

#### مجموعه افادات

قطب العالم مولا نارشيداحد گنگوبى ..... ججة الاسلام مولا نامحد قاسم نانوتوى .... شخ البند حضرت مولا نامحود حسن جكيم الامت مجد دالملت تصانوى .... شخ الاسلام مولا ناحسين احمد مدنى .... جكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب استاد العلماء مولا ناخير محمد صاحب ... مفتى اعظم مولا نامفتى محمد شفع صاحب ... شخ الحديث مولا نازكريا كاندهلوى حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب .... وديگر حضرات اكابرين رحم الله

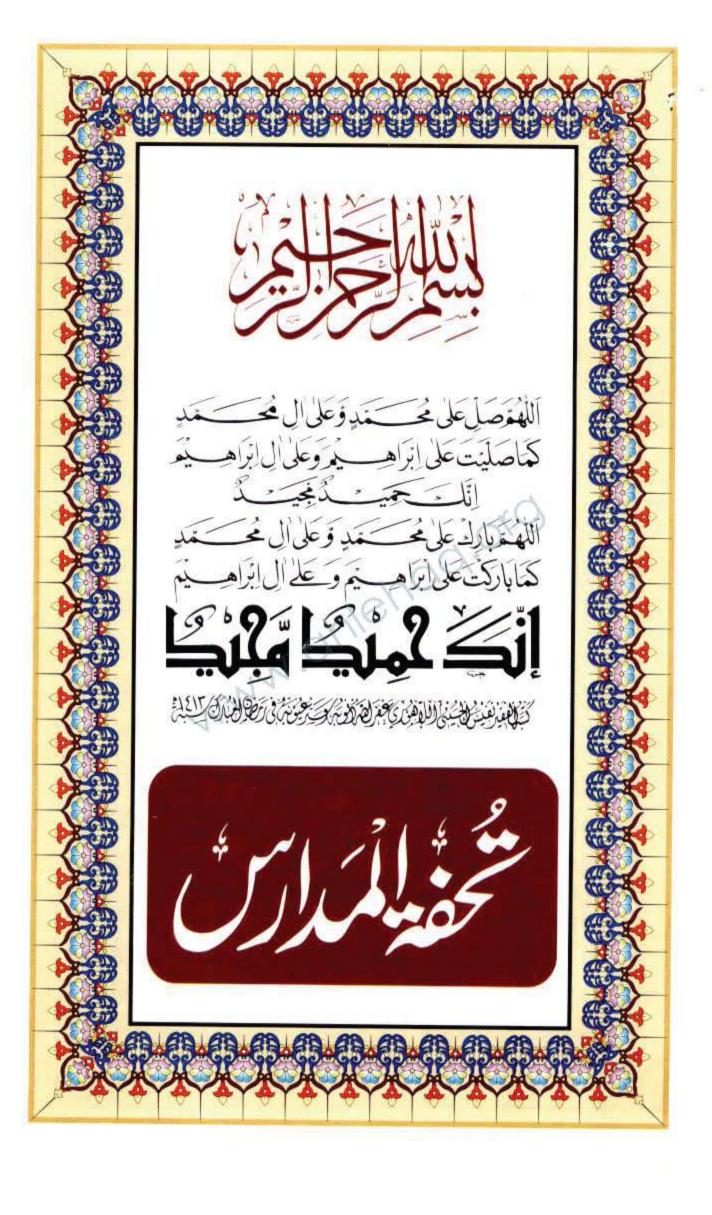

لبسم الله الزكمن الزكيم



جامعهامدا دالعلوم- خانقا وإمدا دبيا شرفيه- تقاليه تطون



تضانه بھون میں واقع خانقاہ امدادییا شرفیہ کا اندرونی مشرقی حصہ

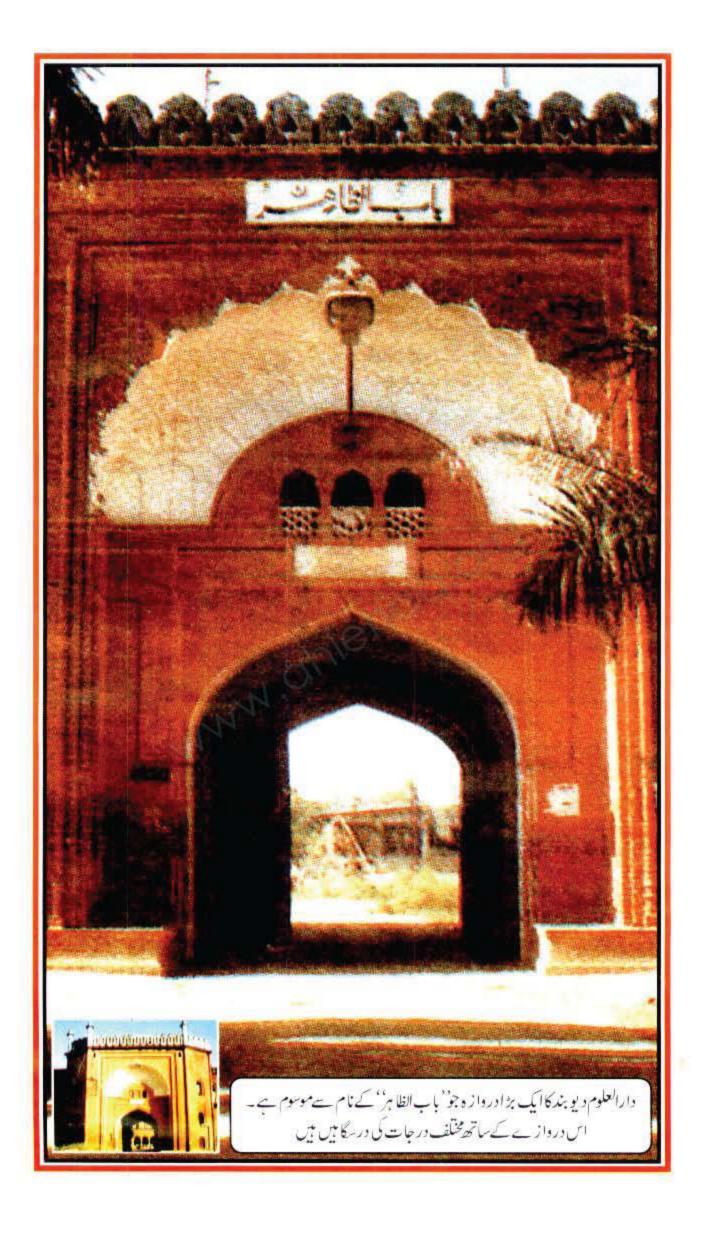



دارالعلوم دیو بندگی مرکومی تمارت بے جس کی زمینی منزل میں دارالحدیث تختانی' درمیانی منزل میں موقوف علیہ کی درسگا ہیں اورسب سے اوپر والی منزل دارالنفیبر کی ہے۔ بیخوبصورت تمارت دارالعلوم کے ما تھے کا جھومر ہے۔ اس تمارت کو پہلی نظر دیکیر رحمام اورصاحبان علم کی جیب دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔



سامنے نو درہ کی ممارت ہاں ہے آ گے کا صحن 'احاط 'مولسری'' کہلاتا ہے۔ نو درہ کے متعلق روایت ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم زمین پر نشانات لگا کر فرمارہے ہیں: 'اس جگہتم مدرسہ تعمیر کرؤ'۔ نو درہ انہی نشانات کے مطابق بنایا گیا ہے۔ بینو درے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو ضیر وحدیث یا کسی اور کتاب کا کوئی مقام سمجھ نہ آرہا ہو یا قرآن مجمید یاد نہ ہوتا ہوتو یہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنے ہے مشکل مقامات حل اور قرآن مجمید پڑھنے سے یاد ہوجا تا ہے۔ اس پر بے شارطلہ کا مشاہدہ ومعمول گواہ ہے۔ احاطے میں مولسری کے درختوں کے ساتھ طلبہ کے صحافتی نمونے نظر آرہے ہیں۔



یدرومال مبارگ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جیمبارک ہے گئی سال تک مس رہا ہے۔ یہ دولت عثانیہ کاعطیہ ہے۔ ترکی کے سلاطین ہرسال اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا کرتے تھے جوڑ کی کے فزانہ میں محفوظ ہے۔ جنگ بلقان کے زمانہ میں دارالعلوم کی دیو بندگی مالی امداد سے متاثر ہوکر 1332 ھ میں سلطان معظم ترکی نے دارالعلوم کو یہ تبرک عطافر مایا۔

انارکاوہ تاریخی داختہ جس کے نیچے بیٹھ کرایک استاذ اور شاگرد نے ایک عظیم علمی روحانی اور جہاد کی تحریک واغ بیل ڈالی۔ اس وقت بیہاں عمارت نام کی کوئی چیز نہ تھی لیکن بیبال سے ایسے کام کی ابتداء ہوئی جس نے چارسو علم کی روشنی پھیلا نے کے ساتھ انگریز کی حکومت کی بساط لیسٹ دی۔ معلوم ہوا کہ مدرسہ عمارت کا نام نہیں علم وعمل کی شع روشن رکھنے کے جذبے کا نام ہاں۔ آج بیبود کی شعارت اور سہولتوں کا محتاج نہیں۔ آج بیبود و نصاری مدارس اسلامیہ کے خلاف جو طرح کے واقعارت کی مدارس اسلامیہ کے خلاف جو طرح کے ان مدارس کے لوریا نشینوں کے ہاتھوں رسواکن شکت پرو پیکنڈے کررہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہ اوریا نشینوں کے ہاتھوں رسواکن شکت برو بیکنڈے کررہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محالی ہوتی کی طرح علم تقوی اوریاضوف و جہاد کو اپنالیس تو مغربی طاقتیں ای طرح کے ہوتی بروں انہوں نے رسوائی کا داغ اٹھایا تھا۔

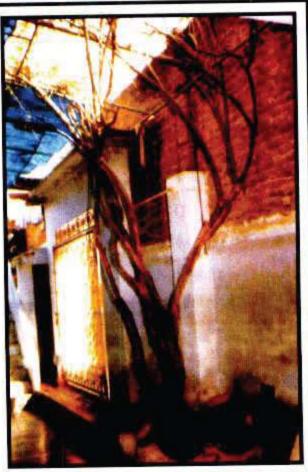

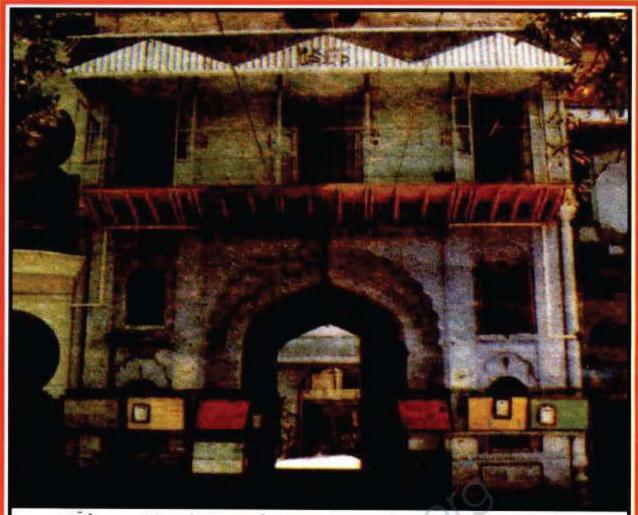

احاط 'مولسری ہے دارالعلوم کے دفتر اہتمام کا ایک منظر۔ بنچے دروازے کے ساتھ'' دیواری مجلّے'' نظرآ رہے ہیں جوطلبۂ دارالعلوم دیو بند کے ادبی ذوق کا مظہر ہیں



دیو بند کا قبرستان جہاں بڑے بڑے اہل علم فصل اورصاحب تقویٰ فصل آسود ہُ خاک ہیں۔ کیسے کیسے نورانی چبروں والے لوگ تھے جو تہ خاک ہو گئے ۔خودتو دنیا ہے اوجھل ہو گئے مگرا ہے علم فمل اورتقویٰ وللہیت کی روشن سے ایک زمانے کوروش کر گئے

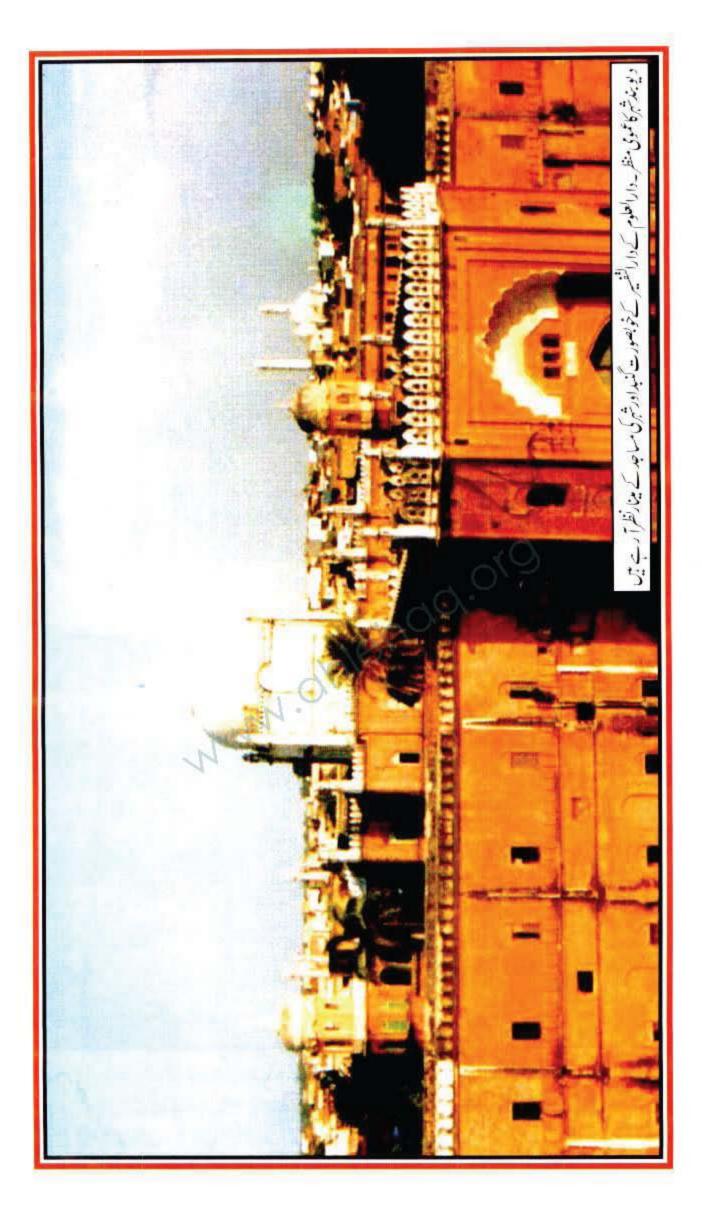

- 💸 یا کستان کے اہم مدارس کا تعارف اورائکے بانیوں کے اخلاص پرینی ایمان افروز واقعات
- ابل علم كيلية صحبت صالح واصلاح نفس كى اجميت براسلاف كامتواتر عمل اورگران قدرارشا دات
  - اہل مدارس اور طلباء کی سیاست میں شرکت کے نقصانات اورا کا برکی تنبیہات
- 💠 بدیر....بدرس اورطلبا کیلیج کمل دستورالعمل مع نصائح 💠 امراء ےاستغناءاوراُس کی برکات
- 🚓 شعبه مالیات اور چندہ کے بارہ میں اکابر کی احتیاط 💉 اخلاص وللّہیت کے انمول واقعات
- ۱۸۵۷ کے بعد برصغیر میں مدارس دینیہ کی نشاۃ ٹائید کی تاریخ اورا کابر کی مخلصانہ کاوش اورا سکے نتائج
- ہارس کی چارد بواری میں رہنے والے تمام افراد کی ضرور بات پرمشمل ایک متند نصاب اور وستاویز
   جس کا مطالعدا مل علم 'مدرسین اور طلباء کی دینی و دنیا وی کا میا بی کی کلید ہے



الم الطلقال

ىرت **ئىھتىلسىغى ئىلتانى** (مىللىنار" ئائاسلام" ئەن)

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِيَّنَ بَوَكَ فِارِهِ مُسَانِ كِينَانِ بَوْكَ فِارِهِ مُسَانِ كِينَانِ (061-4540513-4519240 مجموعه افادات

قطب العالم مولانارشيدا حركتكوبي وحدة الاسلام مولانا محمقاسم نا نوتوي شخ الهند حضرت مولا نامحود حسن محليم الامت مجد والملت تها نوي شخ الاسلام مولانا حسين احمد في محمول المحمد في محمول المحمد في محمول المحمد في محمول المحمد في محمول المحمول المحمو

## يُخُ المِكْ الركِّ

تاریخ اشاعت......نیقعده ۱۴۲۹ ه ناشر.....اداره تالیفات اشرفیه مان طباعت .............طباعت

#### انتباه

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقق ق محفوظ ہیں محمد محمد مقد ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

فأنونى مشير

قیصراحمدخان (ایْدوکیت بانی کورٹ مان)

#### قارشین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظراً ئے تو برائے مہر بانی مطلع فر ما کرممنون فر ما کئیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جز اکم اللہ .

اداره تالیفات اشرنیه یخوک نواره مله ان کمتیها نفاردق مصریال روز چوبز بزیال راولپندی
اداره اسلامیات از رکلی از از در دارالاشاعت اردوپازار کراچی

مکتیه سیداحمر شبید اردوپازاد لا بور مکتبهٔ القرآن میفاون میبادراری بشاور

مکتیه رصانیه اردوپازاد به ایور مکتبه دارالاخلاص قصر خوانی بازار بیشاور



#### بِسَبُ عِاللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

### عرض مرتهب

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين ا ما بعد! نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کمی زندگی ہے مجاہدات سے فراغت یا کر جب مدینہ منوره رونق افروز ہوئے تو قدرے اطمینان کے ساتھ عالمی سطح پردین کی تعلیم وبلیغ کی طرف متوجه ہو ہے۔ یہاں ہے آپ نے اپنی نبوت کا پیغام سلاطین عالم کے یاس بھیجااور دینی ضروریات کو مقدم رکھتے ہوئے اُن نفوس قدسیہ کواپنی فیض صحبت ك ذريع علوم وعرفان سے منور فرمایا جواہے كھ باركو خير بادكه كرحصول علم كومقصد بناكرآپ كے پاس المهرے يى حفرات اصحاب صفد كے مبارك نام سے موسوم ہوئے جنہیں عہد نبوت کے پہلے مدرسہ کے اولین تلامذہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آج عالم اسلام میں تھیلے دینی مدارس انہی اصحاب صفحہ کا فیض ہے۔ جو ہر قرن میں نسلاً بعدنسلِ رائج رہےاورعوام وخواص کومیراث نبوی سے سیراب کرتے رہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں انگریز کی آ مدہے پہلے یہی دینی مدارس تنے جوایے علم وضل ہے انسان کو انسانیت کا درس دیتے رہے اورعوام الناس کے ہاں گریجویٹ وہی طبقہ تھا جوان مدارس ہے مستفید ہور ہاتھا لیکن برصغیری زمین پرجونہی فرنگی قدم پڑے تومسلمانوں کی دینی و اخلاقی قدریں تبدیل کرنے کی نامبارک کوششیں کی گئی اور مدارس دیبیہ کانظم کافی حد تک متاثر ہوکررہ گیا۔ان حالات میں دردمندمفکرین اسلام نے اپنے اپنے طور پرقوم کی خدمت کی اور انہیں انگریزی عفریت ہے آزاد کرنے کی جدوجہد شروع کی۔ پچھ حضرات نے انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے مملی جہاد کیا۔ پچھ حضرات نے قوم کی ترقی کیلئے بیراہ نکالی کہ قوم کو

بھی انگریز ی تعلیم کیلئے ابھارا' تا کہاس میدان میں مسلمانوں کی مغلوبیت کم ہوجائے۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے دشگیری فرمائی اور چند نفوں قدسیہ نے براہ راست انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیااور 1857ء کی جنگ آزادی نے فرنگی سامراج کے تابوت میں پہلی میخ ٹھونک دی۔

سیدالطا کفہ حضرت حاجی الداداللہ مہاجر مکی حضرت حافظ ضامن شہید حضرت مولا نارشیدا حمد

گنگوہی حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی رحم اللہ جیسے حضرات نے شاملی کے میدان میں معرکہ جق
وباطل برپا کیا اور خفافا وثقالاً بے سروسا مانی کے عالم میں دخمن سے نبرد آزما ہوئے اس وتی ھربیت
کے بعد ان حضرات نے الہامی مبشرات اور اہل دل کے مکاشفاف کے بعد یہی طے کیا پایا کہ
مسلمانوں کے ایمان وعقا کد کے حفظ کیلئے مدارس دیدیہ کے متاثرہ نظام کو پھر منظم کر کے علمی وعمل
اقدام اٹھائے جا کیں۔ اس فیصلہ پر دیوبنڈ سہار نپورو وہلی مرادآ بادود بگراہم مقامات پر دین مدارس
اقدام اٹھائے جا کیں۔ اس فیصلہ پر دیوبنڈ سہار نپورو وہلی مرادآ بادود بھراہم مقامات پر دین مدارس
کا تاہیس کی گئی۔ جے خدائی نفرت تو حاصل تھی ہی اور ظاہری طور پر بھی عوام الناس نے ان مدارس
کا خیر مقدم کیا اور یوں مدارس دیدیہ کی تجدید کا کارنا مدانہی فاقہ مست حضرات کے ہاتھوں انجام پایا۔

کا خیر مقدم کیا اور یوں مدارس دیدیہ کی تجدید کا کارنا مدانہی فاقہ مست حضرات کے ہاتھوں انجام پایا۔

اجراء کا فیصلہ کس حد تک درست کیا تھا اس کا نتیجہ آج صدی گزر نے کے بعد یوں ظاہر ہوا کہ
آج بھی سامران کو انہی مدارس سے خطرہ ہے۔ کو یا حوسال پہلے مدارس کا اجراء کر کے اکابر
نے اسپے ترکش سے جو تیر چلایا تھا وہ ایک صدی بعدائے نشاخہ پریوں لگا کہ آج کا سامران بھی یہی چلارہا ہے کہ اگر جمیں خطرہ ہے تو انہی و ینی مدارس سے ہے۔

الله تعالى في جمار الكارك فيض كوعالم اسلام ميس پھيلا يا اورا كابر كے ذوق اوران كى بدايات كى روشنى ميس مدارس دينيه كا ايك مر بوط نظام قائم ہوا۔ الحمد لله آج بھى پاكتان ميس دينى مدارس كا جومر بوط ومنظم نظام جارى ہوہ جارے اوہ بحارے كو واضح معلوم ہوتا ہے كہ بيا اواسطہ يا بالواسطہ فيض ہے۔ بلكہ يہاں كے كامياب مدارس كود يكھا جائے تو واضح معلوم ہوتا ہے كہ يميم الله مت مجدد الملت حضرت تھا نوى رحمہ الله 'شخ الاسلام مولا نا حسين احمد مدنى رحمہ الله 'مولا نا شبيراحم عثانى رحمہ الله 'مولا نا شبيراحم عثانى رحمہ الله کے محبت يا فتة حضرات ہى كا فيض ہے۔ كرا جى ميں دارالعلوم سبور بيس جامعہ بخور بيس جامعہ خير مارس جامعہ قاسم العلوم سبور ميں جامعہ شرفيہ ميں دارالعلوم حقانيہ المدارس سب جامعہ قاسم العلوم سبور ميں جامعہ الله ميا مداديہ سب جامعہ قاسم العلوم سبور ميں جامعہ الله ميا مداديہ سب جيم مشاہير مدارس نے المدارس ميا مداديہ سب جيم مشاہير مدارس نے المدارس ميا مداديہ سب حسے مشاہير مدارس نے المدارس ميا مداديہ سب حسے مشاہير مدارس نے المدارس ميا مداديہ سب ميں مدرسہ اشرفيہ اور فيصل آباد ميں جامعہ اسلام ميا مداديہ سب جيم مشاہير مدارس نے المدارس ميا مدارس ميا ميا مدارس ميا مد

اپے موسسین کے اخلاص اور اکابرین وقت کی دعاؤں سے دین کی مثالی خدمات سرانج م دیں اور آج بھی ان حضرات کے لگائے ہوئے دین گلشن اپنی آب وتاب کے ساتھ مہک رہے ہیں اور ہزاروں تشنگان علوم کوعلم وعمل سے سیراب کررہے ہیں۔ جن دینی مدارس کے حالات ہمیں باسانی میسر آسکے وہ جزو کتاب بنادیئے گئے اس لئے یہ بچھنا کہ جن مدارس کا تذکرہ اس کتاب میں ہے صرف وہی مثالی مدارس ہیں۔ تو یہ بعیداز قیاس ہوگا۔ اللہ کے فضل سے ملک کے طول وعرض میں ایسے غیر معروف مدارس بھی ہیں جو کسی تشہیر کے بغیر خدمت دین میں مصروف ہیں۔ آج ہمارے معاشرہ میں جو دینی فضا اور اسلامی اقدار نظر آ رہی ہیں وہ انہی مدارس کا فیض ہے۔ اللہ تعالی ان مدارس کے فیض کو جاری وساری رکھیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے آج ہر جگہ مدارس دیدیہ موجود ہیں۔ان حالات میں بیگرک پیدا ہوا کہ ہمارے اسلاف نے جو مدارس کے نظام کو بحسن وخو بی چلایا تو ان کی کامیا بی کے اسباب کیا ہے ؟ انہوں نے کس طرح بے سروسامانی میں مدارس کی ابتدا کی اور کس طرح تقویٰ وطہارت کے ساتھ مدارس کو منظم کیا ؟ اسی جنبتو میں اکابر کی سوانے زیر مطالعہ رہیں اور مفید علمی واصلاحی مضامین جمع کئے جاتے رہے۔الجمد للہ سیننگڑوں کتب کے مطالعہ کے بعد جو جو علمی وہملی چیزیں اہل مدارس کیلئے نافع معلوم ہوئیں وہ جمع کی جاتی رہیں اور یوں سیکھرے ہوئیں وہ جمع کی جاتی رہیں اور یوں سیکھرے ہوئیں چیزیں اہل مدارس کیلئے نافع معلوم ہوئیں وہ جمع کی جاتی رہیں اور یوں سیکھرے ہوئیں گئی ہے کہ کوئی بات اپنے اسلاف وا کابر کے ذوق اسے ستفل تصنیف نہ ہو جو اس لئے کتاب ہذا کا مطالعہ اسی نظریئے ہے ہی کیا جائے اور اسے ستفل تصنیف نہ ہو اس لئے اپنے اکابر ہی کے فیوش وافا دات اس کتاب کا مآخذ ہیں۔

جن میں قطب العالم حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی ججۃ الاسلام مولا نامحمہ قاسم نانوتوی شیخ الہندمولا نامحمود حسن خکیم الامت مجد دالملت مولا نااشرف علی تھانوی شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی علیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب استاذ العلماء مولا ناخیر محمد صاحب مفتی محمد شیخ صاحب مفتی محمد شیخ صاحب علامہ محمد یوسف بنوری صاحب شیخ الحدیث مولا نامحمد زکریا کاندھلوی صاحب اور حضرت مولا نامحمد زکریا کاندھلوی صاحب اور حضرت مولا نا ابرارالحق صاحب رحم م اللہ جسے اکابر کے فیوض وافا دات ہی لئے گئے ہیں۔ الحمد للدان اکابر کی مجرب تعلیمات وارشا دات اہل مدارس کیلئے سرمہ بصیرت ہیں۔

یرارس کی تاریخ میں دارالعلوم دیو بند کی تاسیس کیسے ہوئی اور کیسے اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوئی۔اسلاف کا تقویٰ وطہارت کا معیار کیا ہے وہ ہر معاملہ میں کیسی احتیاط فرماتے تھے۔اگر ہاہمی اختلاف ہوجائے تو معاملہ کوئس طرح سلجھاتے تھے۔مدرسین وطلباء کے حوالہ سے مدیر کی کیاذ مہداریاں ہیں۔

طلباء کی تربیت اور انہیں علمی ماحول مہیا کرنے میں مدرس کوکن اوصاف کا حامل ہوتا حاہے ۔ اہل علم کواپیے علمی فضل و کمال کے باوجود وقت کے مشائخ اہل اللہ کی صحبت کس قدر ضروری ہے۔حضرت مولا نارشیداحمہ گنگوہی رحمہاللہ اور حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی رحمہاللہ جیسے اصحاب علم فضل نے بظاہرا یک غیرعالم حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی اصلاح کرائی۔ پھر دنیانے دیکھا کہان اصلاح یا فتہ حضرات کا فیض کیسے جارى ہوا كماب تك انكى نسبت كوسر مايدافتخار سمجھا جاتا ہے۔ اسى طرح يشخ الهند مولا نامحمود حسن رحمه الله اور حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمه اللہ نے بھی شیخ کامل کی صحبت اٹھائی اور پھرخود دوسرول كيلي ذريعه اصلاح وبدايت بخ-حضرت حكيم الاسلام قارى محد طيب صاحب مولا نامفتي محد شفيع صاحب مورخ اسلام علامه سيدسليمان ندوي حضرت مفتي محد حسن صاحب اورمولانا خیرمحرصاحب حمهم الله جیسے حضرات نے اپنے اندرکس چیز کی کمی محسوں کی کیام وضل کے باوجود حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری اور مکا تبت فرماتے رہے۔ پھروہ کیا سے کیا ہوئے کہ آج پورے عالم میں ان کا فیض جاری وساری ہے۔ بلاشبہوہ اصلاح نفس ہی کی مبارک غرض تھی۔اس لئے اصلاح کا فطری اصول یہی ہے کہ کتابوں سے علم نبوت تو حاصل ہوسکتا ہے لیکن نور نبوت کسی شیخ کامل کی صحبت ہی کے حاصل ہوسکتا ہے۔ مدرسین واہل علم کواس اہم فریضہ کی طرف متوجہ کرنے کیلئے بھی اسلاف کے بہت ہے واقعات اورموثر ہدایات پرمشمل علیحدہ باب اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ تا کہ ظاہری علم کے ساتھ باطنی علوم اوراصلاح نفس کی طرف بھی توجہ رہے۔جواس دور میں فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ اصلاح یافتہ مدرسین کی تعلیم سے طلباء میں عملی ذوق بھی پیدا ہوگا اورعلم بابر کت ہوگا۔ یمی وجہ ہے کہ دینداراستاد بچوں کوانگریزی اور دنیاوی فنون بھی پڑھائے تو اسکی دینداری کا طلباء پراچھااٹر مرتب ہوتا ہے۔لیکن اگر خدانخواستہ معلم میں عملی واخلاقی کمزوریاں ہوں تو اس کا اثر بھی طلباء کی تعلیم پرضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے خليفه حضريت شاه ابرارالحق صاحب رحمه الله اپنج مدرسه ہر دوئي ميں انہی علماء کو مدرس مقرر فرماتے جو کسی شیخ کامل سے اجازت یا فتہ ہوں یا اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ معمول دوسرے اکابرین کابھی رہا ہے۔ آج کل ہر جگہ بچیوں کے جامعات کی بھی کثرت ہے جن میں نے نئے مدرسین کا تقرر ہوتا ہے۔ اس پرفتن دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ مدرسین ظاہری علم کیساتھ باطنی امراض کابھی کسی روحانی معالج سے علاج کرا چیے ہوں۔

شیخ کامل کی صحبت سے جہاں اعمال صالحہ کا بجالا ناسبل ہوجاتا ہے وہاں تمام گناہوں سے بیخے کی ہمت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ دوران تذریس ہارے اکابر مدرسہ کے تمام معاملات میں جواحتیاط اور کمال تقویٰ کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ بیاسی اصلاح ہی کا کرشمہ ہے۔ آج کل جو نئے مدرسین اور خاص طور پر جامعات کے کم س شیوخ الحدیث ہیں ان کیلئے اپنے اکابر کا طرز عمل سما منے آجائے توان شاء اللہ عمل کرنا آسان ہوجائے۔

الغرض یہ کتاب کیا ہے؟ گویا مدرسہ کی چار دیواری میں رہنے والے ارباب مدارس مدیر مدرس اور طلباء کی ضرورت کے مطابق تمام مفید مضامین اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ اسلاف کا نمونہ سامنے آنے پرخودکوا نہی کے سانچ میں ڈھالا جاسکے۔
ماشاء اللہ ارباب مدادل ہمہ وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے مدارس معنوی وظاہری ترقی کریں اور اس کیلئے ہرسم کی جدوجہد کرتے ہیں کی سالف کی مبارک زندگی کے وہ پہلو جو مدارس سے متعلق ہیں سامنے آجا کیں تو پروقار انداز میں دین کی خدمت کی توفیق مل سکتی ہے۔ اس نیت کے پیش نظر'' تحقۃ المدارس' مرتب کیا گیا ہے جوا ہے اسلاف وا کا ہرکی تعلیمات پر مشمل ہونے کی وجہ سے بلا شبداہل مدارس کیلئے تحقہ ہے۔

کتاب ہذائی ترتیب میں عزیز م مولوی حبیب الرحمٰن سلمہ الرحمٰن (فاضل جامعہ خیر المحدارس ملتان) نے بھی معاونت کی ہے اللہ پاک انہیں علم نافع نوازیں۔
المدارس ملتان) نے بھی معاونت کی ہے اللہ پاک انہیں علم نافع نوازیں۔
اللہ تعالی اصحاب صفہ کے وسیلہ سے اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالیں اورا کابر کی ان تعلیمات کو مدارس میں رائج فرمادیں آمین۔

درالعلا) محمرآ تحق غفرله ذیقعده ۲۹۵۱ه بمطابق نومبر 2008ء

### تحفة المدارس كےاہم عنوانات پرایک نظر

مدارس دینیہ کے مقاصد اور اکا برکا اخلاص .....دینی مدارس کا مزاج اور نصب العین .....دار العلوم در بیندگی تاسیس اور خدائی نفرت کا ظہور ...... ملک بحر کے اہم جامعات کی تاسیس اور بتدریج ترقی کے مراحل ..... بانیان مدارس کے اخلاص وللہیت اور فقید المثال کر دار کی جھلکیاں .....جامعہ دار العلوم کرا ہی ..... جامعہ بنوریہ کرا ہی ..... جامعہ خیر المدارس ملتان .... جامعہ اشر فیہ لا ہور ..... جامعہ اسلامیہ امد دیہ فیصل آباد جیسے مشاہیر جامعات کا تذکرہ اور اان کے ابتدائی حالات را رہاب مدارس مدیر مہتم اور رہیل فیصل آباد جیسے مشاہیر جامعات کا تذکرہ اور اان کے ابتدائی حالات را رہاب مدارس مدیر کے حوالے سے حقوق وفر انفن ۔ اس اتذہ ..... طلباء اور عملہ سے برتاؤکا طریقہ .... مدارس کی سر پرتی کا مفہوم اور شرائط ۔ مدرسین کے مثالی اوصاف علم کی فضیلت آواب اور قاص نے اسلاف کی گراں قدر نصائے ۔ اسلاف کا قدا نصاف کے ۔ اسلاف کا علمی انہا کہ ۔ سنام میں اہم کیلئے دستوراکا ہر کے تحصیل علم پرمنی پینکروں اثر انگیز واقعات ۔ علمی انہا کہ .... خیر القرون سے تا ہنوزا کا ہر کے تحصیل علم پرمنی پینکروں اثر انگیز واقعات ۔

مدارس دیدیہ کے مدرسین اور معلمین قرآن کیلئے شرعی احکام وآ داب: طلباء کی صلاحیات کواجاگر کرنے کیلئے مثالی واقعات .....برزا اور تادیب کے سلسلہ میں شرعی احکام۔ دوران تدریس حق الخدمت کے بارے میں اکابر کا نکتہ نظر۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے اکابرین دیو بندتمام حضرات کی اہل علم کونصائے۔ برصغیر کے اہل علم کے تواضع برمینی واقعات جواصلاح کیلئے نسخہ کیمیا ہیں۔

مدارس دیذیہ کی بقا کا ایک ظاہری سبب''شعبہ مالیات'' کے بار لے میں اکابر کا طرزعمل۔ چندہ کے احکام وآ داب .....حدودشرعیہ کی تعین اور پروقار دستورالعمل \_امراء سے تعلق کے بارے میں اکابر کے استغناءاورتو کل کے واقعات .....علاء کرام کے چندہ کرنے کے سلسلہ میں اکابر کی تعلیمات۔

مدرسین اورعلاء کرام کیلئے اصلاح نفس کا دستورالعمل علم نبوت میں برکت ونورا نیت اورعلم کے مطابق عمل برکت ونورا نیت اورعلم کے مطابق عمل ..... اخلاص اور اخلاق حمیدہ بیدا کرنے کیلئے اہل ول مشائخ کرام کی صحبت و مجالست کی ضرورت ۔ اہل ول کی صحبت جوعلم نبوت کونور نبوت میں تبدیل کرنے کانسخدا کسیر ہے کی فرضیت پر بہترین مضامین ۔

مدارس کے طلباء کیلئے علم کے آ داب اسا تذہ کے حقوق اورادب داحتر ام ....علم میں برکت کیلئے دستور العمل .....مطالعہ کتب کیلئے گراں قدر معلومات .....حقیقی طالب علم کے اوصاف جیسے اہم عنوانات پرمشمتل ایک مفید ترین دستاویز ہے جواللہ کی توفیق سے مرتب کی گئی اور ان شاء اللہ اہل مدارس کیلئے بلاشبر تخفہ ہے۔

## اهم مآخذ و مصادر مع مختصر تعارف

| مطبوعه               | مؤلف / مرتب                                           | نام كتاب                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| اداره تاليفات اشرفيه | حفرت مولا نامحد يوسف كا ندهلوى رحمالله                | لخص حياة الصحاب                   |
| اداره تاليفات اشرفيه | قارى محمد الطق ملتاني                                 | علمائے دیوبند کی یادگار تحریریں   |
| اداره تاليفات اشرفيه | قارى محمد الحق ملتاني                                 | سیم الامت کے<br>حیرت انگیز واقعات |
| اداره تاليفات اشرفيه | حضرت تھانویؓ کے مواعظ کامل 32 جلدیں                   | خطبات عكيم الامت                  |
| اداره تاليفات اشرفيه | حضرت تعانوي ع كرانفتد ملفوظات كال30 جلد               | ملفوظات عكيم لامت                 |
| دارالاشاعت           | في الحديث مولانا محمد ذكريا كاندهلويّ                 | آپ بتی                            |
| اداره تاليفات اشرفيه | حجة الاسلام امام غزالي رحسالله كي آخري تصنيف          | توشآ خرت<br>-                     |
| اداره تاليفات اشرفيه | سينكرون كتب سے اصلاح افروز مضامين كالمجموعه           | انمول موتى                        |
| اداره تاليفات اشرفيه | حضرت تفانوي كاصلاح افروز دو بزار سوتى                 | اشرنی بھرے موتی                   |
| نشريات اسلام         | مولفه مفكرا سلام سيدا بوالحسن على ندوى رحمه الله      | تاريخ دعوت وعزبيت                 |
| دارالاشاعت           | عكيم الامت رحمه الله كي جمع فرموده اكابر كي واقعات    | ارواح ثلاثه                       |
| مكتنيه معارف القرآن  | مولا نامفتی محمر تقی عثانی مدخلد کے قلم سے            | نقوش دفتگاں                       |
| اداره تاليفات اشرفيه | حكيم الاسلام كالحلى اصلاحي نا در مكتوبات              | مكتؤبات تحكيم الاسلام             |
| دارالحدي             | مولا نامفتي محمود حس كنگوبى رحمه الله كے ملفوظات      | ملفوظات فقيه الامت                |
| اداره اسلامیات       | سيدمحبوب رضوى كى قلم سے                               | تاريخ دارالعلوم ديوبند            |
|                      | حضرت شيخ الحديث رحمه الله كامؤلفه أيك مفيدرساله       | سٹرائیک                           |
|                      | مولا نامحراسلم شيخو پورى مدظله كے جمع فرموده اہم نكات | 2.7                               |
| دارالهدئ             | مولا تاروح الله نقشبندي مدخليه                        | مطالعه كي اجميت                   |

|                       | NAME AND POST OF THE OWNER, WHEN PERSON AND PARTY AND PARTY AND PARTY AND PARTY AND PARTY AND PARTY. |                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ادارة المعارب         | حكيم الأمت حضرت تفاثوى رحمه الله                                                                     | اصلاح انقلاب امت            |
| مكتبه حماديه كراجي    | مولا ناصديق احدمرحدي                                                                                 | م <sup>ي</sup> لي شا گرو    |
| نشريات اسلام          | مفكراسلام سيدابوالحن على ندوى رحمه الله كي خودنوشت سواخ                                              | کاروان زندگی                |
| ادارة العلم والتحقيق  | ازحضرت مولا ناعبدالحق صاحب رحمه الثداكوژ خنك                                                         | صحبت باابل حق               |
| وارالاشاعت            | مولا نامفتي محمشفيج رحمه اللدك جمع فرمووه ابهم واقعات                                                | علمى كشكول                  |
|                       | مولا تامفتى رشيداحمدلدهيا نوى رحمه الله                                                              | جوابرالرشيد                 |
|                       | حاتم على                                                                                             | واقعات مولا نااحم علن       |
| مجيديه كتب خانه       | حكيم الاسلام رحمه الله كي خطبات                                                                      | خطبات تحكيم الاسملام        |
| راچی                  | اعجاز احمدخان سنگھانو؟ ي                                                                             | حكايات اسلاف                |
| اداره اسلامیات        | فطب العالم مولا نارشيداحد كنگوي رحمه الله كي سواخ                                                    | تذكرة الرشيد                |
| مكتبه معارف القرآن    | شخ الاسلام مولا نامفتي مُرتقى عثاني مدظله                                                            | مير ع والدير عين            |
| بيت العلم ٹرسٹ كرا چى | منا نامحمرصنيف عبدالجيد                                                                              | مثالى استاد                 |
| مكتبه العارفي         | شخ الحديث مولانا نذريا حررحه الله كاصلاحي خطبات                                                      | خطبات شخ الح يث             |
| اداره تاليفات اشرفيه  | حكيم الاسلام رحماللد كقلم عاكابركا تذكره                                                             | يجإس مثالى تحضيات           |
| فيم ورسز              | ولا نااحم على لا مورى رحمه الله كمبارك احوال                                                         | مردمومن                     |
| مكذبهة فاسميه         | مولا نامفتی سلمان منصور بوری مدخله                                                                   | الله والول كي مقبوليت كاراز |
| مندوستان              | مولا نامفتی سلمان منصور پوری مدخله                                                                   | دعوت فكروعمل                |
| وارالعلوم-كراچي       | مفتی اعظم رحمه الله کے حالات پر مشتل                                                                 | البلاغ مفتى اعظم نمبر       |
| مكتبه معارف القرآن    | حضرت علامه سيد بنوري رحمه الله يراشاعت خاص                                                           | البينات علامه بنورى نمبر    |
| مكتبه معارف القرآن    | مولا نامفتی محمدتقی عثانی مدخلہ کے جمع فرمودہ اہم واقعات                                             | ڑائے                        |
| ميمن اسلامك پبلشرز    | مولا نامفتى محرتقى عثانى مدخله كاصلاح افروز خطبات                                                    | اصلاحی خطبات                |
| اداره تاليفات اشرفيه  | -                                                                                                    | حقوق العباداورمعاملات       |
| مكتبه لدهبيانوي       | شهيداسلام مولانا محمد يوسف لدهيا نوى رحمه الله                                                       | واقعات ومشابدات             |
| مكتبه لدهيانوي        | شهيداسلام محمر بوسف لدهيا نوى رحمه الله                                                              | شخضيات وتاثرات              |

| 7.                   |                                                        |                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| اداره تاليفات اشرفيه | مولا نامحداز ہرصاحب مدخلے قلم ہے ہم عصرا کابر کا تذکرہ | مىفران آخرت              |
| جامعه خيرالمدارس     | فقيه العصرمولا نامفتي مبدالستارصاحب رحمداللد كيمضامين  | مشعل ہدایت               |
| اداره تاليفات اشرفيه | حكيم الاسلام رحمه الله عالم المعالق                    | جوابرحكمت                |
| مكتبدهاني            | شيخ الحديث مولا نامحمرز كريا كاندهلوي رحمه الله        | فضائل صدقات              |
| اداره تاليفات اشرفيه | حكيم السلام رحمه اللدكي مبارك مجالس كالمجموعه          | مجالس حكيم الاسلام       |
| اداره ناليفات اشرفيه | شخ الحديث مولا نامحمرز كريا كاندهلوي رحمه الله         | فضائل اعمال              |
| دارالاشاعت           | مولا تامحمر حنيف كنگوي رحمه الله                       | ظفرأ كحصلين              |
| وارالاشاعت           | حضرت شيخ عبدالقا درجيلاني رحمه الله                    | غدية الطالبين            |
| اداره تاليفات اشرفيه | قارى محمد الطق ملياني                                  | تخفيه                    |
| نشريات اسلام         | مولا نامحم صديق بائدوى رحمه الله                       | آواب المعلمين ( )        |
|                      | شخ الحديث مولا تامحمه زكريا كاندهلوي رحمه كالله        | ا كابر كا تقوى           |
|                      | شخ الى يث ولا نازكر يا كاندهلوي رحمه الله              | الاعتدال في مراتب الرجال |
| دارالارشاد-انك       | سوانح يشخ الاسلام مولا ناناصر سين احمد مد في رحمه الله | تراغ فيرً                |
| اداره تاليفات اشرفيه | سيدابوالحن على ندوى رحمه الله كي خطبات                 | خطبات مفكراسلام          |

اسماء مواعظ حكيم الامت رحمه الله

العمم لتعليم القرآن علية النكاح في آية النكاح التبليغ حقيقت تصوف وتقوى كلمة الحق الدين الخالص مزيد المجيد الافاضات اليومية حسن العزيز ملفوظات الشرفية التبليغ خير الارشاد يجالس المحكمة بترجيح الاخرة مظاهر الاقوال انفاق المحبوب يجالس حكيم الامت الشرف المعلوم منسيان النفس كوثر المعلوم حقوق القرآن مظاهر الامال حقوق وفر اكف وم الممكر وبات وادالم معود و الكلام المحت تجديد تعليم وتبلغ كلمة الحق التبليغ اسباب المفتند والمحدود وقيود العبد الرباني حقيقت احسان تعليم البيان انفاس عيسى في فيض الرحل تبحويد تعليم عطريق القلند رطريق النجاق اسواق الابل حقوق الاحتاق العبل الشواق احتكام الممال علم وظاهر المقال عالم المناس المفوظات كمالات الشرفيد التحصيل والتسهيل مع المهميل والتحديل الرجال حرمات الحدود حقوق الاحتام الممال علم الموافع والماته المنام منه المسلم وتقويم الزيغ بنج المناس المنيان و من الموافع و ذكر وفكر . تدبير وتوكل ارضية المرغوب اتباع العلماء الفاظ القرآن يحيل الاسلام قاوب المعاشرة والبالمات المنطق المناس المناس المعاشرة والمناس المنطق المناس الم

# فهرست عنوانات

| ۵۵ | مدارس دينيه اورا كابر كااخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵ | مدرے کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۷ | كلام پاک کی نعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۸ | مدرے کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09 | ہدرے کا مقصد<br>ہمیں کیا کرنا ہے ۔<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4+ | المرائب المراث ا |
| 4+ | مىجددارالعمل ہےاور مدرسه دارالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71 | مدارس میں عمارتوں پرزوراورعلم وعمل مفقو دہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71 | مدر كامقام كائات مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42 | وينى مدارس كامزاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | ہمیں اس پرغور کرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40 | سب سے پہلااسلامی مدرسہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49 | تعلیم وتربیت کے تین مدرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49 | يېلامدرسه مال کی گود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49 | دوسرامدرسه تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | تيسراً مدرسه صوفيا اور صلحين كي صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷. | مدارس كيليئة ضابطها خلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 | موجودہ تعلیم دین کو بریا دوغارت کر نیوالی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| LM | مدارس کیلئے رہنمااصول                                 |
|----|-------------------------------------------------------|
| 4  | درس نظامی ہے عقل میں خاص ترقی                         |
| 4  | اہل مدرسہ کوتو کل جاہئے                               |
| 44 | مدرسه داراتعلم ہے                                     |
| 44 | ویی مدارس کے تزاحم کے خطرناک نتائج                    |
| 41 | ووسرامدرسه بنانے کی غرض                               |
| 49 | اہل مداری سے خطاب                                     |
| 49 | مدارس کا فیضان                                        |
| 49 | مدارس كانصب ألعين                                     |
| ۸. | مدارس دیدیه کی ضرورت واجمیت                           |
| ΛI | عمارت کی تعلیم کیجی ہے۔                               |
| Al | وینی جماعتیں اور انکی ذمه داریان                      |
| Ar | و ين مدارس                                            |
| Ar | الل سياست                                             |
| ٨٣ | الل خانقاه                                            |
| ٨٣ | اللَّ بليغ                                            |
| 1  | دین جماعتوں ہے گزارش                                  |
| 1  | مدارس کی خوشحالی کیلئے تین اہم کام<br>نصب             |
| AM | الصحيح قرآن                                           |
| Ar | ٢_ تعظيم قرآن                                         |
| Ar | ۳_تکریم حامل قرآن                                     |
| M  | حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے ارشادات<br>میں م |
| M  | تبلیغ واشاعت کیلئے مدارس بہت ضروری ہیں<br>            |
| 14 | ایک فارغ العلم کی دستار بندی                          |

| عوام کیلئے مدارس کی ضرورت                             |
|-------------------------------------------------------|
| یرارس کے ڈریعے علم                                    |
| تنین مدرسے                                            |
| ہدارس کے وجود کی برکات                                |
| معاونین کی اصلاح                                      |
| ىدرسەمىن بنيادۋالنے كاطريقە                           |
| مدرسة شروع كرنے كا آسان طريقه                         |
| مدارس کی ناکامی کے اسباب                              |
| حكيم الامت رحمه الله كاابل مدارس سے خطاب              |
| ہندوستان میں دینی علوم کے مراکز                       |
| مدرسه د يوبند كامقصد فقط فكرآخرت ٢                    |
| مەرسەد بوبىند كامايىناز                               |
| مدارس عربيد كي روح                                    |
| وارالعلوم ديوبند كاافتتاح                             |
| دارالعلوم د يوبند کی حيرت انگيز کاميا بي              |
| ایک انگریز جاسوس کے دلچیپ مشاہدات                     |
| دارالعلوم د يويند كا حاسبه تقتيم اسنا و               |
| دارالعلوم کی اولین عمارت کاسنگ بنیاد                  |
| بارگاه رسالت سے تغییر کی نشاندہی                      |
| برصغیر کی مرکزی درس گاه دارالعلوم دیوبند کاطر زاعتدال |
| قيام دارالعلوم اسباب ومحركات                          |
| دارالعلوم د يو بندگي خشت اول                          |
| مركزروحانيت                                           |
| دارالعلوم کی شان تحبرید                               |
|                                                       |

10

| 1+1 | مرکزاتخاد                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1+9 | شنظیم کی ضرورت                                                            |
| 1+9 | مقصد شم                                                                   |
| 11+ | تنظيم خدمات                                                               |
| 111 | وسعت دارالعلوم                                                            |
| 111 | معيارا بتمام                                                              |
| 111 | معيارطلبا                                                                 |
| 110 | تنظیم کے فوائد                                                            |
| 110 | اجلاس صدساله                                                              |
| 114 | الهامي درسگاه                                                             |
| 114 | الهامی اجتمام                                                             |
| 114 | دارالعلوم د يوبندكے انتظام وانفرام كالمبياز                               |
| IIA | علاء کے ذمہ طلباء کی تکہداشت ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IIA | دارالعلوم د يوبند کې خد مات کامختصر مذکره                                 |
| 119 | دارالعلوم د يو بنداورنفرت خداوندي                                         |
| 119 | فيض دارالعلوم ديوبند                                                      |
| 111 | د يو بندمين مدرسه کا قيام                                                 |
| 111 | دارالعلوم د يو بند کاسنگ بنيا د                                           |
| ITT | حضرت شاه حسین احمد رحمه الله کی فناسیت قلبی                               |
| 111 | ايك حسين خواب                                                             |
| 120 | دارالعلوم د يو بندکی جامعيت                                               |
| 110 | دارالعلوم کے اصول وفروع                                                   |
| 110 | دارالعلوم اورغیبی اعانت                                                   |
| 180 | مقصدتعليم                                                                 |

| 100  | ناقص تعلیم اوراس کے اثرات                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 144  | ضاب تعلیم اور درس نظامی                                           |
| 124  | دارالعلوم د يو بندنے مسلمانوں کو کیا دیا                          |
| 127  | حضرت كا دارالعلوم تيعلق                                           |
| 112  | مدارس دیدیه عربیه کی خاص اہمیت                                    |
| 1111 | مدارس اسلامیه کیلئے ایک مفید مشورہ                                |
| 111  | مدرسے بارے میں اکابر کاطرزعمل                                     |
| 119  | بفقر رضرورت علم کے بعداصل چیز مل ہے                               |
| 119  | مەرسەكى مادى ترقى كى مثال                                         |
| 119  | مدارس میں تہذیب کی تعلیم نہیں                                     |
| 11-  | قوانين مدرسة هانه هون                                             |
| 1000 | مدرسه وخانقاه                                                     |
| 11-1 | مدارس میں تعلیم کی کمی                                            |
| 11-1 | پیشگی تنخواه برِحضرت سهار نپوری رحمهاللد کی تنبیه                 |
| 11-1 | مدارس میں باہم ربط کے فوائد                                       |
| 127  | مولا نابدرعالم میر تھی رحمہ اللہ کے مدرسہ کا حال                  |
| 177  | ېرىدزىسەللىل دورە تىدىپىڭ                                         |
| 122  | لڑ کیوں کیلئے مدارس                                               |
| 100  | ويني مدارس مين بكا زكاسب                                          |
| 100  | نصاب كے تين اركان                                                 |
| 100  | مدارس كالبلياب                                                    |
| اسام | مدارس بقاءانسانیت کا ذریعه میں                                    |
| 12   | افادیت مدارس                                                      |
| 10   | حكيم الاسلام رحمه الله كامدارس كي صورت حال پرايك فكراتكيز انشرويو |
|      |                                                                   |

| THE REAL PROPERTY. |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 100                | طلباء کی اخلاقی حالت                                               |
| 124                | اساتذه كرام كامعيار                                                |
| 1171               | کیامدارس کاموجودہ نظام بدعت ہے                                     |
| 1171               | ا کابر کے علوم کی گہرائی جس کا اب فقدان ہے                         |
| 11-9               | طلبهی سیاسیات میں شرکت کے آثار                                     |
| 100                | فكرمعاش نے علمی ترقی روک دی                                        |
| 11                 | ىپىت فكر بھى علمى ترقى نہيں كرسكتا                                 |
| 101                | علم پیداشدہ بلند یوں کواونچا کردیتا ہے                             |
| 100                | شيخ الاسلام مولا ناحسين احمد مدني رحمه الله كا دارالعلوم مين تقرر  |
| الدلد              | حضرت مدنی رحماللد کے ورود سے                                       |
| 100                | دارالعلوم ميں بركات كانزول                                         |
| 127                | درى حديث مين حضرت مدنى رحمداللدى يركشش شخصيت                       |
| 102                | شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله کے درس بخاری کی جھلکیاں            |
| 10+                | شيخ الاسلام حضرت مدني رحمه الله كي طلباء يرشفقت المسلم             |
| 101                | طلبات بے لکفی                                                      |
| 101                | درس مدنی کی خصوصیات                                                |
| 104                | ختم بخاری شریف کا ایمان افروز منظر                                 |
| 101                | ختم بخاري مين حضرت شيخ الحديث مولا نا زكر بإرحمه الله كامعمول      |
| 101                | مولاً نااصغر حسین دیوبندی رحمهالله کامخالف سے برتاؤ                |
| 14.                | دارالعلوم كراجي كابتدائي حالات                                     |
| 140                | شيخ الحديث مولانا نذير احمصاحب رحمداللد (مدير جامعداسلاميدامداديه) |
| 170                | علوم ویدیه کی تدریس کا آغاز                                        |
| 140                | جامعهاسلاميدامدادية بعل آبادكي تاسيس وخدمات                        |
| 177                | سبق کی خصوصیات                                                     |
|                    |                                                                    |

| AYI | طلبه پرشفقت ومحبت                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | انتظام وانصرام                                                                                                |
| 141 | ماليات مين كمال احتياط                                                                                        |
| 121 | تربيت المعلمين                                                                                                |
| 124 | تحريكات وسياست ہے كناره كشي                                                                                   |
| 120 | جامعهاسلامیهامدادیه فیصل آباد کے مثالی نظام پرایک نظر                                                         |
| 120 | مثالي نظم وضبط                                                                                                |
| 120 | اجتاعی ناشته                                                                                                  |
| 140 | آغازاسباق                                                                                                     |
| 124 | اصطلاحصاحب ترتيب                                                                                              |
| 124 | تگراراسباق می می از اسباق می می از اسباق می می از اسباق می می می از اسباق می |
| 124 | نظم طعام                                                                                                      |
| 141 | اسباق کا دوسرا دور                                                                                            |
| 141 | تفريح ونشاط طلباء                                                                                             |
| 141 | مطالعه کټ                                                                                                     |
| 141 | نظم تکرار                                                                                                     |
| 149 | سونے کانظم                                                                                                    |
| 149 | طلباء کی اخلاقی تربیت                                                                                         |
| 149 | طلباء کی مملی تربیت                                                                                           |
| 14+ | طلباءے رابطہ                                                                                                  |
| 1/1 | معلمین سے برتاؤ                                                                                               |
| IAT | نماز كانظم                                                                                                    |
| IAT | مريض طلباء کاخيال                                                                                             |
| IAT | شب جمعه و يوم جمعه كانظم                                                                                      |
|     |                                                                                                               |

| IAM | غير معمولي شفقت                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| IAM | جامعه كاورجة تحفيظ                                               |
| ۱۸۵ | جامعه کامجموعی ماحول                                             |
| IAY | <br>حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمرصاحب رحمه الله کےصاحبز ادگان |
| 119 | استاد تحتر م حضرت مفتى محمر مجابد شهبيدر حمدالله                 |
| 191 | جامعهاشر فيه لا مور كا قيام اور نفرت خداوندي                     |
| 190 | ایک مثالی مدرسه                                                  |
| 199 | يا معه العلوم الاسلامية كراچى                                    |
| 199 | نىوٹاۇن مىں مەرسەكى بنياد                                        |
| ř** | صبرا ز مااور حوصلتنكن بے سروساماني                               |
| 1+1 | بلامعاوضه يرم هانے والے اساتذہ                                   |
| 1+1 | ابل وعيال كي تنهائي اور تكاليف كالبتلاء اور صبر آز ماوا قعات     |
| r+m | حوصلة يكن واقعه                                                  |
| r=r | عظيم قرباني                                                      |
| 4.1 | ي مثل استغنا                                                     |
| r-0 | مالياتي نظام ميں حيرت انگيز احتياط                               |
| 1.4 | غيبي نفرت أ                                                      |
| r=2 | ماليات كے اصول                                                   |
| T+A | حضرت بنوی رحمه الله کامقام ومرتبه                                |
| 1+9 | اصاغرنوازي                                                       |
| 11+ | تبليغ واصول تبليغ                                                |
| 111 | برووں کی بروی باتیں                                              |
| rir | حضرت بنوري رحمه الله بحثيبيت مهتمم                               |
| rir | حضرت بنوري رحمه الله كااندازتربيت                                |

| 710 | حضرت لدهیانوی شهید کا حضرت بنوری ہے تعلق کا قصہ   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 417 | محمد یوسف بنوری کے مولامیر ایکام کردے             |
| riz | شاه ولی الله کے خاندان میں علم کا شوق             |
| 119 | مديراورمدارس                                      |
| ++- | مدرسه کامهتم عالم دین ہونا جائے                   |
| 24+ | مهمم کے اوصاف                                     |
| **  | منصب دینے میں چند ہاتیں دیکھنا جا ہے!             |
| 221 | ارباب انتظام كومدايت                              |
| 271 | دارالعلوم دیوبندگی سرپرستی سے استعفاء کا واقعہ    |
| TTT | ابل قصبه سے طلباء کو کھانا بھیجنے میں ایک شرط     |
| *** | مدارس میں ضروری علوم کا اضافیہ                    |
| 220 | طلباء کوکسی گھر دعوت کھانے نہ جھیجنے کا ضابط      |
| 22  | ملہم لوگوں سے ملاکرے                              |
| rra | سر پرستی کی حقیقت اور اس کا صحیح مطلب             |
| 777 | حضرت حاجی شاه عابد حسین صاحب رحمه الله            |
| 777 | مدیر کے لئے ضابطہ ورابطہ کا اصول                  |
| 772 | ضابطه اخراج طلباء                                 |
| 772 | اخراج معلم کی صورت                                |
| 224 | ارشادات حضرِت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله |
| 277 | ارباب مدارس كيلئة نصائح                           |
| 11- | کارکردگی بتانے کا طریقه                           |
| 100 | بالهمي مشوره کي آسان شکل                          |
| 14. | مد ریصرف الله پرنظرر کھے                          |
| 171 | نو کر کی تو ہین جائز نہیں ہے                      |
|     |                                                   |

| 222  | ردینی اداره وانجمن کی طرف ہے مبلغین کے تقرر کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rra  | مقصد سے لگن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra  | مدرسه كى طرف سے مبلغين كانظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 224  | اگر مدرسه میں اختلاف ہوجائے تو کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 224  | مدرسه میں فنڈ زختم ہوجائے تو کیا کرنا جاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 227  | مدارس میں خرابیوں کا ایک سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112  | ارباب مدارس كومشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 227  | انظامی امور میں اختلاف پرا کابر کی ایک تابنده مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 129  | حكيم الاسلام رحمه الله كاخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11-  | چند گذارشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111  | ارباب مدارس كااختيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tra  | انقای جذبہ سے احتراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1179 | شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد نی رحمه الله کا جواب کسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.  | حضرت مدنى رحمه الله كادوسراخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rom  | ابك طالب علم كے اخراج كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ror  | حجوث بولنے والے طالب علم كى معافى كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ror  | جھوٹ بولنے والے طالب علم کے لئے سزاکی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| raa  | حجوث بولنے والے طالب علم كا علان غلطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| taa  | مدرسه کی سر پرستی اوراس کی شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TOA  | بدارس میں خانقابی نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109  | مدارس میں مبلغین کا انظام بہت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109  | ہرمدرسہ میں کم از کم ایک واعظ ضرور ہونا جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | THE REPORT OF THE PROPERTY OF |

| 109 | وینی مدارس میں مبلغ اور واعظ ہونے کے فوائد                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 14. | واعظ ومبلغ کے لئے ضروری ہدایت                                         |
| 171 | علماءکے برتا وُعوام کے ساتھ                                           |
| 747 | ہے برگتی کے اسباب                                                     |
| 242 | حكيم الامت رحمه الله كااستغناءاورمعاملات كي صفائي                     |
| 244 | ما تختو س کی با قاعده نگرانی                                          |
| 444 | ہروفت کسی کی سر پرستی یا مشورہ ضروری ہے                               |
| 277 | حضرت عمر رضى الله عنه كاخبر كيرى كاامتمام                             |
| 247 | بزرگول سے مشورہ                                                       |
| 142 | مدرسه میں اہل کمال مدرسین کے تقرر کی ضرورت                            |
| MYA | مدارس كے جلسول ميں اخراجات طعام                                       |
| MYA | نو کروں کے ساتھ کیا برتا وُ جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| MYA | تعليم شريعت ميں نظراصل كام پرركھنا جاہئے                              |
| 749 | بچوں کونو کروں پرزیادتی سے روکنا<br>نکھ                               |
| 749 | ریس خیدرا بادیےادب کاقصہ                                              |
| 14. | نو کروں کے حقوق کا ایک چٹکلہ                                          |
| 12. | مساوات ہی ذریعہ ترقی مانا گیاہے                                       |
| 14. | نائبین رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کااحترام                     |
| 121 | ا کابرعلماء دیوبند کی خداتری اوراپنے مخالفین کے ساتھ معاملہ           |
| 120 | سن مدرسہ کے مہتم کے اختیارات محدود کرنام صرتوں کا پیش خیمہ ہے         |
| 124 | اعتدال مطلوب ہے                                                       |
| 124 | حقوق مدرسها ورحقوق مدرسين جمع فرمانا                                  |
| 144 | مدرسہ کے نابالغ بچوں سے کام لینا ناجائز ہے                            |
| MLL | شفاءغیظ کیلئے طلباءکوسزادینا نا جائز ہے                               |

| _ | _             |                                                         |
|---|---------------|---------------------------------------------------------|
|   | YZZ           | طلباء میں انجمن بنانے ہے آزادی پیدا ہوتی ہے             |
|   | MA            | اہل علم کوہنر سکھانے کی ضرورت                           |
|   | 141           | ابتدائی تعلیم کیلئے ماہر مدرس کی ضرورت                  |
|   | 141           | مظاهر مين اختلاف يرحضرت شيخ الحديث رحمه الله كاارشاد    |
|   | 129           | مدرسه کا حساب ہر مخص لے سکتا ہے                         |
|   | 129           | ایک مدرسه کامعائنه                                      |
|   | 14.           | علم دین کے ساتھ علم دنیا کی ضرورت                       |
|   | 14.           | اصاغرنوازى اوراختلاف كي حدود                            |
|   | 1/1           | طالب علم کو کتابیں یا دندر ہنے کی شکایت                 |
|   | 111           | سبق یا دنه مونے کی شکایت کا بہترین علاج                 |
|   | MAT           | حضرت مدنی رحمه الله کی طلبه کونصیحت                     |
|   | 177           | عظمت استاد                                              |
|   | 11            | علمي احسان                                              |
|   | <b>1</b> /1/1 | دارالمبلغین کے قیام کی ضرورت                            |
|   | <b>*</b> **   | نظم وجماعت كيهاته كام كرنے كى ضرورت                     |
|   | 244           | تقرير ومناظره كي تعليم                                  |
|   | MA            | دينيات كامخضرنصاب                                       |
|   | MA            | طالب علمون كاباوقارر هنا                                |
|   | MA            | برا بھلا کہنے پراہل اللہ کاطریقہ                        |
|   | 144           | غربا كاخلوص أورمحبت                                     |
|   | MAY           | دوسرے کی ذمہداری لینے سے پر ہیز                         |
|   | MY            | قواعد د ضوابط کی پابندی                                 |
|   | MA            | مشوره میں امانت کارنگ ہونا جا ہے سیاست و جالا کی کانہیں |
|   | MZ            | حضورصلی الله علیه وسلم کااندازِمشوره                    |
|   |               |                                                         |

| MA     | وین کے کام میں آرڈر نہیں دیا جاتا بلکہ ماحول بنایا جاتا ہے          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 19.    | ایک قیمتی نصیحت: دین کے کام کے ذریعے شہرت طلب کرنا کمرکوتو ڑویتا ہے |
| 191    | امارت کے خواہش مندا پنی خواہش کے انجام کوسوچیں                      |
| 494    | دین کے نام پردنیا کمانے والے ریا کاروں کوسخت تنبیہ                  |
| 192    | خادم اورنو کر کاقصور معاف کرواگر چهوه ایک دن میں ستر دفعہ قصور کرے  |
| 191    | معلمین اوران کاحق الخدمت                                            |
| 190    | علم اورا ہل علم                                                     |
| 494    | الل علم كامقام                                                      |
| 192    | بدرِمنیر                                                            |
| 191    | ميراث نبوت                                                          |
| 191    | برو نصیبے کی ہات کے ا                                               |
| 191    | ايكانهم نفيحت                                                       |
| 199    | حقیقی علم                                                           |
| 199    | علم نافع وعلم ضار                                                   |
| p-++   | عمل کے بغیر تحقیقات و نکات بیکار                                    |
| ۳.,    | علماء کی فضیلت منجانب الله                                          |
| 1-1    | علم دنیا کے مقابلے میں علم دین پرفخر                                |
| 100    | علم كامقصد معرفت خداوندي                                            |
| r+r    | علم کی روشنی کی وسعت                                                |
| T+ T   | علماء كيليخ كسب باليدكي فضيلت وضرورت                                |
| ما مها | اہل علم کاشان بے تکلفی اور تو اضع                                   |
| r-0    | سلف كازېد في الدنيا كاحال                                           |
| r-0    | علم حقیقی بردی نعمت ہے                                              |
| 4+4    | وینی حالت کی بربادی کاسبب                                           |

| 4-6  | لم وین کی دوشمیں فرض عین ، فرض کفاسیر                                |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| r.A  | رض گفار بر                                                           |
| 1-9  | سلاف كاعلمي ولوله اوراسميس انها كدور صحابة مين علمي كاوشيس           |
| P-9  | زورِ تَالِعِينٌ مِي عَلَمَى شعبه مِين ترقى                           |
| 1-1- | نتوے کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست                                 |
| ۳1*  | حضرت ابو بكرهكا مجموعه كوجلادينااوريانج سواحا ديث جمع كرنا           |
| 111  | حضرت ابوبكررضي الله عنه كي احتياط                                    |
| 111  | تبليغ حضرت مصعب بن عميررضي الله عنه مدينه منوره ميل تعليمي خدمات     |
| ~~   | سر دارون کااسلام لا نااور حضرت کی تعلیمی سرگرمیون میں اضافه          |
| MIM  | حضرت أبي بن كعب رضى الله عنه كي تعليم حضرت أبي كاعلمي مقام           |
| ٣١٣  | مسجد نبوی میں حلقهٔ درس                                              |
| rir  | حضرت أبي رضى الله عنه كاالمتحان اور كامياني                          |
| ساله | حضرت حذيفة كااجتمام فتن حضرت حذيفة كاخصوصى علم                       |
| 110  | فتنوں سمتعلق حضوصلی الله عليه وسلم كانفصيلي ارشام                    |
| 110  | منافقوں کے متعلق معلومات<br>انتقال کے وقت خوف کاغلبہ                 |
| 10   | انقال کے وقت خوف کاغلبہ                                              |
| 214  | حضرت ابو ہریرہ کا احادیث کو حفظ کرناروایت حدیث میں آپ کی خصوصیت      |
| ۲۱۲  | اصحابِ صفه اور حضرت ابو هريره رضى الله عنه                           |
| 214  | حضرت عبدالله بن عمراور حضرت ابو جريره رضي الله عنهما                 |
| MIZ  | قتل مسلمه وقرآن كاجمع كرنا فتنهُ ارتداد كاانسداداور جمع قرآن كانتظام |
| MIA  | حضرت زیدرضی الله عنه کی و مهداری                                     |
| 119  | حضرت ابن مسعو درضی الله عنه کی احتیاط اورخصوصیات                     |
| rr•  | روایت جدیث کی ذمه داری کا احساس                                      |
| mr.  | حضرت ابوالدرداء عظف كياس حديث كيلئ مدينه سے ومثق كاسفر               |
|      |                                                                      |

| ابن جریطبری رحمہ اللہ  الشہ مرحمہ اللہ  الشہ مرحمہ اللہ  الشہ مرحمہ اللہ  الشہ مرحمہ اللہ  اللہ مرحمہ اللہ  اللہ مرحمہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فهرست عنوانات | 77                                       | فخفة المدارس             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|
| المن المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rri           | ى الله عنه كامقام                        | حضرت ابوالدرداءرض        |
| المن المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rrr           | تعی ّ اورامام بخاریٌ کی خدمات            | علم حديث كيليّے امام شع  |
| العلم کیلئے اسا تذہ کرام کا احتر ام اور تکالیف کی برداشت  العن جوزی رحمہ اللہ کے کا رہا ہے  ابعن جریط بری رحمہ اللہ  ابعن برحمہ اللہ  ابعن برحمہ اللہ  ابعن برحمہ اللہ کے دق تی کی رحمہ اللہ  ابعد کے دق تی کی رحمہ اللہ کے اہل علم کیلئے گراں قد رما فوظات  ابعد کے دق تی کی ضرورت  ابعد کی میں ضرورت احتیاط  ابعد کی میں میں حرورت احتیاط  ابعد کی میں خرورت احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222           | لئے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کی کاوشیں  | مسائل کی شخفیق کے۔       |
| این جوزی رحمدالله این جوزی رحمدالله این جوزی رحمدالله این جریطبری رحمدالله الله عدد الله الله عدد الله الله عدد الله الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22            | س المله کاعلمی مقام                      | حضرت عبدالله بنءبا       |
| رابین جوزی رحمہ اللہ ابن جور برطبری رحمہ اللہ ابن جر برطبری رحمہ اللہ ابن جر برطبری رحمہ اللہ اللہ مرحمہ اللہ اللہ بن ممبارک رحمہ اللہ اللہ بن ممبارک رحمہ اللہ اللہ بن ممبارک رحمہ اللہ اللہ بن ممباللہ بنا محمہ اللہ اور امام ابوداؤ درحمہ اللہ اللہ بن محمہ اللہ کے اہل علم کیلئے گراں قد رمافوظات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٢٢           | ه كرام كا حرر ام اور تكاليف كى برداشت    | حصول علم كيلية اساتذ     |
| ابن جریطبری رحمہ اللہ  الشہ مرحمہ اللہ  الشہ مرحمہ اللہ  الشہ مرحمہ اللہ  الشہ مرحمہ اللہ  اللہ مرحمہ اللہ  اللہ مرحمہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr           | تہاءر حمہم اللہ کے کارنامے               | آئمهٔ محدثین اورائمه ف   |
| ارم رحمالله ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ۱۳۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rro           | ىلىدىنىد                                 | علامهابن جوزي رحمها      |
| اشرم رحمه الله  ۳۲۷ - الله بين مبارك رحمه الله  ۳۲۷ - الله بين مبارك رحمه الله  ۳۲۷ - الله بين رحمه الله  ۳۲۷ - الله بين رحمه الله الداوراها م الوداؤ درحمه الله  ۳۲۹ - الله بين الله بين الله بين المرورة المراحمة الله بين المرورة المرورة الله بين المرورة ا | rra           | تمالله                                   |                          |
| لله بن مبارک رحمه الله  سلا الله رحمه الله  سلا الله رحمه الله  سلا الله رحمه الله  سلا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444           |                                          | وارفطنی رحمهالله         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 277           |                                          | حافظارُم رحمهالله        |
| رانی رحماللہ  اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 227           | ـ الله                                   | عبدالله بن مبارك رحمه    |
| وحنیفہ رحمہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 772           |                                          | علامه حميدي رحمه الله    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TTZ           |                                          | امام طبرانی رحمهالله     |
| عدیث کے علقے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 772           |                                          | امام الوحنيفه رحمه الله  |
| خاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابوداؤ در حمہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224           | O                                        | امام ترمذی رحمهالله      |
| خاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابوداؤ در حمہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271           | M M                                      | هفاظِ عديث               |
| محدث یوسف مزی رحمہ اللہ سے اللہ اللہ سے ذوق کی ضرورت اللہ سے  | 779           | ——————————————————————————————————————   | در ب حدیث کے علقے        |
| نظم رحمہ اللہ کے اہل علم کیلئے گراں قدر ملفوظات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-1-4         | مسلم رحمه الله اورامام ابوداؤ درحمه الله | امام بخارى رحمها للدامام |
| یلئے ذوق کی ضرورت<br>انتخصیل کامفہوم<br>رئیسی میں ضرورت احتیاط<br>ن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mm.           |                                          |                          |
| التحصیل کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | ابل علم كيليَّ كران قدر ملفوظات          | مفتی اعظم رحمہ اللہ کے   |
| یی میں ضرورت احتیاط<br>ن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~~~           | رت                                       |                          |
| ن ۾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***           |                                          | فارغ التحصيل كامفهوم     |
| ن ہے<br>می کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rrr           | داحتياط                                  | فتوى نويسى ميں ضرورت     |
| می کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~~~           |                                          | فقيہ کون ہے              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~~           |                                          | تقلید شخصی کی ضرورت .    |

| ~~~ | فتوی نوایی کا ایک اصول      |
|-----|-----------------------------|
|     | سوال کے مطابق جواب          |
| ~~~ | منتهی کتب کی تدریس          |
|     | فقهی دلائل بیان کرنیکی حکمت |
| 200 | اسلاف ہے حسن ظن کی ضرورت    |
| rro | اختلاف آئمه رحمت            |
| rro | حرم مكه كے درس حديث         |
| rro | عالم کی تلاوت               |
| 200 | فرق باطله کی تر دید کاادب   |
| FFY | تقيد مين احتياط             |
| 777 | عملی سیاست ہے تیسوئی        |
| 227 | ابل علم كامنصب              |
| 2   | حقیقی علم کیا ہے            |
| 22  | اساتذه کی دعاؤں کی برکات    |
| 22  | فقيه كاايك وصف              |
| 22  | عملی سیاست سے احتراز        |
| 22  | علم نافع کیا ہے             |
| 277 | مخضيل علم مين اخلاص نيت     |
| TTA | علماء كوخطابت كي ضرورت      |
| TTA | تفریح کی ضرورت              |
| TTA | مدارس میں روحانیت کا فقدان  |
| 224 | علماء كوصحبت كي ضرورت       |
| mm9 | اعتراف عدم علم              |
| 229 | فتوى توليى كاثواب           |
| 229 | اصلاح مفتى                  |
|     |                             |

| 449   | اہل علم کی ضرورت صحبت             |
|-------|-----------------------------------|
|       | پیشه ورمولوی                      |
| b-14+ | تدريس ميں امانت وديانت            |
| 1-1-  | علمي وقار                         |
|       | مولوي کون؟                        |
| 4-1-4 | اخلاص کی برکت                     |
| مراسة | لمحات کی قدر                      |
| 401   | ا پنامدرسه آباد کرنا              |
| 2     | علم کے انوار و برکات              |
| 201   | دارالعلوم دكان تبيس               |
| 401   | معقولات کی اہمیت                  |
| 444   | مخصیل و تدریس علم میں عمل کی نبیت |
| 444   | بهترین اور بدترین کام             |
| ساماس | مدرس كيسابو                       |
| 477   | د يو بند كامبارك دور              |
| 2     | علوم دينيه كي قدرو قيمت           |
| ماماس | ملاحسن رحمه الله                  |
|       | مسائل فقد کی جامع کتاب            |
|       | مسكديتانے ميں احتياط              |
| +~~   | مفتی کیلئے ماہر مفتی کی صحبت      |
| **    | فتویٰ سے مناسبت                   |
| rro   | اصلاح مفتی                        |
| rro   | آ داب مفتی                        |
| rro   | دعاؤل کی برکات                    |
|       |                                   |

| rra               | مدرس اور مملی سیاست                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra               | ناغه کی بے برکتی                                                                                                                   |
| rro               | حقیقی عالم                                                                                                                         |
| MAA               | علم اورثمل                                                                                                                         |
| ٢٣٤               | علم کے ساتھ کل کا اہتمام                                                                                                           |
| 4                 | خوشنولیی کی ضرورت                                                                                                                  |
| MAA               | علم عمل كا تلازم                                                                                                                   |
| MMZ               | صحبت شيخ كائل أ                                                                                                                    |
| 277               | ضرورت اخلاص                                                                                                                        |
| rrz.              | دومفيدكت ك                                                                                                                         |
| MMZ               | ذوق ا كابر كافقدان                                                                                                                 |
| MMZ               | انحطاطهم المحطاطهم                                                                                                                 |
| rrz               | ضرورت اخلاص                                                                                                                        |
| MM                | جھگڑوں کی نحوست<br>صحیر مارین                                                                                                      |
| MM                | صحيح بالمركانين                                                                                                                    |
|                   | 73 0 60                                                                                                                            |
| TTA               | تصحیح عالم کا نور<br>علم کے ساتھ ضرورت عمل **                                                                                      |
| rra<br>rra        | علم كے ساتھ ضرورت عمل "<br>مخصيل علم ميں ضرورت جائزہ                                                                               |
|                   | علم کے ساتھ ضرورت عمل                                                                                                              |
| MM                | علم كے ساتھ ضرورت عمل<br>تخصيل علم ميں ضرورت جائزه                                                                                 |
| rra<br>rra        | علم كے ساتھ ضرورت عمل "<br>تخصيل علم ميں ضرورت جائزه                                                                               |
| rra<br>rra<br>rra | علم كے ساتھ ضرورت عمل<br>تخصيل علم ميں ضرورت جائزه<br>حق تعالی شانه علوم تو اہل حق ہی کوعطا فر ماتے ہیں<br>علم كے ساتھ صرورت اخلاق |
| rra<br>rra<br>rra | علم كے ساتھ ضرورت عمل                                                                                                              |
| rra<br>rra<br>ro. | علم كے ساتھ ضرورت عمل " خصيل علم ميں ضرورت جائزه                                                                                   |

| ror | علماءآ خرت کی چندنشانیاں                              |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ror | علم نافع                                              |
| 500 | بيقيني                                                |
| roy | علماء مشائخ ہے تقویٰ وطہارت میں کمی کی شکایت          |
| roy | عالم اور مولوی کا فرق                                 |
| rol | ہرمسلمان طالب علم ہے                                  |
| rol | علماء کی فضیلت                                        |
| TOA | مشغله علم دین کی فضیلت                                |
| TOA | عزت لبإس پر موقوف نہیں                                |
| ran | شالباف کی ٹو پی کاہدیہ                                |
| 109 | حقیقی مولوی اور عالم کی تعریف                         |
| 109 | علم ایک نور ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 44. | بڑے بڑے علماء کواخلاق کی ماہیت معلوم نہیں             |
| 44. | طالب علم كى تعريف اورطلب علم كى فضيلت                 |
| 41  | كتاب اور شخصيت دونول كي ضرورت                         |
| 241 | قرآ نی لفظ علماء کی وسعت                              |
| 242 | حقیقی عالم کون                                        |
| 242 | علم کے ناقع ومصر ہونے کی مثال                         |
| 242 | بردا بنخ کاطریقه به                                   |
| 242 | علم کی عزت افزائی                                     |
| 246 | علمی استحضار                                          |
| 244 | ا کابر کااندارنفیحت                                   |
| 240 | فالح جمبئي دجمبئي مين '                               |
| 247 | الل علم كيلئة بيش قيمت تحفه                           |
| 247 | تفسیر قرآن کیلئے ضروری پندرہ علوم اوران کامختصر تعارف |
|     |                                                       |

| rz.          | ابل علم كى اصلاح وتربيت كيليح ججة الاسلام امام غزالى رحمه الله كحالات وسوائح |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rz.          | ولادت                                                                        |
| r21          | تعلیم وتربیت                                                                 |
| 727          | عالم اسلام كاپېلا مدرسه                                                      |
| 727          | امام الحريين كے حالات                                                        |
| 220          | فراغت تعلیم کے بعد کا دور                                                    |
| 720          | نظام الملک طوی کے حالات                                                      |
| TLL          | امام صاحب کامدرسه نظامیه کے مدرس اعلیٰ متعین ہونا                            |
| 129          | ترك تعلقات اورعزت وسياحت                                                     |
| 171          | امام صاحب كادمشق يهنچنا                                                      |
| TAT          | شیخ بوعلی فارمدی رحمہ اللہ سے بیعت                                           |
| TAT          | بيت المقدس كاسفر                                                             |
| <b>7</b> /   | مقام عليل ميں تين باتوں كاعهد                                                |
| 244          | دوباره درس وتدريس كاآغاز                                                     |
| 200          | امام صاحب کے حاسدین                                                          |
| MAY          | امام غزالی رحمہ اللہ سلطان سنجر کے دربار میں                                 |
| MAL          | امام صاحب رحمه الله کی تقریر کااثر                                           |
| TAA          | نظامىيە يغدادىين طلى                                                         |
| <b>17</b> 19 | إمام صاحب رحمه الله كاا نكار اورمعذرت                                        |
| MA9          | فن حدیث کی شخمیل                                                             |
| m9.          | امام صاحب رحمه الله كاتجديدي كارتامه                                         |
| 191          | امام صاحب شی شاعری                                                           |
| 291          | تقنيفات                                                                      |
| 297          | عالم كے لئے آواب                                                             |
| 292          | ہارے اکابر کافیض                                                             |

| 1-91  | علم و فرمانت کا عجیب واقعه                      |
|-------|-------------------------------------------------|
| 290   | علمی خدمت کا انتهاک                             |
| 290   | قومی ترقی کیلئے علم دین ضروری ہے                |
| 464   | حقیقت علم                                       |
| 44    | علم صفت خداوندی                                 |
| m92   | علماءکوامامت وغیرہ کے جھگڑے میں پڑنا مناسب نہیں |
| m91   | تعلیم وتعلم سے بقائے انسان                      |
| T91   | مسلمانوں کی ایک خصوصیت                          |
| 491   | عشل كاياني (١٠)                                 |
| 49    | علماء كالصل فريضه                               |
| m99   | علماء کی تین قشمیں                              |
| 144   | جارطالب علمول كاعجيب واقعه                      |
| 1-1   | آج بھی رازی وغز الی پیدا ہو سکتے ہیں            |
| r++   | علماء كاحترام                                   |
| r++   | علماء میں پارٹی بندی کی مذمت اوراصل سبب         |
| 14.00 | تخصيل علم كيلئة تين سال تك مكان ميں بند         |
| ا+ب   | تخصيل علم كيلئے سات سال ايك كمره ميں گزارنا     |
| 4+14  | علماء كامقام                                    |
| r-0   | تخصيل علم كيليخ مجامده                          |
| 4+    | ضرورت علم                                       |
| 4.4   | انسان علوم كأوارث                               |
| 4-6   | علماء کی تم ہمنتی کی وجبہ                       |
| 100   | علماء كيليخ شهادت اور دعوت ميں شركت نه كرنا     |

| 1-9       | اصول معاشرت                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 417       | امام ما لك رحمه الله كاعلوشان وعلمي مقام                       |
| 14        | تبحرعکمی کے باوجودلاعلمی کااعتراف                              |
| ۱۱۳       | امام محمد رحمه الله كاعلمي مقام                                |
| ۱۱۳       | تفقه واشنباط                                                   |
| 111       | عام طلباء کے ساتھ حسن سلوک                                     |
| 11        | معمولات زندگی ا                                                |
| ١١٢       | امام بخاری رحمه الله کی غایت احتیاط                            |
| ۳۱۳       | امام مسلم رحمه الله                                            |
| ۳۱۳       | حصول علم ميں انتہاک                                            |
| MIT       | سب علماء كوميدان سياست مين آنامناسب نهين                       |
| ١١٦       | علماء کوعوام کے تالع بن کرنہیں رہنا جاہتے                      |
| MO        | ا كابر كى ذ كاوت                                               |
| MY        | حضرت مولا نارشیداحمه گنگوی رحمة الله علیه کاواقعه              |
| MIY       | حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوى قدس سره كى ابتدائى تعليم        |
| <b>MZ</b> | حضرت نا نوتو ئى رحمه الله كى خدا دا دلياقت                     |
| ۲۱۸       | علوم قاسمي كي جھلك                                             |
| 19        | حضرت شيخ الهندر حمه الله كي مهمان نوازي اور تواضع              |
| 14.       | ہرعالم کاسیاست میں ماہر ہونا ضروری نہیں                        |
| 14        | علماء کااپنی مصلحت سے وعظ کہنا سراسر دنیا پرستی ہے             |
| 21        | علماءومشائخ كوكسى مقام پراپئة مدكى تاریخ مطلع نہیں كرنا جاہے   |
| 222       | الل علم كيلي حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله كرال قدرار شادات |
| ٣٢٢       | لبعض علماء ومشائخ كابا جمى حسد                                 |
| ٣٢٢       | اہل علم کوسا دگی اختیار کرنے کی ضرورت                          |

| -      | The second secon |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣    | علماء کو بے ضرورت سوال کے جواب سے گریز کرنا جاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سداد   | نو جوان علماء سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra    | علماء کوظا ہری شان وشوکت سے رہنا مناسب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rra    | علماء کوشہرت سے بچنے کی نفیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rra    | اہل علم کیلئے انتظامی کاموں سے الگ رہنا ہی بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rro    | علماءکواپنے وقار کے فکر کی بجائے دین کے وقار کی فکر کرنا جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      | علماء کے کرنے کے کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MY     | علماء كو تنبييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277    | علم وممل کی بنیادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MYA    | معتبرعكم كون سايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MYA    | علم اتصاف کانام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44     | رتبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4      | يرت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 749    | احسان علماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779    | الل علم كيليخ حكيم الامت رحمه الله كي تعليمات حضرات اكابرى جامعيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | علماءربانی کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~~     | ا كابرعلاء كامسلك ومشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسم    | علماء كومقدمنه مين شهادت نه دينا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اساما  | علماءاصلاح کرنے کے مکلف ہیں اصلاح ہونے کے مکلف نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٣٢    | ابتدا تعلیم کیلئے تناسب عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ~~~    | علم دین برائے خدمت دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٢    | اہل علم کیلئے انتظامی کاموں سے الگ رہنا ہی بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ساساما |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~~~    | دین کےمعاملے میں جرأت بیجا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ماسام | مشائخ وعلاء كيليئة ايك انهم وصيت                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ساساس | اہل علم کوکوئی کام دستکاری وغیرہ ضرور سیکھنا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣٣٥   | علم عمل کی تلاش                                                                        |
| مهر   | علم وين اورعلم دنيامين فرق                                                             |
| 4     | علوم تو اہل حق کے ہوتے ہیں                                                             |
| 4     | ملاجيُون کي حق گوئي                                                                    |
| MT2   | علماء کفلطی کے اعتراف میں عار نہیں کرنا جاہئے                                          |
| MA    | اقسام علم                                                                              |
| MA    | حكيم الاسلام قارى محمطيب صاحب رحماللد كمبارك ارشادات                                   |
| MEX   | علم کی دھن 🔘 🔍                                                                         |
| 4     | علم وعمل کی سند                                                                        |
| 4     | حضرت نا نوتوي رحمه الله كي علمي شان تجديد                                              |
| 4مايا | علوم كاعروج                                                                            |
| ٢٣٢   | ابل علم كااخروي مقام                                                                   |
| ٣٣٢   | علمُ روشی اورغلبہ کا ذر کعہ ہے                                                         |
| ساساس | علمائے امت محمد بیکی خدمات                                                             |
|       | علم کے مراتب                                                                           |
| re y  | علم اور مال میں فرق                                                                    |
| MMA   | علم تمام كمالات كاسرچشمه ب                                                             |
| rra.  | علم خقیقی ا                                                                            |
| 4     | علم کی دوشمیں                                                                          |
| الما  | تحكيم الاسلام رحمه الله كي ايك تحريري نصيحت                                            |
| rot   | تورعكم                                                                                 |
| ror   | مراتب علماء                                                                            |
|       |                                                                                        |

| rar | علم ضروری کی مقدار                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 500 | على على المستحقيقة                                       |
| raa | علم کی نافتدری کر نیوالے سے اسلام کا شرف بھی چھن سکتا ہے |
| ran | علم الله کی اور مال معدے کی صفت ہے                       |
| ran | اہل علم اوران کی ذمہداریاں                               |
| 41  | عالم کی فضیلت                                            |
| 744 | علم کی تیمیا                                             |
| 2   | علم کی فضیلت                                             |
| 44  | علم کی قدر                                               |
| 447 | علم اورخشيت                                              |
| 44  | حضرت مدنی رحمه الله کی ایک کرامت                         |
| 14  | اخلاص کی قوت و برکت                                      |
| 121 | احرام علم                                                |
| 121 | اصاغرنوازی                                               |
| r2+ | اكابركااحرًام                                            |
| 121 | حضرت نا نوتو ی رحمه الله کی ضیافت                        |
| 724 | بالهمی محبت<br>ایر                                       |
| 72  | علم کی خاطر مجاہدات                                      |
| ۳۷۵ | اہل علم کیلئے منتخب اسلاف کے اہم واقعات                  |
| 720 | دين پراستفامت                                            |
| MZ9 | ايك مديث كے لئے ايك سال!                                 |
| MAI | عورتين بھي مفتي تھيں                                     |
| ۳۸۱ | حكايت امام محمد وامام شافعي رحمهم الله                   |
| MAY |                                                          |
| MAT | امام ابو یوسف رحمه الله که آخری کمحات                    |
|     |                                                          |

| MM           | ہمارے اکابررازی وغز الی ہے کم نہ تھے                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ለ የ | علامها نورشاه صاحب کشمیری رحمه الله کے بعض عجیب واقعات            |
| MA           | حصول علم کیلئے تاریخ انسانی کا عجیب واقعہ                         |
| MAY          | انداز تبليغ أ                                                     |
| MAY          | محمرنام کے چارخوش نصیب محدثین                                     |
| MAZ          | مىرى ئىڭرى يرپاؤں ركھ كراندرتشرىف لائىيں                          |
| <b>ሶ</b> ለለ  | حضرت دہلوی رحمہ اللہ کے گھر تین دن کا فاقہ                        |
| PM9          | شاه عبدالغنی رحمهالله کا تفوی                                     |
| <b>የ</b> ለባ  | صاحب كنزالد قائق كاعجيب وغريب واقعه                               |
| <u>የ</u> አዓ  | ايك عالم كي ذبانت                                                 |
| 190          | حجته الاسلام حفنرت نانوتوي قدس سره كاعلمي مقام                    |
| 191          | حضرت بنوری رحمه الله کا جماعت چھوٹ جانے پررونے کاواقعہ            |
| 191          | سر کاری شیخ الاسلام اورایک بزرگ کاوا قعی                          |
| 494          | علماء كوشبه ك شبه يجتاح البيئة الماء كوشبه ك شبه على المحاسبة     |
| 494          | عالیس دن با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور حضرت رائے پوری کی کرامت |
| 444          | حضرت گنگوهی رحمهالله کی لطافت حس                                  |
| 490          | مولا نامير هي رحمه الله كي و فات اور كرامت كاعجيب واقعه           |
| 4            | مولا ناسید مناظراحس گیلانی رحمه الله کی بابر کت وفات              |
| 194          | تضنع اور تكلف سے احتر از                                          |
| m92          | حفزت گنگوهی رحمه الله کی فقهی مهارت                               |
| 19A          | علامه بنوری رحمه الله کی دینی حمیت                                |
| ۵ **         | درسینه تو ماه تمامے نها ده اند                                    |
| 0+1          | علم كالطف كب حاصل موتائ                                           |
| ۵+۱          | عالم كاسونا عبادت كيول؟                                           |
| 0+1          | مطبع میں ملازمت                                                   |

| بر سے وانات |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ۵۰۲         | سِلطان ناصرالدين محمود                                        |
| ۵۰۳         | كسى قديم عبادت گاه كوتباه كرنا جائز نهيس                      |
| ۵۰۳         | علماء سے شکایت                                                |
| ۵٠٢         | کوتا ہی کا سبب                                                |
| ۵۰۵         | امام بخاری رحمهالله کاعشق رسول                                |
| ۵-۵         | امام احمد رحمه الله كاجنازه                                   |
| ۵۰۵         | کن لوگوں پر تبلیغ واجب ہے                                     |
| D+4         | علماءواعظین ومبلغین سے شکایت                                  |
| D+4         | الل علم شاہی دبد بہ کی پرواہ ہیں کرتے                         |
| 0.4         | وعظ بردی نافع چیز ہے                                          |
| ۵+۸         | علم کی زینت                                                   |
| ۵٠٨         | علم حقیقی اورمعلو مات                                         |
| ۵.۸         | علاء دلداری ہے کام کیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ۵٠٨         | بدنظری کی نحوست                                               |
| 0.9         | هم واسرار کابتا نا ضروری نبیس<br>بریر که چه صفحه              |
| 0.9         | اکابر کی تواضع                                                |
| 0.9         | پیش گوئی<br>ایمار سری مارسی منابع                             |
| 0.9         | ا کابر کےعلوم سےموافقت                                        |
| ۵1۰         | مولا ناعبدالحی ککھنوی رحمہ اللہ                               |
| 01-         | امام ترمذی رحمه الله کا حافظه                                 |
| ۵1۰         | فراست                                                         |
| ۵۱۱         | عربیت میں مہارت<br>، عی پیشد درگر تیسا سے رہت قربر میں میں    |
| DIT         | دینی پیشوااگر پیسل جائے تو قوم کا کیا ہوگا<br>مقت کی ایک ہمضہ |
| ماد         |                                                               |
| air         | بِعْمَلِ عالم جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا                    |
|             |                                                               |

| ماده | حضرت عالم كيررحمه الله تعالى في حكمت سدوين كهيلايا        |
|------|-----------------------------------------------------------|
| PIG  | واعظ مدينه كوخضرت عائشه رضي الله عنهاكي تنين المم تفيحتيل |
| PIG  | علم اور مال میں فرق (ایک خط کا جواب)                      |
| DIA  | خواص کے بگاڑے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے                  |
| 019  | زبان کاعالم دل کا جاہل اس امت کے لئے خطرناک ہے            |
| 01-  | ننگےسر کی شہادت قبول نہیں                                 |
| ar-  | امام ما لك رحمه الله كى صاحبر اديون كاعلمى معيار          |
| arr  | علم سے خشیت خداوندی                                       |
| orr  | علم وعبديت كاتلازم                                        |
| oro  | منتندعلماء                                                |
| Dry  | ابل علم كوا كابركي نصائح                                  |
| DYL  | ا مام اعظم رحمه الله كي ابو يوسف رحمه الله كو             |
| DIA  | شاگردون كوامام ابو يوسف رحمه الله كي فيتي فيحتين          |
| DIA  | امام الهند حضرت شاه ولى الله رحمه الله كي فتمتى تفيحت     |
| 019  | ابل علم كوسادگى كى ضرورت                                  |
| 000  | سلف صالحين اورا كابرين كي حالت                            |
| 011  | تضنع وتکلف ہے احتر از                                     |
| 011  | ابل علم كووصيت                                            |
| 011  | علماء سُ لِيَ لَقِيحت                                     |
| orr  | علماء كونصيحت                                             |
| ٥٣٣  | ختك علماء كوا بل شحقيق كي تقليد كرنا حاجة                 |
| ٥٣٣  | علما کی وضع سے متعلق ایک خاص اصول                         |
| ٥٣٣  | علما كى تبليغ مؤثر ہونے كاطريقه                           |
| مهر  | علماء كهال سے كھائىيں؟                                    |

| /   |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳ | اہل علم کواصول کی رعایت بھی نہیں چھوڑ نا جاہئے                   |
| ٥٣٥ | حكيم الامت رحمه الله كي ابل علم كيلئے تقبيحتيں                   |
| 009 | حضرت كنگوېي رحمه الله كې عوام الناس پراز حد شفقت                 |
| 000 | حكيم الامت رحمه الله كے ملفوظات                                  |
| 000 | جوعکم خدا تک نہ پہنچائے وہ جہل ہے                                |
| 000 | جی بہلانے کودینی کتب کا مطالعہ دنیا ہے                           |
| 000 | عامی کے سامنے دلیل نہ بیان کرنا جاہئے                            |
| 501 | امام غزالی اوران کے بھائی کا قصہ                                 |
| ort | مولو يول ميں نے نے القاب آورد                                    |
| orr | علاء کواپنی اصلاح کیلئے کسی دوسر مے محقق عالم سے رجوع کرنا جاہتے |
| orr | بعض علماء عربي ميں تقرير كر لينے كوباعث فخر سمجھتے ہيں           |
| ۵۳۳ | اہل علم میں اپنی علطی تشکیم نہ کرنے کا برا امرض ہوتا ہے          |
| مسم | اہل علم کوذلت سے بچنے کیلئے کوئی کام بھی سیکھنا جاہے             |
| مهم | اہل علم کا اپنی اولا دکود نیوی تعلیم ولانے پراظہارافسوس          |
| ۵۳۳ | مثارًخ اورعلاء كيلئة ايك اجم وصيت                                |
| ۵۳۵ | علماء کواپنی غلطی کااعتراف کر کیبا چاہئے                         |
| ۵۳۵ | علماء كوبعد فراغت يخصيل علم ميں فضل عظيم كى حفاظت كرنا جاہئے     |
| 270 | علماء کوغیر مقصود کے دریے ہوتا مناسب نہین                        |
| 279 | علماء كوامر بالمعروف كي طرف توجه كي ضرورت                        |
| 012 | علماء کوتقوی حاصل کرنے کی ضرورت                                  |
| ۱۵۵ | مولا ناشاه ابرارالحق رحمه الله كاابل علم كوخصوصي خطاب            |
| ۵۵۲ | سنتول سے محرومی کیوں؟                                            |
| 001 | عوام کی تربیت کرنے کی ضرورت                                      |
| ٥٥٣ | اہل علم کی غفلت                                                  |
|     |                                                                  |

| مهم | خدام كيلئے معقول تنخواه كي ضرورت                |
|-----|-------------------------------------------------|
| ۵۵۵ | حاملين قرآن كي عظمت                             |
| ۵۵۵ | زندگی بھر کا دستورالعمل                         |
| raa | فیمتی نصائح برائے اساتذہ                        |
| 200 | فیمتی نصائح برائے طلبہ                          |
| raa | تبلیغ میں جانے کی شرائط                         |
| 004 | ہارے اکابر کی برکات بعدوفات بھی جاری ہیں        |
| ۵۵۷ | علماء كوايين او يرسخت اور دوسرول يرزم ہونا حاہے |
| 201 | ا کابر کی تواضع کے واقعات                       |
| 009 | حضرت شاه و لى الله ومولا نا فخر الدين           |
| 04. | مرزامظهر جان جانال كاواقعه                      |
| DYI | اخلاص کی عجیب شان                               |
| 245 | حضرت شاه اسحاق رحمه الله كاواقعه                |
| 245 | مثالی استادوشا گرو                              |
| 245 | اکابرکی برکات                                   |
| 240 | حكيم الامت رحمه الله خودايني نظرمين             |
| mra | جو نپور کے وعظ کا عجیب واقعہ                    |
| ۵۲۵ | اہل مجلس کومشورہ                                |
| PYG | حق کی فتح                                       |
| rra | ئے شی                                           |
| DYZ | مولا نامحمه ليعقوب كاواقعه                      |
| AFG | بِمثال شفقت                                     |
|     | ☆☆☆                                             |

حضرت مولانا شاه عبدالعزيز محدث دهلوي رحمه الله

ر برامیکنو داندای کام سرس در د عرب مراهها مولای و ترب برا داندای کام سرس در د عرب مراهها مولای و ترب برا ۱۳۰۶ می معدانورمی در بین بادلام در ا

عكس قحويو .....سيدالطا كفه حضرت حاجى الدادالله مهاجر كلى رحمهالله

معر مواه و د ه و فراسو الدن فط تمارات فرد الديون في المارات الماري المراس المر

امام رباني حضرت مولا تارشيدا حمر كنگوبي رحمه الله

ازد وزار و المالة عراد المرا المراد و در المعلام المراد و معالل معدوات الى معظم در ور ان ما موران ادوا المسل مده ورام ال תנים שינים ושל הציין בי לינות זל ונים לי לינים ל ביור בין בינינים ושיין ונו ביות ונים וליונים לות מים וליות Deliver South Lever Shirt Sailes 150 in profice of the des of the state of the state of שיים ויו ליות מו או או או אים ויים ולים ולים ולים אותם אותם שונים Compration of 100 million, 100 last of the south of the ביוניני ליוויון יויים וונג ביולים מובורות ליונים מונים וונים מונים וונים de son isterfor with wing of The forest - Konting the contract of the sepection Point inter to pill to the first find the state of - the point of the major of the god och מאיקם נס ניון דף יום לון ביר די וניון דום לים לינון און און אום לעני לים Bosivist News lower for Stays & Sing Gabily signis Duy Gilly in jorge fielding ענינט לי מון בימין שנין ויהדי אמון מים ביים יון ווישונים ונין בים לשון מול שיים לנותון לנים לי בים לינים ליות לונים לים בים אינים ליותו - de for filment and and will be and who work عدورت العلم المراد والموالي مع المعانية المراد المعانية المراد المعانية المراد المعانية المراد المعانية المراد الم مقر بنندم اكتربعر مرائ إخرى والديدالي كا

عكس قحديو ... حفرت مولانا شاه رفيع الدين صاحب رحمالله المرتب بال محديد المعتملة وعلى جيد عمر احتب الاحبة وعلى الدوم . صحية المحتبة المعتمد و حال المعتمد عن المرابي المحتمد المعتمد عن المرابي المحتمد المعتمد عن المعتمد المعت

عكس تحرير

سیخط آپ نے حضرت حاجی محمر شریف صاحب رحمداللہ کے نام خلافت نامہ بھیجا حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ ` مرک رت

بشارت: باختیار قلب پر نقاضا ہوا کہ تو کلا علی اللہ آپ کواجازت دول کہ اگر کوئی طالب حق آپ سے بیعت یا تلقین کی درخواست کرے منظور کرلیس اس میں آپ درخواست کرے منظور کرلیس اس میں آپ کی بھی اصلاح میں مدد ملے گی۔

مراحب رفع برنعا ما محم الولمة ا آينوا جا رشد دن کردگر کان طالب آن ا مبعث یا تعین کی کفیسز در فراشد کور منظر رام من اکسیسز در فراشد کور

میں نے بیمضمون اپنی خاص یا داشت میں بھی لکھ دیا ہے۔اشرف علی بریم مون ایرف برد: بربهمر سر – فریف

# عكس تحرير .... حضرت شيخ الهندر حمدالله

شیخ الهند کا بیخط
حضرت مولانا محمدانوری
رحمهالله کے والد ماجد
حضرت مولانا فتح الدین
منبر دار - اوگی
ضلع لاکل پورکے نام ہے

## عكس متحديد يضخ الاسلام مولا ناحسين احمد ني رحمه الله.

یر کمنزب معزت نے مال سے تر پر زمایا۔ اس میں جم افراد ک دفات لا ذکر ہے کہ دماس دور ان میں فرت مرکھے۔ مخط کی ایک ایک سعرے رصایا مقصا کی شان مجلک رہی ہے۔

المالية والمالية المالية وراء المعدمان ورون معلمة المركب وموري ومراي وما أراب موري الم مدارب معدن من المريخ الما وم المساس المران مره أو بمعية ح عط من ب مواجعة معلى و معدان ، إلى الم المت مل المركة العاد الد معد وك الما المعدد المعدالية المعدد ال مرت الرسون المعالم و المعا خدن عين مر معرف ك عددة المران وي بنايد الله والمران والمرادي نا-سندر كاست - التوركوب مرسس المسن وطولا، في فولت سيح مارية مع - ترب عرب مع المورك وريس - يورك الرام كا ونعد بي يويد عدرسن من برابرن قدار رو در رو (مرورت) در در و و و و در در الم كورت م مورك - لم مع مورد مرى مان اك بدم بدم ب مان ، وتعنيم المن يه اوروا ما و كام يول و ل - افو كاهدا و عاد ماد ماديدا والماريدان انت کا مناوه - بمنوع : من من مان دای کرین مند - قادل - واداری داداری داداری داداری داداری داداری داداری داران می داداری دا عرضه منقطات بن مران من محراول و عدا رن دارا و مراه من ره و مكرم المعيث رند واوا . ص وارتعل من از رو دي مرع نظ - ن ، حدد الراجعة ن - جورت و رب من - صوت مودال وايكل بان عن من - اميدوا بون و حسك سعد ري رود اصب والا بركوميوي وي - علي ميسو ادد معدست المراكب المرسوري وي المستري وروسي مع د روه والمرم ورود ونعام مع من معدد المرب الموسيد) 14/2/1/ ٥,

## عكس قحديو .... حضرت علامه شبيرا حمر عثماني رحمه الله

عكس متحويو ...أستاذ العلماء حضرت مولانا خير محرصا حب رحمه الله

ا مددی استلف: برجر: الوان اگریا ۱۱ و آخدواند - فنود مین د به مشاری من لاین اشی د - اخدواند - فنود وای اعلی و آمی د و کلت - مراک مزاد برنایده امنع واحل

دوی بست طرف ان برس و ما ویت و معین کا دکران دار به علیت و میمیت کا ما می باید کا با بیم جوا - آورکود، نست المرز (دستندا و قبرل فق ) کا حال باید با کا دارت کا دارت در می اسا نوز ایو – ادر به کی حف طلت و تحمیل کم کا

دد ما المال من من المال من من المال من

وم معد القران مسلم الما و باصله المراد الما و المسلم المراد الما و المسلم الما و المسلم الما و المسلم الما و المسلم الما والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الما المسلم المسلم

- بن مَن كُنْيِن } شَدَ تُورَكُ بِالبِيا الدين الدين ، وإله لا مُنقِعَ والدين المقام ال

سر اکرر العارم و کوسر الدارس لر کی ال تورین عرافته این رسافروس برور مداس مراس المرس المان المان المان المان المرائين الم וו בו בני ני ני עול נו בי לציטער בין אין ניין ريس معلى في سرر رن الول سرديدي ، المر الحريد المراديدي تى بىنى دەرىدى دىن ئەرىدى زىنى كىرىسىن دىرى دىنى كىرىسىنى دىنى كىرىسىنى دىنى كىرىسىنى دىنى كىرىسىنى دىنى كىرىسىنى سدار و مدون از مران المان معدد المعدد いなしというしんしとのかい ではらんしんでんだけ عكس تحرير حكيم الامت مولانا اشرف على تعانويٌ ررف - ۱ رمصان ۱ مارک نتریا ماد برموادد. ساخهوا می گریمانی تامنی تامنی تامنی تامنی تامنی تامنی تام الدار المون الوران م معر خدا ماري وي بی کی متا کا رق تواه کید مولانی ولانی توجه را گران به فرمی کی من عرب مربع سام راد ای ای و نطیند کارس مد ایک من خرن و كرواميل درتونين - وبسم درتام بيون ورسال

هيخ الحديث حضرت مولا نامحمه زكريا كاندهلوي رحمه الله בי בלנו בנים בוני בי בי בי בי בי בי בי בי ניין נים ל いこうんしいいっこいっこいいいいいいいいいい アクラングランンといっといっとしいいりにに SUR-PULL DINOKUE, WE WILL عددوتت دار کوری فاصر تا فراد تا کر لمدی زاد برا والترافق مشريات المديد وكرون かいいところいいの المنورين من بيج مي رويدو - عالكن على ا בוציינו לב חוון בינות לני בים ני מים בינים المان المدار مرساله المرسان المان المرسان المان المرسان المان المرسان المان المرسان المان المرسان المان المرسان المرسا مع د دن دار بدان کوی اتفاق ادر ان مرسی できいっというではないという وب من دور سال المال المرس المرس المران יטויקיניין ביון ביון איניין איניין Estrodreniction consciusion ひれいうこうなしよりというはなっている いかはからからいいいかりはいいいきましま رعيد ادليكي أربرة برا كرطرة على رون ي حاور انريعة و دارند الخوافون مراسه المعترب كركيزيه さんかい シングリンとのろのないか = メンションディーン・シーン・シーン・ローン・ でいんりがっているといいできる Lough judo: conjuncio こうないさいがんがんいでいいい المراركوى تحت العدن وفيرن فاج محري بياب וענוש בינו ולעונינוש בין ווקונטליונ の, いっしいいかと215はらびこいしい こりしゅうしょういんこういんこうかん いいればいいいいいいいいいからいい

### **عکس قنحریر** حضرت مولا ناسیدسلیمان ندوی رحمه الله

120

in it

حضرت مولا نااحمعلى لا مورى رحمهالله

فقط

عكس تحرير

حفزت مولا ناعبدالرحمٰن كامل بورى رحمه الله

b36

اور حفزت حکیم الامت تفانوی رحمه الله کاجواب

من در در در من المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

عكس تحرين

حفنرت مولا ناسيدعطاءاللدشاه بخارى رحمهاللد

مرسال الرارات اورفور مرسال الرارات الرابی مرده الرفاد المدر من المرابی مرده الرومی از من را ریسی المرس امول بن کی ده المی در در المرکالی را در المالی ده المالی در در المرکالی را در المالی ده المالی در در المرکالی را در المالی در المالی در المالی داد المالی در المالی د

صبی عنادل) مجرد دول گیاهدر مرخان آفراف

Por Lines

مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ منس شباعی شریف سوالا **بیضا وی شریف** سوالا **بیضا وی شریف** 

عتر تمريد معشرت معتن داب الح ساحب

(۱) والهداية ولالة بلغف ولذلك شنعل في للخبر وتوليقط فاعدة الرسوا ها يحدير مل التهكر. ومند الهديد وها ويرايس لمعتد مانها - والعدل سندهدا واصلدان بعدى الملام اوالى وفوص مدرسا ملذ إستار في فرار شالى واختار موسم في مه سرجارت لا مات معب ادر بريد ادر برادى كا ربيب ق مان كرد -

(۱) والعالواسد لما يعلم 4 كا كمات والقالب علب يضاً يعلم دله الصابغ وحركل ساسواه س المواص ولاح ألك فانها لإمكانها وانتقاد حاالى سرفرواجب الماحة تعل على وجده - بسيميارت العال معب تزير د -

وم) والإسان ف اللغت بارة عن القسان ما تؤدم كالمن المان المسادق امن المسادق من التكذيب والفنااء بر واما ف التهم فالقدين ساحل العنودة ان من دين عسد نات كالمؤسية والنبوة والبعث والجزاء -بس ماريخ ما و معب لا بركره -

عكس تحرير

شیخ المشائخ حضرت مولانا شاه عبدالقا دررائے بوری رحمة الله علیه

פקינות וניתר לעול הננוצד שנעל

恶爱

# اجمالی فہرست

## جلد اوّل

| ۵۵    | مدارس دید پیداورا کابر کا اخلاص                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 119   | مديراورمدارس                                                     |
| 190   | علم اورا ہل علم                                                  |
| r20   | اہل علم کیلئے اسلاف کے اہم واقعات                                |
| 074   | اہل علم کوا کا برکی نصائح کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۸۵۵   | اہل علم کوا کابر کی نصائح کے۔<br>اکابر کی تواضع کے واقعات        |
|       | جلد دوم                                                          |
| ٣٣    | N = 15/14/19/15/14                                               |
| r.Z < | اہل مدارس کوخلوص تربیت اور عمل کی ضرورت                          |
| 14.   | چنده اور مدارس                                                   |
| MIA   | چندہ کے متعلق اکابر کے واقعات استغناء                            |
| ٣٣٣   | الل علم كيليخ صحبت صالح اوراصلاح نفس كي فرضيت                    |
| ra.   | طلبائے کرام                                                      |
| 0+9   | طلباء كاسياست مين حصه لينے كے نقصانات                            |
| ۵۱۵   | طلباء کیلئے چندا ہم ہدایات                                       |
| OTZ   | مطالعه كتب كادستورالعمل                                          |
|       |                                                                  |

# مدارس دینیه اور اکابرکااخلاص

ہدارس دینیہ کے مقاصد برکات وثمرات
دینی ہدارس کا مزاج وضابطہ اخلاق
ہدارس کا نصب العین اور دہنما اصول
دارس کا نصب العین اور دہنما اصول
دارس کا موجودہ نظام وقت کی اہم ضرورت
جامعہ دارالعلوم کراچی – جامعہ بنوریہ کراچی
جامعہ خیرالمدارس ملتان – جامعہ اشرفیہ لا ہور
اور جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد
جیسے معروف دینی علوم کے مراکز کی تاسیس اور مثالی خدمات
مدارس کی اجراء کا آسان طریقہ ۔ مدارس کی ناکامی کے اسباب
مدارس میں با ہمی ربط کی ضرورت

# مدرسے کا مقصد

مفکراسلام سیدابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں:

خطبات میں ان کرنا ایک سے سال کے شروع میں آپ سے تعارف حاصل کرنا اور اپنے تجربات بیان کرنا ایک مناسب و برگل بات ہے آپ سے بات کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ظاہر بات ہے کہ باپ جب ایک عزیز اپنے دوسرے عزیز سے بات چیت کرتا ہے تو نہ اس کے اندر کسی تضنع و بناوٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ دقیق وقیل الفاظ کے استعال کی' یہی میری باتوں کی بھی حیثیت ہے جاتی ہوتھی باتیں' عمر بھر کے تجربۂ راستہ کے نشیب و فراز اس کی منزلیں' ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا' اس نوعیت کے اعتبار سے میہ بات بہت آسان منزلیں' ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا' اس نوعیت کے اعتبار سے میہ بات بہت آسان ہے' اس میں مجھے زیادہ سوچنے بی ضرورت نہیں اور میں کیا یہاں آپ کے اساتذہ میں ہے وکوئی بھی آپ سے بات کرے اسے زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ سے جوکوئی بھی آپ سے بات کرے اسے زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ

عمر گزری ہے ای دشت کی سیاحی میں اسکا کہ میں آپ لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کرنا مشکل بھی ہے اس لئے کہ میں آپ سے اتنی با تیں کرنا چاہتا ہوں کہ بھی نہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں باتوں کا ایک اتفاہ سمندر ہے اور اسکے اسے محرکات ہیں جن میں سے کسی ایک کونظر انداز کرنا مشکل ہے کیا تی ہمشکل کا ایک حل ہے اور اس کاحل یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو مختلف اوقات میں آپ کے سامنے رکھا جائے۔

سب نے پہلے میں آپ سب کومبارک باددیتا ہوں پرانے طلبہ کواس لئے کہ وہ اب تک موجود ہیں زمانے کی گردشیں اور اس کے الث پھیرنے الحمد للدانہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول میں مشغول ہیں اور نے طلباء کو

مبار کباداس لئے دیتا ہوں کہ انہوں نے دینی تعلیم کا انتخاب کیا' اللہ تعالیٰ کا کتنافضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کے والدین کو یہ تو فیق دی کہ وہ آپ کوا یک دینی درسگاہ میں تعلیم کی غرض سے بھیجیں' بعض ایسے بھی طلباء ہیں جو زبر دی بھیج گئے' لیکن وہ بھی اللہ کے منظور نظر ہیں صدیث شریف میں وارد ہے کہ'' جنت میں بعض لوگ ایسے بھی جا کیں گئے جن کے پیرول میں بیڑیاں پڑی ہوں گئ' بعنی وہ اللہ کے اشنے منظور نظر ہیں کہ باوجوداس کے کہ وہ خود جنت میں واخل ہوت نہیں جا ہے' ان کے بیڑیاں ڈال کر اور زبر دئی واخل جنت کیا جائے گا ای طرح دینی تعلیم کا حصول بھی اتنی بڑی تعمت ہے کہ جواس پر زبر دئی لگائے جا کیں اور وہ بغیر اپنے مقصد کو سمجھے ہوئے جبر اوکر ہا یہاں پہنچائے جا کیں وہ بھی مبارک باد کے ستحق ہیں غرض ایک مقصد کو سمجھے ہوئے جبر اوکر ہا یہاں پہنچائے جا کیں وہ بھی مبارک باد کے ستحق ہیں غرض کے دو جس طرح بھی یہاں آیا اور اس کے والدین لائق تحسین وصد مبارک باد ہیں۔

مفصل روشنی ڈالنے کا مرفوع نہیں ہے' امام غز الی رحمہ اللہ کی' احیاء العلوم' 'اس موضوع ہے' جس پر مفصل روشنی ڈالنے کا مرفوع نہیں ہے' امام غز الی رحمہ اللہ کی ' احیاء العلوم' 'اس موضوع ہے' جس پر مفصل روشنی ڈالنے کا مرفوع نہیں ہے' امام غز الی رحمہ اللہ کی ' احیاء العلوم' 'اس موضوع ہے' جس پر مفصل روشنی ڈالے کا مرفوع نہیں ہے' امام غز الی رحمہ اللہ کی ' احیاء العلوم' 'اس موضوع ہے' جس پر مفصل روشنی ڈالنے کا مرفوع نہیں ہے' امام غز الی رحمہ اللہ کی ' احیاء العلوم' 'اس موضوع ہے

گریہاں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کیا پائیں گے؟ یہ بہت وسیع موضوع ہے جس پر مفصل روشنی ڈالنے کا یہ موقع نہیں ہے امام غزالی رحمہاللّد کی''احیاءالعلوم' اس موضوع پر بہترین کتاب ہے آپ موقع نکال کراس کا مطالعہ کریں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ دینی درسگاہ میں طالب علم کوکیا کچھ ملتاہے؟

كلام ياك كي تعمت

ابھی بھی قاری جب تلاوت کلام میں مشغول تھا تو مجھ پرصرف آیک کیفیت شروع سے
آخر تک طاری رہی اور وہ یہ کہ ہم جیسے نا پاک ونجس انسان جس کی حیثیت لاشکی محض کی ت
ہے وہ اور اس ذات عالی کا کلام جس نے بحرو بر' آسان اور زبین شمس وقمر کو وجو دبخشا اس کا کلام سمجھ سکیں اس کے مخاطب بننے کے مستحق بن سکیں الہی کیا مقام ہے وہ محفی جس کی اس صفی ہستی کے اوپر کوئی حیثیت نہیں ' آخر وہ اس نعمت عظمیٰ کو پاکر دیوانہ کیوں نہیں ہوجا تا' کر یبان کیوں نہیں بھوا تا' کیا ہم اس قابل ہیں کہ خلاق عالم کے مخاطب بن سکیں' جب سک تاری تلاوت میں مشغول تھا بھے پرصرف یہی ایک تاثر قائم رہا' یہ ہم قرآن اتنی بڑی نعمت ہوجا نے قاری تلاوت میں مشغول تھا بھے پرصرف یہی ایک تاثر قائم رہا' یہ ہم قرآن اتنی بڑی کہ فیت ہوجائے اور گریبان چاک کر کے مجنونانہ نعمت اختیار کرلے کوئی تعجب آئلیز بات نہیں' کیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھول کیفیت اختیار کرلے کوئی تعجب آئلیز بات نہیں' کیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھول

گئے۔ ذرا تاریخ کے اوراق کوالٹ کرایک مرتبہ پھرنظر ڈالئے 'جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فر مایا خدانے تمہارا تا م کیکر کہا ہے کہ ان سے کلام پاک پڑھوا کر سنوتو سید تا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پر والہانہ کیفیت طاری ہوگئی اور مارے خوشی کے چیخ نکل گئی اور فر مایا ''او مسمانی دہی ''اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے خدااوراس کے رسول سے مجت ووارفکی کا جس کا عشر عشیر بھی ہمارے نصیب میں نہیں۔

میرے عزیز و! اگریہاں آپ کو پچھ نہ ملے سارا مال خرچ کرنے کے بعد صرف یہی ایک نعمت ملے کہ ہم خدا کے کلام کے مخاطب بننے کے اہل ہو جا کیں 'تو پچ جانے دنیا کی ساری لذتیں وآ رائشیں سب اس ایک نعمت پر قربان اور اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کے بعد آپ کی ساری مختیں وصول اور آپ کے والدین کی ساری کمائی حاصل۔

میرے عزیز وابیہ بات خوب ذہن میں بٹھالیجئے کہ آپ یہاں کس لئے آئے ہیں اپنی تعلیم میں لگنے سے پہلے اپ مقاصد کواچھی طرح ذہن شین کر لیجئے آپ کس تعت کو حاصل کرنے آئے ہیں اس کے لئے ذہن کو بیدار کر لیجئے تہارا قصہ صرف یہی نہیں کہ تم زبر دئی لائے گئے ہو بلکہ تمہارے اور تمہارے خالق کے درمیان ایک سنہری زنجیر ہے۔ جس کا اگر ایک سراتمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اللہ رب العزب کے قبضہ میں گویا تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک ایسار شتہ ہے جس کی بناء پرتم اس کے کلام کو مجھ سکتے ہواور اس کو اخذ کرسکتے ہواس سے بات کرنے کا طریقہ تمہیں معلوم ہے۔

## مدرسے کا مقصد

میں کی بدولت عربی کتابیں پڑھی جاسکیں اوراس سے دوسرے دنیاوی فائدہ اٹھائے ہا کہ جب ایسی زبان سکھائی جاتی ہے جس کی بدولت عربی کتابیں پڑھی جاسکیں اوراس سے دوسرے دنیاوی فائدہ اٹھائے جاسکیں عربی مدرسہ کی ہرگز ہرگز بیتعریف نہیں بلکہ وہ تو وہ جگہیں ہیں جہاں طالب علم کے درمیان جیسا کہ میں نے پہلے کہا اور خدا کے درمیان ایک بلا واسطہ کی کڑی ہے جس کا ایک سراادھرہ اور دوسراسرااللہ کے قبضہ میں ہے۔

# ہمیں کیا کرناہے

میرے عزیز واس بات کو مجھو کہ اس نعمت عظمیٰ کا اہل بننے کیلئے تہ ہیں کن باتوں کی ضرورت ہے ہتہ ہیں کم سے کم کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندرشکر پیدا کروا کیلے میں بیٹے کرسوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تہ ہیں انبیاء عظام اور اولیاء کرام کے راستہ پر ڈال دیا اگرتم پھراپی سابقہ جگہ پر پہنچ جاؤ تو بہتم ہاری ہوی بدشمتی ہے اس راستہ میں اولیاء کرام اور انبیاء عظام کا نقش قدم نظرا ہے گا اور اس سے بڑھ کر تہ ہیں علم نبوت کی روشنی ملے گی۔

دوسری چیزاس مدرسه کی زندگی میں حسب استطاعت اپنے کواس کے مطابق بنانا ہے مراہ کے بھے تقاضہ ہوتے ہیں اس راہ کے تقاضے یہ ہیں کہ فرائض کی پابندی کی جائے مثلاً ممازوں میں مستعدی جماعت کے وقت سے پہلے مبحد آجاؤ نوافل ودعاء کا ذوق پیدا کرو۔ تیسری چیز اپنے اخلاق کو بھی اس کے مطابق بناؤ مہمارے اندر صبر زہر استعنی کی کیفیت پیدا ہوجائے۔

چوتھی چیز تمہارے اخلاق وآ داب طوروطریق رہن وسہن سب خالص اسلامی ہوؤ تمہارامظہر بھی اس راستہ کے پیشواؤں کے مطابق ہو۔

مجھے خداکی سم تمہارے متعلق بیخطرہ ہرگزنہیں کہ تم یہال سے جانے کے بعدفقر سے دو چار ہوگے۔خطرہ جو ہو وہ صرف اس بات سے کہ ہیں اس نعت عظمی کی ناقدری سے جو اللہ تعالیٰ تم کوعطافر مار ہا ہے تم پراد بارنہ آ جائے اور اگر تم نے شکرادا کیا تو اس نعمت کے شکر کے عوض تمہاری استعداد کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔"لئن شکو تم لازیدنکم ولئن کفو تم ان عذابی لشدید"

کین جب تک تم اپنے اندر جو ہر ذاتی نہ پیدا کرو گے اور استعداد میں پختگی نہ حاصل کرو گے اس وقت تک تم کچھ بھی نہ ہو گے اور دنیا میں بھی جا کرتم کچھ نہ کرسکو گے۔ آخر میں اس امر کو پھر صاف صاف بیان کر دینا چا ہتا ہوں کہ اپنی تعلیم شروع کرنے سے پہلے اپنے مقاصد اور اپنے مقام کو پہچا نوئر پڑھنا اور استعداد پیدا کرنا ہی صرف اپنا مقصود اور نصب العین بناؤ' اس کے علاوہ کسی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھؤ ان شاء اللہ دینیا میں بھی کامیاب وبامرادرہوگے۔کامیابی وشاد مانی تمہارے قدم چوہے گی اور پھر اللہ رب العزت کے حضور میں حاضری کے وقت بھی سرخروہو گے اللہ آپ کو کامیاب کرے آمین۔ (خطبات مفکر اسلام) مدارس میں نزفع کا مرض

تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله نے فرمایا كه آج كل اكثر اہل مدارس میں ترفع كا بردا مرض ہوگیا ہے مگریہ اچھانہیں معلوم ہوتاخصوص مدارس دیدیہ تو اگر سادہ ہی وضع میں رہیں یہ ہی ان کی خوبی ہے ان کی رفتار سے گفتار سے نشست و برخاست سے ان کے لیاس سے اسلامی شان کی جھلک معلوم ہورہی ہے۔ یہی خوبی کی بات ہے ایک مرتبہ ضلع کے انگریز کلکٹرنے کہلا کر بھیجا کہ ہم مدرسہ کا معائنہ کریں گے ہم نے کہا کرلو بھائی یہاں تو غریب لوگ رہتے ہیں اور میں ایک ضرورت سے ایک قصبہ قریب ہے۔وہاں چلا گیا اور یہاں کے لوگوں کو سمجھا گیا کہ جو بات یو چھے بتلا دی جائے مگر تر فع کی کوئی بات نہ کی جائے مثلاً اگر وہ سوال کرے کہ بیدرسہ ہے تو کہنا کہ مدرسہ وغیرہ کچھنیں۔ایک چھوٹا سا مکتب ہے اگرسوال كرے آمدنی كس قدر ہے تو كہنا كہ تو كل يرمعاملہ ہے كوئى آمدنی مستقل نہيں۔ كام بھی مختصر آمدنی بھی مختصر۔غرض اسی طرح سب باتیں سمجھا گیا تھا اور واقعہ بھی یہی ہے یہاں پر تو غریوں کا مجمع رہتا ہے۔امیر ہونا کون می فخر کی بات ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ طالب صاحب صلاح ہوصاحب تفوی ہوصاحب استقلال ہومگر کلکٹر کا آنانہیں ہواایک اور مرتبہ بھی یہاں قصبہ میں کلکٹر آیا تھا۔ چندمکا نات کے فوٹو لئے یہاں کا بعنی خانقاہ کا بھی فوٹو لینے کاارادہ تھا مگراس کوقصبہ میں اس قدر دیرلگ گئی کہ یہاں نہیں آسکا۔ پھر ہم کوموالاتی کہاجاتا ہے حالانکہ خودرات دن ان سے خلاملار تھیں مصافحہ اور گفتگو کریں اوراپنے کوترک موالات کا حامی رکھیں عجیب فلفہ ہے زاسفہ ہے۔ (ملفوظات جس)

مسجد دارالعمل ہےاور مدرسہ دارالعلم

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: فرمایا مسجد دارالعمل ہے اور مدرسہ دارالعلم سوجس طرح مساجد متعدد ہونے میں کوئی حرج نہیں ای طرح مدارس کے متعدد ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں چاہئے مگر حالت بیہ ہے کہ مدرسوں کے متعدد ہونے سے گرانی ہوتی ہے سوالیا نہیں ہونا چاہئے بلکہ خوشی ہونی جاہئے کہ کام کرنے والے بہت ہوگئے۔(ملفوظات ج۲۲)

مدارس میں عمارتوں پرزوراورعلم عمل مفقود ہے

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کل اکثر مدارس میں عمارتیں ہوی ہوی ہوی گراصل چیزعلم عمل گویا مفقود۔ پھر فرمایا کہ بید بھی غنیمت ہے جو پچھان لوگوں کے ہاتھ سے ہور ہا ہے خدانہ کرے وہ دن آئے جب بیلوگ بھی نہ ہوں گے۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا ایسا وفت بھی آئے گا فرمایا ضرور آئے گا مگر اس میں بھی ایک جماعت اعلاء کلمۃ الحق کرتی رہے گی حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ کلمۃ الحق کرتی رہے گی حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیشہ بلافصل بیر جماعت رہے گی اور اصل حق کی تبلیغ کرتی رہے گی۔

یعن قیامت تک اوراس جماعت کی دوشاخیس فرمائی ہیں ایک علی الحق جس کا مطلب طاہر ہے دوسرے منصورین یعنی ان کی نفرت ہوگی اوران پرکوئی شخص غلبہ پانہیں سکے گا۔ مطلب بیہ ہے کہ ان کوت کے اظہار سے کوئی روک نہ سکے گا نیزالیک نفرت بیہ ہے کہ جس طرح پہلے ادیان میں تحریف ہوچکی ہے اس میں نہ ہوگی بیاس ہی جماعت کی برکت ہے جس کا میں ذکر کررہا ہوں باوجو داس کے کہ حضور کے زمانہ کواس قدر عرصہ گزر چکا مگران کی برکت سے تق وباطل ایسامتمیز ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیتن ہے اور بیہ باطل اگر کوئی خالص دین اوراس کے احکام معلوم کرنا چا ہے تو نہایت ہولت سے معلوم ہوسکتے ہیں۔ (ملفوظات ۲۰)

مدرسه كامقام كائنات ميس

حضرت مولا ناابوالحن على ندوى رحمه الله فرمات ہيں۔

دوستواجم سب کو پہلے می معلوم ہونا چاہئے کہ ایک دینی مدرسہ کا مقام اور منصب کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ ایک بردی کارگاہ ہے جہاں آ دم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے جہال دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔مدرسے عالم اسلام کا بجلی گھر (پاور ہاؤس) ہیں جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ نوع انسانی کو بحل تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب ونگاہ اور ذبحن اور دماغ دھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کا تئات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی تگرانی کی جاتی ہے جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے۔ عالم کا فرمان اس پرنافذ نہیں مدرسے کا تعلق کسی تقویم کسی تندن کسی کلچر زبان وادب ہے نہیں جس کی فرمان اس پرنافذ نہیں مدرسے کا تعلق کسی تقویم کسی تندن کسی کلچر زبان وادب ہے نہیں جس کی قدامت کا شبہ ہویا اس کے زوال کا خطرہ ہوبلکہ اس کا تعلق براہ راست نبی محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو عالم گر بھی ہے اور زندہ اور جاوید بھی ہے اس کا تعلق اس انسانیت سے بھی ہے جو ہردم جوان ہے اس دارس زندگی سے بھی ہے جو ہردم جوان ہے اس دارس زندگی سے بھی ہے جو ہمہ وقت رواں دواں ہے۔

مدرسہ دراصل قدیم وجدیدگی بحثوں سے بالاتر ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں نبوت مجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت اور زندگی کانمونہ اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔
لہذا ہراستاد کو چاہئے کہ وہ اپنے اندرعلمی ذوق پیدا کرے اس کیلئے خوب دعا ئیں مانگے کہ اے اللہ! مجھے علمی ذوق وشوق نصیب فر مادے علم کی ایسی محبت عطا فر ما جو دنیا کی سب محبول برعائب تا جائے مصول علم کیلئے قربانی دینا آسان فر ما علم کیلئے راتوں کو جاگنا آسان فر ما علم کیلئے راتوں کو جاگنا آسان فر ما علم کیلئے راتوں کو جاگنا آسان فر ما عصل کرنے اور اس کوساری ونیا میں پھیلانے کے جو جو تقاضے ہیں ان سب پرعمل آسان فر ما دے آمین۔ (مثالی استاد)

## دینی مدارس کامزاج

صدیوں سے دینی مدارس قائم ہیں اور اپنے مقاصد کی تحیل میں مصروف ہیں وین کی جو بہاریں آج نظر آرہی ہیں وہ ان دینی مراکز کی برکات ہیں۔ حکومتی تعاون سے الگ تھلگ اپنے مزاج کے مطابق خاموشی سے اپنے کام میں بیا دارے مین ہیں۔
مدارس کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز اب سے ایک سوچالیس سال قبل محرم ۱۲۸۳ ہیں دارالعلوم دیو بنداور پھرر جب ۱۸۲۸ ہیں مظام مطام سمار نپورسے ہوا۔ نشاۃ ثانیہ کے اس دورسے آج تک مدارس بروے بحرانوں سے دوچار رہے۔ مگر اللہ تعالی کے فضل وکرم سے غیروں کی بے بناہ سازشوں کے باوجوداین منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ارباب مدارس اور علیاء کی بے بناہ سازشوں کے باوجوداین منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ارباب مدارس اور علیاء

کرام کی مساعی اپنی جگہ اہم ہیں کیکن اصحاب خیرمسلمانوں کا تعاون بھی انتہائی قابل رشک ہے۔ اس کئے مدارس مجھی حکومتی تعاون کے دست گرنہیں رہے۔ ارباب مدارس کے سامنے بانی دارالعلوم دیوبند ججۃ الاسلام مولانا قاسم نانوتو گ کے وہ آٹھ اصول ہیں جو آج بھی دارالعلوم دیوبند ك كتب خانديس حضرت كالم ي محفوظ بيل ان بيل سالك اصول تمبر ٨ يه كه: "اس مدرسه میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں تب تک بیدرسدانشاء الله بشرط توجه الی الله اس طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی اس کویقینی حاصل ہوگئی جیسے جا گیر کارخانہ تجارت یا کسی امیر محکم القول كا وعده تو پھر يوں نظر آتا ہے كه بيخوف ورجاء جوسر مايدرجوع الى اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہوجائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہوجائے گا''۔القصدآ مدنی

اورتغیریں ایک فتم کی بےسروسامانی رہی۔ (تاریخ دارالعلوم ۱۰۲)

دور حاضر کی عظیم شخصیت علم وروحانیت کاحسین امتزاج و زندگی کا بیشتر حصه درس وتدریس میں گزارنے والے علماء وطلباء کیلئے قابل تقلید ستی تقریباً یونے صدی مدارس کے نظام سے وابسة بعنی حضرت شیخ الحدیث ولانا ذکریا صاحبؓ نے اپنی خودنوشت اور دلچسپ معلوماتی اورا کابر کے ذکر پر مشتل '' آپ بیتی' میں مدارس کے مزاج اور طلباء وعلاء کیلیے بڑی فکرانگیزمعلومات مہیا فرمائی ہیں۔آجکل جب کہ سیکولرلا بی اور مدارس دیدیہ کےخلاف قو تیں وطاقتیں ان اسلامی مراکز کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں علماء وطلباء کیلئے ان اکابر کے تجربات قابل توجہ ہیں۔'' آپ بیتی'' ص: ۳۵ میں''طلباء کی تربیت اور اس کی اہمیت' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ''میرے اکابرؓ کے ہاں طلباء کے آواب پر خصوصی نگاہ رہتی تھی۔اول تواس زمانہ میں ا کابراوراسا تذہ کا احتر ام طلباء کے اندرمرکوز تھا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی کوبھی اس کا بہت احساس تھا ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ '' فلال مدرسه میں ایک وفت میں اکابر کی ایک ایسی جماعت تھی کہ ہرفتم کی خیروبر کات موجودتھیں' ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی' اس وفت تعمیر اتنی بڑی نہھی مگرایک ایسی چیز اتنی بردی تھی کہ مدرسہ خانقاہ معلوم ہوتا تھا ہر چہار طرف بزرگ ہی بزرگ نظرآتے تھے اب سب کچھ ہے اور پہلے ہے ہر چیز زائد ہے مگروہی چیز نہیں جواس وقت تھی

گویا جسد ہےروح نہیں''۔مدرسہ میں انجمن قائم کرنے پر فر مایا'' اب تعلیم وتر بیت ختم اور نہ اب استاذ كا ادب ر مها اورنه مهتم صاحب كا ادب ر مها نه پير كا ادب ر مهانه باپ كا" بينهايت مشہور مقولہ اور نہایت مجرب ہے کہ 'شاگر واستاد کی بے حرمتی سے علم کی برکات سے ہمیشہ محروم رہتا ہےاور والدین کی بے حرمتی کرنے والا روزی سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے''۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب ٌفرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلبہ میں بھی جولوگ طالب علمی میں اساتذہ کی مار کھاتے ہیں وہ کافی ترقیاں حاصل کرتے ہیں۔اونچے اونچ عہدوں پر پہنچتے ہیں غرض جس ہے وہلم حاصل کیا تھا وہ نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہے اور جوال زمانه میں استادوں کے ساتھ نخوت وتکبر سے رہتے ہیں وہ بعد میں اپنی ڈگریاں لئے ہوئے سفارشیں ہی کراتے ہیں کہیں اگر ملازمت مل بھی جاتی ہے تو آئے دن اس برآ فات آتی رہتی ہیں ببرحال جوعلم بھی ہواں کا کمال اس وقت ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک ال فن كاساتذه كادب ندكر في جائ كدان سي خالفت كرب (آب بيق ص ١٢) ایک اور مقام پرحضرت شیخ الحدیث مدارس کے طلبہ تنظیموں کے وجود کے بارے میں تحریفر ماتے ہیں کہنا کارہ مدارس عربیہ میں جمعیۃ الطلبہ کا انتہائی مخالف ہے۔اس کی قباحت توطالب علمی کی زمانہ ہی ہے میرے دل میں پڑی ہوئی ہے۔ مگر دن بدن تجربات نے مجھ کو تو اس سے اس قدرمتنفر بنا دیا کہ اس کے نام سے نفرت اس کے شرکاء سے طبیعت میں انقباض ہوتا ہے۔اس ناکارہ کا اپنے اکابر کے ساتھ ایک معمول جیشہ رہاہے کہ بیٹا کارہ صحابة كرام كاطرح كهوه برفعل كويون فرمات تتح كيف افعل مالم يفعله وسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى جوكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبيس كيا وه ميس كي کروں اور علامہ منذری نے لکھا ہے کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہوتی ہے۔میرے ا کابر جوحقیقی معنی میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارثین ونائبین ہیں اور ان کے اقوال وافعال کو میں نے سنت کے بہت ہی زیادہ موافق پایا ہے اور اس کے خلاف میں ہمیشہ نقصان ہی یایا ہے۔ان سب اکا برکوبھی میں نے ہمیشہ طلبہ تظیموں کےخلاف ہی یایا ....ان تنظیمات سے وابسة طلباء میں اکابر کی بےحرمتی اکابر مدرسه اور اساتذہ کرام کی حکم عدولی ا

تو ہین وغیرہ کے مناظر گزرے جب سے تو اس سے بہت ہی نفرت بڑھ گئ۔ان طلباء میں اکا برکا احترام تو بالکل ہی نہیں رہتا۔علوم سے مناسبت بھی قائم نہیں رہتی اچھی تقریر تومشق سے بیدا ہوجاتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو عالم فاصل سمجھنے لگتے ہیں اور اساتذہ پر تنقیدات شروع کردیتے ہیں جس سے علم سے محروی مطیشدہ ہے۔

# ہمیں اس برغور کرنا ہے

مدارس اسلام کے آخری مورچہ ہیں ان کاختم ہونا پورے تدن کاسقوط ہے۔ کفرجن خطرناک منصوبوں کے ساتھ مدارس کوختم کرنے اور کمزور کرنے پرلگا ہوا ہے وہ ہم سب کیلئے قابل غور ہیں۔ انہی منصوبوں میں مدارس کے خلاف بدگانیاں بیدا کرنا اور مدارس سے وابستہ حضرات کے درمیان خلیج برپا کرنا ان کا اہم مقصد ہے ان سب سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مدارس کے نظام کوا کابر کے نقش قدم پر چلانا ہماری زندگی کا اہم مشن ہونا جا ہے تا کہ اسلام کے بیہ قلیم فریم مضوط ہو تھیں۔

ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر علی وطلیا ہو یہ چیز مدنظرر کھنے کی ضرورت ہے کہ لاوین طبقہ ہماری صفوں میں اختلاف برپا کر کے اپنی ندموم مقاصد کی تکمیل کے در پے ہے۔ کفر کو بھی اگر اس وقت خطرہ ہے تو دینی مدارس سے ہے کہ یہ دین کواصلی حالت میں باقی رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ سیموئیل ہمیننگشن جو تہذ ہی تصادم کا مصنف ہے اپنی کتاب "ہم کون ہیں "؟ میں کہتا ہے ہماراوشمن اسلام ہے اور خطرہ صرف اسلام سے ہے۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ اسلام کی طاقت کا منبع (Power House) اسلامی مدارس ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے یا انکے نصاب کو جدیدیت اور مغربیت سے ہم آ ہنگ کر دیں۔ (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند)

#### سب سے بہلا اسلامی مدرسہ

حضرت مولا ناسيدا صغر حسين صاحب رحمه الله لكصة بين:

مدینه منورہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں اسلامی یو نیورٹی قائم ہونے کی دل خوش کن خبریں آج کل اخباروں میں گشت کررہی ہیں۔لہذا دیندارمسلمانوں کو بلد بیطیبہ کے سب سے پہلے مدرسہ کا حال یا دولا نا مناسب معلوم ہوتا ہے جس سے رسول خدااور آپ کے صحابہ کی محبت میں اضافہ ہوکرا تباع کی تحریک ہوتی ہے۔ حضور سرور عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف ذرائع سے مختلف فررائع سے مختلف فررائع سے مختلف فررائع ہو میں فرقے ایک اولوالعزم پنجمبر کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ مدینہ کے مشرکییں اور یہود میں جب کچھ مخالفت اور جنگ ہوجاتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ ذرائھہر وعنقریب ایک پنجمبر مبعوث ہونے والے ہیں ان کے ساتھ مل کرہم تم سے اپنابدلہ لیں گے۔

جے کے ایام میں ایک مرتبہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل اور مختلف اقوام کو پیام اللہی پہنچا کر' بلغ ماانول الیک من دبک' کی فیمیل فرمارے سے کہ اہل مدینہ کی ایک خوش قسمت جماعت سامنے آگئی۔ آپ نے حسب عادت اصول اسلام پیش مدینہ کی ایک خوش قسمت جماعت سامنے آگئی۔ آپ نے حسب عادت اصول اسلام پیش کرکے دین خداوندی میں داخل ہونے کی رغبت دلائی ان حضرات کے قلوب تو حق تعالی نے نورایمان سے محد جونے کیلئے مستعد بناہی رکھے ہتے۔ باہم کہنے لگے کہ بیتو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا ہمارے ہم وطن یہودی ذکر کیا کرتے ہیں آپ کی تقد بی دل میں جاگزیں ہوگئی اور سات معزز آدمی اسی وقت مشرف یا سلام ہوگئے۔

مدینهٔ منورہ میں پہنچ کران لوگوں نے دین حق کی اشاعت شروع کردی اور اپنے مقصد میں اچھی کامیا بی حاصل کر کے بہت ہے لوگوں کواپنا ہم خیال بنالیا۔ میں اچھی کامیا بی حاصل کر کے بہت ہے لوگوں کواپنا ہم خیال بنالیا۔

دوسرے سال جج کے موقع پران بزرگوں میں سے پانچے آدمی اپنے ہمراہ دوسرے سے سات لوگوں کو لے کر حضور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہایت مخفی طریقہ سے حاضر ہوئے اور سے بارہ شخص اسلام کی ضرور توں باتوں پر بیعت کر کے رخصت ہوئے۔ واپسی میں آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو (جو کہ خدا ورسول کی محبت میں تمام مال ودولت چھوڑ کر نہایت فقیرانہ حالت میں قرآن واسلام سکھ رہے تھے ) ان اوگوں کے ساتھ دوانہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کوقرآن مجید کی تعلیم اور اموراسلام کی تلقین کریں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ میں ہوئے اور ان کے مشور ہے بن ظفر کے ایک وسیع مکان میں سید بھے سادے

گر اسلامی دنیا کے بہترین مدرسہ کا افتتاح ہوا' مدینه منورہ کے مسلمان ان کے اردگر دجمع ہو گئے اوراحکام ومسائل کی تعلیم پانے اور ذوق شوق سے قرآن مجیدیا دکرنے لگے۔

اس مدرسه کا افتتاح اہل مدینہ کیلئے کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بہت جلد تمام شہر میں اس کی خبر بھیل آئی اور جہاں وین حق کے شیدائیوں کی امیدوں میں اس خبر نے تازہ جان ڈال دی وہاں مخالفان اسلام کی آتش بغض وعداوت کو کھڑ کا بھی دیا۔

بی عبدالاشهل مدینه منوره کا ایک بهت پر قوت قبیله تفا۔اس کے دو برڑے سرداروں اسید بن حفیراورسعد بن معاذرضی الله عنهم نے بیشهره نا توسعد نے اسید سے کہا کہتم جا کراس شورش کوموقوف کراؤ اوران لوگوں کوروکو۔ مجھے اپنے خالہ زاد بھائی اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے لحاظ آتا ہے ورنہ میں خود جا کرروک دیتا 'جناب اسیدا بنا نیز ہ لے کرا مجھے اوراسلامی مدرسہ میں بہنچ کرمصعب بن میسرضی اللہ عنہ اوراسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کومصروف تعلیم پایا۔

اسید نے دھمکا کرم صعب رضی اللہ عنہ ہے بوچھا کہتم یہاں کیوں آئے ہو ہمارے ہو جارے ہو اللہ عنہ نے ہو ہمارے ہوئے ہوا کے ہو سیال سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ کیا خوب ہوا گرآ پٹھہریں اور ہماری بات س لیں ۔اگر آپ کھہریں اور ہماری بات س لیں ۔اگر آپ کو ببند آجائے قبول کرلیں ۔ نا ببند ہوتو اپنے پاس سے ہٹا دیں ۔اسیدنے کہا کہ ہاں میٹھول بات ہے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔

حضرت مصعب رضی الله عنه اصول واحکام بیان کرنے گلے اور اسید رضی الله عنه قربان ہونے لگے اور کہا کہ بیتو نہایت احجا دین اور جلیل القدر مذہب ہے۔ جب تم لوگ اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کیا کرتے ہو۔

مصعب سمجھ گئے اور فرمایا'' تم عنسل کرواور کیڑے پاک کرو' کلمہ شہادت پڑھواور دو رکعت نماز' اسید نہایت خوشی اور جوش ہے تمام افعال بجالائے اور مسلمان ہو گئے اور کہا کہ میں ایک شخص کو چیچھے جھوڑ آیا ہوں اب جا کراس کو بھیجنا ہوں۔ اگر وہ اس دین میں داخل ہوجائے تو پھرکو بی تم ہے علیحد ہنیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کراسیدا پنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ سعد نے جوننظر بیٹھے تھے دورے دکھے کر کہد یا کہ' خداکی تم ہے'اسیدکی وہ حالت نہیں ربی جس پرگئے تھے 'قریب آئے تو پوچھا کہ کہوکیا بات دیکھی۔اسیدنے جواب دیا کہ میں نے دونوں سے خوب گفتگو کی معلوم ہوا کہ وہ کوئی بے موقع بات نہیں کہتے۔ گرمیں نے افسوس کے ماتھ سنا ہے کہ بنی حارثہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے تل پر آمادہ ہوکر جارہ ہیں۔سعد رضی اللہ عنہ کو بیٹن کر بہت غصہ آیا اور جلد وہاں پہنچنے کیلئے اعظے اور آکر دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ اور مصعب رضی اللہ عنہ دونوں نہایت آزادی اور اطمینان سے اپنا کام کررہے ہیں۔

سعدرضی اللہ عنہ مجھ گئے کہ گوارادہ قبل کی خبر بھی ہے اصل نہ تھی لیکن اسید کا مقصد صرف مجھ کو یہاں بھیجنا تھا اور سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگرتم کو مجھ سے قرابت کا تعلق نہ ہوتا تو مجھ سے اس قدر مروت کی امید نہ رکھتے ۔حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اس قدر مروت کی امید نہ رکھتے ۔حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی یہی کہا کہ بینہایت آسان بات ہے کہ آپ ہماری بات سن لیں ۔ پھراگر آپ قبول کرلیں تو بہت خوب ہے اور اگر براسمجھیں تو ہم کسی دوسری جگہ چلے جا کیں گے۔

سعدرضی اللہ عنہ بیٹھ کے تو مصعب رضی اللہ عنہ نے اصول اسلام سنا کرقر آن مجید پڑھنا شروع کیا۔ سعدرضی اللہ عنہ کا قلب تو خدا تعالیٰ نے نہایت ہی قابل بنار کھا تھا سنتے ہی فریفتہ ہو گئے اور اس مبارک مذہب میں داخل ہونے کا طریقہ یو چھا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کپٹروں کی پاکی اور عسل وضوا ورکلمہ شہا دت اور دورکعت مماز کا ارشاد کیا سعد نے بخو بی عنسل ووضو کیا کپڑے یاک کئے اور صدق دل سے مسلمان ہوکرنماز پڑھی۔

اب حفرت سعدرضی اللہ عنہ نورا یمان سے منور ہوکراور حفرت اسیدکو ساتھ لے کراپنی قوم کے مجمع میں تشریف لائے اور کہا کہ بنی عبدالا شہل کولوگو بتلاؤ میری نسبت کیا خیال رکھتے ہو؟ سب کہنے لگے کہ آپ ہمارے ہر دار ہمارے مقتدا ہم سب سے افضل ہو۔ سعدرضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک اب میری وہ حالت ہوگئ ہے کہتم میں سے کسی مردوعورت سے بات کرنا مجمی گوارانہ کروں گا جب تک کہتم خدااور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان نہ لے آؤ۔

بي فخر المدارس چونكه سرور عالم صلى الله عليه وآله وسلم كى سريت كا فخر ركه تا تفا اس لئے

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اور ان کے معاونین کی تعلیم وعوت الی الحق سے چند ہی روز میں تمام مدینہ کو اسلام سے منور کر دیا اور (سوائے چند جگہ کے ) گھر گھر میں مسلمان نظر آنے لگا کہیں بیٹا مسلمان ہے باقی اور تمام مشرک کہیں ایک بھائی مسلمان ہے دوسرااس کا وشمن ۔ کہیں شو ہرمسلمان ہے زوجہ بدستور۔

ہمارے فخر المدرسین حضرت مصعب رضی الله عند مدینه منوره میں اپنے کام میں مصروف رہے ہوئے المدرسین حضرت مصعب رضی الله عند مدینه منوره الله ولین والاخرین نے خود مدینه منوره میں آشریف لاکراس تعلیم گاہ کوتمام دنیا کیلئے سرچشمہ رحمت ہدایت بنادیا۔ (علاء دیوبندی یادگارتحریہ)

تعلیم وتربیت کے تین مدرسے

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت کی آپ ان کے استاد

ہوئے اور استاد کا کمال آئی وقت سمجھا جا تا ہے کہ اپنے شاگر دول کو اپنے جیسا بنادے آپ کے

ایک لاکھ چوہیں ہزار تلافہ ہ تیار ہوئے وہ نبی تو نہ سے لیکن نبیول کی نسبت پرضر ور سے ہرصحا بی

کے اندر کسی نہ کسی نبی کی صفت موجود تھی ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء پیہم السلام آئے اور استے ہی
صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر نبوت کا جذبہ اور ذوق موجود تھا۔

اس لئے تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے آگر تعلیم ہوجائے اور تربیت نہ ہوتو محض علم سے فائدہ نہ ہوگا اس لئے بچین سے ہی ان کی تربیت بھی ہونی چا ہے۔

ہوتو محض علم سے فائدہ نہ ہوگا اس لئے بچین سے ہی ان کی تربیت بھی ہونی چا ہے۔

ہوتو محض علم سے فائدہ نہ ہوگا اس لئے بچین سے ہی ان کی تربیت بھی ہونی چا ہے۔

اگر ماں نے اپنے بچے کی تربیت کردی تو وہی بچد دہرے مدرسہ میں جا کراچھے اخلاق کا سنے گا۔ دوسر امدرسیہ

اس مدرسہ میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ کیسے ہیں اور انہوں نے اسکی کیسی تربیت کی ہے آگراستاد کو بیہ معلوم ہوگیا کہ اس بچے کی تربیت ماں باپ نہیں تربیت کی ہے آگراستاد کو بیہ معلوم ہوگیا کہ اس بچے کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی ہے بلکہ پہلے مہرسہ میں بیگڑ چکا ہے توا پنے مدرسہ میں استاد تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت بھی کرتا ہے آگراستاد تربیت یا فتہ ہے توا پنے شاگردوں کی بھی تربیت کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے

ورندہ ، پچہ یہاں پربھی آ کرمحروم رہتا ہے اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ تنیسر امدر سہ صوفیا اور مصلحین کی صحبت

تیسرا مدرسے صوفیا اور مصلحین امت کارکھا گیا ہے کہ طالب علم فارغ ہوکر وہاں پر جائے اور اپنے ظاہراور باطن کی اصلاح کرائے عمومااس تیسر ہدرسہ میں آکرانسان کی تربیت ہوجاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عام طور پرلوگوں کا بیز بہن ہوتا ہے کہ جب بچہ پانچ چے سال کا ہوجائے تو اس میں پچے شعور ہوجا تا ہے اس وقت اس کی تربیت کرنی چاہئے بید بہن بالکل غلط ہے بلکہ بچے کی تربیت پیدا ہونے کے بعد بی سے شروع کرد بنی چاہئے۔ یو بہن بالکل غلط ہے بلکہ بچے کی تربیت پیدا ہونے کے بعد بی سے شروع کرد بنی چاہئے۔ اگر حمل کے زمانے سے بی عور تیں احتیاط کریں اور پیدائش کے بعد ان کے سامنے نازیبا حرکتیں نہ کریں اور ان کی اسلامی طور وطریقے پر تعلیم و تربیت کریں تو آج بھی انہیں ماؤں کی گود میں اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے ہیں۔

پیغمبراسلام کی بعثت کی غرض و غایت دو چیزی ہیں ایک تعلیم دوسر می تربیت اوراس سے بید بھی معلوم ہوا کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کوسب سے مقدم کیا ہے تا کہ ان کے ذریعہ آدمی آدمی سے جانور نہ سے جانوروں کوا بی جے برے کی تمیز نہیں ہوتی وہ ہر کھیت میں منہ مارتا چلتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ بید کھیت ہمارے مالک کا ہے یا غیر کا ہے اس کو صورف کھیانے سے غرض ہوتی ہے وہ حلال و حرام جائز ونا جائز کو کیا جانے اسی طرح اگر آدمی کو تعلیم و تربیت کا سبق نہ پڑھایا گیا تو اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی پھر وہ آدمی کیا ہے اچھا تعلیم و تربیت کا سبق نہ پڑھایا گیا تو اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی پھر وہ آدمی کیا ہے اچھا خاصہ جانور بیل ہے اس لئے آدمی اس وقت آدمی نہیں بنتا جب تک اس کی تعلیم و تربیت نہ ہو۔
مناصہ جانور بیل ہے اس لئے آدمی اس وقت آدمی نہیں بنتا جب تک اس کی تعلیم و تربیت نہ ہو۔
مناصہ جانور بیل ہے اس لئے آدمی اس وقت آدمی نہیں بنتا جب تک اس کی تعلیم و تربیت نہ ہو۔
مناصہ جانور بیل ہے اس کے آدمی اس وقت آدمی نہیں بنتا جب تک اس کی تعلیم و تربیت نہ ہو۔
مناس کا دل و د ماغ بنتا گا اور اس کے مطابق وہ کام کر ہے گا۔

(ملفوظات حكيم الاسلام قارى محمرطيب ؓ)

مدارس کیلئے **ضالطہ اخلاق** ا۔مربوط مدارس اسلام بے کظم دِنسق کو درست اور بہتر بنانے کیلئے ضروری ہے کہ ہر مدرسۂ رابطہ مدارس کے تجویز کردہ اصول وضوابط کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنا نظام اپنے طے شدہ دستور کے مطابق چلائے 'نظم باضابطہ اور بہتر بنانے کیلئے مدرسہ کا اپنا دستوراور لائحہ عمل ہونا ضروری ہے۔

۲۔ مربوط مدارس کے ذمہ دار حضرات باہمی تعاون وتناصر کے جذبہ کوفروغ ویں اتحاد وا تفاق کی فضا قائم کی جائے ہرتنم کی باہمی رساکشی اور مخالفت سے گریز کیا جائے کہ باہمی منافرت یوں بھی بری چیز ہے اور موجودہ حالات میں مدارس کے خالفین کو مدارس میں مداخلت کا موقع مل سکتا ہے۔

سے ذمہ داران مدارس آپس میں ایک دوسرے کے متعلق منفی اظہار خیال سے گریز کریں۔
سے رارباب انظام اور اساتذہ کرام میں اتحاد و ایگا نگت 'باجمی روا داری اور اعتماد میں فضاء قائم رکھی جائے بدلگانی اور آپسی چیقاش سے مدرسے کا ماحول پراگندہ ہوتا ہے۔
فضاء قائم رکھی جائے بدلگانی اور آپسی چیقاش سے مدرسے کا ماحول پراگندہ ہوتا ہے۔
مدارس کا نظم ونسق ارباب شوری کے مشور سے اور دستور کے مطابق چلانے کی کوشش کی جائے۔

۲۔ اختلاف کی صورت میں مدرے کے مفاد کو پیش نظر رکھا جائے اور ہرا لیک کوشش سے اجتناب کیا جائے جس سے مدرسے کا مفاد متاثر ہوتا ہؤ مدر کے کے مفادات کو مقدم رکھ کرایٹار وقربانی کے جذبہ سے کام لیا جائے اور اپنی رائے اور نظریہ پر اصرار نہ کرکے خوش اسلوبی کے ساتھ جھکڑے کوختم کردیا جائے۔

۔ مدارس کے کردار کو ہرشم کی خارجی مداخلت سے آزادر کھنے کیلئے ہرشم کی حکومتی امداد سے اجتناب کیا جائے۔

مدارس اسلامیدوین کی حفاظت کے قلعاور اسلامی علوم کے سرچشمے ہیں ان کا بنیادی مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو ایک طرف اسلامی علوم کے ماہر وینی کردار کے حامل اور فکری اعتبار سے صراط مستقیم پرگامزن ہوں دوسری طرف وہ مسلمانوں کی دینی واجتماعی قیادت کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوں اس لئے ضروری ہے کہ مدارس اپنے نظام تعلیم وتربیت کو مزید بہتر بنائمیں طلبہ کی تربیت اور استعداد سازی پر بھر پور توجہ دی جائے اساتذہ کے انتخاب میں بنائمیں طلبہ کی تربیت اور استعداد سازی پر بھر پور توجہ دی جائے اساتذہ کے انتخاب میں

صلاحیت اورصالحیت اورطلبہ کے انتخابات میں کمیت سے زیادہ کیفیت کالحاظ رکھا جائے۔ 9\_دارالا قامه کے نظام کو چست بنا کرطلبہ کی اخلاقی تربیت ونگرانی کا اہتمام کیا جائے خصوصاً نماز باجماعت کے اہتمام اور وضع قطع کی درتی پرخصوصی توجہ فرمائی جائے۔ واخلہ کے وقت سابقہ

مدرسه كاتقىدق نامه لازم قرار دياجائے اوراس معاملے ميں احتياط كومل ميں لاياجائے۔

•ا۔اسا تذہ کے عزل ونصب اور طلبہ کے اخراج و داخلہ کے بارے میں مدرسہ کے طےشدہ دستور کی بابندی کی جائے۔

اا۔معاشرہ سے مربوط رہنے کی کوشش کی جائے' معاشرہ میں پیدا ہونے والی عقیدہ وعمل کی خرابیوں کی اصلاح کیلئے اپنے تمام وسائل استعمال کئے جائیں۔فرق باطلہ کی تر دید منظم انداز میں کی جائے۔

۱۲\_موجودہ دور میں مدارس پرلگائے جانے والے دہشت گردی وغیرہ کے بے بنیاد الزامات كے ازالے كيليے علاقہ کے غير متعصب برا دران وطن اور مقامی حکام سے رابطہ رکھا جائے وقتا فوقتا ان کو معوکرے مدارل کے حالات وخدمات اور مذہب اسلام کے امتیازات وخصوصیات سے روشناس کرایا جائے۔ خاص طور پر علاء و مدارس کی ملکی وملی خدمات ہےان کوواقف کرایا جائے۔

١٣٠٠ اجمالي طور پرحديث شريف "كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته" كوپيش نظرر كه كرنهايت ديانت وامانت اخلاص وللهيت بيدار مغزى وحوصله مندى مستعدى وجانفشاني کے ساتھ دین متین کی خدمت کے مبارک جذبہ کے ساتھ مدارس کا نظام چلایا جائے۔

۱۳ مدارس میں تحریر وتصنیف کا ماحول بھی بیدار کیا جائے اور تحریر کی راہ ہے بھی وین متین کی خدمت انجام دی جائے۔

۵ا۔طلبہ واساتذہ کےمسلک صحیح (مسلک دیوبند) پر کاربند ہونے کالحاظ رکھا جائے۔ ١٦\_امتحانات كے نظام كوچست اور درست نيز اصول پيڙن بنايا جائے۔ ے ا۔ اسلامی مدارس اور مذہب اسلام کے دشمنوں کی سازشوں پر کڑی نظر رکھی

جائے۔( ماہنامہ دارالعلوم دیوبند)

موجودہ تعلیم دین کو ہر با دوغارت کرنے والی ہے

تعلیم معاش پر ہماری تو یہی شکایت تھی کہاس میں انہاک افراط کے درجہ پر پہنچ جائے جس ہے دین سے بے خبری ہوگئی ہے اور دوسری شکایت ہیہے کہ وہ صرف وین سے غافل کرنے والا ہی نہیں بلکہ دین سے مخالف بنانے والابھی ہے۔غرض ہر چہار طرف سے دین سے غفلت ہے اور دین کو بگاڑنے کے سامان جمع ہیں۔ جب بیرحالت ہے کہ دین کے ممر اسباب توموجودنہیں اور دین کے مخالف اسباب موجود ہیں توبیز مانی دین کی گرانی کا زمانہ ہے اور بیقاعدہ ہے کہ گرانی کے زمانہ میں تھوڑی چیز بھی بہت مجھی جاتی ہے۔لہٰذااس وقت وین کی قیمت خدائے تعالیٰ کے یہاں بہت ہے بیمضمون اس حدیث سے نکلتا ہے۔جس کو حصور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اب زمانہ وہ ہے کہ اگر کوئی مامور بہ میں دسویں حصہ کی بھی کمی کرے تو ہلاک ہوجائے اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر کوئی مامور بہ کا دسواں حصہ بھی : جا لائے گاوہ نجات یا جائے گا اس حدیث کامضمون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس مضمون کی جیساایک بادشاہ کا قصہ ہے کہوز رینے پیشلین گوئی کی کہل کوایسی بارش ہوگی کہ جوشخص اس کا یانی پیوے گاوہ پاگل ہوجائے گا۔ بادشاہ نے ، تنوں میں مانی بھروا کرر کھ لیا اگلے دن بارش ہوئی تمام لوگوں نے اس کا یانی بیاسب کے سب یا گل ہو گئے بادشاہ اوروز رینے جو یانی پہلے ے بھروا کرر کھ لیا تھا وہ پیا اس لئے وہ جنون ہے محفوظ رہے۔اب لوگوں میں جلے ہونے شروع ہوئے کہ بادشاہ اوروز پر پاگل ہوگئے ہیں ان کومعزول کردینا حیاہے بادشاہ نے وزیر ہے کہا کہ اب کیا کرنا جا ہے وزیرنے کہا کہ تدبیریمی ہے کہ ہم بھی بارش کا یانی بی لیس۔ غرض بادشاہ اور وزیر نے بھی وہ یانی بی لیا جیسے اور پاگل تھے دیسے ہی وہ بھی ہوگئے۔اب لوگوں میں بہمی جلے ہوئے کہ بادشاہ اوروز براجھے ہو گئے اب ان کومعزول کرنے کی ضرورت نہیں توجیسے ان پاگلوں نے بادشاہ اوروز برکوا بی طرح نہ ہونے کیوجہ سے پاگل سمجھا تھا ای طرح اب بددین لوگ دینداروں پر ہنتے ہیں کیونکہ بددین کا نداق غالب ہوگیا ہے اس کی برائی ذہن سے جاتی رہی ہےاور دینداری کم رہ گئی ہے آگر کسی میں وہ ہے بھی تو ایک نئی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ریل کے معاملات میں بعضی و فعہ مشاہد و ہوا کہ حقوق اداکرنے والے پرلوگ بینتے ہیں۔حالانکہ

ادائے حقوق جملہ عقلاء کے نزدیک بھی اور شرعا بھی مستحسن ہے اور اس کی ضد بالا تفاق فتیج ہے گر طبائع میں خیانت اور حق تلفی کا مادہ غالب ہور ہاہاس واسطے ادائے حقوق پر بھی تعجب ہوتا ہے۔ مدارس کیلئے رہنما اصول

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا ابرارالحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ کے مدارس دینیہ کیلئے مفید باتیں مدارس کے لئے قابل تقلیدا ورانمول تحفہ ہیں۔ افر مایا: دینی مدارس کے اصول میں دین کے وقار کا لحاظ اگر نہیں ہے تو صرف جسم ہے گرروح نہیں ہے۔

۲۔ فرمایا: ہمارے مدرسین کی تعداد ۱۲۰ ہے مگران کے شرا نطاتقرری میں ہے کہان کا اکابر ہے کئی کے ساتھ اصلاحی تعلق ضرور ہو۔ اس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی استاذ بغاوت اور مرشد کواطلاع کر کے استاذ بغاوت اور مرشد کواطلاع کر کے اس کا اخراج آسان ہوتا ہے۔

اسی طرح ہر مدرس کا خواہ وہ عالم بھی ہواس کا امتحان قاعدہ میں ضرور ہوتا ہے۔ اس میں بعض عالم صاحب کو عار محسوس ہوتی اور کہتا کہ میری سندہ کچھ لیجئے کہ میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے عرض کیا اس میں قاعدہ تو نہیں لکھا ہے پھر ان کے سامنے ایک قاعدہ پڑھی ہیں۔ میں نے عرض کیا اس میں قاعدہ تو نہیں لکھا ہے پھر ان کے سامنے ایک ہیت و بڑھنے والے نیچ کو بلایا اور اس سے حروف اواکرائے گئے تب انہوں نے اقرار کیا کہ بیت و بھو سے اچھا پڑھتا ہے پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس بیچ کا امام بنادوں تو آپ کی اس بیچ کے قلب میں کیا وقعت ہوگی؟ ماشاء اللہ اسی وقت نادم ہوئے اور قاعدہ شروع کر دیا۔ سے نے مال بالی میں کیا وقعت ہوگی؟ ماشاء اللہ اسی وقت نادم ہوئے اور قاعدہ شروع کر دیا۔ سانے رمایا: ہمارا نام طالب العلم والعمل تھا مگر اختصار کے لئے صرف طالب علم بولا جا تا ہے لیکن ہم ممل کو اب مقصود ہی نہیں سبجھتے ۔ طالب علمی ہی سے اعمال میں مشغول ہونے جا تا ہے لیکن ہم ممل کو اب مقصود ہی نہیں سبجھتے ۔ طالب علمی ہی سے اعمال میں مشغول ہونے کا اہتمام اہل مدارس کو کرنا چا ہے ۔ آ ج اسا تذہ طلبہ کی تربیت اور اصلاح نفس کی نگر نہیں کرتے صرف اس کی رہائش اور روٹیوں کی فکر ہوتی ہے۔ پس صورت تو طالب علم کی ہواور کرتے صرف اس کی رہائش اور روٹیوں کی فکر ہوتی ہے۔ پس صورت تو طالب علم کی ہواور کے اور حقیقت غائب۔ یعنی تعلق مع اللہ اور خشیت اور اتباع سنت کے درخت نہ لگ میں

گے تو دوسر بے صحرائی خاردار درخت نکلیں گے مقصود نہ طلبہ کی تعداد ہے نہ عمارت ہے کام کے اگر چند بھی نکلیں گے تو غلغلہ مجادیں گے۔

سم فرمایا: ہمارے یہاں قاعدہ میں آٹھ مرتبہ امتحان ہوتا ہے اور امتحان کاحق استاذ کو تہیں صدر مدرس کو ہوتا ہے۔استاذخو دتر قی نہیں دے سکتا۔اس اہتمام کی برکت ہے الحمد للہ ہمارے یہاں قرآن پاک کی تعلیم قواعدے معیاری ہونے میں مشہور ہے اور ہر دوئی میں مختلف صوبوں سے چھوٹے چھوٹے بچےاپنے مصارف سے آ کرپڑھ رہے ہیں۔ ۵\_فرمایا: بھی بھی مدرسہ کے سب طالب علموں کوایک قطار میں کھڑا کر کے انہیں سنت کے مطابق کھڑا ہونا' ہاتھ ناف کے نیچ سنت کے مطابق باندھنا اور یا وَں کے آپس میں فاصلے کا جارانگلیوں کے برابر ہونا اور یاؤں کا قبلہ رخ ہونا اور اس طرح پوری نماز کومملی طور پرسنت کی راہ پرمشق کرا دیں اوران کے کہا جائے کہتم لوگ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کواسی طرح بتا دواور عورت ومرد کی غماز میں جوفرق ہے اس کی بھی مشق کرادیں یا بتا دیں۔ ٢\_فرمایا: آج كل اس ميں بردى كوتا بى جوربى ہے علما كوسنددے دى جاتى ہے اوروہ قرآن مجید کوقواعد تجوید ہے ہیں پڑھ سکتے ۔حضرت حکیم الامت تھا نویؒ کے یہاں اس کابڑا اجتمام تقالبعض وقت تقانه بهون ميں بعض شيخ الحديث اور بعض شيخ النفير كو قاعده پڑھنا پڑا۔ 2 \_ فرمایا: کسی بستی کاعلم قبرستان مساجد اور مدارس سے ہوسکتا ہے اگر بہاں اتباع سنت کے آثار ہیں تو یہ مجھا جا سکتا ہے کہ اس بستی کے اہل دینداراور تتبع سنت ہیں۔ ۸\_ فرمایا: ایک اداره میں حاضری ہوئی۔شرح تہذیب اور مقامات یاد ہے مگر کھانے

پینے اور نماز کی سنتیں یا دنہیں۔ 9۔ فرمایا: آج ہمارے مدارس میں سبعہ معلقہ یاد کرنا آسان ہے اور مقامات یا د کرنا آسان ہے گرمسجد میں آنے جانے کی سنتیں یا دنہیں۔

ا۔ فرمایا: اہل علم جو اہل مدارس کہلاتے ہیں ان کو حسب حیثیت کچھ چندہ دینا چاہئے۔ جب علمائے کرام انفاق کے فضائل بیان فرماتے ہیں اگر کسی وقت کوئی عاصی کھڑا ہوکر دریا فت کرلے کہ مولانا آپ اپنی آمدنی سے کتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہوکہ دریا فت کرلے کہ مولانا آپ اپنی آمدنی سے کتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے

ہیں تو کیا جواب ہوگا۔شرم سے گردن جھک جائے گی۔ کچھ نہ کچھ ہراہل علم کوخواہ قلیل قم ہی ہوا نفاق مالیہ کی سعادت حاصل کرنی چاہئے۔اس عمل سے عوام کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ افر مایا: اگر علمائے کرام اپنا مال دیں تو اس میں ریادہ برکت بھی ہوگی ہے کیم الامت حضرت تھا نوی اپنی ہمدنی کا چوتھا حصہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے تھے۔

۱۱۔فرمایا: جب وعظ کا اعلان دس منٹ کا ہوتو دس منٹ پر وعظ ختم کر دینا چاہئے کیونکہ یہ اعلان بھی ایک عہداور وعدہ ہے۔ بعض لوگ مخضر وقت سمجھ کرشر کت کر لیتے ہیں اور دس منٹ بعدان کوکوئی ضروری کام ہوتا ہے۔ اب اگر وعظ طویل ہواتو مجمع سے المحقے ہوئے شرم محسوس کر کے بیٹے میں اور دوبارہ جب اس کا اعلان سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محص زبانی اعلان ہے۔ عمل اس کے خلاف ہوگا۔ اس سے اہل علم کے وقار کونقصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ تول وقعل میں تطابق کا حسن ظن قائم نہیں رہتا۔ البتہ متعین وقت کے بعد دعا ما نگ کر وعظ ختم کر آنے کے بعد بھی لوگ شوق ظاہر کریں تو پھر مضمون کو عویل کیا جا بعد دعا ما نگ کر وعظ ختم کر آنے کے بعد بھی لوگ شوق ظاہر کریں تو پھر مضمون کو عویل کیا جا بعد دعا ما نگ کر وعظ ختم کر آنے کے بعد بھی لوگ شوق ظاہر کریں تو پھر مضمون کو عویل کیا جا

درس نظامی سے عقل میں خاص ترقی

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جودین دولت ملی یہ قرآن وصدیث کی بدولت ملی فقہاء ہی کو لیجئے کہ ان حضرات کا کیارنگ ہے برٹ برٹ سے فالسفران کے سامنے گرد ہیں فقہ سے خاص طور پرسلامت فہم پیدا ہوتی ہے مولوی ناظر حسین وکیل تھے رام پور میں برٹ برٹ برٹ سے مراس کے کان کتر تے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے فقہ جھ کر برٹ ھا ہے واقعی اگرکوئی کتابیں سمجھ کر برٹ ھے لیواس کا مقابلہ برٹ برٹ سے فراس کے اس سے خاص ترقی ہوتی ہے۔ (ملفوظات جس)

اہل مدرسہ کونو کل جیا ہے

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل مدارس امراء کے دروازوں پرجائے ہیں میں دین اور اہل دین میں دین اور اہل دین میں دین اور اہل دین

سب کی تحقیر ہے خدا کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہئے بقول ایک بزرگ کے جن سے میں نے اپنے مدر ہے گئے تھے جا کے جن سے میں نے اپنے مدر ہے کی بے سروسامانی کاذکر کیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ جس قدرت نے تمام عالم دنیا کوسنجال رکھا ہے وہ آپ کی ذراسی مدری کونہ سنجال سکے گی کیا کم ہمتی کا خیال ہے۔ (ملفوظات ۲۰)

مدرسددارالعلم ہے

حضرت تھانوی رحمہ الدفر ماتے ہیں مدرسہ دارالعلم ہاور دین کے لئے علم کی ضرورت ہوتو جبتے دارالعلم زیادہ ہوں گا اسے ہی دین کی قوت ہوگی اوراس کی نظیر بھی موجود ہو۔

دیکھتے ایک شہر میں بلکہ ایک قصبہ میں مسجد ہیں متعدد ہوتی ہیں اوراس پرکوئی اعتراض نہیں کرتا بلکہ سی کا دل نہیں گھٹکا پھر مدارس نے کیا قصور کیا ہے مسجد دارالعمل ہا ور مدارس دارالعلم تو جب دارالعمل کا تعدد دین کے لئے مصر نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے آرام دہ ہاور تی دین کی علامت ہوا ہون ہونا چاہئے معارد کی میں ایک مفید اور علامت ترقی ہونا چاہئے کی علامت ہوا ہوں کہ العمل کا تعدد سے کوئی نہیں گھٹکا اور مدارس کے تعدد سے کھٹکتے ہیں۔

ایک عجب بات ہے کہ مساجد کے تعدد مدارس کی بنا ہوتی ہے بعنی ہا ہمی مخالفت اور جاہ اور بڑائی اس بیا توں پرنہیں ہوتی جن پر تعدد مدارس کی بنا ہوتی ہے بین اور جہال کہیں مساجد میں بھی یہ واسطے مساجد سے کوئی نہیں گھٹکتا اور مدارس سے کھٹکتے ہیں اور جہال کہیں مساجد میں بھی یہ واسطے مساجد سے کوئی نہیں گھٹکتا اور مدارس سے کھٹکتے ہیں اور جہال کہیں مساجد میں بھی یہ خرافات شامل ہوجاتی ہیں اور تعدد کی بنا جاہ اور بڑائی پر ہوجاتی ہے تو وہاں مساجد میں بھی یہی گستے ہوجاتی ہے کہ ہرخض ان کو بری نظر سے دیکھٹے گئا ہے۔ (خطبات کیم الامت جسم)

وینی مدارس کے تزاحم کے خطرناک نتائج

بعض نکیف کی چیزیں بھی عادت ہوجانے سے لذیذ معلوم ہونے گئی ہیں۔اس قبیل سے وہ نکیفیں بھی ہیں جومدارس کے تزاحم سے پیش آتی ہیں۔بعض دفعہ اس کی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ دونوں مدرسوں کے ہتموں کے خاندانوں میں عدادت ہوجاتی ہے اور اس پر بھی بس نہیں ہوتا کیونکہ در رہ درین کام ہے اس سے تمام سلمانوں کوتعلق ہوتا ہے اور مدرسوں کے ان کے تزاحم کا اثر صرف دوخاندانوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ عام مسلمانوں پر پڑتا ہے اور مدرسوں کے تزاحم کا اثر صرف دوخاندانوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ عام مسلمانوں پر پڑتا ہے اور مدرسوں کے تراحم کا اثر صرف دوخاندانوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ عام مسلمانوں پر پڑتا ہے اور مدرسوں کے

تراخم کے وقت عام مسلمانوں میں فرقہ بندی ہوجاتی ہاور بہت نے فریق بن جاتے ہیں جن میں عداوتیں پیدا ہوجاتی ہیں پھر پیعداوتیں ہی جو یق ہیں اور جس بات پران کی بنا ہو کی اس پر بھی محدود نہیں رہیں بلکہ ذاتی عداوتیں طرح طرح کی پیدا ہوجاتی ہیں آ پ جانتے ہیں کہ عداوت اتفاق کی ضد ہا درسب جانتے ہیں کہ اتفاق تمام راحتوں کی جڑ ہے تو اس کی ضد تمام تکالیف کی جڑ ہوگی تو بیتر اتم الیمی ہے جس کہ اتفاق کی جڑ ہے گرائی کی الیمی ہے جس کہ اور اس موجود ہے اور لوگوں کو اس سے ذرا بھی گرائی نہیں ہوتی ۔ بیہ ہے کہ ہر جگہ مدارس میں بیر تراخم موجود ہے اور لوگوں کو اس سے ذرا بھی گرائی نہیں ہوتی ۔ بیہ ہے کہ ہر جگہ مدارس میں بیر تاخم موجود ہے اور لوگوں کو اس سے ذرا بھی گرائی نہیں ہوتی ۔ بیہ ہے کہ ہر جگہ مدارس میں موجود ہے اور لوگوں کو اس سے ذرا ہم بھی لازی ہوتی ۔ بیہ ہے کہ ہر جہاں مدر سے کا موں میں محنت مشقت ہے اس جنس سے بیٹھی ہے۔ (خطبات سے ممالا مت ۲۳۲)

دوسرامدرسه بنانے کی غرض

ایک کی جگہ دو مدرساس واسط نہیں ہوتے کہ سلمانوں کی علمی قوت دو چند ہوجائے اس مدرسہ کواس سے قوت پہنچ اوران کواس سے بلکہ اس واسطے ہوتے ہیں کہ ایک قوت دوجگہ بٹ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کوقوت رہتی ہے نہ اس کو ہواں کو اکیا کھاوے دوسرااور ہوئی کہ ایک روئی ایک آ دی کے پاس ہے بجائے اس کے وہ اس کواکیا کھاوے دوسرااور شریک ہوگیا تو فطاہر ہے کہ نہ اس کا پیٹ بھرے گانہ اس کا 'تو پہ تعدد داشتا میں روئی کے لئے تکمیر ہوئی تعنی دو حصے کر دینا تکثیر ہمعنی کثیر کردن جب ہوئی کہ دوسر آ دی اس روئی میں حصہ تکمیر ہوئی تعنی دو حصے کر دینا تکثیر ہمعنی کثیر کردن جب ہوئی کہ دوسر ہے کو گئی وارد بی قوت آ دھی بانٹ لیس بلکہ یہ جھی نہیں کل کے تعدد مدارس کی ہے کہ اس واسطے تعدد نہیں ہوتا کہ دوسر ہے کو علمی اور دینی قوت آ دھی بانٹ لیس بلکہ یہ جھی نہیں ہوتا کہ دوسر ہوئی کہ ایک روئی ہیں دوسراآ دی آ یا اوراس کا ارادہ سے ہوئی کہ وہ کہ اس کی سب قوت چھین لے اور خود ہوا ہوئی اس کو ضوح خوبیں۔ والے کے پاس دوسراآ دی آ یا اوراس کا ارادہ سے ہوئی کہ ایا تا ہے کہ یہ مثال ہی صحیح خوبیں۔ کھائے اوراس کو نہ دوسرا آ دی آ یا اوراس کا ارادہ سے ہوئی تی کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ مثال ہی صحیح خوبیں۔ کھائے اوراس کو نہ دوسرا صرف یہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ روڈی چھی جائے چاہا کو کہا جاتا ہے کہ یہ مثال ہی صحیح خوبیں۔ کھائے اوراس کو نہ دوسرا صرف یہ چاہتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مثال بیہ کہ دوسرا صرف یہ چاہتا ہے کہا سے وہ روڈی چھی جائے چاہاں کو

بھی نہ ملے جس کوحمد کہتے ہیں ای طرح ہر مدرسہ والا بیہ چاہتا ہے کہ دوسرا مدرسہ نہ رہے جا ہے کہ دوسرا مدرسہ نہ ر چاہے بیمدرسہ بھی رہے یا نہ رہے۔ (خطبات تھیم الامت جسم) اہل مدارس سے خطاب

مدارس كافيضان

کیم الاسلام حفرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں: ''حضرت نا نوتوی رحمۃ الله علیہ کی شان رخصی کہ دارالعلوم دیو بند قائم کرکے جہاں جہاں گئے مدارس قائم کرتے چاہے گئے اور ایخ شاگر دوں اور مریدین کوتا کید کی کہ جہاں رہو مدرسہ قائم کروا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مدارس ہیں وہیں کچھلم کی روشنی پائی جاتی ہے جہاں مدارس ہیں وہیں کچھلم کی روشنی پائی جاتی ہے جہاں مدارس ہیں وہاں جس کا جوجی چاہے کہ دیتا ہے ظلمت پھیلی ہوئی ہے متنظم کا نشان نہیں ہے'۔ (جواہر حکمت) مدارس کا نصب العین

حکیم الاسلام حفزت قاری محمد طیب صاحب رحمه الله فر ماتے ہیں:'' وینی درسگا ہوں

کا نصب العین اس دین تعلیم سے نہ روٹی ہے اور نہ کرسی ہے بلکہ تہذیب نفس ہے کہ اس تعلیم سے ایسے لوگ بیدا ہوں جو انسا نیت کے سیج خدمت گزار ہوں اور عالم بشریت کی بہی خواہی میں اپنی جان مال اور آبروگی کوئی پرواہ نہ کرے ظاہر کہ جمیں ان افراد کی کامیا بی اور نا کامی اور ان اداروں کے کمال ونقصان کو اسی معیار اور نصب العین سے جانچنا ہوگا جس کو لے کر بیا دارے کھڑے ہوئے ہیں بلاشبہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کو سرکاری معیار سے جانچیں اور پھران کی تنقیص کریں۔''

مدارس دینیه کی ضرورت واہمیت

شيخ الحجد ثين حضرت مولا ناخليل احمرسهارنسپوري رحمه الله فرمات بين:

یہ اسلامی مدرسے اس تاریکی کے زمانہ میں کہ جہل عالمگیر ہے بمنزلہ آفتاب و ماہتاب ہیں جوائیے نورے عالم کومنور کررہے ہیں۔غور کرکے دیکھوکو آج بیا اسلامی مدارس صفحہ عالم پر نہ ہوتے تو کیا علوم اسلامیہ عدم کو نہ سدھار جاتے اور بڑے بڑے شہروں میں بھی مسائل کا بتلانے والا نہ ملتااوراب ان مدارس کی بدولت شہرشہرؑ قصبہ قصبہ بلکہ گاؤں میں بھی علماءموجود ہیں۔جودین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کررہے ہیں اور خلقت کو گمراہی ہے بیجار ہے ہیں۔تو ایسے مدارس کو جوخلافت نبوت کی خدمت بجا آ وری کررہے ہیں کون ایسامسلمان ہے جوعزت اور محبت کی نگاہوں ہے نہیں دیکھے گا ایسا تشخص تو وہی ہوسکتا جس کو نہاسلام سے تعلق ہوا ور نہرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاقہ ہو'نہ خدا تعالیٰ سے سرو کار ہو'شقاوت از لی اس کے سر پرسوار ہو'ان کا پیکادشمن اور مخالف ہو تو کچھتعجب انگیزنہیں۔ورنہان دینی مدارس کے وجود سے جس محلّہ میں ہوں اس کی عزت' جس شہر میں ہوں اسکی عزت' بلکہ جس ملک میں ہوں اس کی عند اللہ اور عند الناس عزت وحرمت ہے' کیونکہ گویارسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم کا ایک سچا خلیفہ و جانشین ہے جوآ پ کے دین کی تبلیغ وتعلیم کررہا ہے۔ تو جس کو جناب رسول انٹد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذرای بھی بچی محبت ہوگی اس کو بالضرور ان مدارس کے ساتھ محبت اور دلچیبی ہوگی اور مدارس کے طلباء وعلماء کے ساتھ ارتباط اور الفت نہ ہوگی اور جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھوٹی محبت کا دعویٰ ہوگا اسکو بے شبہ مدرسہ اور مدرسہ کے طلباء سے ولچپی نہ ہوگی بلکہ نفر ہوگا۔ پس ہر محف جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابنی محبت کا انداز ہ کرنا مدنظر ہووہ ان مدارس کے ساتھ ابنی محبت کا انداز ہ کر کے دیکھ لے جس قدران مدارس کے ساتھ علاقہ مدارس کے ساتھ علاقہ محبت کا ہوگا ای قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علاقہ محبت کا ہوگا 'اس لئے کہ بید مدارس گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں اور نائب اور مذیب کا عقلاء کے نز دیک ایک ہی تھم ہوتا ہے۔ (تاریخ مظاہر جلداول)

عمارت كي تعليم چي

مولا نارشیداحد گنگوئی رحمه الله کومدرسه کی ظاہری حالت اور تغییر کی طرف بالکل توجه نه تھی۔ آپ کے دفیق قدیم حاجی عبدالرحلن نومسلم مرحوم کی سعی پرمولا نا کی طبیعت کے خلاف وہلی کے بعض حضرات کے ہے جھ جمرے تو تغییر کروا ویئے۔ مولا نا واپس تشریف لائے تو سخت ناراض ہوئے مدت تک حاجی صاحب ہے نہیں ہولے اور فر مایا کہ اصل چیز تعلیم ہے کہ جب سے مدرسوں کی عمارت بھی ہوئی تعلیم بھی ہوگئی۔ (آپ بیتی)

## وینی جماعتیں اوران کی فرمیداریاں

حضرت مولا نامفتی رشید احمد لدهیا نوی رحمه الله فرماتے ہیں ا

جولوگ دینی کام کرتے ہیں وہ خالص دینی کاموں میں بھی مسبب یعنی اللہ تعالیٰ کی بجائے اسباب پرنظرر کھتے ہیں کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر تو فرض تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی تبلیغ کرتے اورانہیں اس پر تشبیہ کرتے کہ اپنے تمام کاموں میں اسباب پرنظرر کھنے کی بجائے مسبب پرنظرر کھیں۔ دین وونیا کی کامیا بی کی بنیا دیہی ہے۔ مسبب پرنظرر کھنے کی بجائے مسبب پرنظرر کھیں۔ دین وونیا کی کامیا بی کی بنیا دیہی ہے۔ مسبب پرنظرر کھیں کے کہ کہنا جا بتنا ہوں جو دین کے کام کردہ

میں اس وفت جارطبقوں کے بارے میں پچھ کہنا جا ہتا ہوں جو دین کے کام کررہے ہیں۔ مجھے ان حضرات ہے۔ اس لئے انگی اصلاح کی فکررہتی ہے میں ان حضرات کی خیرخواہی کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ جو خص کسی سے محبت کا دم بھرتا ہے مگر اس کے عیوب اور خامیوں پراس کو مطلع نہیں کرتا تو بیاس کا خبرخواہ نہیں۔ وہ جا رطبقات سے ہیں۔

#### دینی مدارس

اہل مدارس کی نظر اسباب پر بھی ہوتی ہے۔ مسبب پر یعنی اللہ پرنہیں جاتی۔ اس ہوت اس دوڑ میں گے ہوتے ہیں کہ کی طرح بیسہ ہاتھ آجائے (الا ماشاء اللہ) کیوں؟ اس اٹے کہ پیسے نے بغیر کا منہیں چلے گا۔ یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ پیسہ نہ ملا تو یہ کام کیے چلے گا۔ یہ بیس سوچتے کہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ مدرسہ چلا نا دین کی خدمت کرنا اپنا ذاتی کام ہے یا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ان کو منظور ہوا تو یہ کام چلے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تو تم کون ہو چلانے والے۔ یہ بات یا در گیس نہ ماکان للہ یہ بھی "جو کام اللہ تعالیٰ کی کے ہوگا وہ باتی رہے گا۔ چونکہ مدرسہ کو اپنا ذاتی کام ہم جھ لیا ہے اس لئے اہل ٹروت کی خوشامد کرتے ہیں۔ اسل چیز رہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرے۔ اگر زیادہ اسباب مکن نہیں تو جیسے ہیں جس حال میں ہے کام شروع کردے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسباب پرنظر فر جیسے ہیں جس حال میں ہے کام شروع کردے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسباب پرنظر فرمادیں تو ان سے فائدہ اٹھائے اور کام کورتی دے۔ مسبب کوچھوڑ کر صرف اسباب پرنظر رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چھون جاتی ہے۔ اس کی رحمت چلی جاتی ہے۔ پھر اسباب جمع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چھون جاتی ہے۔ اس کی رحمت چلی جاتی ہے۔ پھر اسباب جمع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چھون جاتی ہے۔ اس کی رحمت چلی جاتی ہے۔ پھر اسباب جمع کرنے میں اللہ تعالیٰ کوناراض کیا جائے تو سوچنا س کا کیا انجام ہوگا؟

#### اہل سیاست

اہل سیاست کا بیرحال ہے کہ سیاسی مصالح کی خاطر حدود شریعت سے تجاوز کرجاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیغل سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ آپ یہ کیوں کررہے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام لوگوں کواپنے ساتھ ملانے کیلئے کررہے ہیں۔ مصلحت کا نقاضا بہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جمایت حاصل ہوجائے۔ اب بتائے کہ نظر اللہ تعالیٰ پر ہے یالوگوں پر؟ جس کی خاطر جائز ونا جائز کی تمیز بھی اٹھادی ہے۔ بتائے کہ نظر اللہ تعالیٰ پر ہے یالوگوں پر؟ جس کی خاطر جائز ونا جائز کی تمیز بھی اٹھادی ہے۔ اگر واقعۃ آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کیوں کرتے ہیں۔ دوسرے اگر آپ واقعۃ وعوائے اسلام میں سیچ ہیں تو پہلے یہ بتا ہے کہ جس حد تک آپ خود اسلام نافذ کر سکتے ہیں اس حد تک اسے نافذ کیوں نہیں کرتے ۔ اپنے ہیوی بچوں پرتو آپ کو اسلام نافذ کر سکتے ہیں اس حد تک اسے نافذ کیوں نہیں کرتے ۔ اپنے ہیوی بچوں پرتو آپ کو

مکمل اختیار ہے کیاان برآپ نے اسلام نافذ کردیا؟ اگر بیوی بچوں پربھی کسی کا اختیار نہیں چلتا مگرا پے جسم پرتو آپ کو پورااختیار ہے تو پہلے اپنے جسم پرتو اللّٰہ تعالیٰ کی حکومت قائم سیجے پھرآپ کے دعووُں کا اعتبار کریں گے۔

#### ابل خانقاه

خانقا ہوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کیا جائے۔ان کے قلوب میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے ۔لیکن اکثر مشائخ کا حال ہیہ ہے کہ مریدوں کو راضی رکھنے کی فکر میں گئے رہتے ہیں ان کی نظر مسب کی بجائے اسباب پر ہے۔ یہ بجھتے ہیں کہ مریدوں کی بھیر جمع ہونے ہے ہی ان کی کام بنیں گے۔(الا ماشاء اللہ)۔

اہل تبایغ

اہل تبلیغ کا جوڑ پیدا کرنے کی خاطر کبیرہ گنا ہوں میں شریک ہوجانا اوراللہ کے احکام کوپس پشت ڈال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر مسبب کی بجائے اسباب پر ہے اگر مسبب پرنظر ہوتی تو تبھی بیطریقہ اختیار نہ کرتے۔

میں نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ اہل تبلیغ سے کہتا ہوں کہ اگرائپ واقعۃ اللہ کے دین کی کیے ہے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے مقرر کئے ہوئے وائزے میں رہ کرکام کریں پھر چاہے کوئی ایک فرد بھی آ کیے ساتھ نہ جڑ ہے تو کوئی پروانہیں کیونکہ مقصد لوگوں سے نہیں اللہ سے جڑنا ہے۔

# دینی جماعتوں سے گزارش

جولوگ و نیا میں وین کا کام کررہے ہیں انہیں جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرکے وین کو گرانے کی کوشش نہ کریں اور ول میں بٹھالیں'' لایمکن اقامة اللہ ین بھدمہ''۔ یعنی وین کو گرا کراسے قائم نہیں کیا جاسکتا۔اللہ تعالیٰ جمیں اسباب کی بجائے اپنی ذات پرکامل یقین عطافر مائیں۔آمین۔(رسائل الرشید)

مدارس كى خوشحالى كيائة تين الهم كام

حضرت مولا نامفتى عبدالرحمن صاحب رحمه الله جوحضرت مولانا شاه ابرارالحق صاحب

ہر دوئی رحمہ اللہ کے خلیفہ فرماتے ہیں۔ فرمایا: ارے میاں! سب در چھوڑو! ایک ہی در پکڑو
تمام مصائب ان شاء اللہ عل ہوجائیں گے کئی کے در جانے کی ضرورت نہیں۔ حکیم الاسلام
حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا مقولہ میں بار بار مدرسہ والوں کو سنایا کرتا ہوں کہ حضرت تھا نوی
رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کئی مدرسہ میں شکی کی شکایت ہوتو تین چیزوں کا اہتمام کریں میں
صفانت دیتا ہوں کہ تنگی دور ہوجائے گی۔ فرمایا کوئی تو کر کے دیکھ لے وہ تین چیزیں یہ ہیں۔
الصحیح فرمانی

یعن قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ صفات لاز مہاور صفات محسنہ کی رعایت کے ساتھ حروف اپنے صحیح مخارج سے ادا ہوں۔ ہمارے مدرسے کے بڑے بڑے مفتیان کرام محدثین عظام ہر دوئی جاکر قرآن کریم صحیح کرے آئے ہیں۔ الحمد للدوہ لوگ قرآن غلط تو نہیں پڑھتے ہے۔ ہیں نے تو دار العلوم دیو بندگی مسجد میں ایک عرصہ تک بڑھتے ہے جسے مالاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے نماز پڑھا تا تھا'کیکن تھیجے قرآن کی طرف بھی خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ پاک جزائے خیرعطا فرمائے ہمارے مرشد حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کو کہ نمیں تھیجے قرآن کی طرف متوجہ فرمایا۔

٢ يغظيم قرآن

یعنی قرآن پاک کی عظمت واحترام ۔ حضرت شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ آپ بھی نظے بدن رہتے ہیں؟ کم از کم بنیان توجسم پررکھتے ہیں۔ آپ کو اپنے جسم کا نظار ہنانا پہند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مساجد میں بغیر غلاف کے پڑے رہنا آپ کو کیسے پہند ہے؟ کیا کلام پاک کی بہی تعظیم ہے؟ کہ اس کے او پرایک کپڑا بھی نہ بہنایا جائے؟ غیرت کی بات ہے۔ سوچنا چاہئے۔

٣ \_ تكريم حامل قرآن

یعنی حامل قرآن کی قدر دانی کی جائے۔آج کل تو مکتب میں پڑھانے والوں کی کوئی قدرنہیں کرتا' حالائکہ وہ معلم قرآن ہیں۔ان کی تکریم و تعظیم ہونی جا ہے ان کی تنخواہ محدث صاحب سے زیادہ ہونی جا ہے یا کم از کم برابرتو ہو۔

حضرت تھانوی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں: کہ کوئی کر کے دیکھے لیا ۔ اور تجربہ بھی کرلیا کہ قرآن کریم کی تعظیم وضیح اور حامل قرآن کی تکریم کے جوفوا کدوثمرات ظاہر ہورہے ہیں وہ ہمارے مدرسہ میں آ کرمشاہدہ کئے جاسکتے ہیں۔

چنانچہ میں نے حفظ خانہ کھول دیا چاہے حفاظ پیدا ہوں یا نہ ہوں البتہ تلاوت سیحے ہوئی

چاہئے۔ تکریم حامل قرآن کیلئے میں نے حفظ خانے میں قالین بچھوادی ہے اورایک سیحی قرآن

پڑھنے والے حافظ بھی مل گئے جن کی تخواہ دو ہزار روپے مقرر ہوئی کیکن میں نے محاسب کو کہا کہ

ان کی تخواہ دو ہزار مقرر ہوئی ہے کیک انہیں تین ہزار دیدواگر دو ہزار دو گئو وہ تخواہ ہوگی اوراگر

تین ہزار دو گئو وہ حامل قرآن کی تکریم ہوگی۔ المحمد للداب ۱۳۲۲ ہے میں تقریبا پانچ ہزار روپ

عافظ صاحب کو دینے جاتے ہیں جبکہ بعض محدث و مفتی صاحبان کی تخواہ چار ہزار رہی ہے۔

میرے دوستو! میں میر قص نہیں سنار ہا ہوں بلکدا ہے تجربہ کی بات آپ کے سامنے اس

لئے بول رہا ہوں تا کہ آپ کو مدر سے میں تنگی نہیں تنگی ہٹانے کیلئے اپنے کوسلفی کہنے کی ضرورت

جائے۔ ایسا کون سامدر سہ ہوس میں تنگی نہیں تنگی ہٹانے کیلئے اپنے کوسلفی کہنے کی ضرورت

ہیں۔ اللہ تعالی کے در پرآجاؤ' جس کے خزانے میں سی کی کی نہیں۔ اگر کی ہوتو

#### حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے ارشادات کے ارشادات

# تبليغ واشاعت كيلئے مدارس بہت ضروری ہیں

فرمایا بیشبہ نہ ہوکہ جب انبیا علیہم السلام نے مدرسٹہیں بنایا تو برکار ہیں۔ یہ برکارٹہیں ہیں السلام نے مدرسٹہیں بنایا تو برکار ہیں۔ یہ برکارٹہیں ہیں کہ جس طریقہ سے نماز کے لئے وضوضروری ہے اس طریقہ سے نماز کے لئے وضوضروری ہے اس طریقہ سے نماز کے لئے مدارس کا وجو دضروری ہے۔ (التبلیغ)

## مدارس كي ضرورت كيوں پيش آئي

اب نہ توسلف کا ساتھو کی رہا نہ حافظ رہا آگرا کیے ہی رہنے دیا جاتا تو یہ اطمینان نہ تھا کہ سنے ہوئے مسائل یا در ہیں گے۔ دوسرے تھو کی کی سے دیا نہ بھی روز بروز کم ہوتی جاتی ہے۔ اس حالت میں یہ بھی اعتاد نہ تھا کہ جونقل کرتا ہے یہ ٹھیک بھی ہے یاا پی طرف سے پچھ کی بیشی کررہا ہے جب یہ آثار ظاہر ہونے گئے تو سلف صالحین کو توجہ ہوئی کہ دین صبط کرنا چاہئے۔ چنا نچے حدیثوں سے احکام مستبط کرکے مدون کردیئے کہ احکام سمجھنے میں گڑبو نہ ہوتہ تعلیٰ واشاعت کے لئے علم سیح کی ضرورت تھی اوراس کے محفوظ رہنے کیلئے میں گڑبو نہ ہوتہ تعلیٰ واشاعت کے لئے علم سیح کی ضرورت تھی اوراس کے محفوظ رہنے کیلئے میں گڑبو نہ ہوتہ تعلیٰ واشاعت کے لئے علم سی کی ضرورت ہوئی کہ ایک با قاعدہ جماعت کی اوراس کے موفوظ رہنے کیلئے ہوئی کا کا میسرف اس طریق ہے دین کی حفاظت ہواس کیلئے پڑھانے والوں کی ضرورت ہوئی ۔ اوراس کی ایک تو یہ جہاں موقع مل گیا گئی سے یو چھرایا راستہ میں کی جہاں موقع مل گیا گئی سے یو چھرایا راستہ میں کی سے ایک سطراسی سے دوسطرحل کرلیں تو اس طرح با قاعدہ مخصیل نہیں ہوگئی اس لئے مستقل سے ایک سطراسی سے دوسطرحل کرلیں تو اس طرح با قاعدہ مخصیل نہیں ہوگئی اس لئے مستقل سے ایک سطراسی ہوگئی اس لئے مستقل

جماعت کی ضرورت ہوئی کہوہ ہروفت اس کے لئے تیارر ہیں جوان سے پوچھنے آئے اسے قاعدہ سے بتائیں پھراس جماعت کیلئے سامان فراغ کی ضرورت ہوئی کہ کھانے پینے رہنے سہنے کاان کیلئے کافی انتظام ہواس طرح مدارس کی ضرورت پیدا ہوگئی۔(الدعوۃ الی اللہ التبلیغ)

نام کے مدارس بھی کام کے اور ضروری ہیں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میدرہے تواب نام ہی کے رہ گئے ہیں ان سے کچھ نفع نہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ نہیں صاحب میں بالکل اس کے خلاف ہوں مدارس کا وجود خیر کثیر اور بڑی برکت کی چیز ہے۔اس پر مجھے شیخ سعدی کی حکایت بہت ہی پند ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شنمرادہ کے تاج کالعل (ہیرا) کسی شکارگاہ میں کھوگیا اور رات کا وقت ہوگیا تھا تلاش سے نہیں ملااس نے خدام کو تکم دیا کہ یہاں کے سب کنگر دیتھر جمع کرکے لے چلو اطمینان سے تلاش کرلینا۔ چنانچے آئیس میں کے حل نکل آیا ای طرح ان مدارس میں ایسے ایسے لوگ نکل آتے ہیں جوسا (ے دین کا کام سنجال لیتے ہیں۔ (مزیدالمجید)

ایک فارغ انعلم کی دستار بندی

فرمایا کہ کانپور میں تقریبا ایک درجن مدرے ہیں ایک طالب علم دو مدرسوں میں مشترک تھے ایک میں کچھا بتدائی کتابیں پڑھی تھیں دوسرے میں انتہا ہوئی تھی جب سند دینے اور دستار باند صنے کا وقت آیا تومستحق وہی مدرسہ تھا جہاں کہ انتہا ہو کی تھی مگر پہلے مدرسہ والوں نے ان طالب علم کو کچھ روپیہ وغیرہ کا لا کچ دے کر سکچھ نیم راضی ساکرلیا کہتم اپنی دستار بندی ہمارے مدرسہ میں کراؤ اس مدرسہ میں نہ کراؤ جب اس مدرسہ والوں کو پیمعلوم ہوا کہ قصہ بیہ ہے تو انہوں نے ان طالب علم صاحب کو بلایا اور ایک کوٹھڑی وغیرہ میں بٹھلا کران کی خوب خاطر کی اور محمین کسی بہانے سے کوٹھڑی سے باہر چلے گئے اور کوٹھڑی کی کنڈی بند کر دی وہ طالب علم بے حیارے بند ہو گئے نماز وغیرہ بھی بے حیارے نے وہیں روهی ہوگی مگریا خانے کی سخت مصیبت ہوئی ہوگی کیسی واہیات بات کی ۔ پھرا گلے دن صبح کو جب جلسہ کا وقت ہوااورلوگ جمع ہو گئے اورسب طالب علموں کی

دستار بندی ہو چکی تو ان طالب علم کو بھی کوٹھڑی سے نکال کرلائے اور مجمع بٹھایا اورانکی دستار بندی کرا کرکہااب جہاں تمہاراول جاہے جاؤ۔

اس پرمفتی محمر فضل الله صاحب نے عرض کیا کہ اگروہ طالب علم سب حال کھول دیتے تو کیا ہوتا حضرت والانے جواب دیا کہ کہہ دیتے کہ جھوٹ کہتے ہیں اس پرمفتی صاحب نے کہا کہ بیداور برائی تھی کہ جن کی دستار بندی ہورہی ہے انہوں نے ابھی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو آئندہ کیا کریں گے اس پر حضرت نے فرمایا کہ وہ فارغ العلم تھے نہ کہ فارغ العمل۔

عوام کیلئے مدارس کی ضرورت

میں نے ایک جلسہ میں کہاتھا کہتم اگر علماء کو اپنا محتاج سمجھتے ہوتو ان کو دینا بند کر دوسب لوگ اتفاق کر کے اپنی امدادروک لوالجمد للہ ہم کو پچھ پرواہ ہیں ہے ہم میں سے پچھ چاول کی دکان کرلیں گے پچھ آٹاوال کی پچھاور چیزوں کی مگراس حالت میں تم اپنی اولا دکی فکر کر و پچاس سال بعد تمہاری اولا دکا کیا حشر ہوگا پچھ میہودی ہوگی پچھ نفرانی پچھ آریہ معاذ اللہ! کیونکہ ان آ فات بعد تمہاری اولا دکا کیا حشر ہوگا پچھ میہودی ہوگی پچھ نفرانی پچھ آریہ معاذ اللہ! کیونکہ ان آ فات سے مانع تعلیم ہے اوراس صورت میں علمانے علیم کے لئے فارغ نہ ہوئے ۔ (کاممة الحق ص ۳۱)

مدارس کے ذریعے علم

کیم الاسلام حفرت قاری محمطیب صاحب رسمه الله فرماتے ہیں جمال دنیا کی ساخت اور ہناوٹ پرہم غور کریں قواس سے بیاندازہ اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس میں دوسلسلے جاری ہیں۔ایک خیر اور بھلائی کا دوسرا شراور برائی کا لیکن شراور برائی تو ہر چیزی ذات میں رکھی ہوئی ہے اور خیراور بھلائی ما دوسرا شراور برائی کا لیکن شراور برائی تو ہر چیزی ذات میں کوئی بھلائی موجو زئییں ۔ جدوجہد اور محنت باہر سے لا کر اس میں واخل کی جاتی ہاتی ذات میں کوئی بھلائی موجو زئییں ۔ جدوجہد اور محنت کریں قو خو دبخو دخرا بی آئے گی۔اس کے لئے کسی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلاً کسی کو عالم بنانا ہو تو لا کھوں مدر سے قائم ہیں جدوجہد اور محنت کرے گاتو عالم بن جائے گائیکن جاہل بنانے کے لئے کوئی مدر سے دنیا میں موجو ذئییں ہے۔''

تنین مدرسے

تحكيم الاسلام حضرت قارى محمرطيب صاحب رحمداللدفرمات بي تعليم كرس تهريجول كي

تربیت بھی ضروری ہے اگر تعلیم ہوجائے اور تربیت نہ ہوتو تحفیٰ علم سے فائدہ نہ ہوگا اس لئے بچپن سے ہی ان کی تربیت بھی ہونی چا ہے اور اس کی تربیت کا پہلا مدرسہ مال کی گود ہے اگر مال نے اپنے بچے کی تربیت کر دی تو وہی بچہ دوسرے مدرسہ میں جا کراچھے اخلاق کا بنے گا دوسرا مدرسہ تعلیم کا ہے اس مدرسہ میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے مال باب کسے ہیں اور انہو سے اس کے اس کی کیسی تربیت کی ہے اگر استاذ کو یہ معلوم ہوگیا کہ اس بچے کی تربیت مال باپ نے بہیں کہ بہلے مدرسہ میں یہ گڑر چکا ہے تو اپنے مدرسہ تعلیمی میں استاذ تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت بھی کرتا ہے در ندوہ بچہ تربیت بھی کرتا ہے اگر استاذ تربیت یا فتہ ہے تو اپنے شاگر دوں کی بھی تربیت کرتا ہے در ندوہ بچہ بہاں پر بھی آ کرمح وم رہتا ہے اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت نہیں ہوئی تو تیسرا مدرسہ صوفیا ور مصلحین امت کا رکھا گیا ہے کہ طالب علم فارغ ہو کر وہاں پر جائے اور اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرائے عموما اس تیسرے مدرسہ میں آ کرانسان کی تربیت ہوجاتی ہو۔

حضرت اما مغز الی رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ عام طور پراوگوں کا بید ذہن ہوتا ہے کہ جب
بچہ پانچے چیسال کا ہوجائے تواس میں کچے شعور ہوجا تا ہے اس وقت اس کی تربیت کرنی چاہئے
بید ذہن بالکل غلط ہے بلکہ بچے کی تربیت پیلا ہونے کے بعد ہی سے شروع کردینی چاہئے۔
اگر حمل کے زمانے سے ہی عور تیس احتیا کہ بیں اور پیدائش کے بعدان کے سامنے
ماؤں کی گود میں اور ان کی اسلامی طور وطریقے پرتعلیم و تربیت کریں تو آج بھی انہیں
ماؤں کی گود میں اولیاء اللہ بیدا ہو سکتے ہیں۔

پیغیراسلام کی بعثت کی غرض و غایت دو چیزیں ہیں ایک تعلیم دوسر کی تربیت اوراس سے سے
معلوم ہوا کہ اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کوسب سے مقدم کیا ہے
تاکہ ان کے ذریعہ آ دمی آ دمی ہے جانور نہ ہے جانوروں کوا چھے برے کی تمیز نہیں ہوتی وہ ہر
کھیت میں منہ مارتا چلتا ہے اس کو یہ علوم نہیں ہے کہ یہ کھیت ہمارے مالک کا ہے یا غیر کا ہے اس
کوتو صرف کھانے سے غرض ہوتی ہے وہ حلال وحرام جائز و نا جائز کو کیا جانے اس طرح اگر آ دمی
کوتو اسرف کھانے سے غرض ہوتی ہے وہ حلال وحرام کی تمیز نہیں ہوگی پھر وہ آ دمی کیا ہے اچھا
خاصہ جانور بیل ہے اس لئے آ دمی اس وقت آ دمی نہیں بنتا جب تک اس کی تعلیم و تربیت نہ ہو۔
خاصہ جانور بیل ہے اس لئے آ دمی اس وقت آ دمی نہیں بنتا جب تک اس کی تعلیم و تربیت نہ ہو۔
خاصہ جانور بیل ہے اس لئے آ دمی اس وقت آ دمی نہیں بنتا جب تک اس کی تعلیم وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل وہ ماغ کی تعمیر ہوتی ہے پھر آ س قسلیم وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل وہ ماغ کی تعمیر ہوتی ہے پھر آ س قسلیم وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل وہ ماغ کی تعمیر ہوتی ہے پھر آ س قسلیم وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل وہ ماغ کی تعمیر ہوتی ہے پھر آ س قسلیم کی اس طرح انسان کا دل وہ ماغ ہے گا اور اس کے مطابق وہ کا می کرے گا۔ (جوابر حکمت)
خوگی اسی طرح انسان کا دل وہ ماغ ہے گا اور اسی کے مطابق وہ کا میکر ہوتی ہے گھر سے انسان کے دل وہ ماغ کی تعمیر ہوتی ہے گھر آ سے گا۔ (جوابر حکمت)

## مدارس کے وجود کی برکات

حضرت تفانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خود پڑھو، دومروں کو پڑھاؤاس میں مدد کرو، علماء کے زمرہ میں شامل ہوجاؤالدال علی النحیو کفاعلہ نیک کام کابتانے والا بھی کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے۔ بتادینا فررای امداد ہے جب اس کا بیچکم ہے تو پوری امداد کرنے والے کا حکم طاہر ہے روپے سے مدد کرو، بہت سے کام ایسے ہیں کہ روپے سے ہوتے ہیں اس میں روپے سے شریک ہو۔اگر کی کے پاس روپے نہ ہوں اور ہاتھ پاؤں سے بھی مدونہ دے سکے تو دعاسے مدد کرو کہ اللہ میاں اس میں سعی کرنے والوں کی مدوفر ما کیں۔ یہ تو کہیں نہیں گیا اس سے تو کوئی معذور نہیں ۔غرض ہر طرح کی مدد کرواوراس کا خیال رکھو کہ آپس میں اختلاف نہ کروسب میں کرخلوص سے کام کرو۔ یہ قرآن شریف کی خدمت ہے۔ (وعوات عبدیت)

معاونين كى اصلاح

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: آج کل یہ بھی خبط ہوگیا ہے کہ ہر چندہ دینے والے کا یہ حوصلہ ہے کہ میری رائے کیوں نہیں لی جاتی۔ میں انضباط قواعد کاراز بتائے دیتا ہوں کہ ہرخص کی رائے لینا کیوں مناسب نہیں۔ سنے دوشم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک آلات و درائع دوسرے مقاصد ، مقاصد مقصود بالذات ہوتے ہیں اور آلات ذریعہ ہونے کی وجہ سے مقصود ہوتے ہیں۔خود مقصود نہیں ہوتے۔ یہ صرف اس واسطے ہیں کہ درس کا انظام رہے گاتو گویایہ درس کے آلات ہیں اور مقصود اصلی درس ہے۔اب میں ایک مثال میں پوچھتا ہوں کہ بردھئی کا کام جانے والا بردھئی کے اوز اروں کی تعدادا چھی طرح جان سکتا ہے۔ اس میں پوچھتا ہوں کہ بردھئی کا کام جانے والا بردھئی کے اوز اروں کی تعدادا چھی طرح جان سکتا ہے۔ اس افسوس ہے کہ بردھئی کی ضرورت ہے اور دیگر بروے ہوئے یہ کہ بردھئی کے آلات کے انتخاب کیلئے تو بردھئی کی ضرورت ہے اور دیگر بروے بردے موری کی قابلیت کے کام ہیں آئی۔اورعلم دین کے انتخاب کے لئے علماء کی ضرورت نہیں اور ہرچھوٹے سے چھوٹے علم کی قابلیت رکھنے والا اس میں رائے دینے کیلئے کافی ہے۔علماء کوان کے کام میں ان کی رائے پر چھوڑ دو، وہی درست کرتے ہیں وہی اس کی ضروریات

کوسمجھ سکتے ہیں۔قواعد کے انضباط میں ہر کس وناکس کی رائے محض اس وجہ سے کہ چند ہے میں شریک ہے لینے کی ضرورت نہیں۔( دعوات عبدیت حقوق القرآن) مدر سے میں بنیا دڑا لنے کا طریقتہ

تم اپنا کام شروع کردو، لڑے لے کربیٹے جاؤ اور پڑھانا شروع کردو۔ کہا کہ حضرت کیا ویرانہ میں پڑھانا شروع کردوں؟ فرمایا ہاں، ویرانہ ہی میں لڑکوں کو۔ا۔ب۔ت، پڑھانا شروع کردوں؟ فرمایا ہاں، ویرانہ ہی میں لڑکوں کو۔ا۔ب۔ت، پڑھانا شروع کردوجب کوئی پوچھے کہہ دو کہ اتنا ہی ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے کرلیا آگے اللہ نتعالیٰ مالک ہے بس آپ اپنا کام سیجئے اللہ نتعالیٰ عمارت بھی سب بنواوے گا۔ اور مدرسہ بھی جاری کرادے گا۔ (القول الجلیل)

## مدرسة شروع كرنے كا آسان طريقه

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہل ترکیب آپ کو بتلا تا ہوں کہ جوکام شروع کرنا ہوا تناشروع سیجئے جوآپ اپنی ذات سے کرسکیں ہم لوگ بیکرتے ہو کہ اول ہی سے کام کو بڑے پیانہ پراٹھاتے ہواس کیلئے لابدی (یقیناً) زیادہ اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے مجبوراً نا گوارکوششیں تم کوکرنا پڑتی ہیں۔

کام کوچھوٹے بیانہ پرشروع کرو۔ جب کام شروع ہوجائے گا اوردوسرے دیکھیں گے خود بخو د تنہاری مدد کریں گے۔ دیکھیے اسلام کا کام بھی یوں ہی ترقی پذیرہ وا۔ اگر اسلام کا کام میں متعارف ضا بطے ہے ہوتا تو کم از کم ایک جماعت تو ہوتی حالا نکہ دہاں صرف ایک تن تنہا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دم تھا۔ خدا تعالی اسلام کی ترقی کوبیان فرماتے ہیں کو دع انحوج شطاہ فاذرہ۔ تو اسلام کی ترقی ہمیشہ یوں ہی ہوئی ہے۔ (دعوات عبدیت فضائل علم)

## مدارس کی ناکامی کے اسباب

آج کل انجمن کے قوانین اور عہدیداروں کی فہرست میں قور جسٹر سیاہ کئے جاتے ہیں مگر کام نہیں ہوتا ہم کوکام کرنا چاہئے جتنا جس ہے ہوسکے بڑے پیانہ کی فکرنہ کروچھوٹے ہی پیانہ پرکام شروع کردو۔ ہماری حالت سے کہ یاتو کام کرتے ہیں ٹیپٹاپ سے ورنہ پچھییں کرتے۔ آج کل مشکل میہ ہے کہ کام تو شروع نہیں ہوتا اور پہلے ہی سے سوجھتی ہے کہ اس تجویز کو اخبار میں شاکع کرائیں ، اشتہار چھپوائیں۔ کیا بیدریا نہیں ہے۔ کیا ریاوغیرہ سے ممانعت نہیں۔ وہ ممانعت کس کیلئے ہے؟ کیا بیا حکام کفار کے واسطے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ سلمانوں ہی کوریاوغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ ذرادل کوٹول کردیکھوتو معلوم ہوگا کہ بجز شہرت اورنام کے پچھتھ سو نہیں۔

آج کل ہماری حالت ہے کہ اجتماعی کام میں ہمیشہ گڑ برد ہوتی ہے جس کام میں جتنا زیادہ اجتماع ہوگا اتناہی جھگڑا ہوگا۔ رات دن کامشاہدہ ہے کہ جس کام میں جتنازیادہ ہٹگامہ ہوتا ہے جولوازم اجتماع ہے ہے وہ جلد ہی ختم ہوجاتا ہے بقاءاس کام کوہوتا ہے جو تدریج کے ساتھ بڑھے اوراعتدال کے ساتھ چلتارہے۔

جولوگ ابتداء ہی سے بڑی کمبی چوڑی تجویزیں کرتے اورانجمن اورعہدہ دارمقرر کرتے اور جلسے کرتے ہیں ان سے پچھ کام نہیں ہوتا چاردن کے بعدسب با تیں ٹھنڈی پڑجاتی ہیں۔لیکن آج کل پچھنداق ایسابدلا ہے کہ اظہار واشتہاراور ٹیپ ٹاپ کے بغیر کام کرتا ہی نہیں جانتے۔(التبلیغ تواصی ہائی۔)

عكيم الامت رحمه الله كالل مدارس سےخطاب

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الدفر ماتے ہیں: اہل مداری وطلبہ کا انتخاب کرنا چاہئے اور ان ہیں جو اہل نظر آئیں انہی کو پوری تعلیم اور انہی کوسند فراغ دینی چاہئے مگراب تو ہلا ہیہ کہلوگوں کو اختساب کا شوق ہے کہ ہمارے یہاں سے اس سال استے آدی فارغ ہوئے۔ اے صاحبو! طلبہ کا فارغ کرنا بہت عمدہ ہے مگروہ پہلے اہل تو ہوں واللہ کس قدرافسوں ہوتا ہے جب بعض فارغین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے اعراب بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے حالانکہ اس پر اعراب کے ہوئے ہیں اور کتابوں کے اعراب تو وہ کیا خاک اعراب کے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھ کرجی غلطی کرتے ہیں اور کتابوں کے اعراب تو وہ کیا خاک صحیح پڑھیں گے۔ بھلا ایسے نا اہلوں کے فارغ کرنے سے کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ بجز اس کے کہ ایس خدمہ خیانت کا وبال رہے اور بچھ نفع نہیں صاحبو! مجھ کوسخت اندیشہ ہے کہ علماء سے خصوصا ایل مدارس سے کہیں اس کی باز پرس خدا تعالی کے یہاں نہ ہواس کی اصلاح کی جلد فکر تیجئے۔ اہل مدارس سے کہیں اس کی باز پرس خدا تعالی کے یہاں نہ ہواس کی اصلاح کی جلد فکر تیجئے۔ اہل مدارس سے کہیں اس کی باز پرس خدا تعالی کے یہاں نہ ہواس کی اصلاح کی جلد فکر تیجئے۔ ایل متالہ منے مسئلہ رضاع غلط کھا علی اور بالا تفاق اس کا خوش میں فر مایا کہ کلکتہ کے ایک عالم نے مسئلہ رضاع غلط کو مایا کہ کلکتہ کے ایک عالم نے مسئلہ رضاع غلط کو جالوں میں فر مایا کہ کلکتہ کے ایک عالم نے مسئلہ رضاع غلط کو عالی عالم نے مسئلہ رضاع غلط کو عالم ایک بالا تفاق

اس پردستخط کرنے سے انکار کرویا۔

آخر میں ان کواپنی غلطی کاعلم ہوگیا گربات کی پیج بری بلا ہے انہوں نے اس مسلم میں ایک رسالہ کو اپنی سالہ کواپنے ایک رسالہ کو اپنی سے اصل مطلب ٹابت کرنا چاہا اور پھراس رسالہ کو اپنی استاد کے پاس لے گئے کہ اس مسئلہ میں کوئی میر ہے ساتھ نہیں آپ ہی میراساتھ و پیجئے استاد نے کہا یہ تو غلط مسئلہ ہے اس میں ساتھ کیونکر دوں انہوں نے کہا یہ تو میں بھی جا نتا ہوں کہ غلط ہے گراب تو زبان وقلم سے نکل گیا اب تو جس طرح بھی ہومیرا ساتھ د بیجئے مگر استاد نے ساتھ نہیں دیا غرض ایسے لوگ مقتدا بنتے ہیں تو دین کو کھیل بنا د سے ہیں۔ (تعظیم العلم)

ہندوستان میں دینی علوم کے مراکز

کھنودیوبنڈرام پور کانپورعلی گڑھ دہلی اور سہاران پور میں ہڑے ہڑے گئی مراکز قائم تھے۔

تکھنو میں مولا ٹاعبدالحی متوفی ۴ ۱۳۸۰ھ میں ہو چکا تھا اور مولوی محمد قاسم صاحب ٹانوتو ی نہیں ویوبند میں مدرسہ کا افتتاح ۱۲۸۰ھ میں ہو چکا تھا اور مولوی محمد قاسم صاحب ٹانوتو ی رحمہ اللہ کی زیر سرپرتی بید مدرسہ کافی ترقی کر رہا تھا۔ ان ایام میں وہاں مولوی محمد یعقوب صاحب نانوتو ی خلف مولوی مملوک علی صاحب مدرس اعلی تھے جواجمبر شریف میں بھی مدرس صاحب نانوتو ی خلف میں بھی مدرس مولوی الفقارعلی صاحب اور مولوی مولوی و والفقارعلی صاحب اور مولوی کے متھے ۔ مولوی و والفقارعلی صاحب اور مولوی محمد قاسم نانوتو ی وغیرہ علیائے دیوبند کے استاد تھے۔ رام پور میں مولا نا صاحب اور مولوی کے فرزندمولا نا عبدالحق مدرسہ عالیہ نواب صاحب کے پرئیل تھے۔ ان کے حواثی یعنی نوٹ کتب ہائے معقول قاضی وغیرہ پرقابل دید ہیں۔ (مہرمنیر)

مدرسه ديوبندكا مقصد فقط فكرآ خرت ہے

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ حضرت مولا نامخہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ نے جلسہ دستار بندی میں بیمضمون فر مایا کہ اکثر لوگوں کواس مدرسہ کی حالت و مکھے کر خیال ہوگا کہ یہاں علوم معاش کا کچھا نظام نہیں اس کا جواب ہے کہ بیہ مدرسہ اس کئے ہے ہی نہیں نہ ہم نے دعویٰ کیا کہ اس میں تمام علوم کی تعلیم ہوگی بیتو صرف ان کیلئے ہے جن کو گر آخرت نے ویوانہ بنایا ہے۔ (ملفوظات جم)

#### مدرسه ديو بند كامايه ناز

تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله فرمات بي كه مدرسه ديو بندكي بنيا دايسے خلوص ے رکھی تھی کہ اب تک اس کا اثر ہے بڑے بڑے مدرے دیکھے مگر آخر کار کچھ بھی نہ دیکھا مدرسہ دیو بندی تعلیم کی بابت بڑے بڑے انگریزوں کی میتحریر ہے کہ اگر اس مدرسہ کی مذہبی تعلیم میں دنیاوی تعلیم شامل کی گئی تو اس کا ندہبی خالص رنگ باقی ندر ہے گا جواس مدرسہ کا ماية نازے پھر فرمایا كه مولا ناعبدالرحيم صاحب فرماتے تھے كه مدرسه ديوبند ميں جمہوريت کی شان ہے اس میں جا ہے کوئی خاص مخص نہ ہومگر ہیہ باقی رہے گا چنانچہ اس کی حفاظت کا کچھستقل انتظام نہیں جو کوئی اس کی خدمت کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے اس کی حالت اسلام کی سی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بھی مسلمان ہوجائے تواہیے لئے اس نے بہتری کی۔ اسلام کا کیا بڑھ گیا کچھ بھی نہیں۔ رام پور میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کا وعظ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کهاسلام اس وقت ایسا ہوگیا ہے جیسے بیوہ تورت کہوہ ہرطرف نگاہ اٹھا کردیکھتی ہے کہ میری کوئی دینگیری کرنے والا ہے پھر جب میرابیان ہوا تؤمیں نے کہا کہ اسلام کوکسی کی امداد کی حاجت نہیں وہ نہ عورت ہے اور نہ بیوہ ہے۔ وہ مرد ہے جوکولی اس کی خدمت کرے گا ا بنی سعادت کیلئے کرے گا۔اسلام کو حاجت نہیں بیس کر پٹھان جوش میں آ گئے اور مدرسہ کیلئے خوب چندہ جمع ہوا پھرفر مایا کہ جو پچھ بیان کیا گیا تھاوہ خلوس سے بیان کیا گیا تھا نیت دونوں بیان کرنے والوں کی اچھی تھی۔ (ملفوظات ج ۸)

## مدارس عربيه كي روح

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو علوم درسیہ مروجہ مدارس عربیہ کوبھی جبکہ وہ صرف الفاظ کے درجہ میں ہوں اور عمل ساتھ نہ ہو علم نہیں کہتے اور ہم کیا خود حق تعالیٰ نے ایسے علما کو جاہل فرمایا ہے چنانچہ علماء یہود کی نسبت ارشاد ہے ''لوکانوا یعلمون'' کاش کہ وہ علم رکھتے یعنی وہ علم سے کورے ہیں پس مرادعلم سے وہ علم دین ہے جو خوف وخشیت کے ساتھ ہو۔ (آداب المعاشرت ص ۳۸۸)

دارالعلوم ديوبند كاافتتاح

ہندگی اس قدیم تاریخی ستی میں ان کی دینی علمی اور ملی وتہذیبی زندگی کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہوا۔ ۱۸۹۵ مراک وصعود سال ہے جس میں شال ہوا۔ ۱۸۵۵ مراک و تبخیہ نہ جھتے کی قدیم مجد کے کھلے حق میں ہوا۔ ۱۵ محرم ۱۲۸۳ ہوا تب اسم کی ۲۸۱۱ ہروز پنجشنہ جھتے کی قدیم مجد کے کھلے حق میں انار کے ایک جھوٹے سے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ کسی رحی تقریب یا نمائش کے بغیر دارالعلوم کا افتتاح عمل میں آیا۔ حضرت مولا نا ملائحود دیو بندی جوعلم وضل میں بند پایہ عالم تھے مدرس مقرر کیا گیا۔ شخ الهند حضرت مولا نا ملائحود حسن رحمۃ الله علیہ دارالعلوم کے وہ اولین شاگر دیتے جنہوں نے استاد کے سامنے کتاب کھوٹی نہیج جیب اتفاق دارالعلوم کے وہ اولین شاگر دیتے جنہوں نے استاد کے سامنے کتاب کھوٹی نہیج جیب اتفاق ہے کہ استاد اور شاگر دورونوں کا نام محمود تھا اس وقت رب السمو ات والا رض کے التفات اور چشم کرم پر بھروسہ کرنے کے سوااور کوئی ظاہری ساز وسا بان نہ تھا اضام وخدمت دین اور حراسا بانی نہ تھا اضامی وخدمت دین اور سروسا بانی کے ساتھ افتتاح عمل میں آیا کہ نہ کوئی ممارت کا دامن خالی تھا 'چنانچہاس بروسا بانی کے ساتھ افتتاح عمل میں آیا کہ نہ کوئی ممارت موجود تھی اور نہ طلباء کی جماعت وارالعلوم دیو بند کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ومعروف ہے۔

اگرچہ بظاہر بیائی مدرسہ کا بہت ہی مختصر اور محدود پیانے پرافتتا ہے تھا مگر در حقیقت ہندوستان میں دین تعلیم کی ایک عظیم تحریک کے بے دور کا آغازتھا جس کو پورے فوروفکر کے ساتھ شروع کیا گیا تھا جیسا کہ بعد میں دارالعلوم کی عظیم الشان ترتی سے واضح ہوتا ہے دارالعلوم کے بزرگوں نے برصغیر میں ملت کی دینی اور اجتماعی زندگی کی بقاء اور شحفظ کیلئے دارالعلوم کے بزرگوں نے برصغیر میں ملت کی دینی اور اجتماعی زندگی کی بقاء اور شحفظ کیلئے کتاب اللہ کی مشعل روشن کی اور تفسیر وحدیث فقہ اور اسلامی علم وادب اور عقائد وائمال کے ذریعے اس تاریک دور کے چھا جانے والے خطرات سے بچانے کیلئے ایک ایسا مضبوط دفاعی حصار تیار کیا جس نے مسلمانوں کی روحانی اور علمی شکست سے بچانے میں انہم کر دار ادا کیا ہے اس کی تفصیل آئندہ اور اتن میں پیش کی جائے گیا۔

# دارالعلوم ديوبندكي حيرت انگيز كاميابي

قیام دارالعلوم کا زمانہ بڑی بے سروسامانی کا تھا'نہ پڑھانے کیلئے مناسب جگرتھی اور نہ طلباء کے رہنے کا کوئی انتظام تھا مگر تہی دی اور بے مائیگی میں بھی فراغ بالی اوراس پریشان حالی میں بھی عجب دل جمعی تھی۔ چنانچہ دارالعلوم نے قائم ہوتے ہی جیرت انگیز طور پرتر تی کی جانب قدم بڑھانا شروع کردیا۔قرب وجوار کےعلاوہ دور دراز مقامات بنارس' پنجاب اور افغانستان سے طالبان علم آنے شروع ہو گئے اور چند ہی دنوں میں پیمعمولی مدرسہ اللہ کاشکر ہے کہ مثل دیگر تائیدات فیبی کے اس آرزو دریینہ میں بھی جس کی سالہا سال ہے امید تھی تائید غیبی نے جوش مارااور رحمت الہی شامل حال ہوئی 'یعنی ارباب شوریٰ کی رائے میں پینجو پرز قراریا گئی کہ ایک مکان وسیع تعلیم وسکونت ودیگر حاجات طلبہ مدرس کیلئے تیار کیا جائے۔ چنانچه ۱۹ زیقعده ۱۴۹۱ هر دون جمعه عین جلسه انعام طلبه میں اس کیلئے گز ارش کیا 'اسی وقت بہت سے ذی ہمتوں نے ایک فرد چندہ تیار کی اور بہت سے عالی ہمتوں کے نام اس میں تحریر کئے کئے برابر فرد چندہ پر دستخط ہوتے جاتے ہیں جس بہت سارو پیہوصول ہوتا جاتا ہے۔ چنانجدایک قطعه نهایت وسیع واسطیقمیر مکانات کے خرید لیا گیا۔ اب حضرات باہمت کی ہمت در کارہے تا کہ روپیے فراہم ہونے پر کارتغمیر جاری ہواور بیصدقہ جاری کے کا جاری رہے کوئی صاحب قليل وكثير يرنظرنه فرمائين قطره قطره جمى شود دريا توجه اور جمت شرط ہے آپ صاحبوں کی ہمت ہوئی توفضل الہی ہے بیکام بہت ہمل انجام پائے گا۔

# ایک انگریز جاسوس کے دلجیپ مشاہدات

دارالعلوم دیوبندجس زمانے میں قائم ہوااس وقت ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی پرصرف ۹ سال گزرے نتھے چونکہ عام مسلمان اور دارالعلوم کے اکابر جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف اوران سے بنظن و برگشتے تھی' مسلمانوں کی حرکات وسکنات پرکڑی نگرانی رکھی جاتی تھی' اس بناء پر سے بنظن و برگشتے تھی' مسلمانوں کی حرکات وسکنات پرکڑی نگرانی رکھی جاتی تھی' اس بناء پر دارالعلوم کی نسبت مدت تک خفیہ وعلانیہ تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا۔ چنا نچہ ۱۲۹۱ ہے' ۱۸۷۵ء

میں صوبہ متحدہ (اتر پردیش) کے گور زسر جان اسٹریجی نے اپنے ایک معتمد جان پامرکواس غرض ہے دارالعلوم میں بھیجا کہ وہ خفیہ طور پر تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے کہ دارالعلوم کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اور مسلمان علماء دارالعلوم کے پس پردہ کس فکر عمل میں مصروف بین جان پامر نے دارالعلوم کو دکھی کر جور پورٹ تیار کی اور جو تاثر ات اس نے اخذ کئے وہ اس نے اپنے ایک دوست کو خط کھتے ہوئے نہایت تفصیل ہے بیان کئے ہیں۔ جان پامر نے دارالعلوم کی تعلیمی کیفیت کا انگریزی یو نیورسٹیوں سے موازنہ کرتے ہوئے اپنے مشاہدات و تاثر ات کا جس دلچسپ اور عالمانہ انداز میں اظہار کیا ہے وہ دارالعلوم کے ملمی مشاہدات و تاثر ات کا جس دلچسپ اور عالمانہ انداز میں اظہار کیا ہے وہ دارالعلوم کی جاس سے اندازہ کیا جاس سے اندازہ کیا جاستا ہے کہ دارالعلوم دیو بند کا تعلیمی معیار شروع ہی سے کیا رہا ہے۔ بید خط جہاں دارالعلوم کی تعلیمی اور بحض دوسری جزئیات کی تفصیل اور نفذ و تبعر ہے رہشمتل ہے وہ بیں ایک دارالعلوم کی تعلیمی خصوصیات اور اس کے خدو خال کا ایک دلچسپ مرقع سامنے آجا تا ہے۔ جو نہایت گہرے تاثر ات پر بنی ہے اس خدو خال کا ایک دلچسپ مرقع سامنے آجا تا ہے۔ جو نہایت گہرے تاثر ات پر بنی ہے اس کے خدو خال کا ایک دلچسپ مرقع سامنے آجا تا ہے۔ جو نہایت گہرے تاثر ات پر بنی ہے اس کے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خط کا پورامتن پیش کردیا جائے۔

جان پامرلکھتا ہے کہ: لیفٹینٹ گورز ممالک مغربی و ثالی کے ساتھ دورے ہیں ہے جوری ۱۸۷۵ء کودیوبند میں قیام ہوا' گورز نے مجھ سے کہا کہ جہاں دیوبند میں مسلمانوں نے گورنمنٹ کے خلاف ایک مدرسہ جاری کیا ہے۔ تم احتمیا نہ طور پراس مدرسہ میں جا کر پت لگاؤ کہ کیا تعلیم ہوتی ہے اور مسلمان کس فکر و خیال میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہا جنوری کو اتوار کے دن میں آبادی میں پہنچا قصبہ نہایت صاف ہے بہاں کے باشند نے لیق اور نیک ہور کے بیاں کے باشند نے لیق اور نیک ہور کے بیاں کے باشند نے لیق اور نیک ہیں گرغریب اور فلاکت زدہ ہیں' پوچھتے پوچھتے مدرسہ میں پہنچا یہاں پہنچ کر میں نے ایک بڑا کمرہ دیکھا جس میں چٹائی کے فرش پرلڑ کے کتابیں سامنے رکھے ہوئے بیٹھے شے اور ایک بڑا لڑکاان کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا ہوا تھا ہوا کہ جوشی درمیان میں بیٹھا ہوا تھا وہی استاد ہو گھے تبجب ہوا کہ بیکیا استاد ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کے لڑکے کیا پڑھتے ہیں۔

جواب دیا یہاں فاری پڑھائی جاتی ہے یہاں سے آگے بڑھا تو ایک جگہ ایک صاحب میانہ قد نہایت خوبصورت بیٹھے ہوئے تھے سامنے بڑی عمر کے طلبہ کی ایک قطار تھی' قریب چنج کرسنا توعلم مثلث کی بحث ہور ہی تھی۔میرا خیال تھا کہ مجھے اجنبی سمجھ کریہ لوگ چونکیں گئے مگر کسی نے مطلق توجہ نہ کی میں قریب جا کر بیٹھ گیا اور استاد کی تقریر سننے لگا'میری حیرت کی کوئی انتہانہ رہی جب میں نے ویکھا کہ علم مثلث کے ایسے ایسے عجیب اور مشکل قاعدے بیان ہورہے تھے جو میں نے بھی ڈاکٹر اسپرنگرے بھی نہیں سنے تھے' یہاں سے اٹھ کر دوسرے دالان میں گیا تو دیکھا کہ ایک مولوی صاحب کے سامنے طالب علم معمولی كپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں بہاں اقلیدس کے چھٹے مقالے کی دوسری شکل کے اختلافات بیان ہور ہے تھے اور مولوی صاحب اس برجنتگی سے بیان کرر ہے تھے کہ ایبا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اقلیدس کی روح ان میں آگئی ہے۔ میں منہ تکتا رہ گیا۔ای ووران میں مولوی صاحب نے جرومقابلہ ٹاڈ ہٹر سے مساوات درجہ اول کا ایک ایبا مشکل سوال طلبہ ہے پوچھا کہ مجھے بھی اپنی حساب دانی پر پسینہ آ گیا اور میں جیران رہ گیا بعض طلبانے جواب صحیح تکالاً پہاں سے اٹھ کر میں تیسر کے دالان میں پہنچا ایک مولوی صاحب حدیث کی کوئی موثی ی کتاب پڑھارہے تھے اور ہنس ہنس کرتقر مرکررہے تھے یہاں سے میں ایک زیے پر چڑھ کر دوسری منزل میں پہنچا۔اس کے تین طرف مکلّف مکان تھے بچے میں ایک چھوٹی سی صحیحی تھی جس میں دواندھے بیٹھے بو بروارے تھے۔ میں پیسننے کیلئے کہ پیرکیا کہدرے ہیں دیے یاؤں ان کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ م ہیئت کی کئی کتاب کاسبق یا دکررہے ہیں اسے میں ایک اندھے نے دوسرے اندھے ہے کہا بھائی! کل کے سبق میں شکل عروی اچھی طرح میری سمجھ میں نہیں آئی۔اگرتم سمجھے ہوتو بتلاؤ۔ دوسرے اندھے نے پہلے دعویٰ بیان کیا اور اس کی تقیلی پرلکیریں تھینچ کر ثبوت شروع کیا پھر جوآ پس میں ان کی بحث ہوئی تو میں دنگ رہ گیا' اورمسٹر بریگر پرنپل کی تقریر کا ساں میری آنکھوں میں پھر گیا۔ وہاں ہے اٹھ کر ایک م پحدرے میں گیا' چھوٹے چھوٹے بیچ صرف ونحو کی کتابیں نہایت ادب سے استاد کے سامنے بیٹھے پڑھارہے تھے' تیسرے درجہ میں علم منقول کا درس ہور ہاتھا۔

میں دوسرے زینے سے اتر کر نیج آیا میرا خیال تھا کہ مدرسہ بس اسی قدر ہے اتفاق
سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے اپنے خیال کی تقد بین چاہی اس نے کہا
نہیں! قرآن شریف دوسری جگہ پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں؟ وہ مجھ کو مجد میں
لے گیا مسجد کے دالان میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بیچو ایک نامینا حافظ کے سامنے
قرآن شریف پڑھ رہے تھے حافظ نے ایک چھوٹے سے بیچکو پکڑ کر بڑی بے دمی سے میٹا '
پچہ چلایا۔ میں نے اپنے رہنما سے کہا کہ نتھے نتھے بچوں سے ایسی سخت محنت لینا بواظلم ہے۔
اس نے ہنس کر جواب و بینا بظاہر تو بیظلم نظر آتا ہے مگر در حقیت یہ شفقت ہے! بچوں کو شروع
ہی سے محنت شاقہ کا عادی بنا دیا ان کے تن میں عین حکمت اور آئندہ زندگی میں پیش آنے
والی مشکلات پر قابو پانے کیلئے بہت ضروری ہے۔ آج کل مسلمانوں میں یہی تو ایک بات
ہمت اور محنت کی رہ گئی ہے اور اسی لئے کچھٹوٹا کھوٹا وین ان کے پاس باتی ہے۔

میں نے یو چھا گزشتہ سال اخباروں میں دیکھا تھا کہ چار طالب علموں کے دستار فضیلت

ہاندھی گئی تھی۔ان میں سے یہاں ہوئی موجود ہے وہ بولا کہ ہاں ایک صاحب ہیں چلئے میں

آپ کوان سے ملائے دیتا ہوں۔وہ مجھا یک مکان میں لے گیا جہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا

ایک موٹی می کتاب سامنے رکھی تھی اور دس بارہ طالب علم بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ایک طرف
دوبندوقیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا' اس نے کمال اخلاق سے جواب دیا' میں نے

یو چھا کہ سال گزشتہ آپ ہی کے دستار فضیلت بندھی ہے،' بولے کہ اساتڈہ کی عنایت ہے میں
نے کہا کہ یہ کیا کتاب ہے؟ فرمایا کہ عربی زبان میں ایک فئی کتاب ہے ایک مطبع کے ہمتم نے

مہنے ہوئے بیں اور تین چوتھائی کے قریب ہو چکا ہے بقیہ ان شاء اللہ ایک مہنے میں ہوجائے گا۔

مہنے ہوئے بیں اور تین چوتھائی کے قریب ہو چکا ہے بقیہ ان شاء اللہ ایک مہنے میں ہوجائے گا۔

میں نے یو چھا یہ بندوقیں کیسی ہیں؟ کہنے گئے مجھے شکار کا شوق ہے۔سات بجے سے دس بجے

تک پڑھا تا ہوں گیارہ سے ایک تک شکار کھیلتا ہوں اور دوسے چار بج تک ترجمہ کرتا ہوں۔

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے کو بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے

میں نے دریا فت کیا آپ نوکری کیوں نہیں کرتے کو بولے کہ خدائے تعالی گھر بیٹھے بیٹھ

یں اے والا بی طاعت کہ بیت صاحب برہ ریک اے اور ملام کرتے بیھے۔ یں نے پوچھا آپ کی تعریف؟ بولے کہ میں مہتم ہوں اور تین بڑے بڑے رجٹر میرے سامنے رکھ دیئے اور بتلایا کہ بیرسال بھرکے آمد وصرف کا حساب ہے۔ملاحظہ سیجئے!

میں نے دیکھا تو تاریخ وارنہایت صحت کے ساتھ حساب لکھا ہوا تھا گوشوارے سے معلوم ہوا کہ گزشتہ سال کے آخر میں خرج کے بعد پچھروپیے نچ گیا تھا۔

طبیعت چاہتی تھی کہ کتابوں کی پچھسیر کروں مگروفت تنگ ہو گیا تھااور شام ہونے کوتھی مجبوراً واپس ہوا۔

میری تحقیقات کے نبائے میہ ہیں کہ یہاں کے لوگ تعلیم یا فتہ نیک چلن اور نہایت سلیم الطبع ہیں کوئی ضروری فن ایسانہیں جو یہاں پڑھایا نہ جاتا ہو جو کام بڑے بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپے میں کررہا ہے مسلمانوں کیلئے اس سے بہتر کوئی تعلیم گاہیں ہوسکتی اور میں تو یہاں تک کہہسکتا ہوں کہا گرکوئی غیر مسلمان بھی یہاں تک کہہسکتا ہوں کہا گرکوئی غیر مسلمان بھی یہاں تعلیم پائے تو نفع سے خالی نہیں ۔ انگستان میں اندھوں کا سکول سنا تھا گریم مسلمان بھی یہاں آئھوں سے دیکھا کہ دواندھے تحریرا قلیدس کی شکلیں کف دست پراس طرح ثابت یہاں آئھوں سے دیکھا کہ دواندھے تحریرا قلیدس کی شکلیں کف دست پراس طرح ثابت کرتے ہیں کہ بایدوشاید! مجھے افسوس ہے کہ آج سرولیم میورموجود نہیں ہیں ورنہ بکمال ذوق وشوق اس مدرسہ کود یکھتے اور طلبہ کوانعا م دیتے۔

دارالعلوم ديو بندكا جلسة تقشيم اسناد

ابتدامیں دارالعلوم کا بیمعمول تھا کہ جب کوئی طالب علم تحصیل علم سے فارغ ہوتا تو علماء کے مجمع میں اس کا امتحان لیا جاتا تھا اور کامیابی کے بعد کسی بڑے عالم سے دستار فضیلت بندھوائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس سال اوی الحجہ یوم جعہ کوایک بڑا جلسہ جامع مسجد میں منعقد ہوا۔ بیجلسہ دارالعلوم کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا جلسہ تھا' دیو بندگی گلی گلی اور کو چہ کو چہ قال اللہ

وقال الرسول کی آوازوں ہے معمور نظر آتا تھا۔ ہر جگہ تفسیر وحدیث کا چرچا تھا جامع مسجد کے حق میں طلبا کیلئے بانسوں کا احاطہ بنایا گیا تھا مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی 'بعد نماز جمعہ حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی قدس سرہ کی ایک موثر تحریر حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتوی رحمہ اللہ نے پڑھ کرسنائی جس میں قیام دار العلوم کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ

اس آخری زمانے میں بایں وجہ کہ اہل اسلام کے سر پر کوئی دردمنداسلام نہ رہا ہیا م خاص کراس ملک سے بالکل اٹھ گیا۔اس علم کے سب سامان کم ہو گئے اول تو معیشت میں عام امیر وغریب ایسے پریشان کہ اس علم کی تخصیل کی ان کوفرصت کہاں امیر وں کواپنے اموال کا مشغلہ ہی بہت اورغریبوں کونان شبینہ کا خیال جان کا وبال باوجو داس کے کسی نے پچھ ہمت بھی کی تو کوئی ٹھکا نہ ایسانہ تھا جہاں سبق ہوتو طبق بھی ہواس لئے جتنا زوال آیا اس علم پر آیا۔ بھی کی تو کوئی ٹھکا نہ ایسانہ تھا جہاں سبق ہوتو طبق بھی ہواس لئے جتنا زوال آیا اس علم پر آیا۔ پھر آ کے چل کر دار العلوم میں علوم دنیوی کے داخل نصاب نہ کئے جانے کی نسبت فرمایا۔ اگریہ خیال سدراہ ہے کہ بیہاں علوم دنیویہ کی تعلیم کا چنداں اہتما منہیں تو اس کا جواب اول تو بہ ہے کہ مرض کا علاج چا ہے۔ جو مرض نہ ہواس کی دوا کھائی فضول ہے دیوار کے

اول توبیہ ہے کہ مرض کا علاج چاہئے۔ جوم ص نہ ہواس کی دوا کھائی تصول ہے دیوار کے رختہ کو بند کرنا چاہئے۔ بھٹے کا بھرنا لازم ہے جوابیت ابھی گری ہی نہیں اس کا فکر بجز نا دانی کیا ہے؟ مدارس سرکاری اور کس لئے ہیں؟ ان میں علوم و نیوی نہیں پڑھائے جاتے تو اور کیا ہوتا ہے؟ یہ مدارس اگر قدر ضرورت ہے کم ہوتے تو مضا کقہ بھی نہ تھا، مگرسب جانے ہیں کہ مرکاری توجہ سے شہرتو شہرگاؤں گاؤں میں مدرسے جاری ہوگئے ان کے ہوتے ہوئے اور مدارس د نیوی کا اہتمام کرنا اور علوم دینی سے غفلت کا رعقل دور اندیش نہیں۔

بعدازاں حضرت مولانا احمرعلٰی محدث سہار نپوری کے دست مبارک سے فارغ التحصیل طلبہ کے سروں پر دستار فضیلت بندھوائی گئی شرکائے چندہ اور حاضرین جلسہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا آج انکے چندوں کا ضجیح مصرف اور مالی اعانتوں کا لائق فخر ومسرت نتیجہ ان کی آئکھوں کے سامنے تھا۔

دارالعلوم کی اولین عمارت کاسنگ بنیا د

جلتقسيم اسناد كے بعد مجمع جامع مسجد سے اٹھ كراس جگہ پہنچا جہاں وارالعلوم كى

عمارت کیلئے بنیا در کھی جانے والی تھی' سنگ بنیا دحفرت مولا نااحم علی محدث سہار نپوری رحمہ اللہ کے دست مبارک سے رکھوایا گیا۔اس کے بعدا یک ایک این حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ کے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ حضرت مولا نا محم مظہر نا نوتوی رحمہ اللہ نے رکھی' بیام تو رودا دمیں مذکور ہیں' ارواح محلحہ کی روایت میں مزید دونام حضرت میا نجی منے شاہ رحمہ اللہ اور حضرت ما نجی منے شاہ رحمہ اللہ اور حضرت ما جی محمہ عابدر حمہ اللہ کے بھی لکھے ہیں۔

اس موقع کی ایک روایت به بھی مشہور ہے کہ جب بنیا در کھی جا چی تو سب لوگوں نے دارالعلوم کی بقاء و ترتی کیلئے نہایت خضوع وخشوع کے ساتھ بارگاہ ایز دی میں دعا کی مضرت نا نوتو کی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 'عالم مثال میں اس مدرسہ کی شکل ایک معلق ہا نڈی کے مانند ہے جب تک اس کا مدار تو کل اوراعتا دعلی اللہ پررہے گا بیمدرسہ ترتی کرتارہے گا۔

اس واقعے کو حضرت مولا نافضل الرحمٰن عثانی رحمہ اللہ نے ذیل کے اشعار میں نظم کیا ہے۔

اس واقعے کو حضرت مولا نافضل الرحمٰن عثانی رحمہ اللہ نے ذیل کے اشعار میں نظم کیا ہے۔

اسکو بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کیلئے کوئی سرمایہ بھروے کا ذرا ہوجائے گا

پھر میہ قندیل معلق اور تو کل کا چراغ ہے گئے ہیںا کہ بنوروضیا ہوجائے گا

پھر میہ قندیل معلق اور تو کل کا چراغ ہیں ایک گر جائے گا پیدا دوسرا ہوجاء گا

حضرت میں ادائی ہو بھت سائے تک میں اسلام عین ایک گر جائے گا پیدا دوسرا ہوجاء گا

حضرت مولا نامحر یعقوب نا نوتوی رحمه الله نے تغییر کامادہ تاریخ اشرف عمارات سے نکالا۔
آٹھ سال کی مدت میں ۲۳۰۰۰ روپے کے صرف سے بید عمارت ' نو درواز ہے ہیں اسے بن کر تیار ہوئی' اس عمارت کے دو درج ہیں ہرایک درج میں نو' نو درواز ہے ہیں' اس کا طول ۲۲ گز اور عرض ۱۲ گز ہے دارالعلوم کی بیسب سے پہلی عمارت ہے' نو درے کی بیہ عمارت میں سادگی اور عمارت سادہ ہونے کے باوجود شاندار ہے' روداد میں لکھا ہے کہ اس عمارت میں سادگی اور راستواری کومقدم رکھا گیا ہے۔ اس کا نقشہ منجانب اللہ قلوب پر الہام ہوا تھا۔

# بارگاه رسالت سے تغمیر کی نشاند ہی

حضرت مولا نارفع الدین نے (جن کے زمانہ اہتمام میں بیر عمارت تعمیر ہوئی) آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں ویکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاوفر ما رہے ہیں کہ بیا حاطرتو بہت مختصر ہے۔ بیفر ماکرخودعصائے مبارک سے ایک طویل وعریض نقشہ تھینچ کر ہتلایا کہ ان نشانات پر تغمیر کی جائے چنانچہ اس کے مطابق بنیاد کھدوا کر تغمیر شروع کرائی گئی نو درے کی تغمیری خصوصیات کی نسبت رودا دمیں لکھا ہے۔

اس کی تغییر میں ہندوستانی اور انگریزی عمارتوں کالطف موجود ہے اس کی پشت پرایک عمدہ تالاب اور جانب جنوب سبزہ زار اور بجانب شال باغ مدرسہ ہے اور وسط صحن میں ایک مختصرا ورنفیس چمن نہایت خوش نما جنگلے کے بیچ میں شگفتہ ہے اور جنگلے کے چاروں طرف مملوں میں ہرشم کے مختلف الالوان کھولوں کے درخت موجود ہیں۔

دارالعلوم کا بیمقام احاطہ مولسری کے نام سے موسوم ہے اس احاطے میں وہ تاریخی
کنواں جونو در ہے کے ساتھ بنا تھا' یہ کنواں بڑا بابر کت سمجھا جا تا ہے۔ اس کا پانی نہایت
شیریں اور شخنڈا ہے' مشہور عالم ومصنف مولا نا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے اس کنویں
کے پانی کی نسبت اپنا میں تاثر بیان کیا ہے کہ'' اتنا لذیذ'' اتنا خوش گوار' اتنا شیریں' صاف
وسبک اور خنک یانی میں نے اس سے پہلے ہیں پیا تھا۔

حضرت مولا تارفیع الدین ہی نے ایک دوسرے خواب میں بیجی دیکھا تھا کہ کنوال دودھ سے بھراہوا ہے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلی بیالے سے دودھ تقسیم فرمارہ ہیں ، بیعض نوگوں کے پاس جھوٹے برتن ہیں اور بعض کے پاس بڑے ہرخص ابنا ابنا برتن دودھ سے بھروا کر لے جارہا ہے مولا نانے برتنوں کے چھوٹے بڑے ہوئے کی بیتعبیر دی کہاں سے بھروا کر لے جارہا ہے مولا نانے برتنوں کے چھوٹے بڑے ہوئے کی بیتعبیر دی کہاں سے ہرخص کا 'دخطرف علم'' مرادہے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند)

برصغيرى مركزي درس گاه دارالعلوم ديو بند كالمرزاعتدال

علامہ خالد محمود صاحب مد ظلہ العالی اعلیٰ تعلیم یا فتہ ایک ذی علم شخصیت ہیں۔ انہیں اردو اور انگریزی تقریر وتحریر میں بڑی دست گاہ حاصل ہے۔ علامہ موصوف نے علمائے دیو بند کی نسبت اینے جن وقیع اور متوازن تاثر ات کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ سے ہیں۔

بسب ہیں ویں کے بین کے بین کے بین کے بین نے اس طریق کے قائل ہیں جو ماضی سے یکسرکٹا علائے دیو بند دین کے بیختے مجھانے میں نے آواس طریق کے قائل ہیں کہ رسم ورواج اور تقلید آباء ہو کیونکہ وہ سلسل رشتہ بیں ایک نئی راہ ہے اور نہ وہ اس افراط کے قائل ہیں کہ رسم ورواج اور تقلید آباء کے تحت ہر بدعت کو اسلام میں داخل کر دیا جائے جن اعمال میں تسلسل نہ ہواور وہ تسلسل خیر القرون تک مسلسل نہ ہووہ اعمال اسلام نہیں ہو سکتے 'بید حضرات اس تقلید کے پوری طرح قائل اور پابند ہیں جو قرآن وحدیث کے سرچشمہ سے فقہ اسلام کے نام پر چلتی آئی ہے۔ قرآن کریم تقلید آباء کی صرف اس بناء پر ندمت کرتا ہے کہ وہ آباء قل واہتداء کے نور سے خالی ہوں۔

'' بھلااگر چہان کے باپ دادانہ کچھ بچھتے ہوں اور نہ راہ کو جانتے ہوں''۔

آئمہ سلف اور فقہائے اسلام جوعلم واہتداء کے نورسے منور تھے۔ان کی پیروی نہ صرف بید کہ زموم نہیں بلکہ عین مطلوب ہے اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ صرف پیغمبروں ہی کی نہیں ۔صدیقتین شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی بھی ہر نماز میں رب العزت سے درخواست کریں کیونکہ یہی صراط متنقیم ہے۔

''اےاللہ! چلاہمیں سیدھی راہ پر'راہ ان لوگوں کی جن پر تونے انعام کیا''۔

اس مسلک اعتدال کی وجہ سے علائے دیو بند دینی بے قیدی اورخو درائی سے بھی محفوظ رہے اورشرک و بدعت کے اندھیر ہے بھی انہیں اپنے جال میں نہ تھینچ سکے ان کے اعمال وافکار سے اسلام کانسلسل بھی قائم رہا اور کوئی غیر مسلسل نظریہ علم وعمل کے تسلسل سے اسلام کے جراغ روشن کرتے گئے اور تاریخ دیو بند پر نظر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام واقعی ایک زندہ دین ہے جو ان حضرات سے لے کرصحا بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد سعادت مہد تک مسلسل ہے۔

اولیائے کرام اورصوفیائے عظام کا طبقہ علمائے دیوبندگی روسے امت کیلئے روح رواں
کی حیثیت رکھتا ہے جس سے اس امت کی باطنی حیات وابستہ ہے جواصل حیات ہے اس
لئے علمائے دیوبندان کی محبت وعظمت کو تحفظ ایمان کیلئے ضروری سمجھتے ہیں مگر غلو کے ساتھ اس
محبت وعقیدت میں انہیں رپوبیت کا مقام نہیں دیتے 'ائلی تعظیم شرعاً ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس
کے معنی عبادت کے نہیں لیتے کہ انہیں یا ان کی قبروں کو تجدہ ورکوع یا طواف ونڈ ریا منت
وقر بانی کا محل بنالیا جائے 'حقیقت ہیہ کہ سیدنا حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمہ اللہ 'حضرت سے معین الدین چشتی سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ 'حضرت اللہ کو محبداللہ دہلوی رحمہ اللہ خضرت اللہ کو محمد اللہ 'حضرت اللہ کا محبد کہ سید اللہ کو محمد اللہ 'حضرت اللہ کا محمد کا اللہ دہلوی رحمہ اللہ 'حضرت اللہ کو محمد اللہ 'حضرت اللہ کو محمد اللہ 'حضرت اللہ کا محمد کا دور حضرت اللہ کا محمد کا دور حضرت اللہ کو حضرت اللہ کا محمد کی محمد کا دور حضرت اللہ کا محمد کا دور حضرت اللہ کا محمد کا دور حضرت اللہ کا محمد کے دور کے دور

کے جی جانشین اوران کے فیوض سے زندگی کے خاکوں میں اتباع سنت کا رنگ بھرنے والے بھی ہزرگان کرام ہیں ان حضرات کا فیض روحانی اعمال تنجیر سے نہیں۔اعمال سنت سے قائم ہے اور بید حضرات با قاعدہ چشتی سہروردی نقشبندی اور قادری نسبتوں سے انتساب رکھتے ہیں بلکدا گرانصاف سے دیکھا جائے تو حکمت اور تزکیہ نفوس کا بیراستہ اب صرف اسی مسلک کے لوگوں سے آباد ہے۔ بید حضرات علم عمل ہردوابواب میں اسنادی پہلوقائم رکھتے ہیں۔ بدعات کی روک تھام میں بھی بہی حضرات اسی لئے پیش پیش رہے کہ ان کے اعمال کا اسنادی پہلو کی کہیں موجود نہ تھا اور بیرتر دبیر بھی نئی نہیں بلکہ حضرت امام ربانی شیخ احمد سر ہندی (مجدوالف کافی) رحمہ اللہ بھی اسی رنگ میں بدعات کی تر دید فرماتے رہے ہیں۔

" بدعت کے نام اور عمل سے بھی پر ہیز لازم ہے جب تک بدعت حسنہ سے بھی اس طرح پر ہیز نہ کر رہے جس طرح بر ہیز کی جاتی ہے دوجانیت کی بوطالب کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی اور میہ بات آج بہت مشکل ہوگئ ہے ایک جہان بدعت کے دریا میں ڈوب رہا ہے اور لوگ بدعت کے اندھیروں میں آ رام لے رہے ہیں کس کی مجال ہے کہ بدعت کے خلاف دم مارے اور احیائے سنت کیلئے زبان کھو لے اس وقت اکثر مولوی بدعتوں کورواج دے رہے ہیں اور سنتوں کو مٹار ہے ہیں۔ رواج یا فتہ بدعتوں کو تعامل قر اردیکر ان کے جائز بلکہ بہتر ہونے کا فتو کی دے رہے ہیں اور لوگوں کو بدعت کی راہ دکھارہے ہیں۔

کے جائز بلکہ بہتر ہونے کا فتو کی دے رہے ہیں اور لوگوں کو بدعت کی راہ دکھارہے ہیں۔

حضر ہے محد دالف ٹانی رحمہ اللہ نے جن علماء ربانی کی تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کے سنت کیلئے کوروائی کے تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کے سنت کیلئے کوروائی کے تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کوروائی کے تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کوروائی کے تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کوروائی کے تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کھی کہا دیائے سنت کیلئے کوروائی کے تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کوروائی کی تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کوروائی کے تمنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کی کہنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کی کہنا کی تھی کہا دیائے سنت کیلئے کیلئے کیلئے کی کہائی کے تاری کی کہائے کوروائی کی کہائی کھی کہائی کے سات کیلئے کے سات کیلئے کی کہائی کوروائی کی کھی کہائے کے سات کیلئے کی کھی کہائی کو کھی کہائے کو سنت کیلئے کوروائی کی کھی کہائے کی کھی کہائی کوروائی کے سنت کیلئے کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کی کھی کہائی کوروائی کوروائی کے دیائیں کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کے دوروائی کوروائی کی کھی کہائی کوروائی کے در ایک کوروائی کوروائی کی کھی کہائی کوروائی کے در دی کھی کہائی کوروائی کے در ایک کی کھی کھی کہائی کی کھی کی کھی کہائی کوروائی کی کھی کھی کھی کے در ایک کی کھی کے در ایک کوروائی کے در ایک کی کھی کے در ایک کی کھی کے در ایک کوروائی کے در ایک کی کھی کے در ایک کی کھی کے در ایک کی کھی کے در ایک کے در ایک کے در ایک کی کھی کے در ایک کی کھی کے در ایک کی کھی کے در ایک کے در ایک کی کھی کے در ایک کے در ایک کی کھی کے در ایک کے در ایک ک

حضرت مجددالف ٹانی رحمہ اللہ نے جن علماء ربانی کی تمنا کی تھی کہ احیائے سنت کیلئے زبان کھو لنے والے اور بدعات کے خلاف دم مار نے والے کہاں ہیں؟ ان کی بیتمنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے خاندان اور اس تحریک کی نشاۃ ٹانیہ حضرات اکابر دیو بند سے یوری ہوئی۔ (تاریخ دارالعلوم دیو بند)

قيام دارالعلوم اسباب ومحركات

عكيم الاسلام قارى محدطيب صاحب رحمداللدفر مات بين:

وارالعلوم دیوبند کا قیام رسی طور ہے عمل میں نہیں آیا کہ چند آدمی شہر کے ذمہ دار حصرات جمع ہوئے اور ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیصورت نتھی بلکہ صورت بیتھی کہ المریزوں

کا تسلط واقتد ار ہندوستان میں آیا دین کی سمپری کا حال سب کے سامنے ہوا۔خدشہ بیہ ہوا کہ اسلام شاید اب باقی رہے یا نہ رہے تو اس وقت جتنے اولیاءاورا کا بر تھے یک دم ان کے قلوب میں وار دہوا کہ ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہئے کہ اسکے ذریعہ سے دین اور علم دین باقی رہے۔ دین کی حفاظت کی جاسکے۔اگر بیہ باقی رہے تو تمام چیزیں اسلام اور مسلمان کی باقی رہ سکتی ہیں اور اگر دین وعلم دین باقی نہ رہے تو خدانخو استہ مسلمان مسلمان نہ رہ سکیں گے۔

دین کابقاء علم دین کے بقاء ہے ہوسکتا ہے اور اگریہ باقی نہ رہے اور مسلمانوں کی قوت وشوکت باقی بھی ہوتو قابل اعتناء نہیں ۔ تو وقت کے تمام اہل اللہ کے قلوب میں وار دہوا کہ ایسا ادارہ ضروری ہے ایک مجلس میں حضرت مولانا محمہ قاسم نا نوتو ی رحمہ اللہ حضرت مولانا محمہ تقامی میں حضرت مولانا محمہ قاسم نا نوتو ی رحمہ اللہ وغیرہ اکابر جمع ہوئے تھے دین کے بارے میں فکر دامن گرخی ۔ توکسی نے کہا کہ میرے قلب پر وار دہوا ہے کہ مدرسہ قائم ہوکسی نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ مدرسہ قائم ہوتا جا ہے ۔ غرض تمام اولیا ء اللہ کا اجماع منعقد ہوا کہ ادارہ قائم ہوتو ایک رسی صورت تھی بوتا جا ہے ۔ غرض تمام اولیا ء اللہ کا اجماع منعقد ہوا کہ ادارہ قائم ہوتو ایک رسی صورت تھی کہ خداوندی کے نہتی بلکہ غیبی اور باطنی صورت تھی ۔ چنا نچہ الہمام خداوندی کے خت اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔

حفرت مولانا لیمین صاحب دیوان جی حفرت قاسم العلوم کے خادم خاص اور معمد علیہ سے جب جج کو گئے کہ معظمہ میں حضرت الداداللہ صاحب قدس سرہ کی خدمت میں جانا ہوا جو پورے مشائخ کے شخ اور مرشد طریقت سے تو رخصت کے وقت عرض کیا کہ ہمارے مدرسہ کیلئے بھی دعا کریں ۔ حضرت حاجی صاحب نے یہن کر تعجب سے جواب میں فرمایا چہ خوب پیشانیاں تو برسوں ہم نے رگڑیں راتوں بحرسجدے ہم نے کئے ۔ دعا کیں ہم نے مانگیں اب جب مدرسہ قائم ہوا تو مدرسہ آپ کا ہوگیا اور پھر فرمایا کہ ہمارا خیال مدرسے کا مقانہ بھون یا نا نو تہ میں قائم کرنے کا تھا۔ ہمیں کیا خبرتھی کہ دیو بند والے بیفنیمت لے اڑیں گئیں سے درسہ دیو بند کا قیام ہنگا می حالات اور مشورہ سے نہیں ہوا بلکہ اکابر کی گر دنیں جھی ہوئی موئی مقیس سے جب تعاریب سے مدرسہ قائم ہوا۔ (خطبات کیمی الاسلام ج تائی نے قبول فرمایا معلوم ہوا کہ الہما مغیبی سے مدرسہ قائم ہوا۔ (خطبات کیمیم الاسلام ج ۲)

دارالعلوم ديوبند كى خشت اول

وارالعلوم دیوبند کی عمارت کی سب سے پہلی اینك حضرت مولانا اصغر حسين صاحب وارالعلوم کے جلیل القدراستاد کے نا نامیاں جی ہے شاہ نے رکھی۔ان کا نام محم<sup>حسی</sup>ن رحمۃ اللہ علیہ تھا۔میاں جی صاحب مرحوم کے بارے میں حضرت مولانا محمد قاسم نے فرمایا کہ میں آج پہلی اینٹ ایک ایسے تخص سے رکھواؤں گا کہ جسے سمجھی بھی عمر بھرصغیرہ کے درجہ میں بھی گناہ كاتصورنہيں ہوا۔استغراق اور ربودگی كی په كیفیت طاری تقی كہا پنی اولا د تک كونه پہنچا نے ان كے داماد تھے۔الله بندہ نام تھا۔جب ان كى خدمت ميں آتے تو يو چھتے كون؟ توجواب ديتے الله كا بنده۔ پھر يو چھتے كون؟ تو جواب ويتے آپ كا داماد ہوں۔ وس منٹ بعد پھر وہى استغراق ـ به كيفيت استغراق كي جاري رہتي نهايت ہي پاک طينت بزرگ تھے۔جب انقال ہوا اور عنسل کیلئے شختے پر کٹائے گئے۔تو چیثم دید داقعہ مولانا محمد کیلین صاحب نے سایا جو میرے فاری کے استاد تھے اور آپ یا کستان کے مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے والد ماجد تھے۔ انہوں نے خود سنایا کہ شختے پرلٹا تے ہی میاں صاحب ایک دم کھل کھلا کر مہنے لگے۔شور مچ گیا تو لوگ دوڑ پڑے۔ جب مجمع زیادہ ہوا تو ہنستا بند ہوا تو اس قماش کے لوگ تنے جنہوں نے دارالعلوم کی پہلی اینٹ رکھی پھرحضرت گنگوہی احمداللہ ٔ حضرت تا نوتو ی رحمہ اللهٔ حضرت قاضی محمد اساعیل صاحب منگلوری رحمه الله اور دوسرے اکابر نے بعد میں اینٹ رکھی۔ظاہرے کہا بینٹ رکھنےوالےا بسےاولیاءاللہ اورروحانیت میں ڈو بے ہوئے ایسے لوگ ہوں تو اس مدرسہ کی بنیادیں کتنی مضبوط ہوں گی۔ آج بحمداللہ اس پرسوبرس کے قریب زمانہ گزرگیا ہے۔ ہزاروں مصائب آ آ کرختم ہوئے اور وہ مدرسہ ترقی کرتا گیا برابر بوصتا جارہا ہےاورآج تک ای آب وتاب سے قائم ہے بیا لیک رسی بات ہے کہ فلا ل محفق وہاں کامہتم ئے عہد بدارے یا مدس ہاورائے ترقی و بتا ہے بیفلط ہے اور محض ایک تہمت ہے۔ ترقی دینے والی غیبی طاقت ہے سب کچھاللہ تبارک وتعالیٰ کرتا ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام ٢)

مركزروحانيت

میں نے حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثمانی سے سنا فرماتے تھے کہ دارالعلوم

آ دمیوں کو بنا تا ہے آ دمیوں نے دارالعلوم کونبیں بنایا۔

سیایک کسوئی ہے پر کھ ہے۔ یہاں دارالعلوم کے ہزاروں فضلاء ہیں اور مدارس قائم کے ہوئے ہیں ہیں بر ماگیا تو دارالعلوم کے فیض یا فتہ موجودا فغانستان گیا توسینکڑوں علاء موجوداور قصبہ قصبہ آباد ہے۔ مدارس قائم کرچکے ہیں۔ یہاں کثرت سے فضلاء سرگرمی ہے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سب کا رجوع دارالعلوم کی طرف ہے۔ بیاس ماحول کے آثار ہیں وہاں کی فیدی طاقت ہے کہ سب کا تعلق اور رجوع اس مرکز کی طرف ہے۔ وہاں کے فضلاء کہتے ہیں کہ جب ہم دارالعلوم سے جدا ہوئے تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ماں کی گودسے جدا ہونے کی حالت ہے گویا ایک جاذبیت ہے دوحانیت ہے اور دارالعلوم مرکز روحانیت بن گیا ہے۔

دارالعلوم کی شان تجدید

حضرت مولانا حبیب الرحن صاحب رحمه الله نے فرمایا کہ یہ جوحدیث شریف میں آتا ہے۔ "ان الله یبعث لهذا لامة علی رأس کل مائة سنة من یبحدد لها دینها" (الحدیث) ہرایک صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد آت گا جو دین کو نکھارے گا۔ عقا کدوا ممال اور کلیات دین میں لوگ جوفرق وخرا بی ڈالیس گے۔ مجدد ہرصدی میں آکر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کردے گا۔ تو فرمایا کہ مجدد کیلئے فردوا صد ہونا شرط نہیں جماعت بھی مجدد بن کا پانی الگ الگ کردے گا۔ تو فرمایا کہ مجدد کیلئے فردوا صد ہونا شرط نہیں جماعت بھی مجدد بن کتی ہے اور فرمایا کہ دارالعلوم کے بانی حضرات حضرت نا نوتو می رحمہ اللہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ ان سب کی حیثیت مجدد کی ہی ہے اور ان حضرات کو مظمر اتم وارالعلوم ہے۔ گویا وارالعلوم کی حیثیت مجدد کی ہی ہے جس نے برعت سنت کو الگ الگ کیا دین کو خلط ملط وغل وشن سے پاک صاف کردیا۔ مسائل میں جو خلط لوگوں نے کیا تھا۔ اسے نکھار کی اس کے صاف کردیا۔ مسائل میں جو خلط لوگوں نے کیا تھا۔ اسے نکھار کی کھار کریا کے صاف کردیا۔ مسائل میں جو خلط لوگوں نے کیا تھا۔ اسے نکھار کی کھار کی اس اف رکھ دیا ہے ایک کیفیت ہے دارالعلوم کی۔

# مركزاتجاد

مادی چیزوں میں تغیر اور انتشار ہوتا ہے روحانیت میں قدرتی طور پر اجتماع ہوتا ہے اور وارالعنوم کی بنیا دروحانیت پر ہے مادہ کا خاصہ ہی تغیر ہوتا ہے اور روحانیت میں ایسانہیں ہوتا ایک

تنظيم كى ضرورت

پھرخلفاء کے زمانے میں مراکز الگ الگ ہوئے مرکز خلفاء بن گئے گر قوت مجتع تھی۔
مریدین آپس میں مجتمع تھے۔اس وقت موال پیدا ہوا کہ مراکز کے اختلافات کی وجہ سے رکی
طور سے نظیم ہونی چاہئے تا کہ رسی طور پر بھی ایک اتفاق پیدا ہوجائے۔ایک نظام اور نظیم کی
ضرورت محسوں ہوئی کہ مرکز پر سب متحدر ہیں ورنہ مشارکے کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے
صورت اختلاف تشت وظاہری پراگندگی کی نمایاں ہوجاتی ہے گووہ در تفقیق نہ موم نہ ہو۔
اس وقت بزرگوں کے دلوں میں وارد ہوا کہ نظیم ابنائے دارالعلوم دیو بند ہونی چاہئے۔یہ
سنظیم ابنائے قدیم آج کی نہیں ہاں زیادہ قوت اس نظیم میں ابھی چندسال ہوئے کہ بیدا ہوئی
ورنہ مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ نے میرے والد ماجد مولا نا حافظ محمد احمد صاحب مرحوم
کے زمانہ میں جبکہ دارالعلوم ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی ضرورت محسوں کی ۔ زیادہ قوت سے ان
کی ضرورت اب محسوں گائی۔یہ ظیم کوئی سیاسی شظیم نیس نہ سیاسی مقاصد اسکے ساتھ متعلق ہیں۔
کی ضرورت اب محسوں گائی۔یہ ظیم کوئی سیاسی شظیم

بلکہ استنظیم کا مقصد ہیہ کہ جو کچھ فضلاء دین علمی قابلیتوں سے عظیم کام انجام دے رہے تھے ان کومنظم کیا جائے تا کہ زیادہ موثر ثابت ہو تکیس۔ آج ہزاروں کی تعداد میں دارالعلوم کے فضلائے

ہیں۔ فیض یافتہ ہیں جودین کوسنھالے ہوئے ہیں مختلف مما لک میں اس کے فضلاء تھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مدارس کا تعلق ہے کوئی قصبہ ایبانہیں جوان سے خالی ہوان سو برس میں جتنی خدمت اس ادارے نے کی کوئی نظیراس کی نہیں۔جہاں تک تصانیف کاتعلق ہے ہزار ہا ہزارتصانیف اس جماعت کی مختلف مسائل پرموجود ہیں ۔ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ویکھاجائے توایک ہزارتصانف اپنے ترکے میں چھوڑ گئے۔ ہرزبان میں تصانف ہملم میں برفن میں تصنیفات موجود ہیں نظم میں موجود ہیں' نثر میں موجود ہیں۔اسکے علاوہ ایک ہزار كة يب مواعظ الك چيوڑ گئے۔ كچھ چيب كئے ہيں كچھ باقى ہيں۔ كويا ايك ايك فردنے ایک ایک امت کے برابر کام کیا ہے۔حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے مرید ومتوسل ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ای طرح حضرت شیخ الاسلام مولانا سیدحسین احد مدنی قدس سرہ کے ہزار ہا ہزارشا گرو مریدین اورمتوسلین ملک کے اطراف واکناف میں تھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہاللہ کے مریدین ہزاروں کا کھوں کی تعداد میں الگ تھیلے ہوئے ہیں۔ سب اپنے رنگ میں دین کا کام کردہے ہیں۔حدیث فقہ فتوی تفییر عمل جہاد ہرمیدان میں اس جماعت کے لوگ نمایاں نظر آئیں گے غرض بیر کہ ہزاروں لا کھوں افراد کے ایمان كوسنجالے ہوئے ہیں۔ كام سب سے بڑھ كرخدمت كے ميدان ميں تمام جماعتوں سے آ گے اور زیادہ۔ ہر دیہات میں کوئی نہ کوئی فاضل موجود ہے۔ شہرت نہیں' اخباروں اور رسالوں میں نامنہیں مگر ہزاروں کے ایمان کوسنجا لے اور خود بھی سنبھلے ہوئے ہیں۔

تنظيم خدمات

لہذا اسی مقصد کیلئے شعبہ تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تا کہ دارالعلوم کی روحانی ذریت کے کارنا ہے منضبط ہو سکیں۔مقصد خدمات کی تنظیم ہے افراد کی تنظیم نہیں۔اس کی خانہ پری کیلئے ایک فارم تیار کیا گیا جس کی سرخیاں میں نے خود لکھیں کہ ہر فاضل اس کی خانہ پری کرکے بھیج دے اس کی مدت فراغت اور کہاں اقامت ہے۔تصنیف و تالیف کے کیا اور کون سے کام کئے جائے سکونت اور بیعت وارشاد کے بارے میں سوالات لکھے گئے۔الحمد لللہ کہ فرھائی تین ہزار فارم پر ہوکر آگئے اور بیغدمت اور کارنا ہے اگر کتا بیشکل میں شائع ہوگئے تو

معلوم ہوجائے گا کہ ان حضرات نے دنیا کو دین وایمان سے بھر دیا ہے اور پھران حضرات کے وعظ وارشاد ُ تعلیم وہلنج سے اور ہزاروں متکلم ُ خطیب شیخ طریقت ُ واعظ مبلغ تیار ہوئے۔ وسعت دارالعلوم

وارالعلوم اس چارد یواری کا نام نہیں اس تمام نظام مسلک تحریک اورخد مات کا نام ہے جو ہند و ہیرون ہند میں قائم ہے جھے یا دہے کہ ایک مرتبہ میں نے مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب سے ذکر کیا کہ بریلی میں ایک مدرس ہیں۔ جو دارالعلوم کے نمایاں فاضل ہیں آئہیں دارالعلوم میں بلالیں مولا نا خاموش رہے جپ ہوگئے۔ تین دفعہ عرض کیا گیا 'چرعرض کیا کہ آپ کیوں میں بلالیں مولا نا خاموش رہے کو بلا نا غلط ہے۔ اس لئے کہ جو فاضل جہاں بیٹھا ہے۔ وہاں دارالعلوم دیو بندگی جو اضل جہاں بیٹھا ہے۔ وہاں دارالعلوم دیو بندگی جو اس لئے کہ جو فاضل جہاں بیٹھا ہے۔ وہاں دارالعلوم دیو بندگی وارالعلوم دیو بندگی وارالعلوم دیو بندگی وارالعلوم کے دائر ہے کوسمیٹ کر محدود کررہے نہیں اور میں مسیٹنا نہیں چاہتا ہے ساری روحانی اولا داس دارالعلوم کی ذریت ہے کی کا ایک بچہرہ جا تا ہے کسی کے دو کسی کے تین ۔ دارالعلوم کی لاکھوں میٹے ہیں۔ لا تعداد اولا دہے اور جائز اولا د ہے۔ ترکے اور میراث کے وارث ہیں اور بیتر کہ اخلاق ہیں۔ اعمال ہیں علوم ہیں معارف ہیں جوانبیاء کا ترکہ ہوتا ہے اور اس ترکہ ہیں ہر ایک کوبقد رظر ف حصر ملاہے۔

معيارا بتمام

حفرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمه الله جودارالعلوم دیوبند کے مہتم اورامی محض سے منقطع عن الخلائق صاحب کشف وکرامت بزرگ تھے۔حضرت نا نوتوی رحمه الله نے بلاکر مجبور کیا وارالعلوم کے اجتمام کیلئے فرمایا! میں تو محض امی ہوں نہ لکھنا جا نتا ہوں نہ پڑھنا۔فرمایا اس کا تعلق لکھنے پڑھنے سے نہیں بلکہ قلب سے اس چیز کا تعلق ہے۔ چنا نچہ مولا نا اجتمام کیلئے بیٹھ جاتے اور جو پچھ کھواتے لکھ دیا جا تا اور اس پرمولانا کی مہرلگائی جاتی محسن بہر حال حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ اوارہ بڑا ہے میں اس ذمہ داری کوکس طرح سنجال سکوں گا اور اتنا تحل کس طرح کرسکوں گا۔

## معيارطلبا

حفرت مولانار فیع الدین صاحب کے اہتمام کے زمانے میں دارالعلوم میں بچاس ساٹھ طالب علم تھے چوہیں بچیس طلبہ مطبخ سے کھانا لیتے تھے۔ یہ کل کا تنات تھی۔ حضرت مولانا دارالعلوم کے احاطہ مولسری میں کھڑے تھے ایک طالب علم شور بہ کا پیالہ لا یا اور غصہ سے مولانا کے سامنے بٹنے دیا اور کہا کہ بیسالن ہے یا پانی ہے بیکھانا مطبخ سے کھلاتے ہو؟ بے ادبی کے الفاظ بھی استعمال کئے۔ کہا کہ بیہ ہے آپ کا اہتمام؟ مولانا نے تین مرتبہ سرسے پاؤل تک الناظ بھی استعمال کئے۔ کہا کہ بیہ ہے آپ کا اہتمام؟ مولانا نے تین مرتبہ سرسے پاؤل تک اس طالب علم کود یکھا اور فرمایا بید مدرسہ کا طالب علم نہیں۔

لوگوں نے کہامدرسہ کا طالب علم ہے یہاں مقیم ہے مطبخ سے کھانالیتا ہے فرمایا کہے تھی ہوں مدرسہ کا طالب علم نہیں طلبہ چپ رہے دو تین دن کے بعد تحقیق سے معلوم ہوا کہ واقعی مدرسہ کا طالب علم نہیں تھا۔اس نام سے دھو کہ دے کرمدرسہ سے کھانا لینے کیلئے داخل ہوا تھا اہل مدرسہ نے آپ سے پوچھا۔ حضرت آپ کوکس طرح معلوم ہوا کہ مدرسہ کا طالب علم نہیں۔فرمایا کہ جب مدرسہ کا اہتمام میر ہے ہرد ہوا پریشانی ہوئی کہ کس طرح سے کا مستجالوں گااس عالم میں رات کو خواب دیکھا۔

صاحب دل اورعارف ربانی تھے اور صاحب دل کا خواب آدھا خواب اور آدھا کشف ہوتا ہے۔

تو فرمایا کہ بیس نے مولسری کے کنویں کو دیکھا کہ کنوال دودھ سے جمرا ہوا ہے اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی من پر بیٹھ کردودھ تقیم فر مارہے ہیں۔
کسی کولوٹا بھر کردے رہے ہیں کسی کودیگ میں کسی کوبالٹی میں مل رہا ہے اورکوئی پیالہ بھر
رہا ہے اور جس کے ساتھ برتن نہیں تو چلو میں ہی پی کے چلا گیا۔ اپنے اپنے ظرف کے مطابق
لوگ دودھ بھر کے لیے جارہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد ہے آ نکھ کسی تو میں نے مراقبہ کیا
تعبیر کیلئے منکشف ہوا کہ بیکنوال صورت مثالی ہے علم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت
مثالی ہیں قاسم العلم کی جو تقیم کررہے ہیں علم کی اور بیہ لے جانے والے طلبہ ہیں جو بھدر ظرف
مثالی ہیں قاسم العلم کی جو تقیم کررہے ہیں علم کی اور بیہ لے جانے والے طلبہ ہیں جو بھدر ظرف
کیا خارہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ جب شوال
کا داخلہ ہوتا ہے تو میں فوراً طلبہ کو بہجان لیتا ہوں کہ بیطلبہ کے اس مجمع میں موجود تھا اب جب بیہ

طالب علم آیا تومیں نے اوپر سے نیچے تک اس پر نگاہ ڈالی معلوم ہوا کہ بیاں مجمع میں نہیں تھا۔ الہامی طریقے ہے اس کاعلم ہوامعلوم ہوا کہ دارالعلوم کے طلبہ کا انتخاب بھی خداکی طرف ہے ہوتا ہے جہاں بھی کام کرتے ہیں غالب آتے ہیں۔غلبہ پرایک واقعہ یاد آیا مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے ارشا وفر مایا کہ جمارے زمانے میں چودہ طالب علم دورہ حدیث میں تھے۔دستار بندی کی تجویز ہوئی۔ بیددارالعلوم کا دوسرا جلسے تھا ہمیں بھی پگڑی باندھنے کا ارادہ کیا گیا تو ان چودہ طالب علموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جلسہ کورکوانے کی کوشش کرنی جاہتے کیونکہ ہم امیوں کو پگڑی بندھوائی جائے گی اور ہم اہل نہیں جس سے مدرسہ کی بدنا می ہوگی \_غرض ان چودہ طالب علموں نے مولا نا تھانوی کواپنانمائندہ بنا کر بھیجا کہ جا کرحضرت مولانا محمد لعقوب صاحب نانوتوی ہے جلسہ رکوانے کی درخواست پیش کریں۔حضرت مولانا لیقوب دارالعلوم کے اول صدر مدرس تھے۔حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب ان کی خدمت میں پہنچے تو مولانا محمد لعقوب صاحب مطالعہ فرمارہے تھے کتابوں کا۔حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ہیئت بھی اس وقت کی بتلادی کہ میں جب حجرہ میں گیا تو ڈسک يركتاب ركلي فيك لكائع بينصے تقے اور بہت گہرے طریقے سے مطالعہ كرر ہے تھے كتابوں كا نگاہ اٹھائی ان کا رعب اتنا تھا کہ ہرایک برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ یو چھا خبرتو ہے کیسے آتا ہوا۔حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے درخواست پیش کی کہ دیو بند میں جلسہ وستار بندی کا ہور ہا ہے آگر میے تھم ہوتو تغمیل سے انکار نہیں اور اگر کہنے کا موقع ہوتو ہاری درخواست ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں۔ نالائق ہیں پورا مدرسہ اور ہمارے اکابر واساتذہ بدنام ہوجائیں گے جلسہ روک دیا جائے اور ہماری نالائقیوں سے پردہ نہ ہٹایا جائے ہم جاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا جائے من کر حضرت محمد یعقوب صاحب کو جوش رحمت آیا فر مایایتیمهاری نالائفتی کا حساس تمهاری سعادت مندی کی علامت ہے۔

جب آدمی میں اپنی نالائقی کا احساس آجائے تو بیاس کے کمال وفضیات اور سعادت مندی کی دلیل ہے اور ہم جو بیجا ہے کریں گے تو وہاں اعلان کریں گے کہ فیما بیننا و بین الله ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بیلوگ ہمارے نزویک اہل ہیں قابل ہیں اور جس کی مرضی ہوان کا کسی فن میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بیلوگ ہمارے نزویک اہل ہیں قابل ہیں اور جس کی مرضی ہوان کا کسی فن میں بھی امتحان لے لے حضرت تھا توی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ اور بھی ڈر گئے کہ

آئے تھے جلسہ رکوانے کیلئے اور یہاں امتحان دینے کا الگ کہا گیا بہر حال ہم وہاں سے چلے گئے۔ جاتے وقت حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ نے ایک جملہ فرمایا کہ دنیا گرھوں سے جری پڑی ہے جہاں بھی تم جاؤگے وہاں تم ہی تم ہوگے تہارا ہی غلبہ ہوگا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجربہ کیا کہ جہاں گئے ہمیں ہم نظر آئے جہاں گئے غالب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجربہ کیا کہ جہاں گئے ہمیں ہم نظر آئے جہاں گئے تالب می غالب رہے کیونکہ قل ہے۔"الحق یعلوا و لا یعلی "غالب کے خوا ہو مغلوبیت کیلئے حق ہے اور مغلوبیت کیلئے باطل ہے بہر حال یہ ہے فضلاء دیو بندگی تظیم جودراصل خدمات کی تظیم ہے۔ مغلوبیت کیلئے باطل ہے بہر حال یہ ہے فضلاء دیو بندگی تنظیم ہودراصل خدمات کی تنظیم ہے۔ مغلوبیت کیلئے باطل ہے بہر حال یہ ہے فضلاء دیو بندگی تنظیم ہودراصل خدمات کی تنظیم کے فوائد

دوسرا فائدہ اس میں بیہ ہے کہ کچھ خد مات مرکز کی ہیں کچھ فضلاء کی دونوں کے سامنے خدمات ہیں۔اس واسطے بھی شظیم ہونی جاہئے کہ مرکز کوفضلاء کی خدمات کا پہتہ لگے اور فضلاء کے سامنے مرکز کی خدمت آتی رہیں اگر فضلاء کوئسی مدد کی ضرورت وحاجت ہوتو ادهرمركز كوبية لكے اور اس كيلئے سوہے اور مركز كى ضرورتوں كاعلم فضلاء كو ہوغرض جانبين ے ایک رابطہ قائم رہے گا ہندوستان میں دیکھا گیا کہ فتنے اٹھتے ہیں علمی فتنے عملی فتنے اور ہرقتم کے فتنے اٹھتے ہیں فضلاء دیو بندنے مقامی طور پران فتنوں کامۃ ابلہ کیااوران فتنوں كومغلوب كيا\_مركز كوبية نبيس كه فضلاءنے كيا خدمات انجام ديں اور فضلاء كويية شكايت رہتى ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کررہے ہیں لیکن مرکز ہماری خبرنہیں لیٹا اہماری تحسین نہیں کرتا تو اس غرض سے منظیم کا سلسلہ قائم کیا گیا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو آپس میں اجتماعی آواز ہوگی ان کی حمایت میں آواز اٹھے گی یا مرکز کوئی شخص ان کی امداد کیلئے بھیج سکے گا۔ جماعتی آواز کا اثر اور طاقت ہوگی وین کا فائدہ ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا تو یہ تنظیم خدمات کی ہے اور افراد کی نہیں۔اس صورت میں خد مات زندہ جاویدر ہیں گی۔منظم ہونا قوم کو ہر حیثیت سے مفید رہے گا باہمی تعاون جاری رہے گا۔خدمات کا انضباط کیا جاسکے گا کہ کہاں کہاں اور کیا کیا خدمات انجام دی جار ہی ہیں اس کی ضرورت اس وجہ ہے بھی پیش آئی کہ مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے دعوے بڑے کئے اور کام بہت تھوڑ اکیا بالکل نہیں کیا معمولی خدمات مگرنمائش زیادہ ہمارے ہاں کام ہوتا ہے مگر نہ اخبارات ٔ نہ اشتہارات اور دعویٰ میہ

لوگ کرتے ہیں کہ ہندوستان کوہم نے سنجالا ہے ہمارے اکابر کے ہاں کام ہے نام نہیں کرو پیگنڈ نہیں لوگ چھوٹی چھوٹی خد مات اخبارات میں ویتے ہیں میں سوچا کرتا ہوں کہ وارالعلوم میں روزانہ جلے ہوتے ہیں لیکن کسی کوخبر نہیں ہوتی جتنے لوگ اشتہارات منصوبوں اور پروگرام کے بعد کسی جلے میں جمع ہوتے ہیں وہاں بلاکی منصوبہ آئے دن اسنے لوگ جمع ہوجاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جھوٹی جماعتی ہیں مگر پرو پیگنڈہ بہت ہے کام کے درجہ میں صفر ہوتے ہیں گئی لوگ وارالعلوم کو جانے والے نہیں کہ کیا خدمات انجام دیں اس شظیم میں ایک فاکدہ ہیں کئی لوگ وارالعلوم کو جانے والے نہیں کہ کیا خدمات انجام دیں اس شظیم میں ایک فاکدہ سیجی ہوگا کہ مرکز میں بھی انبساط ہوگا اور فضلاء کا دل الگ بڑھے گا۔خدشیں نمایاں ہوکر یہ جھی ہو گا کہ مرکز میں بھی انبساط ہوگا اور فضلاء کا دل الگ بڑھے گا۔خدشیں نمایاں ہوکر سامنے آئی گو واعد وضوا بط منضبط کئے گئے شظیم کوصو بہوار پھر ضلع واررکھا گیا کہ فضلاء دارالعلوم علاقہ وارجع ہوکر ایک کو فاعد دار مقرر کریں صدر بنا نمیں سیکرٹری منتخب کریں بید خیال زیادہ اس وجہ ہے بھی پیدا ہوا کہ اکابر نے ارادہ کیا۔ ایک جلسد دستار بندی کا بھی ہوجا ہے۔

#### اجلاس صدساله

تقریبا پیاس برس سے جلسہ وستار بندی نہیں ہوا۔ ۱۳۲۸ھ سے لے کراب تک وربح رجہ فضلاء کی تعداد جھ ہزارتک ہے۔ ان جھ ہزارعلاء کی دستار بندی کرائی جائے اس واسطے اشتہارات جاری کئے گئے ایک مستقل وفتر قائم کیا گیا اس تنظیم کے نظم ونس کوسوچیں ترتیب دیں۔ اس کے اعلانات جاری کئے گئے تو ملک میں اس کا شہرہ ہوا۔ ملک میں اس کا شدیدا تنظار ہیں۔ ایسیاء ساٹرا ملایا جینی میں۔ ایشیاء ساٹرا ملایا جینی ہوت کہ سے بیرون ملک کے لوگ بھی منتظر ہیں کیونکہ ان میں حجازی بھی ہیں۔ ایشیاء ساٹرا ملایا جینی ترکستانی ایسٹ افریقہ افغانستان کے فضلاء ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں جب جلسہ ہوگا تو ایسی صورت میں گورنمنٹ کے سامنے ویزوں کیلئے درخواست دینی ہوگ۔ جب جلسہ ہوگا تو ایسی صورت میں گورنمنٹ کے سامنے ویزوں کیلئے درخواست دینی ہوگ متعلقہ حکومتوں سے اجازت لینی ہوگ اس کے ساتھ مصارف کا تخمینہ اور ساتھ ہی ساتھ آمد نی کا اندازہ وغیرہ اہم امور ہیں کیونکہ حاضرین کا اندازہ ڈیڑھ دولا کھ سے کم نہ ہوگا پورے ملک میں انظار ہوگا ہم لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ دیو بندگی آبادی میں ہزار ہے اوراگر دولا کھآ دی انظار ہوگا ہم لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ دیو بندگی آبادی میں ہزار ہے اوراگر دولا کھآ دی آ جا کیں تو اس مختفر آبادی میں کس طرح ساسی سے کہاں بسیس گے۔ ہرایک فاضل کو پگڑی

باندھنی ہوگی اوراگردس روپے فی گیڑی ہوت بھی بچاس ساٹھ ہزار روپے صرف بگڑیوں کے مصارف ہوں گے اوراگر یہ بھی آسان ہوجائے تو اس کے باندھنے کا مسئلہ ہے تو یہ تقریبا پانچ ہزار پگڑیاں باندھنا آسان کا مہیں کل دستاری بندی کے وقت ہمارے مولانا عبدالحنان صاحب (ہزاروی) نے خوب جملہ چپاں کیا کہ یہ پگڑیاں ہیں ۔ یاسونہ بازی ہے ہیں نے کہا کہ پگڑیاں ہیں۔ یاسونہ بازی ہے ہیں نے کہا کہ پگڑیاں بھی کلف دار ہیں اور باندھنے والے بھی مکلف ہیں اور پگڑیاں بھی ذرا مکلف ہوئی جائیں کہ پگڑیاں بھی کلف دار ہیں اور باندھ کرر کھدی جائیں ۔ کلف لگا ہوا ہوئیہ بھی صورت ہے کہ اس وقت بھی ختم نہ ہو بلکہ پہلے سے باندھ کر رکھدی جائیں (یہ جملے حضرت نے مزاحاً فرمائے) خیران حالات کی وجہ سے یہ جلہ ذرا موخر کیا گیا جائیں (یہ جملے حضرت نے مزاحاً فرمائے) خیران حالات کی وجہ سے یہ جلہ ذرا موخر کیا گیا مجلس شوری میں یہ بھی بحث میں آیا کہ دارالعلوم کے سوسال پوراکرنے میں ایک سال باقی ہے مجلس شوری میں یہ بھی بحث میں آیا کہ دارالعلوم کے سوسال پوراکرنے میں ایک سال باقی ہے تو پورا ہونے پرسوسالہ جشن منایا جائے۔ بہر حال منصوبہ ہے جو یہ ہوگیس اورانعقاد کیا جائے۔ بہر حال منصوبہ ہے جو یہ جہ ہوکیس اورانعقاد کیا جائے۔ بہر حال منصوبہ ہے بیں کہ ہندو ہیرون ہندے دوڈھائی لاکھ افراد جمع ہوکیس اورانعقاد کیا جائے۔ بہنظیم کی غرض وغایت ہے۔

یہ چند با تیں تنظیم کے بارے میں ذکر کی گئیں۔ یہاں آج اس مجلس میں اس صوبہ کے فضلاءاس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ مقاصد پرغور کیا جائے میں تو دیکھ کرخوش ہونے والوں میں ہوگا۔اب کام کرناان حضرات کوہوگا کام آپ حضرات ہی کا ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام)

## الهامي درسگاه

حكيم الاسلام قارى محمرطيب صاحب رحمه الله فرمات بين:

بھائی! میہ مدرسہ الہامی مدرسہ ہے اس کا آغاز بھی الہام سے ہوا ہے اس کی تغمیر بھی الہام سے ہوا ہے اس کی تغمیر بھی الہام سے ہوئی اورطلبا کا داخلہ بھی الہام سے ہی ہوتا ہے بلکہ بعض واقعات سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس کے اساتذہ کا تقرر راور تغمین بھی خاص زاویوں میں ہوتا ہے اور یہاں کی خدمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی ۔ اس مدرسہ کا آغاز اور مدرسوں کی طرح کسی رسمی مشور ہے ہے نہیں ہوا بلکہ وقت کے اکا برومشائخ کا ایک اجماع سا ہے۔

میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دارالعلوم کی تاسیس کے وقت میں کسی کو کشف ہوا کہ یہاں پرایک وینی مدرسے کی بنیا دو النی جا ہئے ۔کسی نے خواب میں ویکھا کہ یہاں پرایک مدرسه کا قیام ہونا جاہئے کسی پرالقا ہوا کہ اب ہندوستان میں اسلام کا تحفظ وینی اداروں سے ہی ہوسکتا ہے ای طرح تغمیر کے وقت بنیا دکھودنے کیلئے پچھنشا نات لگا دیئے گئے جتناا حاطہ اب ہے اس سے آ دھے پرنشان لگایا گیا تھا۔ (ج9)

الهامي اهتمام

وارالعلوم کے سب سے پہلے مہتم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تارک الدینا اور نہایت ہی قوی النسبت بزرگ تھے۔ نہ لکھنا جانے تھے اور نہ کتاب پڑھ سکتے تھے۔ مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے انہیں بلایا اور اہتمام پیش کیا آپ نے قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا کہ میں نہ تو لکھنا جا نتا ہوں نہ پڑھنا مجھے مہتم بنا کرکیا سیجئے گا۔حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں۔ منجانب اللہ یہی مقدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی اہتمام قبول کریں۔ چنا نچے آپ نے قبول فرمالیا۔ (جو)

# وارالعلوم وبوبندكا نتظام وانصرام كاامتياز

عليم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمة الله فرمات بين:

اس اوارہ کے اصول وفروع بھی الہامی طور پر واقع ہوئے ہیں۔ مجھے اپ ۲۲۴۵ سال کے زمانہ اہتمام کا تجربہ ہاس دوران میں یہ چیز نہایت شدت سے محسوس ہوتی رہی ہالاتر کوئی غیبی طاقت ہے جواس اوارہ کو چلارہی ہے اوراس کا دارو مدار ظاہری جدوجہد سے بالاتر کوئی باطنی قوت ہے جواس کو تھا ہے ہوئے ہے ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں مگرا کا بر کا فیض ہے کہ کام برابر چل رہا ہے ورند آج کے دور میں علوم دینیہ کا ذوق رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کا فیض ہے کہ کا م برابر چل رہا ہے ورند آج جس کو ملامت سنی ہو وہ مولوی ہوجائے ۔ عدم پہلے زمانہ میں ملامیہ فرقہ تھا۔ اسی طرح آج جس کو ملامت سنی ہو وہ مولوی ہوجائے ۔ عدم اعتباء دین کے اس دور میں جبکہ علوم دینیہ سے شدید بعد پیدا ہو چکا ہے۔ اس دار العلوم کا قائم رہنا اور ترقی کرتے رہنا ہو اس کی علامت ہے کہ یہ منجانب اللہ قائم ہے چنانچہ جب بھی مخالفین کو جانب سے الیہ سعی کی گئی کہ چندہ نہ آئے تو اس سال نسبتہ زیادہ آیا اور مخالفین کو این مقصد میں شرمندگی اٹھائی پڑی۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دور پرفتن میں دار العلوم کا قائم رہنا ایے مقصد میں شرمندگی اٹھائی پڑی۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دور پرفتن میں دار العلوم کا قائم رہنا ایے مقصد میں شرمندگی اٹھائی پڑی۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دور پرفتن میں دار العلوم کا قائم رہنا

# اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ غیبی امداد واعانت ہے جواس کو چلار ہی ہے۔ مدرسین کا اخلاص

غالبًا ١٣٨٩ه كا واقعه ہے اور بير پہلا سال ہے ميرے اہتمام كا مولوي گل محمد خان صاحب جوخزانہ کے تحویلداراور تقشیم تخواہ کے ذمہ دار تھے۔رجب کی آخری تاریخ میں میرے یاس آئے اور بتلایا کہ خزانہ میں ایک پائی نہیں ہے اور کل پرسوں کو ڈھائی ہزار رو پیتے نخواہ کی صورت میں تقسیم کرنا ہے۔ میں نے کہا فکر کی کیا بات ہے جس کا کام وہ خود چلائے گا۔ان کو رخصت کر کے حضرات مدرسین کومیں نے کوشی پر بلا کر دریافت کیا کہ آپ دارالعلوم میں کیوں بڑے ہوئے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ آیادین کی خدمت مقصود ہے یا تنخواہ حاصل کرنا۔سب نے بیک زبان ہوکر جواب دیا کہ ہمارا مقصداس مقدس امانت کی خدمت ہے جوا کابر نے ہمیں سونبی ہے۔حاشاوکلانتخواہ پر بھی ہماری نظرنہیں رہی۔ میں نے کہااگر تنخواہ نہ ملے تو آپ کیا كريں كے؟ جواب ديا كہ فاتے كريں كے اور پڑھائيں كے۔ ميں نے كہا الحمد للداب آپ مطمئن رہیں۔دارالعلوم بھی انشاءاللہ چلے گا اور آپ کی تنخواہیں بھی ملتی رہیں گی نےزانہ میں اس وقت ایک پیر نہیں ہے۔ دعا سیجئے کہ اکابر کی اس امانت کے باقی رکھنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی ہے بچائے۔سب نے مل کرخشوع خضوع کے ساتھ دعا کی جس کا اگلے دن پہنتجہ ظاہر ہوا کہ ابھی تقسیم شخواہ کا وقت نہ آیا رکاوٹ اور موانع اتنے ہوں گے کہ کوئی ایمان میں شک ڈال ر ہاہے کوئی دل میں تر دو پیدا کررہاہے کہیں کفار کہیں منافقین کہیں نفس کے جذبات ہزاروں ر کاوٹیس موجود اور دواعی جو تھے ایمان کے کہ وجی اور رسول کا سامنے ہونا وہ ہے نہیں پھر بھی ایمان پر جے ہوئے ہیں توان کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ (خطبات عکیم الاسلام جو)

# علماء کے ذمہ طلباء کی تگہداشت ضروری ہے

فر مایا مدرسہ بناؤ اوراس میں تربیت اخلاق اور تعلیم سلوک کا کام کرو کہ وہی حقیقی مدرسہ بھی ہوگا اور وہی خانقاہ بھی ہوگا۔ پس حقیقی مدرسہ وہ ہے جس میں علم کے ساتھ عمل کی بھی تعلیم اور نگہداشت ہو۔ پس اے مدرسہ والو! تم اپنے مدرسوں کی سنجال کرواور ان کوحقیقی

مدرسہ بناؤ یعنی طلبا کے اعمال کی بھی گہداشت کرو ورنہ یا درکھو ''تحلکم داع و تحلکم مسئول عن دعیتہ'' کے قاعدہ پر آپ سے اس کے متعلق سوال ہوگا کیونکہ آپ طلبا کے مسئول عن دعیتہ'' کے قاعدہ پر آپ سے اس کے متعلق سوال ہوگا کیونکہ آپ طلباء کو سبق پڑھا کر الگ مگہبان ہیں اور وہ آپ کی رعایا ہیں۔ پس بیہ جائز نہیں کہ آپ طلباء کو سبق پڑھا کر الگ ہوجا ئیں بلکہ بیجی د کھیتے رہوکہ ان میں سے کون علم پڑمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا جس کو مل کا اجتمام ہوا سے پڑھا و ورنہ مدرسہ سے نکال باہر کرو جب تو آپ کا مدرسہ واقعی دارالعلوم ہوگا ورنہ دارعلم بلغت فارسی ہوگا کہ اس میں علم کوسولی دی گئی ہے۔ (مظاہر الا مال)

دارالعلوم ديوبندكي خدمات كالمخضر تذكره

وارالعلوم دیوبند نے ۱۲۸۳ھ ۱۲۸۳ھ ۱۳۸۲ھ ۱۳۸۳ھ ۱۳۸۳ھ ۱۹۲۹ء تک صرف سوسال میں ۵۳۷ مشاکخ طریقت ۵۸۸۸ مدرسین ۱۲۳ اصففین سم کے امفتی ۱۵۳۰ مناظر ۱۸۸۴ صحافی ۲۸۸۴ مشاکخ طریق ۱۸۸۴ طبیب ۸ میم ماہرین صنعت وحرفت ۲۳۳۹ مدارس و مکاتب قائم کئے۔ خطیب و بیان کی خدمات سے جو ہرفن میں اعلی اور عملی صلاحیتوں کے حامل سے اور فدکورہ خاص عنوانات پران کی خدمات رہتی دنیا تک امت کیلئے رہنما ہوں گی۔

اس کے برعکس دارالعلوم دیوبند نے علم واوب کے ہرشعبے میں وہ نامورہتیاں پیدا
کیں جواپنے وقت میں اپنے فن کے امام ہیں دارالعلوم دیوبند نے اشاعت اسلام میں جو
کرداراداکیا آج دنیا کا کونہ کونہ اور ہرمسلمان کا دل اس عظیم ادارہ کی خدمات پر جذبات
تشکر سے لبریز ہے۔ (چراغ محمد)

دارالعلوم ديو بنداورنصرت خداوندي

وارالعلوم دیوبندگی آمدنی میں ہمیشہ مدوجز ررہتا آیا ہے بھی ایسانہیں ہوا کہ دارالعلوم میں اتنی زیادہ آمدنی ہوتی ہوجس کو دیکھ کر فتظمین دارالعلوم مطمئن ہوجا ئیں اور نہ بھی ایسی کمی ہوئی کہ آمدنی نہ ہونے سے دارالعلوم کے ضروری کام رک جائیں ۔حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ مہتم دارالعلوم ویوبند نے رجب ۲۲۳۱ھ کے جلسہ تشیم انعام میں اپنے زمانہ اہتمام کا جوتجر بہ بیان کیا وہ حضرت ممدوح کے الفاظ میں ہے:۔ '' مجھے اپنے ۲۷-۲۷ سال کے زمانہ اہتمام کا جو تجربہ ہے اس میں یہ چیز نہایت شدت کے ساتھ مجھے محسول ہوتی رہی ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جواس ادار ہے کو چلارہی ہے اوراس کا دارومدار ظاہری جدو جہد ہے بالاتر کوئی غیبی قوت ہے جواس کوتھا ہے ہوئے ہے گو ہمارے اندر بہت ی خامیاں ہیں مگرا کابر کافیض ہے کہ کام برابر چل رہا ہے عدم اعتناء دین کے اس دور میں جب کہ علوم دینیہ سے شدید بعد پیدا ہو چکا ہے اس دارالعلوم کا نہ صرف قائم رہنا بلکہ ترقی کرتے رہنا بلاشبہ اس کی علامت ہے کہ بیمن جانب اللہ قائم ہے۔ چنا نچہ جب بھی مخالفین کی جانب سے ایسی سعی کی گئی کہ چندہ نہ آئے تو اس سال میں چندہ نبتاً زیادہ ہی آیا اور مخالفین کو اپنے مقصد میں شرمندگی اٹھانی پڑی یہ واقعہ ہے کہ اس دور پرفتن میں دارالعلوم کا قائم رہنا اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ غیبی امدادو اعانت ہے پرفتن میں دارالعلوم کا قائم رہنا اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ غیبی امدادو اعانت ہے پرفتن میں دارالعلوم کا قائم رہنا اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ غیبی امدادو اعانت ہے برفتن میں دارالعلوم کا قائم رہنا اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ غیبی امدادو اعانت ہے برفتن میں دارالعلوم کا قائم رہنا اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ غیبی امدادو اعانت ہے برفتن میں دارالعلوم کا قائم رہنا اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ غیبی امدادو اعانت ہے جواس کو چلار بی ہے عالبا ۱۳۳۹ھ کا واقعہ ہے اور یہ میر سے انتہام کا پہلا سال تھا۔

مولوی گل محمد خال صاحب جوخزانہ کے تحویل دار تھے اور تنخواہ کی تقسیم کا کام اُن سے متعلق تھار جب کی آخری تاریخ میں میرے پاس آئے اور بتلایا کہ خزانہ میں ایک پائی نہیں متعلق تھار جب کی آخری تاریخ میں میرے پاس آئے اور بتلایا کہ خزانہ میں ایک پائی نہیں ہے اور پرسوں کوڈھائی ہزار روپے تنخواہ کا تقسیم کرنا ہے میں نے کہا''اس میں فکر کی کیابات ہے جس کا کام ہے وہ خود چلائے گا''

اُن کورخصت کر کے میں نے حضرات مدرسین کو بلا گردریافت کیا کہ آپ دارالعلوم میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اور کیا مقصد ہے؟ آیا دین کی خدمت مقصود ہے یا تخواہ حاصل کرنا ؟ سب نے ایک زبان ہوکر جواب دیا کہ ہمارامقصداس امانت کی خدمت ہے جوا کابر نے ہمیں سونی ہے حاشا وکلا تخواہ پر بھی ہماری نظر نہیں رہی 'میں نے کہا' اگر شخواہ نہ طیقو آپ کیا کریں گے ؟' جواب دیا کہ فاقے کریں گے اور پڑھا کیں گے! میں نے کہا الجمدللہ! آپ مطمئن رہیں دارالعلوم بھی ان شاءاللہ چلے گا اور آپ کو تخواہ بھی ملتی رہے گی خزانے میں اس وقت ایک بیہ نہیں دارالعلوم بھی ان شاءاللہ چلے گا اور آپ کو تخواہ بھی ملتی رہے گی خزانے میں اس وقت ایک بیہ نہیں ہوا کہ ہو تھا گیجے کہا کابری اس امانت کے باقی رکھنے میں اللہ تعالی ہمیں رسوائی ہے بچائے' سب نے مل کرخشوع وخضوع کے ساتھ دعا کی جس کا اگلے ہی دن یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ سب نے مل کرخشوع وخضوع کے ساتھ دعا کی جس کا اگلے ہی دن یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ ابھی تنخواہ کی تھنیم کا وقت بھی نہ آیا تھا کہ جن تعالی نے ڈھائی ہزار روپے بھیجے دیے دو ہزار

کلکتہ کے ایک تاجر نے بیمہ کے ذریعہ سے بھیج تھے اور پانچ سومیرٹھ کے ایک مشہور آرمی کنٹریکٹر خاں صاحب رشید احمد خال نے خود دارالعلوم میں تشریف لا کرعطافر مائے۔ عرضیکہ دارالعلوم کی بناء بھی غیبی امور کے اوپر ہے اور کا موں کا انصرام بھی من جانب اللہ ہے۔ ماہنا مددار العلوم و یوبند۔

فيض دارالعلوم ديوبند

حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتوی رحمته الله علیه (بانی دارالعلوم دیوبند) سات برس کی عمر تھی \_حضرت نے خواب دیکھا کہ:۔

''میں بیت اللہ شریف کی حصت پر کھڑا ہوں۔میرے ہاتھ پاؤں کی دسوں انگلیوں سے اطراف عالم میں نہریں جاری ہیں اور پانی بہدر ہاہے''

حضرت نا نوتوی کے ماموں مولوی عبدالسم عمر حوم جو فارس کے بڑے اچھے عالم اور متقی تھے حضرت نے ان کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا۔انہوں نے کہا کہاس کی تعبیر سے ہے کہتم سے علوم نبوت اطراف عالم میں پھیلیں گے۔

اب اس وقت کوئی کیاسمجھ سکتا تھا کہ نانو تداریک معمولی سیستی جہاں نہ کوئی عالم نہ فاضل اس میں ایک سات برس کا بچہ خواب و مکھر ہا ہے اور اتنا بردا خواب کہ دنیا جہان میں میرے سے علم بھیل رہا ہے۔ حضرت نے جب دارالعلوم دیو بندگی بنیا در کھی تب لوگوں نے یا دولا یا کہ بیاس خواب کی تعبیر ہے جوآپ نے سات برس کی عمر میں دیکھا تھا۔

یاروں یا تہ بیان کے سب میں اور الحقیقات علم کا ایک سمندر ہے جس کی نہریں اطراف عالم میں اور کھیل الحقیقات علم کا ایک سمندر ہے جس کی نہریں اطراف عالم میں جاری ہیں اور کوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق فائدہ اٹھار ہے ہیں ۔ (خطبات حکیم الاسلام)

د بوبندمیں مدرسه کا قیام

اللہ تعالیٰ نے ایک بندے حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتو ی رحمہ اللہ کے دل میں بات ڈالی کہ مال مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تا ہم ملنے کی امید ہے حکومت ہاتھوں سے نکل گئی۔ ملنے کی امید باقی ہے اگر دین ہاتھوں سے چلا گیا تو نہیں ملے گالبذا انگریز کے اس ظلم وستم کا توڑو دینی مدارس کا قیام ہے۔ کیوں نہ کسی ایسی جگہ پر مدرسہ بنایا جائے کہ جہاں انگریز کی نظر ہی نہ پڑے اور خاموثی سے کام ہوتا رہے۔ حضرت قاسم نا نوتو کی رحمہ اللہ کے سرال دیو بند کے رہنے والے تھے۔ چنا نچے حضرت رحمہ اللہ دیو بند پنچے اور وہاں جا کر چھتہ کی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے خاموثی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک استاد اور ایک شاگر دید استاد کا نام ملاں محمود اور شاگر دکون کی محبود کی محبود کی میں انار کے درخت شاہ عبد المخی مجدول کے میں دونوں محمود تھے۔ حضرت شاہ عبد المخی مجدول محبود کی میں انار کے درخوا نام ملوک علی کو استاد کامل کا خطاب ملا کیونکہ انہوں نے سب کو پڑھایا مولا ناشاہ رفیع اللہ بین نقشبندی پہلے ہتم ہے۔

دارالعلوم د بوبند کاسنگ بنیا د

حضرت مولانا قاسم نا نوتوی رحمه الله کوخواب میں نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم نے خواب میں دارالعلوم کی عمارت کی پوری حدود کا تعین فرمادیا۔اس لئے ترانہ دارالعلوم کے الفاظ مجھے یوں ہیں۔

یہ علم وہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے خود ساقی کور نے رکھی میخانہ کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں کہار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے کل جھک جاتے ہیں یہ علم وہنر کا گہوارا تاریخ کا وہ فن پارہ ہے ہر بھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے

چنانچے بنیادیں رکھنے کا وفت آیا تو حضرت قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ آج ارالعلوم کاسٹگ بنیاد میں ایسی شخصیت ہے رکھواؤں گا جس نے پوری زندگی کبیرہ گناہ تو کیا کرنا' مجھی گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت شاہ حسین احمد رحمہ اللہ جومیاں اصغر حسین رحمہ اللہ کے ماموں تصان کو بلایا اور کہا کہ حضرت آئے اور دارالعلوم کا سنگ بنیا در کھئے۔ حضرت شاہ حسین احمد رحمہ اللہ کی فنا سبی فلی

شاہ حسین احمد رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ نے فائیت کا ایسا پر تو ڈال دیا تھا کہ ہروقت اللہ کے زکر میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے ایک داماد کا نام اللہ بندہ تھا۔ دوسال تک وہ ان کے پاس رہا۔ جب سامنے سے گزرتا تو حضرت شاہ حسین احمد رحمہ اللہ پوچھتے 'ارے میاں! تم کون ہو؟ کہتا 'حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں۔ فرماتے 'ارے میاں! جبحی تو اللہ کے بندے ہیں۔ دوسال تک داماد کا نام یا دنہ ہوا۔ ذکر کی فنائیت الی تھی کہ دل میں ایک اللہ تعالیٰ کا نام بس چکا تھا۔ ایسی نا بغدروزگار شخصیت نے دار العلوم کی بنیا در کھی۔

🔾 ایک حسین خواب

حضرت مولا نا شاہ رقیع الدین رحمہ اللہ دارالعلوم کے دوسرے مہتم ہے۔ ایک دفعہ دارالعلومیں تشریف لائے تو ایک طالب علم نے آگر کہا' حضرت! آپ کے مطبخ میں بیسالن پکتا ہے ذراد یکھیں توسہی اس سے تو وضو بھی جائز ہوجا تا ہے۔ اگر مہتم صاحب کے سامنے ایک طالب علم الی بات کرے تو بیمعمولی بات تو نہیں تھی۔ حضرت مولا نا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے اس لڑکے کوسر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور فر مایا لگتا ہے بیہ ہمارے مدر سے کا طالب علم نہیں ہے۔ بید بیرونی لڑکا ہے جو یہاں آیا ہوا ہے۔ استاد کہنے لگئے حضرت! دیکھ لیتے ہیں۔ اس نام رجٹر میں لکھا ہوا ہے۔ جب باور جی سے پوچھا تو اس نے کہا روزانہ کھانے کے وقت آگر کھا نا کھا لیتا تھا۔

کام کرتا تھا اور کھانے کے وقت مدرسہ میں آگر کھانا کھا لیتا تھا۔

استاد برے جیران ہوئے۔ کہنے لگئے مہتم صاحب! ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں ' اس لڑکے کو نہ بچپان سکئے آپ تو بچوں کو دیکھتے ہی نہیں 'آپ نے کیسے بیچان لیا؟ مولا نا رفیع الدین رحمہ اللہ نے فر مایا' جب میں اس مدرسہ کامہتم بنا تو میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ یہاں ایک کنواں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں ہیں سے پانی کے ڈول نکال رہے ہیں۔ دارالعلوم کے طلبا آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پانی ڈال کر دے رہے ہیں۔ میں نے خواب میں اس لڑکے کونہیں دیکھا تھا اس لئے میں سمجھ گیا کہ بیہ ہمارے مدرسے کا طالب علم نہیں ہے۔

دارالعلوم ديوبندكي جامعيت

انگریزنے برصغیر میں نوسال تک خوب قدم جمائے رکھے جباسے یقین ہوگیا کہ اب میرے قدم اچھی طرح جم چکے ہیں تواس نے مذہبی آ زادی کا اعلان کر دیا چنانچے دارالعلوم دیو بندان تینوں مراکز کے علوم کا جامع بن کرا بھرا۔ (اسلاف کے جیرت انگیز واقعات) فضلائے ویو بند کے لئے بشارت

ایک بات حضرت مولانا یعقوب نا نوتوی رحمہ اللہ نے بڑے جوش کے ساتھ فرمائی تھی کہ مجھ سے میری درخواست پر وعدہ ہوگیا ہے کہ مدرسہ دیو بند کے پڑھے ہوئے کو دس محقی کہ مجھ سے میری درخواست پر وعدہ ہوگیا ہے کہ مدرسہ دیو بند کے پڑھے ہوئے کو دس رو بیبیہ ما ہوار سے کم آمدنی نے ہوگی مگر اس وفت گرانی اتنی نے تھی۔ وگر نہ اگر بیز مانہ ہوتا تو درخواست میں کہتے کہ بچاس رو بید ہے میں کا منہیں چانا۔ مگر اس زمانہ میں دس بہت تھے

درخواست میں کہتے کہ بچاس رو پیدھے کم میں کا مہیں چلتا ۔ مگراس زمانہ میں دس بہت تھے ای لئے اکثر اہل علم کی تخواہ یا نچ دس رو پیدما ہوا رہوا کرتی تھی ۔

ختم بخارى شريف براجرك لينا

فرمایا اہل دیوبند پرختم بخاری شریف کے متعلق لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیاوگ خود توختم لاالہ الا اللہ (اور قرآن وغیرہ) کوقومنع کرتے ہیں اور بھی بھی خود اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہتم بخاری شریف حصول ثواب کیلئے (یعنی ایصال ثواب کیلئے) پڑھ کرنذ رانہیں لیاجا تا بلکہ مریض کی شفاء کیلئے یاحق مقدمہ میں غلبہ حاصل کرنے کیلئے پڑھا جاتا ہے (جوعبادت نہیں بلکہ دنیوی مقصد ہے) اور دنیوی مقاصد پراجرت لیناجائز ہے۔ (ملفوظات دعوت عبدیت) فرمایا دنیاوی حاجق کیلئے دعا پراجرت لیناجائز ہے اور دنیوی مقاصد کے اور دنیوی مقاصد پراجرت لیناجائز ہے اور دنیوی حاجت پراجرت جائز نہیں۔ (انکلام الدن)

دارالعلوم کےاصول وفروع

شر ما یا ''اس ادارہ ( در رالعلوم دیوبند) کے اصول اور فروع بھی الہامی طور پر واقع

ہوئے ہیں مجھے اپنے پچیس چھیں سال کے زمانہ اہتمام کا تجربہ ہاں دوران میں یہ چیز نہایت شدت ہے محسوس ہوتی رہی کہ کوئی غیبی طاقت ہے جواس ادارہ کو چلارہی ہے اوراس کا دارہ مدار ظاہری جدوجہد سے بالاتر کوئی باطنی طاقت ہے جواس کو تھا ہے ہوئے ہے۔ ہمارے اندر بہت ہی خامیاں ہیں مگرا کا برکا فیض ہے کہ کام برابر چل رہا ہے ورنہ آج کے دور میں علوم دیدیہ کا ذوق رکھنا ایسا ہی ہے جیسے پہلے زمانے میں ملامیہ فرقہ تھا۔ اس طرح آج جس کوملامت سنتی ہووہ مولوی بن جائے '۔ (جواہر حکمت)

دارالعلوم اورغيبي اعانت

فرمایا: ''عدم اعتناء دین کے اس دور میں جب کہ علوم دیدیہ سے شدید بعد ہو چکا ہے اس دارالعلوم کا قائم رہنا اور ترقی کرتے رہنا ہیاں کی علامت ہے کہ بین خیاب اللہ قائم ہے چنا نچہ جب کہ سی مخافیین کی جانب ہے ایسی سعی کی گئی کہ چندہ نہ آئے تو اس سال نسبتاً چندہ زیادہ آیا اور مخافیین کو اپنے مقصد میں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے واقعہ ہے کہ اس دور پرفتن میں دارالعلوم کا قائم رہنا اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ غیبی امداد واعانت ہے جواس کو چلار ہی ہے۔' (جواہر حکمت)

مقصرتعليم . ا

فرمایا: "مجاہدات باطنیہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مدارس میں طلباً تعلیم پاتے ہیں ان کے لئے بھی کثر ت علائق بری چیز ہے اگر وہ بری دوستیاں کر بے تو مطالعہ کون کرے گاان کی استعداد کسل طرح پیدا ہوگی؟ غرض کسی بھی مقصد کے لئے ضروری ہے کہ دل میں مقصد کی گئن ہواور مقصد کے لئے عشق ہواور غیر مقصد ہے کہ دک مقصد حاصل ہوتا ہے"۔ (جواہر حکمت)

ناقص تعلیم اوراس کے اثر ات

فرمایا: آج کے ناقص اور ناتمام کورسوں ناقص تعلیم وتربیت اور اس سے تیارہ شدہ ناقص شخصیتوں سے پورا نظام ناقص اور مصرت رساں بنا ہوا ہے اور ہر شعبہ زندگی میں اس کے گندے اثر ات نمایاں ہور ہے ہیں جس سے نظم کی گاڑی چل نہیں رہی ہے بلکہ تھیئی جا رہی ہے اگر اس نقصان تعلیم و تربیت اور ناتمامی کورس کے رخنہ کو بند کر دیا جائے تو دوسرے رہی ہے اگر اس نقصان تعلیم و تربیت اور ناتمامی کورس کے رخنہ کو بند کر دیا جائے تو دوسرے

ر خے خود بخو و بند ہوجا کیں گے۔ (جواہر حکمت)

# نصاب تعليم اور درس نظامي

فرمایا: جہاں تک نصاب کاتعلق ہوہ درس نظامی ہے بہتر دوسر آئیس ہے سوبرس ہے اس کا تجربہ کیا جارہا ہے اورای ہے اس سوسال میں بڑے بڑے معیاری اور مثالی علماء وفضلاء تیارہ وکر قوم کے لئے فائدہ رساں ثابت ہو چکے ہیں۔ کسی ملک اور خطہ کی خاص ضروریات یا وقت کے تقاضوں ہے اگر جزوی ترمیم ہوتو مضا کفتہ ہیں لیکن نوعی طور پراس کی تبدیلی مفیدنہ ہوگی۔ (جواہر حکمت)

دارالعلوم د بوبندنے مسلمانوں کو کیا دیا

فرمایا: دارالعلوم دیوبندآپ کی مرکزی اورقد یم الایام درسگاہ ہے جے ہے ہے ہنگامہ انقلاب کے بعد وقت کے اکابر اولیاء اللہ نے علم اور دین کی بقاء کے لئے قائم کیا تھا۔ اس درسگاہ نے اس مقصد کو بھر لئد اپنیوں کی حسن نیت اورا خلاص وللہیت کے زیراثر بکمال حسن وخوبی انجام دیا اور اس نوے سال کی مدے عربیں اس نے ہزار ہا علماء فضلاء مفتی مناظر مدرس واعظ خطیب اور مصنف تیار کر کے ملک کو دیئے اور جو کچھ ملک کی جیب سے لیا اس سے بدر جہا زائد ہی نہیں بلکہ بالازخ ہو کر بلاقیمت وعوض لاکھوں گنا حصن اور دین کا ان کے جیب و کر بیان کو عظا کیا۔ مسلمانان ہندو بیرون ہند کا دین سنجالا عقا کد اور دین کا ان کے جیب و خیالات کا راستہ سیدھا کیا جملی زندگی کو دینی رنگ پر ڈالا معاندین و ماولین اور مطلبین کی تلمیس خیالات کا راستہ سیدھا کیا جملی زندگی کو دینی رنگ پر ڈالا معاندین و ماولین اور مطلبین کی تلمیس اور البد فریبیوں کے پر دے چاک کئے خدا کی زمین پر لاکھوں نفر قال اللہ و قال الو سول کا ور در کھنے والے بیدا کر کے زمین کومنور کر دیا اور کروڑوں کی بے بہا دولت ایمان انہیں بخشی دکھلا دیا ملک سے وقتی دولت کے چند پسے لئے اور کروڑوں کی بے بہا دولت ایمان انہیں بخشی و خربیس ہے تحدیث تحت ہو اورشکر اللی کا ظہار ہے۔ (جوا ہر عمت)

# حضرت كأدارالعلوم سيتعلق

فرمایا: دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرستہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آج کے لادین دور میں دین کے ہرشعبہ میں امت کی رہنمائی ادرعوام امت کی خدمت اس کا نصب العین رہا ہے آج اس کا کیا حال ہے؟ اور ہم اللہ کے سامنے مسئول ہیں۔ بیہ ہوہ موزجس سے میراجسم ہریوں کا ڈھانچہرہ گیا ہے ہیں وہلی ہیں پنت ہمپتال رہا۔ اب دیوبند ہیں ہوں میرا کھانا پینا صرف دوا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی مرض نہیں اور حال بیہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں ہیں ہوں ندایتی ذات کاغم ہے ندا پے عزیزوں کا بلکہ دارالعلوم کا ہے جماعت جو ۱۲ ابرس تک اوروں کے لئے ہدایت وتقوی اور تو حید کی علامت تھی بھر کررہ گئی بہی بیاری ہے۔ (جواہر حکمت)

مدارس دينيه عربيه كي خاص ابميت

علیم الامت رحمہ اللہ نے فریایا کہ جوں جوں آزادی اور الحاد و بے دین بھیلتی جاتی
ہاں طرح میرے خیال میں مدارس دید ہی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ منجانب اللہ ہے کہ
مجھے مدرسہ دیو بند ہے ایسی محبت اور تعلق بڑھ گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اتنا نہ تھا اسی طرح
دوسرے مدارس دید ہی بھی اہمیت دل میں بڑھ گئی ہے۔ یہاں تک کہ فنون عقلیہ منطق والمنف وغیرہ جوان مدارس بیس پڑھائے جاتے ہیں ان کو بھی مفید اور ضروری سجھنے لگا۔
کیونکہ موجودہ دہریت اور سائنس پرسی کا علاج اس کے سوانہیں کہ علاء خودان فنون سے واقف ہوں تا کہ تعلیم یا فتہ لوگوں کے شبہات کا جواب ان کی نفیات کے مطابق دے سیس اور ان کی نظروں میں کم حیثیت نہ سمجھے جا ئیں۔ یہ فنون خودگوئی دین نہیں ہیں مگر ان سے اور ان کی نظروں میں کم حیثیت نہ سمجھے جا ئیں۔ یہ فنون خودگوئی دین نہیں ہیں مگر ان سے دین کی خدمت بھی لی جاسکتی ہے۔

حال میں ایک صاحب نے قرآن کریم کی دوآیتوں کے ظاہری تعارض کے متعلق مجھ سے سوال کیا توریاضی کی مدد سے ہی اس کا جواب دیا اوران کی تعلی ہوگئی۔

سوال بیتھا کہ قیامت کے دن کاطویل ہونا ایک آیت میں بقدرایک ہزارسال کے آیا ہے۔ دوسری آیت میں خمسین الف سنة یعنی پچاس ہزارسال کے برابر آیا ہے۔ اور دونوں میں بڑافر ق ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے ریاضی کے اصول پرفر مایا کہ اس میں کیا بعد ہے کہ ایک افق کے اعتبار سے ایک ہزارسال کے برابر ہواور دوسرے افق کے اعتبار سے بچاس ہزارسال کے برابر ہواور دوسرے افق کے اعتبار سے بچاس ہزارسال کے برابر ہواور دوسرے افق کے اعتبار سے بچاس ہزارسال کے برابر ہواور دوسرے افق کے اعتبار سے بچاس ہزارسال کے برابر اس کی بوری تفصیل بیان القرآن میں لکھدی گئی ہے۔ (ملفوظ جسم)

#### مدارس اسلاميه كيلئة ايك مفيدمشوره

عام طور سے مدارس اسلامیہ کے منتظمین ان کی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اور خزانہ وقف سے قرض وینا درست نہیں۔ حضرت قدس سرہ نے دارالعلوم و لو بند کے ارباب انتظام کو بیمشورہ دیا کہ اس کام کیلئے الگ چندہ کر کے ایک قرضہ فنڈ قائم کرلیا جائے اس میں سے قرض دیا جائے اور خود پیش قدمی کر کے اپنی طرف سے پانچ سورو پیاس مدکیلئے عطافر ماد ہے حضرت رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ میں تو سب اہل مدارس سے کہتا ہوں کہ مدرسین کماز مین طلباء کے متعلق جتنے معاملات اور حالات پیش آتے ہیں اہل فتو کی علماء سے استفتاء کر کے ان سب کے احکام جمع کر لئے جائیں وہی مدارس اسلامیہ کا قانون ہوجائے۔ ان میں سب سے بردی مصلحت تو اتباع شریعت ہے اور اہل انتظام کیلئے بھی یہ ہوجائے۔ ان میں سب سے بردی مصلحت تو اتباع شریعت ہے اور اہل انتظام کیلئے بھی یہ سہولت ہے کہ جس محفل کی منظاء کے خلاف ان کو پچھ کرنا پڑے گا۔ وہ شرعی قانون پیش سہولت ہے کہ جس محفل کی منظاء کے خلاف ان کو پچھ کرنا پڑے گا۔ وہ شرعی قانون پیش سہولت ہے کہ جس محفل کی منظاء کے خلاف ان کو پچھ کرنا پڑے گا۔ وہ شرعی قانون پیش سہولت ہے کہ جس محفل کی منظاء کے خلاف ان کو پچھ کرنا پڑے گا۔ وہ شرعی قانون پیش سہولت ہے کہ جس محفل کی منظاء کے خلاف ان کو پچھ کرنا پڑے گا۔ وہ شرعی قانون پیش کر کے اپناعذر بتا سکیس گے اور دوسروں کیلئے بھی جت ہوگا۔ (ملفوظات جسم)

# مدرسہ کے بارے میں اکا برکا طرزعمل

حکیم الامت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری طالب علمی کے زمانے میں ایک انگریز کلکٹر مدرسہ دیو بند میں آنے والاتھا۔ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ اگروہ چندہ دیں تو آپ قبول کرلیں گے؟ فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کہ پھراس کو کہاں صرف کریں گے؟ فرمایا ہمارے پاس بہت سے ایسے مصارف ہیں ہم بھنگیوں کو نخواہ میں دے دیں گے۔

میں نے پھرعوض کیا کہ اگروہ کوئی مشورہ دیں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ فرمایا نہیں ہم مشورہ اس مجلس میں بیش کردیں گے۔ مشورہ اس مجلس میں بیش کردیں گے۔

ارشادفر مایا که مولانامحمر قاسم رحمه الله باوجود بانی دارالعلوم ہونے کے چندہ کے واسطے بھی امراء کی خوشامد گوارانہ کرتے تھے۔اس طرح حضرت مولانامحمہ یعقوب صاحب رحمہ الله مدرسہ کے مصالح پیش نظر ہونے کے باوجود بھی کسی سے چندہ حاصل کرنے کیلئے ندملتے تھے۔ (ملفوظات ج۲۴) بفذرضرورت علم کے بعداصل چیز مل ہے

ایک صاحب نے دیوبند میں حضرت سے سوال کیا کہ آپ لوگ (مراداس سے حضرت گنگوہی نا نوتو ی اور دوسرے اکابر دیوبندسب تھے) بڑے علماء فضلاء ہیں اور آپ سب جاکر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے مرید ہوئے یہ بچھ میں نہیں آتا کہ وہاں وہ کیا چیزتھی جس کیلئے آپ حضرات نے ان کی خدمت اختیار کی حضرت نے فرمایا کہ:

ہوگر چکھا ایک کوبھی نہ ہواور دوسری کوئی ایسا شخص ہے جس نے سب مشمائیاں کھائی ہیں مگر نام کی کا یوزبیں نو ظاہر ہے کہ جوشخص مشمائیاں کھار ہا ہے اس کوتو کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے نام معلوم کرنے کیا گار ہوں وہ اس کامخان ہے کہ محلوم کے اس ور کیا تھا کی جس نے سب مشمائیاں کھائی ہیں گران کے کام معلوم کرنے کیا گار ہوں وہ اس کامخان ہے کہ صاحب ذوق کی خدمت ہیں جائے اور ان مشمائیوں کا ذوق حاصل کرے۔ (ملفوظات جسکہ صاحب ذوق کی خدمت ہیں جائے اور ان مشمائیوں کا ذوق حاصل کرے۔ (ملفوظات جسک

مدر کی مادی ترقی کی مثال

عیم الامت حضرت تھانوی رحماللہ نے آیک مدرسہ کاذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی مریض اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کی صحت اور حیات سے مالوں ہوجائے تو اسکو خدا کے ہر دکر دیا جا تا ہے اور پر ہیز توڑ وادیا جا تا ہے تو ہی مدرسہ ای درجہ تک پہنچ گیا ہے اس کی روح ختم ہوچی ہے گو مادی ترقی باقی بھی ہوائی صفحون کے متعلق میں نے فلاں بزرگ مہتم مرحوم سے کہاتھا کہا گرمدرسہ ان مفاسد کے ساتھ باقی ہجی رہا اور مادی ترقی بھی کی اور روح باقی نہ رہی تو اس کی ترقی اس حالت میں اسی ترقی ہوگی جیسے مرنے کے بعد لاش بھول جاتی ہے مرتبی وار سیس بھٹ بھی جاتی ہے اس وقت تماشا ہوگا کہ محلہ بھر کو کیا بلکہ بستی تک کو اور بستی ہے بھی آگے بڑھ کر قرب و جوار کو بد ہو سے خراب کر ہے گی ہاں!اگر روح باقی ہو اور ساتھ ہی مریض کا جسم کمزور اور لاغر ہوگیا ہوتو اس کا علاج ہوتا کا علاج ہوتا کی جسم کمن ور اور لاغر ہوگیا ہوتو اس کا علاج ہوتا کی خراب کر ہے گی ہاں!اگر روح باقی ہو اور ساتھ ہی مریض کا جسم کمزور اور لاغر ہوگیا ہوتو اس کا علاج ہوتا کی خراب کر ہے گی ہاں!اگر روح باقی ہو اور ساتھ ہی مریض کا جسم کمزور اور لاغر ہوگیا ہوتو اس کا علاج ہوتا کہ بھی مکن فر بہونا بھی ممکن اور ایسافر بہاور موٹا ہو نامحمود ہے نہ کہتے ماس کی فر بہی۔ (ملفوظات جسم)

مدارس میں تہذیب کی تعلیم نہیں

حضرت تقانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پرایک بی اے آئے تھے انہوں نے اس

قدرستایا اور پریشان کیا جس کا کوئی حدوحساب نہیں پھرفر مایا کہ تہذیب جدافن ہے مدارس میں ان کتابوں کی تعلیم تو ہوتی ہے مگر تہذیب نہیں سکھلائی جاتی۔ (ملفوظات جسم) قوانین مدرسہ تھانہ بھون

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہر مدرسہ میں خاص قوانین علیحدہ علیحدہ ہیں میرے یہاں تو خاص دوقانون ہیں۔ایک توبیہ کہ بلاقید کسی خاص لیافت کے اگر امداد طلبہ کیلئے کچھ ہوگا دوں گانہ ہوگانہ دول گا۔ توکل کا کارخانہ ہے دوسرے بید کہ اگر طالب علم امر دہوتو مدرسہ کے باہر رہے بدوضعی کے ذمہ داری کون کرے بیاس کے سر پرست کا کام ہے کہ وہ کسی کو ذمہ دار بنادے۔ یہاں غیر اوقات درس میں امر دے رہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں بشر بنادے۔ یہاں غیر اوقات درس میں امر دے رہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں بشر رہتے ہیں جن میں بعض باء جارہ کے ساتھ ہیں یعنی متلبس بالشر۔ (ملفوظات جہرہ)

#### مدرسه وخانقاه

کیم الاسلام قاری محمطیب صاحب رحمد اللہ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو علم مدارس میں سکھلا یا جاتا ہے اور تربیت اخلاق خانقاہ میں ہوتی ہے مدری ہونے کے ساتھ جب تک آدی خانقاہ میں نہ بنا جائے گا تو آدی وجدی بن جائے گا تو آدی وجدی بن جائے گا تو اس راہ میں اسے خانقاہ میں خوب وجد آئے گا اور کورا مدرس بنا گا۔ تو نجدی بن جائے گا تو اس راہ میں نہ وجدی ہونا کافی نہ نجدی ہونا کافی نجداور وجد دونوں کو آدمی جمع کرتے بھی کامل سنے گا ایک نہ وجدی ہونا کافی نہ خبری ہونا کافی نے مدرسہ جانا پڑے گا اور ایک طرف تربیت بھی لے اس کیلئے مدرسہ جانا پڑے گا اور ایک طرف تربیت بھی لے اس کیلئے خانقاہ جانا پڑے گا اور ایک طرف تربیت بھی کے اس کیلئے خانقاہ جانا پڑے گا اور ایک طرف تربیت بھی کے اس کیلئے خانقاہ جانا پڑے گا دورا کی کرنا پڑھتی ہونے کی علامت ہے۔

سیہ جومولو یوں اورصوفیوں کی لڑائی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف کورے مولوی جن میں عشق کی کمی ہے اور ایک طرف کورے عاشق جن میں علم کی کمی ہے محقق اور کامل بھی نہیں لڑا کرتا اسکے ظرف کے اندروسعت ہوگی تو کامل بننے کی کوشش بیجئے۔

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق ہر ہوسنا کے نداند جام وسنداں باختن ایک ہاتھ میں جام شریعت ہونا جا ہے اور ایک ہاتھ میں جام عشق ہونا جا ہے ۔ آگ تھی ہواور پانی بھی ہوجلا لی بھی ہواور جمال بھی جب جائے آ دمی میں کمال پیدا ہوتا ہے ورنہ کمال کی کوئی صورت نہیں اوراعتدال بھی تبھی ہوگا جب جلال و جمال جمع ہوجا کیں گے۔

دارس میں تعلیم کی کمی مدارس میں تعلیم کی کمی

مولانامفتی محمود گنگوہی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں آج کل مدارس میں چھٹیاں زیادہ ہوگئیں اور چھٹیاں جھٹیاں زیادہ ہوگئیں اور چھٹیاں بھی برابر ہوگئیں اور چھٹیاں بھی برابر لیتے ہیں اس کے باوجود بڑھاتے بھی نہیں کالجوں اور مدرسوں میں سب جگہ یہی حال ہوگیا۔ لیتے ہیں اس کے باوجود بڑھاتے بھی نہیں کالجوں اور مدرسوں میں سب جگہ یہی حال ہوگیا۔ (ملفوظات مفتی محمود حسن ج

پیشگی تنخواه برحضرت سهار نپوری رحمهاللدگی تنبیه

حضرت مولا ناظیل احمد صاحب سہار نپوری رحمہ اللہ نے ایک صاحب کوراندیر مدرس بناکر بھیجا ان صاحب نے مدرسہ بین آکر ناظم صاحب کے نام پرچہ لکھا کہ مجھے ایک سال کی پیشگی تخواہ دید بچئے اور ہر ماہ تھوڑی تھوڑی وضح کرتے رہے اس پر ناظم صاحب نے اٹکوتو پچھ جواب نہیں دیا۔وہ پرچہ بعینہ حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ کے یہاں بھیج دیا۔حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ نے یہاں بھیج دیا۔حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ نے ناظم صاحب کوجواب کھا کہ ایک بائی بھی مت دینا اور ان صاحب کوکھا کہ تم کوہ ہاں گئے ہوئے کتنے روز ہو گئے جواتنے روپے طلب کے کیاتم کواس بات کا لیفیان ہے کہ تم ایک سال تک زندہ رہو گے۔وہ صاحب ناظم صاحب پر بہت خفا ہوئے کہ بندہ خدانے و ہیں بھیج دیا مجھ سایا تھا وہ بے چارے اب بھی حیات ہیں اور ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں۔(ملفوظات مفتی مجمود سن ج

مدارس میں باہم ربط کے فوائد

ارشادفر مایا کہ مدارس میں ایک دوسرے نے ربط ہونا جائے کھرفر مایا کہ میں جاہ رہاتھا کہ ہوائی اڈ ہ (کلکتہ) کے پاس مولانا محمد طاہر صاحب کا مدرسہ ہے وہیں کوچلیں گے اور وہ مدرسہ دیکھیں گے تو مولوی ابراہیم صاحب نے کہا کہ شنبہ کوچلیس گے تو اس پرفر مایا کہ مہمانوں کو لے جاؤ' میں شاید آپریشن روم میں رہوں گا' بھرفر مایا کہ مدارس کے آپس میں ربط وضبط ر کھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ مثلاً یہ کہ طلباء کا تکرار ان کی تہذیب صفائی رہن سہن طریقہ تعلیم معلوم ہوگا پھر جو چیز پہندا ہے اس کواپنے مدرسہ میں جاری کر دیں وہ مدرسہ والے آپ کے مدرسہ میں جو چیز اچھی لگے اس کواپنے مدرسہ میں آپ کے مدرسہ میں جو چیز اچھی لگے اس کواپنے مدرسہ میں جاری کر دیں۔ لیکن آج کل مدارس میں ایساتعلق ختم ہوگیا۔ (ملفوظات مفتی محمود حسن ج۲)

مولا نابدرعالم ميرتظي رحمهاللدكے مدرسه كاحال

ارشاد فرمایا کہ بہاولپور (پاکستان) میں مولا تا بدر عالم صاحب میرکھی رحمہ اللہ جس مدرسہ میں پڑھایا کرتے ہے وہ عیدگاہ میں تھا' عمارت بھی نہیں تھی' بلکہ عیدگاہ میں درختوں کے بنچے بیٹھ کر پڑھایا کرتے ہے' ایک درخت کے بنچے ایک استاد بیٹھ کر پڑھارہے ہیں دوسرے درخت کے بنچے ایک استاد بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں دوسرے درخت کے بنچ دوسرے استاد پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت مولا تا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ انتہائی نازک مزاج آ دمی ہے حق تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے جضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا دومہ گیہوں کا دینا بعد والوں کے ایک پہاڑ سونے سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ خدا کے یہاں اخلاص کی قدر ہے اس کا دومہ گیہوں کا دینا بعد والوں کے ایک پہاڑ سونے سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ خدا کے یہاں اخلاص کی قدر ہے خدائے یہاں اخلاص کی قدر ہے خدائے یہاں اخلاص کی قدر ہے خدائے یا کہ کیفیت کود کیکھتے ہیں۔ (ملفوظات مفتی مجمود حسن ج۲)

# ہر مدرسہ میں دورہ حدیث

فرمایا ہمارے یہاں یو پی میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی اس بات سے ناخوش سے کہ ہر مدرسہ میں دورہ ہو گراب تو بیہ حال ہے کہ قابلیت ہو یا نہ ہو عبارت صحیح پڑھنا جا نیس یا نہ جا نیں ورہ ضرور پڑھایا جائے اس پرایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت کی کیارائے ہے اس کے متعلق؟ فرمایا جو آپ کی رائے ہو مطلب بیہ ہے کہ ارباب مدارس کو طلبہ کی تعلیم وتر بیت پرسخت نظر رکھنی چاہئے ان کا معقول انتظام کرنا چاہئے خالی نام نہ ہو کہ ہمارے یہاں فلال جماعت یا فلال درجہ تک تعلیم ہے اس سے کیا فائدہ۔ (ملفوظات مفتی محمود جس)

لڑ کیوں کیلئے مدارس عرض ۔لڑکیوں کے مدرسہ کے متعلق حضرت کی کیارائے ہے؟ ارشاد او کیوں کی گئاتھ میں ہیں ایک قتم لڑکیوں کی وہ ہے جوا ہے گھروں میں پردسے
کی حالت میں رہتی ہیں ماں بھی کچھ پڑھی کھی ہے باپ نے قرآن شریف 'بہشتی زیوروغیرہ
ویگر ضروری مسائل رات دن کے اپنی بچی کو پڑھاد ہے' ماں نے بھی اس میں تعاون کیا' الیک
پچیاں گھر میں رہیں' گھر سے باہر نہ لکلیں' سیانی ہوجا کیں تو ان کی شادی کردی جائے' الیک
لڑکیوں کیلئے مدارس کی کوئی ضرور ہے نہیں' ایک قتم لڑکیوں کی وہ ہے جودوکا نوں میں ہیٹھیں گئ
تجارت کریں گئ ملاز متیں کریں گئ جس قتم کی آفت مدارس میں پھیلی ہوئی ہیں' اس سے زیادہ
میں وہ مبتلا ہیں' الیی لڑکیوں کیلئے مدرسہ ہواور ان کو دین کی ضروری ضروری چیزیں سمجھائی
جا کیں' چاہے دورتک تعلیم وے کر ہویا کسی اور طریقے سے تو وہ ٹھیک ہے۔

## دینی مدارس میں بگاڑ کا سبب

بعض مدارس کے حالات خراب ہونے کی اطلاع ملنے پر فرمایا کہ دینی مدارس پر آفت آرہی ہیں بیسب خرابی ایسے ویسے پیسے کی ہے پہلے ایسا ویسا پیسے ہیں تھا' حلال اوراخلاص کی کمائی تھی'اس کے اثرات المجھے ہوتے تھے' فلنے نہیں ہوتے تھے اوراب وہ بات نہیں اس کئے فلنے رونما ہور ہے ہیں' پھر فرمایا کہ جس تقویٰ پراکا ہرنے مدارس کی بنیا در کھی بہت دن تک اس نے کام کیا بلا کمیں ٹلتی رہیں اور جب اندرون مدرسہ سے تقویٰ جاتا رہا' اس کے بعد بالمقابل دوسری چیزیں آگئیں تو انہوں نے ابنا اثر کرنا شروع کردیا۔ (ملفوظات مفتی محمود حسن ج۲)

## نصاب کے تین ارکان

تبدیلی نصاب کاذکرآنے پرارشادفر مایا که حضرت علامه ابراہیم بلیاوی رحمه الله ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نصاب کے تین ارکان ہیں طلبۂ اساتذہ کتابیں طلبہ کو پچھ کہو گے تو وہ اسٹرائک کر بیٹھیں گئے اساتذہ کو پچھ کہو گے تو وہ ناراض ہوجا کیں گئے پڑھانا چھوڑ دیں گئے رہی کتابیں سووہ بے زبان ہیں ان کو جوچا ہے کہ لو۔

#### مدارس كالب لياب

ارشاد فرمايا كدحفرت مولانا عبداللطيف صاحب رحمه اللد ناظم مدرسه مظاهر علوم

سہار نپورنے فرمایا کہ ہمارے مدارس کا لب لباب فتو کی ہے اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ کسی مولوی سے عمر بھر کوئی منطق پڑھنے نہ آئے عدیث وتفییر پڑھنے نہ آئے کیکن مسکلہ تو کوئی پوچھ ہی لےگا۔(ملفوظات مفتی محمود حسن ج۲)

# مدارس بقاءانسانيت كاذر بعيربين

تحکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج جو مدارس و مکانب قائم کئے جارہے ہیں بیہ دراصل انسانی خصوصیت کو اجا گر کیا جارہا ہے انسان کی افضلیت کو برقر ارر کھنے کیلئے بیسب کچھ کیا جارہا ہے۔اگر بیدارس قائم نہ کئے جائیں بیہ جوامع قائم نہ کی جائیں اور تعلیم نہ دی جائے اور فرض سیجئے کہ تعلیم مٹ گئی تو انسانیت مٹ گئی۔ پیعلیم وتعلم کا سارا جھگڑ اانسان کی بقاء کیلئے ہے کیونکہ بیخصوصیت ہے۔

اس لحاظ ہے جامعہ قاسمیہ کا قائم ہونا بیا یک سعادت ہے اور مبارک علامت ہے بیہ انسانیت کے برقر ارر کھنے کا ایک سلسلہ ہے۔ جتنا مضبوط ہوگا آئی انسانیت مضبوط ہوگا۔ جتنی نیک نیٹی اور اخلاص سے تعلیم دی جائے گی اتنا ہی فی الحقیقت آ دمیت کو اونچا بنایا جائے گا۔ (خطبات حکیم الاسلام ج۲)

#### افادیت مدارس

حضرت نانوتوی رحمۃ اللّہ علیہ کی شان میھی کہ دارالعلوم دیو بند قائم کر کے جہاں جہاں گئے مدارس قائم کرتے چلے گئے۔ امروبہ میں مدرسہ قائم کیا۔ مراد آباد میں مدرسۃ الغرباء قائم کیا۔ الابیٹ شاہجہان پور اور بریلی میں مدارس قائم کئے۔ اسی طرح گلاڑھی میں قائم کیا اور اپن شاگردوں اور مریدین کوتا کیدکی کہ جہاں رہومدرسے قائم کرو! آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں شاگردوں اور مریدین کوتا کیدکی کہ جہاں رہومدرسے قائم کرو! آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مدارس نہیں ہیں جس کا جوجی چاہے کہتا مدارس ہیں وہیں کچھلم کی روشی پائی جاتی ہے۔ جہاں مدارس نہیں ہیں جس کا جوجی چاہے کہتا ہے۔ ظلمت پھیلی ہوئی ہے متندعلم کا نشان نہیں ہے یا موضوع روایتیں ہیں جولوگ پڑھ دیتے ہیں یا غیر متند باتیں ہیں جولوگ پڑھ دیتے دیا یہ خرار پر بیٹھ کر سندھیجے کے ساتھ علم کو پہنچا نا اور پر کھ کر بین یا غیر متند باتیں ہیں کے داند اور معلما نہ طرز پر بیٹھ کر سندھیجے کے ساتھ علم کو پہنچا نا اور پر کھ کر بین یہ بین پائی جاتی ۔ جہاں مدارس ہیں وہاں پائی جاتی ہے۔ (خطبات کیم الاسلام ج۲)

# عليم الاسلام رحمه الله كامدارس كي صورت حال يرايك فكرانگيزانٹرويو

حكيم الاسلام حضرت مولانا قاري محمه طيب رحمه التُدُّ بإني وارالعلوم حضرت مولانا محمه قاسم نا نوتوی رحمه الله کے بوتے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمه الله کے خلیفہ مجاز ہی نہیں بلکہ جملہ اکابرین دیو بند کی آئکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے مزاج اور نداق کے امین بھی تھے اور تقریبا ساٹھ سال تک وہ دارالعلوم دیو بندجیسی نا موردینی درس گاہ ے مہتم اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے ہیں اس لئے مدارس کی صورت حال اوران سے متعلق اصلاحی تد ابیر پرحضرت قاری صاحب رحمه الله کی رائے گرامی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور بیں سال کی رہے گزرنے کے باوجوداس انٹرویوکی تازگی ٹافعیت اور شفاء بخشی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا بلکہ مدارس کی موجودہ فضامیں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئے ہے۔ اس انٹرویو کوکیسٹ سے کاغذین منتقل کرتے وقت تحریری انداز اختیار کرنے کے بجائے کوشش کی گئی کہتی الامکان حضرت کے الفاظ اور فقرے بعینہ نقل ہوں تا کہ ان کے

مفہوم اور تاثر میں کوئی فرق نہآنے یائے۔

امید ہے کہ ارباب مدارس میں اسے پوری توجہ سے پڑھا جائے گا اور اساتذہ و تلافدہ اس كى روشنى ميں اپنے لئے لائحمل طے كرىكيس كے۔ (خطبات حكيم الاسلام ج١١) طلباء كي اخلاقي حالت

سوال حضرت! ابھی آپ نے طلباء کی اخلاقی حالت کا ذکر فرمایا ہے تو ہم پیر بات ا پے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ مدرسہ اور خانقاہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ہی چیز ہے' مدرسہ خانقاہ بھی ہوتا تھا' طلباء کو تعلیمی طور پر بھی تعلیم دی جائ تھی اوراس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی درست کئے جاتے تھے' تو اب بیصور تحال کیوں بدل گئی اور اس کی اصلاح كى كيا تدابيرين؟

جواب۔ یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ قدیم زمانہ میں مدرسہ ہی خانقاہ ہوتا تھا جس کے اوپر

تعلیم کا پردہ تھا۔نام تونہیں آتا تھا کہ ہم تصوف سکھلار ہے ہیں یاطریقت سکھلار ہے ہیں' لیکن ان بزرگوں کا طرزعمل ان کا کردار کر میکٹروہ تھا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کرخود بخو د اخلاق درست ہوجاتے ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ کچھتو اساتذہ میں بھی کمی ہے اور کمی ک بناء پر جو کچھ بھی ہو گرصور تحال ہے ہے کہ عام طور پر اساتذہ کی تحمیل اور تزکیہ اخلاق کی طرف توجہ بیں ہے۔ جتنے نے اساتذہ ہیں ان کی توجہ ادھ نہیں ہے۔

اساتذه كرام كامعيار

ہم لوگوں نے تعلیم پائی اس وقت اسا تذہ علمی اعتبار سے بھی معیاری تھے اور تقوی وطہارت کے لحاظ سے بھی معیاری تھے حضرت شاہ صاحب رحمہاللد (مولا ناانورشاہ شمیری) پر اتباع سنت کا اتناغلبرتھا کہ ان کے طرزعمل کود کھے کرہم مسلامعلوم کر لیتے تھے اور وہی مسلارکاتا تھا جوان کا طرزعمل تھا اس درجہ کو یاوہ منہمک تھے اور ہمہ وقت انہیں فکر آخرت ضرور رہتا تھا۔ حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰی صاحب دو پہر کوچھوٹی مسجد میں آئے قیلولہ کرتے تھے تو عموماً گھٹے پیٹ میں دے کر لیٹا کرتے تھے بعنی سکڑے نہیہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ پیر پھیلا کے لیٹے ہوئے ہوں 'تو میر نے خسر مولوی محمود صاحب را چوری مرحوم' طالب علمی کے زمانہ میں مفتی صاحب کے ساتھ چھوٹی مسجد ہی میں رہتے تھے تو ابتداء میں دہ یہ سمجھے کہ امرا تھا تی میں مفتی صاحب کے ساتھ چھوٹی مسجد ہی میں رہتے تھے تو ابتداء میں دہ یہ سمجھے کہ امرا تھا تی میں بہیں جب کے لیک دن پوچھا کہ آپ پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے' دنیا نہیں ۔ اس سے کہلی نہیں سوتے ؟ فرمایا کہ بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے' دنیا نہیں ۔ اس سے کبھی نہیں سوتے ؟ فرمایا کہ بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے' دنیا نہیں ۔ اس سے کبھی نہیں سوتے ؟ فرمایا کہ بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے' دنیا نہیں ۔ اس سے کبھی نہیں سوتے ؟ فرمایا کہ بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے' دنیا نہیں ۔ اس سے کبھی نہیں سوتے ؟ فرمایا کہ بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے' دنیا نہیں ۔ اس سے کبھی نہیں سوتے ؟ فرمایا کہ بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے' دنیا نہیں ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہان کے اور ہر وقت فکر آخرت سوارتھا۔

حضرت مفتی صاحب ہی کا واقعہ ہے جلالین شریف ہم نے ان کے یہاں پڑھی آ بت ہے آئی کہ 'لیس للانسان الا ماسعی'' آدی کووہی ملے گاجواس نے سعی کی ہے یہ نہیں کہ کی غیر کی سعی اس کے کام آجائے۔ ادھرتو بیآ یت اور ادھرروایت میں ایصال ثواب ثابت جس کے معنی ہی ہیں کہ دوسرے کی سعی کام آگئ اب آیت اور روایت میں ایک قتم کا تعارض جب بیآ یت کی وحضرت مفتی صاحب نے کتاب میں مثبت پہلومیں مطلب سمجھا تعارض جب بیآ یت کی تو حضرت مفتی صاحب نے کتاب میں مثبت پہلومیں مطلب سمجھا

دیا اور بعد میں یہ فرمایا کہ میں اس میں الجھا ہوا ہوں اور ابھی رفع تعارض کی صورت بجھ میں نہیں آئی کہ حدیث بتلاتی ہے کہ دوسرے کی سعی کارآ مدہ الدی اللہ ہے کہ قطعاً کار آ مہ ہواں کی طرف مراتے ہے کہ کتابیں دیجھیں رجوع کیا کتابوں کی طرف مراتے ہے کہ کتابیں دیجھیں رجوع کیا کتابوں کی طرف مراتے ہے کہ کتابیں دیجھیں رجوع کیا کتابوں کی طرف مراتے ہے کہ کہ بھے ون گھر تشریف لائے رات کا وقت کری کا زمانہ چار پائی پر لیٹے تو خیال ہے بندھ گیا کہ بھے ایک آیت میں شک ہے اگر اس حالت میں موت آگئ تو آیت خداوندی میں شک لے کر جائے گاتو تیراائیمان کہاں رہے گا؟ بیتو ریب کی کیفیت ہے بس ہے جذبہ آنا تھا کہ اس وقت کہا کہ حضرت مولا نارشید احمد کتگوہی رحمہ اللہ کہا ہوا کہ جو گئے اور پیدل سفر شروع کردیا گنگوہ کا کہ حضرت مولا نارشید احمد کتگوہی رحمہ اللہ محض ریسر جیا تحقیق کروں گا پہلا جذبہ تو اس سے معلوم ہوا فکر آخرت کا کہ وہ (اس علم کو) ہے تھے وہ بہت ہے میں ایک قسم کا شک ہے تو وہ ریب ہوا واور ایمان میں اگر ذرا سابھی ریب ہوتو ایمان کی بقاء مشکل ہے ۔ یہ جذب مقاصل میں محض علمی تحقیقات نہیں تھیں پیدل سفر کرلیا گنگوہ کا ساری رات چلتے رہے حالا نکہ عااصل میں محض علمی تحقیقات نہیں تھیں پیدل سفر کرلیا گنگوہ کا ساری رات چلتے رہے حالا نکہ عادت نہیں تھی پیدل سفر کرنے کئی آخر شب میں گنگوہ کہنچ ضبح کی نماز کا وقت تھا 'حضرت علی کنگوہ ہی رحمہ اللہ وضوفر مار ہے تھا نہوں نے سلام کیا فقر مایا 'کون؟

عرض کیا کہ عزیز الرحمٰن فرمایا کہ اس وقت! کیارات آئے تھے؟ کہا کہ رات بھرسفر کیا بس ابھی پہنچا ہوں فرمایا ایسی کیا ضرورت پیش آئی جوساری رات سفر کیا۔ انہوں نے کھڑے کھڑے وہ اشکال پیش کر دیا کہ حضرت بیا بک اشکال ہے کہ آیت میں نفی ہے کہ کسی کسعی کسی کے کام نہیں آئے گی اورا حادیث میں اثبات ہے کہا کیے کاممل دوسرے کے کام آجائے گاایصال تواب کی صورت میں بی تعارض رفع نہیں ہورہا۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا کہ ''لیس للانسان الا ماسعی ''میں سعی ایمانی مراد ہے۔ یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا یعنی نجات کا ذریع نہیں سبخ گامل کی نفی نہیں تو حدیث ثابت کررہی ہے مل کو کٹمل کا فائدہ پنچے گا اور آیت نفی کررہی ہے مل کو کٹمل کا فائدہ پنچے گا اور آیت نفی کررہی ہے سعی ایمان کی کہ ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا اس میں کوئی تعارض نہیں تو کہ بہال ایمان مراد ہے وہاں عمل مراد ہے آیت میں جس چیزی ففی کی جارہی ہے حدیث میں اس کا

اثبات نہیں اور حدیث جے ثابت کررہی ہے قرآن میں اس کی نفی نہیں تو تعارض کہاں ہے آگیا؟

تو مفتی صاحب سے کہتے تھے کہ کھڑے کھڑے سیمعلوم ہوا کہ جیسے علم کا ایک دریا
میرے اندر سے پھوٹ گیا تو بیغزیر (وسیع) اور گہراعلم تھا ان اکابر کے ایک ایک لفظ میں۔
میرے اندر سے پھوٹ گیا تو بیغزیر (وسیع) اور گہراعلم تھا ان اکابر کے ایک ایک لفظ میں۔
(خطبات تھیم الاسلام ج11)

كيامدارس كاموجوده نظام بدعت ہے

حضرت نانوتوی رحمة الله علیہ ہے کی نے سوال کیا کہ حضرت حدیث میں بدعت کی ممانعت فرماتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ''من احدث فی امونا ہذا ما لیس منه فہورد'' جوہمارے دین میں احداث کرے اوردین کے ذوق کی چیز نہ ہوتو وہ چیز مردود ہے۔

اس پرکسی نے کہا کہ پھر بید مدارس بھی مردود ہونے چاہئیں بیقرن اول میں کہاں تھے؟ اور بید مدرسوں کیلئے گھنٹوں کا تغین اور گھنٹا بجنا بید کہاں تھا؟ اور بیہ جماعت بندی (کلاس بندی) بیرسارے بدعات ومحد ثابت ہیں تو حدیث کی روسے ممنوع ہونے جاہئیں۔

حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ نے ایک مختصر ساجواب دیا فرمایا کہ احداث فی الدین کی ممانعت ہے ٔ احادیث للدین کی ممانعت نہیں۔

ان دولفظوں میں (مسلم) کھول دیا یعنی بیاحداث جو ہے 'کتقویة الدین لاعانة الدین لنصوة الدین "ہے عین دین کے اندراضا فنہیں ہے کی مدرسہ میں صبح کے گھنے مقرر ہیں کی میں شام کے بینہیں ہے کہاں کودین مجھ رہے ہیں کہ یہی چار گھنے ہونے جاہئیں ، دوسرے نہ ہوں۔ ایک تد ہیر ہے ایک معالجہ ہے تو احداث للدین اور فی الدین کے فرق سے حضرت نے سارے اشکالات رفع فرماد ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام جاا)

ا کابر کےعلوم کی گہرائی جس کا اب فقدان ہے

مولانا شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی عرب ہندوستان پہنچ گئے توہندوستان میں عربوں کی آمدورفت اس زمانہ میں تھی نہیں' کوئی عرب آگیا تولوگ چیلوں کی طرح سے اس کے پیچھے دوڑتے تھے کہ عرب صاحب عرب صاحب! اورعقیدت ومحبت سے ہرمکن مدارات کرتے تھے ان عرب صاحب کا بھی خیر مقدم ہوا شافعی تھے اتفاق سے کسی مجد میں جہاں سارے جاہل جمع تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور رفع یدین کیا جیسا شوافع کرتے ہیں وہاں سارے جاہل جمع تھے وہ سمجھے کوئی بددین ہے اسے نماز پڑھنی نہیں آتی 'تو نماز کے بعد تو تو میں میں شروع ہوئی حتی کہ ان عرب پر ہاتھ ڈالا اور انہیں پیٹ دیا۔ اب وہ مہمان تھے مولانا شہید کو غصہ آیا فر مایا کہ اول تو زدو کوب! پھر عرب سے آیا ہوا مہمان جو واجب انتفظیم مولانا شہید کو غصہ آیا فر مایا کہ اول تو زدو کوب! پھر عرب سے آیا ہوا مہمان جو واجب انتفظیم ہے۔ پچھاسا تذہ کے ترقی نہ کرنے کی کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ بس پڑھا دیں گئی پیشہر سا سمجھ لیا ہے۔ پچھاسا تذہ کے ترقی نہ کرنے کی کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ بس پڑھا دیں گئی پیشہر سا سمجھ لیا ہے۔ پھوارہی ہے استعدادوں کی کمی کی۔ (خطبات تھیم الاسلام جاا)

طلبه کی سیاسیات میں شرکت کے آثار

اورادھرطلبہ کوملک کے حالات جمہوریت کے نام پرایسے ہوگئے ہیں کہ جو یکسوئی تھی وہ باطل ہوگئ ہرطاب علم کوفکر کے تھوڑا ساسیاسیات میں شریک ہواورتھوڑا سااجتماعیات میں اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

"العلم لايعطيك بعضه حتى تعطيه كلك"

ووعلم اپنابعض اس وقت نہیں دے گا جب تک تم اپنا کل اسے نہ دے ڈالؤ' ابتم تو جزودواوراں کاکل لینا چاہوتو یہ ہوگا کیسے قوطالب علم کہیں ادھرمتوجہ کہیں ادھرمتوجہ کہیں معاش اور کیا کیا ای میں ضمنااس نے علم کی طرف بھی توجہ کرلی تواستعداد سے گی کہاں ہے؟

اس لئے میں نے عرض کیا کہ پچھاوہا کھوٹا پچھاوہارکھوٹا پچھاسا تذہ آ گے نہیں بڑھنا چاہتے ' پچھطالب علموں میں محنت کی کئی اب وہ قصور بتادیتے ہیں نصاب کا حضرت مولا نا ابراہیم صاحب ہمارے استاد رحمۃ اللّہ علیہ بہت مخضر کو تھے کئی نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت! نصاب میں پچھنے برتبدل ہونا چاہئے ' تو جیسے ان کی عادت تھی ' ایک لمبی میں '' ہوں' کر کے فرمایا! ویکھوتعلیم کے سلسلہ میں تین چیزیں ہیں۔ ایک اسا تذہ ' ایک تلافہ ایک نصاب تعلیم ۔ تو اسا تذہ کی جماعت تو جے بردوں کی جماعت ' چھڑی ہاتھ میں' کوئی بولے تو اسا بقدہ کی جماعت تو ہے بردوں کی جماعت ' چھڑی ہاتھ میں' کوئی بولے تو اسا بقدہ کی جماعت نوبے بردوں کی جماعت ' چھڑی ہاتھ میں' کوئی بولے تو اسا بقدہ کی اسا تذہ کی جماعت نوبے بردوں کی جماعت ' چھڑی ہاتھ میں' کوئی ہوئے والے تو اسا بقدہ کی جماعت نوبے بردوں کی جماعت ' چھڑی ہاتھ میں' کوئی ہوئے والے کئی ہوئے کی ہوئی وہ بھڑ وں کا چھتے ہیں۔ کوئی اسی وقت گردن زدنی قرار پائے اور طلباء اس زمانے کے بھائی وہ بھڑ وں کا چھتے ہیں۔ کوئی

نہیں چھیڑے گا تو وہ آ کے لیٹ جا ئیں گۓ آ دمی ڈرتا ہے بس صاحب اب بے جارہ بے زبان نصاب رہ گیا ہے ای میں کتر بیونت کرتے رہوئضاب میں بیکی ہے ہی ہے۔ کمی ہےاستاد میں اور طالب علم میں نصاب میں کمی نہیں ہے مگر بے زبان چیز ہے ای پرسب مثق آ زمائی کرتے رہتے ہیں تو یہ ہےاصل میں بنیاد بہر حال کچھ جدید معلومات كى توضرورت ہے كەطلباء نابلد نەربىل \_ (خطبات حكيم الاسلام ج١١) فکرمعاش نے علمی ترقی روک دی

سوال \_حضرت! تیسراسوال بیتھا کہ محسوں بیکیا جار ہاہے کہ جوطلباء مدارس سے فارغ ہوتے ہیںان میں کام کرنے کاوہ جذبہیں جو پہلے موجود ہوتا تھاباطل ہے ککرانے 'خوداعتادی اورخودا کے بڑھ کر کام کرنے کی جوصلاحیت تھی وہ ابنظر نہیں آتی 'اس کی کیاوجوہات ہیں؟ جواب-اول توبيب كه حديث مين فرمايا كياب

"الناس كابل مائة لاتكاد تجد فيها راحلة"

سواونٹوں کی ایک جماعت ہے (لیکن) سواری کے قابل ایک ہی لگاتا ہے؟ توان پچاس ہزارطلباء میں بیتو ناممکن ہے کہ کوئی جو ہر قابل نہ ہو کیکن سومیں سے ایک آ دھ نکلے گا تو وہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دے گا۔ تو اب بھی ایسے نکلتے ہیں جواپنی استعداد پر کام کرتے ہیں کیکن جمارے سامنے چونکہ وہ ننا نوے ہیں جوایا بھی بن کر پھو ہڑر ہتے ہیں توان کی قندرومنزلت بھی جاتی رہتی ہے۔جو کام کرنے والے ہیں مگر ہیں اگرنہیں ہیں تو اس وفت (وین کا) پیکام کیے چل رہا ہے بحثیں بھی ہیں ٔ مناظر ہے بھی ہیں باطل پرستوں کا مقابلہ بھی ب اوگ کام کررہے ہیں اوراس میں نو جوان بھی کرنے والے ہیں مگر بہت کم ہیں گئے ہے۔ زیادہ تر اس کی بناء میہ ہے کہ معاشی حالات ایسے کمزور ہوچکے ہیں کہ طالب علم کو پڑھنے کے زمانے میں فکریہ ہے کہ جلدی سے پڑھوں تا کہ گھر کا بندوبست کرسکوں باپ ضعیف ہوگیا' ماں کا انتقال ہوگیا فلاں گزرگیا' چار پیسے کماؤں تو بچوں کو کھلاؤں' فکرتو پیرہتی ہے تووہ ترتی کہاں سے کرے؟ اکثر و بیشتر ای میں مبتلا ہیں۔ (خطبات حکیم الاسلام جاا)

كهاصاحب!وه كيا؟

### يست فكربهي علمى ترقى نهيس كرسكتا

اوردوسری وجہ بیہ ہے کہ ان مدارس میں آنے والے بلندفکر کم ہیں زیادہ تروہ ہیں جن کی فکر کی حالتیں بہت ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ روٹیاں ادھر بھی ملتی ہیں آٹھونو برس یہاں کچھل جائے گا۔وہ نصاب پرعبورتو کر لیتے ہیں گرجتنی د ماغ کی افتادہ ہے ساخت ہے اس سے باہرتو نہیں جاسکتے 'وہ جوان کی بہت فکری ہے وہ علم کو بھی بہت بنادیتی ہے۔

فاروق اعظم رضی الله عنه نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں بتلاؤں کہ اس علم کی ذلت کا کون ساوقت ہوگا؟ عرض کیا گیا' فرمائیے کہ جب اراذل ناس اس کو حاصل کرنے لگیں جوخود پست ہیں اور پست فکر ہیں' وہ جب عمل کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کی پستی علم میں نمایاں ہوں گی اور علم بھی پست نظر آئے گا۔ ورنہ بلند فکر اور او نیچ طبقہ کے لوگ اگر علم حاصل کریں تو وہ آج بھی وہ کام کریں گے جو پچھلے کرتے ہیں۔ (خطبات کیم الاسلام جاا)

علم بيداشده بلنديول كواونجا كرديتاب

سوال حضرت! جو بلند قکر ہیں اور انھی ہمھودائے ہیں اور اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کوادھ نہیں جھیجے 'ان طلباء کے حاصل کرنے کی کیاصورت ہے؟ جواب بات بیہ ہے کہ دنیا غالب آچی ہے 'پہلے قکر آخرت غالب تھی اب جو بلند قکر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہیں کرسی ملئے عہدہ ملئے وہ سارے ادھر متوجہ ہیں'ادھر آتے ہیں کم' استعداد ادھر وہ لوگ آتے ہیں جوادھر کی استعداد نہیں رکھتے۔ انہوں نے سوچا کہ چلودین ہی استعداد بناؤ۔ مدارس میں تو بھائی دین ہے جوآئے گا ہم سکھادیں گئے وہ جس درجہ کا بھی ہولیکن سلف بناؤ۔ مدارس میں تو بھائی دین ہے جوآئے گا ہم سکھادیں گئے وہ جس درجہ کا بھی ہولیکن سلف کے زمانے میں پر کھتے تھے کہ اسے سے علم سے مناسبت ہے جس فن سے مناسبت ہوتی تھی ای میں ترقی دیتے تھے کہ اسے سے علم میں مناسبت ہوتی تھی اس کئے اس علم فن کے اندروہ ماہر ہوجاتے تھے۔ میں جب افغانستان گیا تو سر دار تعیم وزیر معارف (تعلیم) تھے۔ انہوں نے جمھ سے میں جب افغانستان گیا تو سر دار تھیم وزیر معارف (تعلیم) تھے۔ انہوں نے جمھ سے مناسبت کی صاحب ہم نے یہ کیا' ہم نے وہ کیا گر ہماری تمنا کیں پوری نہیں ہوتیں' میں نے دہ کیا سے دار کی منا کیں پوری نہیں ہوتیں' میں نے دہ کیا سے کیا سے کی صاحب ہم نے یہ کیا' ہم نے وہ کیا گر ہماری تمنا کیں پوری نہیں ہوتیں' میں نے دہ کیا سے دہ کیا سے کیا سے کیا گر ہماری تمنا کیں پوری نہیں ہوتیں' میں نے دہ کیا تھی کیا۔

انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی عالم دین کو وزیر خارجہ بنا ئیں وزیر داخلہ

بنائيں وہ چلتانہیں۔

میں نے کہا کہاس کا جواب تو میں بعد میں دوں گالیکن میراخیال ہے کہ آپ کی پیتمنا بھی پوری نہیں ہوگی۔ میں نے جواب میں دوسری لائن اختیار کی ۔ورنہ سیدھا جواب پیتھا کہ بھائی آج کل کی سیاست تومستقل فن ہے جواہے حاصل کرے گا وہ چلے گا' تگر میں نے بیہ جواب اختیار نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ کی بیتمنامیرے خیال میں بھی پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ پیہے کہ آپ جوافغانستان سے طلبا تھیجتے ہیں وہ معلوم نہیں کون سے جنگل سے پکڑ کے تجیجتے ہیں۔ تھیل وماغ کے کہوں برس جاہئیں ان کا ذہن بدلنے کیلئے پھروس برس جاہئیں أنہيں پڑھانے کیلئے اگرآپ وزارت کے خاندان شاہی خاندان اور شاہی کنبہ کے افراد بھیجے تو ہم آپ کودکھلاتے کہ کم کیا چیز ہے؟ اب آپ نے جنگل سے پکڑ کر بھیج دیئے جنگلی اور پہاڑی لوگ ان يعلم كيااثركر كا؟ صدرعالم كهنے لگے۔جناب مولاناحق مي فرمائيد حق فرمائيد۔ اس کے بعد میں نے کہا میں مثال کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کیے ہیں آپ کی نظر میں؟ کہنے لگے نہا ہے۔ بلندفکر اور ہندوستان میں انہوں نے وہ وہ کام کیا میں نے کہا کہ وہ دارالعلوم کے فاصل ہیں کسی یونیورٹی ہے گر یجویث نہیں۔ میں نے کہا کہ مولا ناحسین احدمدنی رحمه الله کیسے میں؟ کہنے لگے سجان اللہ جہت او نیجا مقام ہے۔ میں نے کہا دارالعلوم کے طالب علم ہیں کسی یونیورٹی کے فاضل نہیں۔مولا ناشبیراحمرصاحب عثانی رحمہ اللہ جو یا کتان چلے گئے؟ کہنے لگے نہا بت بلند فکر ہیں میں نے کہا وہ کسی یو نیورٹی کے گر یجویٹ نہیں۔ میں نے وس بیس نام گنوائے تو میں نے کہا کہ بیلوگ بلندفکر تھے تو علم نے ان کی فکر کواور زیادہ بلند کر دیا' توعلم کوئی نئی چیز پیدانہیں کرتا جو پیدا شدہ چیز ہے انہیں اجا گر کردیتا ہے۔اب اگرکسی میں پستیاں ہی بھری ہوئی ہوں وہ اجا گر ہوجا ئیں گی علم کوئی نئی چیز پیدائمیں کرے گا۔ تو صدر عالم نے کہا بالکل حق بات ہے اور اسکے بعد کہنے لگے کہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شاہی گروپ اور وزارتی گروپ کے ہرسال گیارہ لڑ کے جھیجیں گے میں نے کہا پھرہم آپ کو دکھلا کیں گے کہان پر کیا اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ مگر مجھےاب فکر ہیہوئی کہوہ جو بادشاہی خاندانی کے آئیں گےان کی خادمی کون کر۔

گا؟ان كاتدن أن كى معاشرت عليحده اوريهان غريب طلباء كى جگه ہے توان كى مهما ندارى كيلئے سیننکڑ وں روپیہ جا ہے کوئی وزیر کا بیٹا ہوگا کوئی بادشاہ کا بیٹا ..... پیفکر پڑی تو میں نے بیفقرہ کہا كهم ان كواپ خرچ برتعليم ويں كے؟ كہنے لكے نہيں نہيں آپ كوخرچ اٹھانے كى ضرورت نہيں حکومت برداشت کرے گی میں نے ول میں کہااور جھے کیا جا ہے تھا میں نے اس کئے کہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہانہایت مبارک خیال ہے ہم ان کوتعلیم دیں گے۔اب ہماری ایک اور درخواست ہے گیارہ لڑ کے ہم آپ کے یہاں بھیجیں گے اس لئے کہ آپ کے یہاں مختلف زبانوں کے مختلف کالج ہیں افغانستان میں نجات کالج خالص جرمنی زبان کا کالج ہے استقلال کالج بیخالص فرانسیسی زبان کا کالج ہے کا کول بےطب بیخاص ترکی زبان کا کالج ہےاور انگریزی زبان کامستقل کالج ہے تو میں نے کہا ہم بیر جاہتے ہیں کہ جب مبلغ تیار ہوں تو غیرممالک میں جاکر تبلیغ کریں مگرزبان سے عاجز ہیں آپ کے یہاں کالج میں تو گیارہ لڑکے آپ بھیجیں گے اور گیارہ کڑ کے ہم جھیجیں گے آپ انہیں زبان سکھلائیں گے کہنے لگے ہم متنقل بندوبست کریں گے اور اپنے خرچ پر تعلیم دیں گے اور نصاب بھی مختصر مقرر کریں گے کہ زیاده وفت بھی نہ لگےاورزبان میں مہارت پیدا ہوجا کے سے ہمارااوران کا معاہدہ ہو گیا مگروہ جنگ چيزگئ توسب الث مليث موگيا\_ (خطبات عكيم الاسلام ج ال ينيخ الاسلام مولا ناحسين احمد مدنى رحمهالله كا دارالعلوم ميں تقرر

ک الاسمال م مولا نا مین احمد مدی رحمه الند کا دارالعلوم بیل هر می الاسمال م مولا نا مین احمد مدی رحمه الند کا دارالعلوم علامه انورشاه شمیرگ اورآپ کے رفقاء کے استعفاء کے بعد حضرت شخ الاسمان قدس سره کا تقر ربعبده صدر مدری دارالعلوم دیوبند میں حضرت حکیم الامت تھا نوگ سرپرست دارالعلوم دیوبند تحریرگ گئ:۔
دیوبند کے مشورہ سے عمل میں آیا اور حسب ذیل تجویز مجلس شوری دارالعلوم دیوبند تحریرگ گئ:۔
دیم حضرت مولا نا مولوی حسین احمد کا تقر ربعبده صدر مدرس بمشا ہرہ ماصه ۱۹ ما ہوارتاری کا کارکردگی ہے مجلس شوری کومنظور ہے۔ حضرت محمدوح کی اعلی شخصیت اور علمی تبحر کے لحاظ سے مشاہرہ مذکور بالکل نا قابل ہے مگر حضرت محمدوح کی اخلاص نیت و خدمت دارالعلوم کے جذبات سے ہم کوتو قع ہے کہ حضرت محمدوح اس کومنظور فر ما کر مبلس شوری کی شکر گذاری کا موقع جذبات ہے اور دارالعلوم کی حالت پراپنی تو جہات اور اخلاق برزرگانہ سے نظر التفات فر ما کر حبۃ للد

پورے طور پرسنجالنے کی کوشش فرمائیں گے جیسا کہ حضرت ممدوح کے استاد ہزرگ حضرت شخ الہند کا طریقی مل تھا''۔ فقط ، اشرف علی ۲۰ رجب ۲۳۳۱ ھے/۱۹۲۸ھ

تاہم چونکہ دیوبند اور اس کے اہتمام کے مزاج سے آپ پوری طرح واقف تھے، اپنے مثن اور جدو جہد آزادی کے تقاضے بھی آپ کے سامنے تھے، نیز ہندوستان میں قیام کا مقصد بھی متعین اور مقرر تھا اس لئے آپ نے دار العلوم کے اہتمام کے سامنے حسب ذیل شرا لکا رکھیں:۔

اسیای مسلک اور نظریات میں پوری آزادی ہوگی اور مدر سرکو کی اختلاف واعتر اض کاحق نہوگ ۔

۲ سیای سرگرمیوں اور تحریکات آزادی میں شرکت پرمدر سرکی جانب سے کوئی رکاو مینہیں ہوگ ۔

۳ سیای سرگرمیوں اور تحریکات آزادی میں شرکت پرمدر سرکی جانب سے کوئی رکاو مینہیں ہوگ ۔

۳ سیای سرگرمیوں اور تحریک و خصت اور منظوری کے سٹر ہوسکے گا اور اسی تخواہ وضع نہ ہوگی وغیرہ و فیرہ ۔

تو دیدر سرکو بھی ایسے ہی صاحب عزیمیت و جرائت ، حامل شریعت و سنت ، مجاھد آزادی و سیاست کی ضرور ت تھی ۔ دیو بند والوں سے زیادہ حضرت کے مزاح ، طبیعت اور نفسیات سے کون واقف ہوسکتا تھا۔ انہوں نے ہر پہلو پر غور کر کے ہی آپ کو یہ پیشکش کی ہوگی ، چنا نچ ہورے انشراح وابنساط کے ساتھ یہ شرائکا منظور کرلی گئیں اور حضرت ۱۹۲۸ء میں دیو بندگی مند بورے انشراح وابنساط کے ساتھ یہ شرائکا منظور کرلی گئیں اور حضرت ۱۹۲۸ء میں دیو بندگی مند بورے انشراح وابنساط کے ساتھ یہ تھوں متمام خطرات ، اختشار اور اضطراب جو قتی طور پر پیدا ہوگیا تھا ختم ہوگیا اور موافقین و تحافین کو جمعیت و خاطرات ، اختشار اور اضطراب جو قتی طور پر پیدا ہوگیا تھا ختم ہوگیا اور موافقین و تحافین کی جمعیت و خاطر صاصل ہوگئ ۔

### حضرت مدنی رحمہاللہ کے ورود سے دارالعلوم میں برکات کا نزول

حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اگر چہ حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ کے جانے پردارالعلوم کی علمی اور دینی بلکہ روحانی فضابھی مکدر ہوچکی تھی مگر حضرت مدنی رحمہ اللہ کی تشریف آوری پر برکات کا نزول شروع ہوا جس کی مختصر کیفیت درج کی جاتی ہے۔ طلباء کی روز افزوں ترقی اور دینی تعلیم میں ایسا انہاک بیدا ہوگیا کہ تمام فضاء علمی اور دینی انوار سے منور ہوگئ اساتذہ میں ہم آہنگی اور اتفاق نے ساری کمی دور کردی بلکہ ایک لحاظ سے بہی زیادہ علمی رونق ہوگئی۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی جاذب شخصیت نے طلباء کے اذبان

اورقلوب کو حضرت رحمہ اللہ کا ایسا شید ابنا دیا تھا کہ ہر وقت حضرت رحمہ اللہ کی قیام گاہ پر طلباء کا ہجوم رہتا۔ دورہ حدیث کے طلباء خصوصیات کے ساتھ حضرت رحمہ اللہ کے سبق میں والہانہ پہنچتے ۔ حالانکہ بعض وفعہ سفر سے والبہی رات کے بارہ بجے ہوتی جبکہ ہے گہری نیند کا وقت ہوتا گر جو نہی مدرسہ کا گھنٹا بجتا طلباء کشال کشال وارالحدیث میں پہنچ جاتے۔ دورہ حدیث کے بعض اسا تذہ بھی بھی طلباء سے شکوہ بھی فرماتے کہ ہمارے اسباق میں تو تم لوگ دن میں بھی نہیں اسا تذہ بھی جو سے مرفی رحمہ اللہ کے سبق میں بے وقت دوڑے جاتے ہو۔ یہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی اپنی جاذب شخصیت تھی اور ان کی طلباء پر شفقت کا بھی اس میں بردادش تھا۔

جس دن حضرت رحمه الله كا قیام دارالعلوم میں ہوتا نما زعصر کے بعد جلیل القدراسا تذہ كرام خصوصاً حضرت مولا نامحمه ابراجيم صاحب اورحضرت مولا ناعبدالسيح صاحب (جن كو حضرت مدنی استاد کہ کربیا دفر ماتے تھے ) حضرت کی خانقاہ کے حن میں رونق افر وز ہوجاتے اور ول لکی کی الیی محفل جم جاتی جس سے اساتذہ کرام کی باہمی محبت کا عجیب نقشہ پیدا ہوجا تا۔اسا تذہ کا ایس مجالس میں بیٹھنا صرف وقتی تفریح طبع نہیں ہوتی بلکہ اس ہے کسی ادارہ کے نظم ونسق پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔وہ منظر دبیدنی ہوتا۔ جب حضرت مدنی رحمہ اللہ خود یا ان کے اشارے سے بعض اسا تذہ مولانا اعز ازعلی مولانا عبدالسمع کے جیب سے پیے نکالنے کی کوشش کرتے ان کی روک تھام کے باوجود سیحفرانے کامیاب ہوجاتے اور فوراً بإزارے بالوشاہی منگوائی جاتی اورطلباء ودیگر حاضرین میں تقتیم کی جاتی۔ بھی بھی حضرت مدنی رحمه الله مولانا اعز ازعلی صاحب رحمه الله سے فرماتے بھی اپنی عینک مجھے بھی عنایت فرمادیں تا کہ مجھے طلباءاس طرح ڈریں جس طرح آپ سے ڈرتے ہیں۔مولا نا محمد ابراہیم صاحب رحمہ اللّٰہ کی جماعت'' قاضی مبارک'' کا نتیجہ اچھا نہ لکلاتو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ تو امام المعقولات ہیں پھر آپ کے طلباء کیوں فیل ہوئے۔آپ نے بسم کرتے ہوئے فرمایا ''امام المعقو لات میں ہوں طلباء تونہیں ہیں''۔ التغير الارعين بهي بهي كوئي نهكوئي واقعه خلاف توقع ببدا هوجا تاتھا مگراسے فوراحل كرديا جاتاتها جوحضرت مدني رحمه اللدكي بصيرت كانتيجه هوتا \_ايك دفعه حضرت مولانا محمد ابراجيم

بلیادی رحمہ اللہ نے کئی وجہ سے دارالعلوم آنا چھوڑ دیا مخترت مدنی رحمہ اللہ کو جب سلہ نے سے واپس آنے برعلم ہوا تو فورا مولانا کے مکان پرتشریف لے گئے اوران سے یوں فرمایا کہا گرقیامت کے دن حضرت استاد شیخ الہند رحمہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تونے دارالعلوم کو کیوں چھوڑ دیا تھا تو میں عرض کردول گا کہ محمد ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا اس لئے میں نے بھی چھوڑ دیا یہ ن کر حضرت میں عرض کردول گا کہ محمد ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا اس لئے میں نے بھی چھوڑ دیا یہ ن کر حضرت میں عرض کردول گا کہ محمد ابراہیم وقت دارالعلوم تشریف لئے گئے اور پڑھانا شروع کردیا۔

ای طرح دارالعلوم کراچی کے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے رسالہ ''اسلام اور نسبی امتیازات' کی اشاعت پر برا ہنگامہ برپا ہوا' اس کے جواب میں مولا نا حبیب احمد علی صدر مدرس مدرسہ مخزن العلوم سہار نپور نے ایک رسالہ ''القول الاسلم'' کصااور دیو بہند میں پیشہ ورطبقات نے مفتی صاحب کے خلاف ایک عظیم الشان جلسہ کیا جس میں حضرت مدنی رحمہ اللہ کو بھی اس لئے دعوت دی کہ مفتی صاحب کے خلاف کہلوا دیں گے مگر بیس حضرت مدنی رحمہ اللہ کو بھی اس لئے دعوت دی کہ مفتی صاحب کے دسالہ بھول مولا نامحم تقی عثانی صاحب حضرت مدنی نے اپنی تقریر میں والد ما جدصا حب کے دسالہ کی اول سے آخر تک ایس تائید و جمایت فرمائی کہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود بھی ایس نہ کرسکا تقریبا چار گھنٹے تقریر اور ایک گھنٹے مسلسل لوگوں کے سوال و جواب کا سلسلہ رہا' حضرت مدنی رحمہ اللہ سب کا جواب اس دسالہ کی عبارت پڑھ پڑھ کر دیتے رہے۔ (ماہنا ممالبلاغ) مدنی رحمہ اللہ سب کا جواب اس دسالہ کی عبارت پڑھ پڑھ کر دیتے رہے۔ (ماہنا ممالبلاغ)

درس حدیث میں حضرت مدنی رحمہ الله کی پر کشش شخصیت

آپ کے تلمینِ رشید حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مدظلہ لکھتے ہیں:۔" یہ حقیقت ہے کہ مجھے فن حدیث سے تعلق اور مناسبت شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی نوراللہ مرقدہ، کے تلمذ کے طفیل نصیب ہوئی، حضرت کا ترفدی شریف کا درس روزانہ دواڑھائی گھنے اس شان سے ہوتا تھا کہ نظروں کو پھروہ خوشگوار منظر کہیں دیکھنانصیب ہی نہیں ہوا۔ وہ شیخ زمانہ جس کی دینی وملی ، سیاسی وساجی ، اصلاحی اور انتظامی اور درسی خدمات کی کوئی حد نہ تھی ، وہ استقامت کا جبل اعظم تھا، مسند درس کو جب وہ زینت بخشا تھا تو چرے پر شگفتگی کے آثار منظم تھا، مسند درس کو جب وہ زینت بخشا تھا تو چرے پر شگفتگی کے آثار مناس ہوتے شخصیت اس قدر پر کشش اور دار باتھی کہ دل ان کی طرف کھیے جاتے تھے، سال

کھردرس میں حاضری دینے والے طالب علموں کے لئے حضرت مدفئ کی ذات گرامی میں پہلے ون کی طرح نیا پن اور جاذبیت ہوتی تھی ، خیال آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی جب بیشان ہے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا کیا حال ہوگا۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله کے درس بخاری کی جھلکیاں

مولانا محمہ بر ہان الدین صاحب سنبھلی اسلامی علوم کے مرکز شخفیق وتصنیف ندوۃ العلماء کے شخ الحدیث ہیں، آپ نے ابتدائی علوم محدث جلیل شارح حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمٰن الحمٰی سے پڑھے اور پھردورہ کی موقوف علیہ کتب دارالعلوم میں پڑھنے کے بعددورہ مدیث میں المخلمی سے پڑھے اور پھردورہ کی موقوف علیہ کتب دارالعلوم میں پڑھنے کے بعددورہ مدیث میں ا

شرکت کی سعادت حاصل کی ،آپ نے اس مضمون میں اپنے تاثر ات کو بیان فر مایا ہے۔ شوال ۱۳۷۷ هی تقریباً بورامهینه حضرت کی تشریف آوری کے انتظار میں سرایا شوق بن كر گذراتا آنكه وه روز سعيد آئي گيا جو بم جيے مجوروں كے لئے "عيد" ہے كم نه تھا كهاس ماہتا بیلم وتقویٰ کے دیدارے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کاشرف حاصل ہواجس کی دید ہلال عیدے کم نتھی اور پھریانج ذیقعدہ کووہ مبارک گھڑی بھی آبی گئی جس کے لئے گھڑیاں گئی جار بي تقيس، يعني شيخ الاسلام استاذ العرب والعجم محدث جليل اورجنيدٍ وقت حضرت مولا ناسيد حسین احد مد فئی نے مستدِ درس پرجلوہ افروز ہوکر ہم جیسے نہی دامنوں کو مالا مال کرنے کے لئے علم کے موتی اور تحقیق کے تعل جواہر لٹانے شروع کئے اور اس علم شریف کے آ دابیعلیم و تعلم پرایک مختصر مگر پرمغزوجامع تقریر کرنے کے بعد دلوں کوموہ لینے بلکہ دلوں میں اُتر جانے والے موثر عربي لهجداورمترغم آواز ميس يون لب كشاموت وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المومنين في الحديث ابي عبدالله محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. امین. ہرسبق کی ابتداء میں ہرقاری کے لئے خواہ حضرت خود ہوں یا کوئی طالب علم، اس بوری عبادت کا پڑھنا ضروری تھا ،اس میں شخلیف نہ ہوتا۔اس طرح ہرقاری کے لئے میہ ادب بھی ضروری قرار دیا کہ سند کے اختیام پر راوی حدیث صحابی کانام آئے تو رضی اللہ عنہ و عنهم ریا ھے تا کہ اس دعا میں صحابی کے ساتھ دوسرے رواۃ بھی شامل ہوں ۔اس کی حکمت

بیان کرتے ہوئے بیجی ارشاد فرمایا کہ اس طرح قاری بھی رحمت وبرکت کا مستحق بن جائے گا۔ سبق شروع ہونے سے پہلے دورہ حدیث کے طلبہ بیس سے ایک طالب علم حضرت کے دولت کدہ سے کتابول کی ایک عظیم تعداد لا کر حضرت کی مند درس پرلگادیتا ، کیونکہ بوقت ضرورت دورانِ درس بھی بھی موصوف ان کتابوں سے عبارتیں بطور حوالہ واستناد پڑھ کر سناتے۔اکٹر طلبہ حضرت کی درسی تقریر قلمبند کرتے جن میں بیراقم آثم بھی تھا۔

اسلاف کرام کے طریقے تدریس کے مطابق شیخ الاسلام نوراللہ مرقدہ کتاب شروع کرانے سے پہلےعلم حدیث کی مبادی ومتعلقات نیز اس کی فضیلت بیان فر ماتے تھے ،اس ذيل مِن فضيلت حديث بيان كرتے ہوئے قرآن مجيد كى آيت (إِنُ كُنتُهُ تُحِبُّوُنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحبِبُكُمُ اللَّهُ ) ( آل عمران ٣١:٣) كي تلاوت وتفيير كي اورفر مايا كه " آپ صلى الله عليه وسلم الله تعالیٰ کےسب سے زیادہ پیارے پیغمبر ہیں،آپ کی ہر جیال ڈھال اللہ تعالیٰ كومحبوب إلى لَمُ تَوْفِر ما يا (إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحبِبُكُمُ اللَّهُ )اس کئے کہ مجوب کی نقل بھی محبوب ہوتی ہے،'مزید فرمایا کہ امتِ محمد بیکو بیشرف بخشا گیا کہ اللہ تعالیٰ خودان کاعاشق ہے، عاشق کومعثوق کی خطا ئیں قابلِ مواخذہ نہیں معلوم ہوتیں ،اس كَيَّ آخريس وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ ط فرمايا فِهرموضوع كى طرف متوجه وتي هوئ ارشاد ہوا کہ: ''اس تمام شرف و بزرگی کا ذریعہ صرف علم حدیث ہے اس کے اس کی اہمیت كس قدر بره حاتى ، عديث شريف ميل ، إنَّ أولى النَّاسِ بِي يَوْم الْقيامَةِ اكثر هم عَلَى صلوة (اوكماقال عليه الصّلوة والسّلام) اس بحي يت چلّا بكري اشرف علوم ہے کیونکہ اس میں ذکر خیرنی کریم علیہ التحیہ والتسلیم ہوتا ہے اور ہر مرتبہ نام آنے پر دور دشریف پڑھا جاتا ہے تو اس طرح اکثو ھم علی صلوۃ بھی محدثین ہی ہوئے، اسلئے کہ کسی اور علم میں اتنا درود نہیں پڑھاجاتا''۔اس کے بعد کیا خوب اور پتہ کی بات فرمائی: '' ای سے اندازہ لگائے کہ دارالعلوم دیوبند میں جب ہر وقت حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی رہتی ہیں تو کس قدر یہاں بارش رحمتِ خداوندی ہوتی رہتی ہے، پھرای طرح كثرت درودكى بناپرسب سے زيادہ قرب دارالعلوم ہى كوآ تخضور ہے ہے'۔

حفرت اقد س نوراللہ مرقدہ یوں توسب ہی کے لئے ہمہ وقت سراپا شفقت ورحمت سے لیکن دورانِ درس بیصفت اپنے نتہی کو پہنچی نظر آتی تھی ، بالحضوص طلبہ کے لئے کہ ان کے ہر جاوب جاسوالات نیز تک اور بے تک کے اعتراضات کے جوابات نہایت ہی انبساط اور خندہ پیشانی کے ساتھ ویتے اور بچ تی میں بھی بھی خوش نصیب مزاح بھی فرما لیتے ، خاص طور پر رات کے وقت سبق پڑھاتے ہوئے یہ وصف اتنا بڑھ جاتا کہ تھوڑے وقفہ کے بعد مجلسِ درس قبقہ ذار بن جاتی ، خاص طور پر جب سی طالب علم کے بارہ میں حضرت وطع مجلسِ درس قبقہ ذار بن جاتی ، خاص طور پر جب سی طالب علم کے بارہ میں حضرت وطع کیا جاتا یا وہ خود د کھے لیتے کہ فلاں اونگھ یا سور ہا ہے تو حضرت نہایت ظریفا نہ انداز میں باوانے بنا جاتا یا وہ خود د کھے لیتے کہ فلاں اونگھ یا سور ہا ہے تو حضرت نہایت ظریفا نہ انداز میں باوانے مفر کوئی زیادہ گبری نبید میں ہوتا تو اسے صدر النائمین جیسے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ، اس طرح دوسرے اونگھنے یا سونے والے بھی پوری طرح چوکنا اور بیدار ہوجاتے اور گویا السعید من وعظ بغیرہ کا مصداتی بن جاتے۔

حضرت کابیانداز بے تکلفی بسااوقات اتنازیادہ ہوجاتا کتھوڑی دیریکیلئے ال بات کے ذہول کاخطرہ ہو جاتا کہ بہی عظیم الشان اورجلیل القدر ہستی ہے جس کی عظمت کے سامنے بوے بوے فضلائے روزگارسر جھکاتے ہیں ہیسب کچھسنت نبوی کی پیروی کے جذبہ کے ساتھ بیال لئے بھی تھاتا کے طلباء میں انبساط رہے اور تکلف درعب کا حجاب استفادہ سوالات سے مانع ندین جائےگا۔

سب واقف جانے ہیں کہ حضرت ہم تصوف واحسان کے کیے شناور تھے۔ تو جب کی حدیث میں ایسا کوئی پہلو نکا جس سے تصوف واحسان کا اثبات ممکن ہوتا تو حضرت کی تقریری روانی اور طبیعت کی جولانی دیدنی ہوتی ، ایسا معلوم ہوتا کہ جیے عبر (مچھلی ) کو تیرنے کے لئے دریامل گیا ہو، یا شاہین کو کھلی فضا۔ چنا نچوا یک مشہور حدیث، جے اہل علم ' حدیث جریل' کے دریامل گیا ہو، یا شاہین کو کھلی فضا۔ چنا نچوا یک مشہور حدیث، جے اہل علم ' حدیث جریل' کے مام سے جانے ہیں، کی تشریح کے وقت طلبہ کوایسالگا کہ ' بلبل چہک رہا ہوجیے گشن میں' ۔ مصرت دورانِ درس دلچ ہی حکایات اور تاریخی واقعات سے بھی مخطوظ فرماتے۔ دریسِ حدیث کی اہم خصوصیت بلکہ ضرورت ، مختلف اور بظاہر متعارض احادیث کے درمیان تطبیق وتو فیق بھی ہے، کیونکہ اختلاف کومن عند غیر اللہ ہونے کی علامت قرآن مجید ہی

میں بنایا گیا ہے (وَلَوُ کَانَ مِنُ عِنْدِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُو افِیْهِ اخْتِلَافاً کَفِیْرًا) (النہاء کرنے بنائے بوت کی عصمت کا تقاضا اور وی کے من اللہ ہونے کی امت کے خواص پر یہ کہ تعارض واختلاف اگر نظر آتا ہوتو وہ دور کیا جائے ، چنانچے علائے امت بالحضوص فقہائے کرام اور شراحِ حدیث نیز اسا تذہ فن نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری سے بطریق احس عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی ہے اور بیہ کہنا غالبًا مبالغہ بیں ہوگا بلکہ حقیقت کی تجی ترجمانی ہوگا کہ دار العلوم کی تدریحی خصوصیات وانتیازات میں سے ایک بیہ ہے کہ یہاں اس امر کا اہتمام کے دار العلوم کی تدریحی خصوصیات وانتیازات میں سے ایک بیہ ہے کہ یہاں اس امر کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے ، چنانچے حضرت قدس سرہ کے درس میں بھی بیہ پہلو بہت نمایاں ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے ، چنانچے حضرت قدس سرہ کے درس میں بھی بیہ پہلو بہت نمایاں ہوتا تھا ، اسکی بابت بہت کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله کی طلباء پر شفقت ای طرح ایک دن کے بارہ (۱۲) نج کچے تھے اور حضرت کی تقریر جاری تھی ،طلبہ گوش برآ واز تھے اور حضرت بھی پورے انہاک کے ساتھ صدیث پر کلام فرمار ہے تھے ،گھڑی کی سوئیاں جوں جوں آگے بڑھ رہی تھیں جارے ایک طالقانی ساتھی کی بے چینی بھی بڑھی جارہی تھی لیکن ہم میں سے کسی کواس کا احساس نہ تھا۔ جب اس احادیث پر کلام ختم کرنے کے بعد حضرت نے تلاوت حدیث کرنے والے طالب علم کوآ کے پڑھنے کا تھم دیا تو طالقانی ساتھی نے اپنی گرجدار آ واز میں شیخ " کو مخاطب کرتے ہوئے کہا'' سبق بند کرو' ۔ شیخ " کے ساتھ تمام طلباء کی نگاہیں بھی طالقانی کے چہرے پرجم گئیں ایک طرف طلباء کے چہروں سے طالقانی کی اس گتا خی اور حد سے بڑھی ہوئی جرات پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے تو دوسری طرف حضرت شیخ الاسلام کا چہرہ ہرشم کی ناگواری وگرانی کے تاثر سے پاک، بلکہ روشل ہے کہ شیخ " نے مسکراتے ہوئے اپنے خصوص انداز میں طالقانی سے سوال کیا'' سبتی کیوں بند کروں''؟

طالقانی نہ مجھ نہ تھا وہ اپنے شیخ کی عظمت سے بے خبر نہ تھا نہ ہی اس کی اس'' جراًت رندانہ'' کے پس پردہ گتاخی کا کوئی جذبہ کار فر ماتھا بلکہ وہ اپنے شیخ کا مزاج آشنا تھا،اسی لئے اس نے طلبہ کی گھورتی ہوئی نگا ہوں کی پرواہ کئے بغیر شیخ کے استفسار کے جواب میں اسی کڑک کے ساتھ کہا''ہم بھوکا ہے''۔

شیخ نے مسکراہٹ کچھاور گہری کرتے ہوئے فرمایا: "میں بوڑھا آ دمی ہو کر بھو کا بیشا

پڑھارہاہوں،تم جوان ہو کربھو کے ہیں پڑھ سکتے''؟

طلبہ نادم وشرمسار گرشیخ کے لحاظ میں طالقانی کوروک بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن طالقانی کو بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن طالقانی کو بھی حال دل سنانے کا بہترین موقع ملاتھا، پھر بھلا وہ طلبہ کی برہمی کو خاطر میں لاکر'' شیخ کی عزایتوں' سے اپنے کومحروم کیوں کرتا؟ طالقانی نے شیخ کے جواب میں کہا:''تم صبح اچھا اچھا ناشتا کرکے گھرسے آتا ہے، ہم صبح سے بھوکا پڑھتا ہے''۔طالقانی کا جواب سکر شیخ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کتاب بند ہوگئی اور سبق ختم ہونے کا اعلان کردیا گیا۔ پھر شیخ اپنے ساتھ طالقانی طالب علم کومدنی منزل لے گئے ،اس کواپنی خصوصی مگرانی میں کھانا کھلایا اور تا کید کے ساتھ ہے تھم فرمایا کیل سے تم صبح کا ناشتہ میرے ساتھ ہی کروگے''۔ (حیات وکارنا ہے ص ۴۳۹)

میں سے ان درس بخاری شریف کا ایک راہنما واقعہ ازقلم مولا ناسید محمد انظر شاہ کا شمیری تلمیدِ رشید حضرت مدنی کے قلم سے ملاحظہ ہو:۔ '' بخاری شریف کاسبق سال کے آ دھے جھے میں شب میں بھی ہوتا ،گرمیوں کی مختصر را تیں اور شب کی مشغولیت کی بناء پر پچھ طلبہ مصروف خواب ہوتے ، قریب کا کوئی طالب علم حضرت کی مضغولیت کی بناء پر پچھ طلبہ میں رئیس النائمین کوار شاد ہوتا کہ اٹھئے ملے میں فوط رنگا کر آ ہے ،غریب طالب علم اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کے عقب سے مزید اٹھئے ملئے میں غوط رنگا کر آ ہے ،غریب طالب علم اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کے عقب سے مزید سیح ملہ ہوتا کہ ہائے کیا بھری مجلس میں رسوائی ہوئی اس پر پوری در سگاہ زعفران بن جاتی ۔

## طلباسے بے تکلفی

اتفا قا ایک روزاییا ہی خود حفرت والا کو بھی پیش آگیا۔ ہوا یوں کہ ایک طویل سفر سے والیسی کے بعد فورا ہی درسگاہ میں تشریف لے آئے ، سفری صعوبتوں کی بناء پر نیم جان ہور ہے تھے (جبکہ عمر مبارک بھی ستر سال سے زیادہ کی تھی ) چند ہی منٹ اس قریخ وسلقے سے بیٹے بیٹے مصروف خواب ہو گئے کہ جسم میں جنبش کا نام ونثان نہ تھا۔ معمول بیتھا کہ حدیث پر پچھارشا وفر مانا ہوتا تو تقریر وع ہوجاتی اورا گرسابق میں بیہ ضمون گذر چکا ہوتا تو فرمائے ''۔ اوراس روز حدیث ہوتی دہی اور حضرت کا مسلسل سکوت! طلبہ محسوس کر گئے کہ حضرت مصروف خواب ہیں ، قرات روک دی گئی تا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے کہ حضرت مسلسل سکوت برحضرت "بیدار ہو گئے ، طلباء کا بھی اصرار تھا کہ جنبرت والا بھی اٹھ کر قصوفر ما نمیں ، بہت ویر دو وقد ح ہوتی رہی بالآخر کھانے کی وعوت پر اس دلچ ہے جنگ کا اختتام ہوگیا''۔ (حیات وکارنا ہے سے ۲۲ کا میں التہ تو کھانے کی وعوت پر اس دلچ ہے جنگ کا اختتام ہوگیا''۔ (حیات وکارنا ہے سے ۲۲ کے اس کا کا تھا کہ تھا کہ وقت پر اس دلچ ہے جنگ کا اختتام ہوگیا''۔ (حیات وکارنا ہے سے ۲۲ کے ا

### درس مدنی کی خصوصیات

اب میں حضرت مدنی "کے درس کی چندوہ خصوصیات درج کرتا ہوں جن کی وجہ سے حضرت کا درس تلامذہ پڑمیق اثر چھوڑ جاتا تھا اور جوخصوصیات ان کی ذات کے ساتھ ختم ہوگئیں۔ حضرت کا درس تلامذہ پڑمیق اثر چھوڑ جاتا تھا اور تو وضوصیات ان کی ذات کے مات کے ان کے درس میں شاگر دادب واحترام کیساتھ ہمہ تن متوجہ بھی رہتا تھا اوراگر اس میں یہ ہمت ہوتی درس میں شاگر دادب واحترام کیساتھ ہمہ تن متوجہ بھی رہتا تھا اوراگر اس میں یہ ہمت ہوتی کہ تلامذہ کے عظیم مجمع (تقریباً دوسو کے مجمع) میں زبان کھول سکے تو حضرت کی ہیبت تشفی طبع

کے لئے سوال کرنے میں اس کے لئے مانع نہی ،اس لئے کہ حضرت کا تواضع طالب علم کو ہرتنم کے مناسب بیانا مناسب سوال کرنے کی جراُت ولا دیتا تھا۔

(۲) حضرت کا چہرہ نہایت بارعب اورلباس نہایت سادہ اوراس کے باوجود نہایت باوقار تھا، بہت موٹے کھدر کا لباس اور عربی جبزیب تن ہوگالیکن لباس کی صفائی بارعب باوقار تھا، بہت موٹے کھدر کا لباس اور عربی جبزیب تن ہوگالیکن لباس کی صفائی بارعب چہرے کو جا ندلگاتی تھی اور تلمیذکی خواہش رہتی تھی کہ پرجلال چہرے کے نظارہ جمال میں مصروف رہے اورلب مبارک سے جوموتی تکلیں ان کوسمیٹنار ہے۔

(۳) حضرت مدنی "نے عمر کا ابتدائی حصہ مدینہ منورہ میں گذاراتھا اس کئے عربی زبان کا لہجہ ایسافسیح تھا کہ جس کی نظیر علماء ہند میں نہیں ملتی تھی ، جوحدیث حضرت کی زبان سے سننے میں آتی وہ اپنے عربی لہجہ کے ساتھ عرصہ تک تلامذہ کے کا نوں میں گونجی رہتی تھی۔ سے سننے میں آتی وہ اپنے عربی لہجہ کے ساتھ عرصہ تک تلامذہ کے کا نوں میں گونجی رہتی تھی۔ (م) حضرت کی تقریر بہت صاف اور اس کی رفتار بہت آ ہت ہوتی تھی ، ایک ایک کلمہ اور ہرکلمہ ایک ایک حروف نہایت متنا واز میں زبان مبارک سے نکلنا اور سامع نواز ہوجا یا کرتا تھا ہشکل مقامات کو نہایت سادہ طرز بیان میں مثالیس دے کرحل فرماتے تھے اس لئے ان کے تھا ہشکل مقامات کو نہایت سادہ طرز بیان میں مثالیس دے کرحل فرماتے تھے اس لئے ان کے

درس سے ذہن اور متوسطہ بلکن نجی طالب علم بھی اپنی اپنی ستعداد کے مطابق مستفید ہوجا تا۔ (۵) حضرت جب کسی مسئلہ میں حدیث کی توجیہ بیان فرماتے اور توجیہات متعدد

(۵) مطرت جب می مسلمہ یں طریق کی توجیہ بیان کرمائے اور و بیہا کہ ہوتیں تو الا اس کا اہتمام کرتا کہ ہوتیں تو ان کوشار کرنے بیان فرمایا کرتے تھے اس لئے ضبط کرنے والا اس کا اہتمام کرتا کہ کوئی نمبر درمیان میں رہنے نہ یائے ،اس لئے پوری تقریر منضبط ہوجاتی تھی۔

وں بررر یوں میں رہے۔ پاس کے بخاری وجامع ترفدی میں سے ہرکتاب کوشروع کرتے وقت مصنف کتاب کا بنداء میں کے بخاری وجامع ترفدی میں سے ہرکتاب کوشروع کرتے وقت مصنف کتاب تک پی سند پوری بیان کردیتے تھے (بیا کا برکا طریقہ تھا) اس سند کے تین تھے تھے: (۱) حضرت مدنی " ہے شاہ مجمد آخق تک (۲) شاہ مجمد آخق" سے شیخ عمر بن طبر زبغدادی تک جواصح المطالع کے نسخہ کی مدنی " ہے شاہ مجمد آخق تک (۲) شاہ مجمد آخق" سے شیخ عمر بن طبر زبغدادی تک جواصح المطالع کے نسخہ کی

ابتداء مين درج ب (٣) عمر بن طبرز سام مرفدى تك جوجامع ترفدى كى ابتداء مين درج بيلپر جب حضرت روزاند كاسباق مين احاديث سنات تومندرجه ذيل طريق سفر مايا كرتے
تصن الحمد الله رب العلمين والصلواه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه واله
واصحابه اجمعين . (اور بھی خطبہ سنونہ الحمد الله نحمده ونستعينه .... الح ارشاد فرمات )

امابعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرالا مور محمد ثاتها وكل محمد ثة به بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل الى الامام الحافظ الحجة امير المومنين في الحديث ابى عبدالله محمد ابن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفى البخارى رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه. امين قال

(اس کے بعد سیجے بخاری کی حدیث بیان فرماتے )اور جب اس کے بعد دوسری حدیث کی سند کی نوبت آتی تو ابتداء میں و ہہ قال کے الفاظ بڑھاتے۔

جامع ترندی کے سبق میں ابی عبداللہ محمد بن اسمعیل .....الخ کی جگہ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ محمد بن عیسیٰ محمد بن عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن موکٰ بن سورۃ الترندی رحمہم اللہ تعالیٰ ..... بیان فرماتے۔

(2) حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ،صحابه رضوان الله عنهم اورائمه رحمهم الله کے تذکرہ کے ساتھ دعائمہ کلمات ضرور شامل فرماتے۔

حفرت دونقش حیات میں فرماتے ہیں۔ دیس نے اپنی عادت ہمیشہ سے بیکررکھی کہ جب کی پنجبر کا اسم گرامی آئے تو علیہ و علیٰ نبینا الصلوۃ و السلام یا علیہ السلام کہوں ، اورا گرسیر حدیث میں السلام کہوں ، اورا گرسیر حدیث میں دوسرے اکابر کے ساتھ آئے تو رضی اللہ عنہ کہوں ، اورا گرائمہ ہذاہب اورعلاء و اولیاء سلف کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ و خہم کہوں ، اورا گرائمہ ہذاہب اورعلاء و اولیاء سلف کا نام آئے تو گر تنہا ایک کا نام آئے رحمہ اللہ اورا گرچند کا نام آئے تو رحمہ اللہ کہوں خواہ وہ اللی سنت والجماعت اللہ نہ ہوں بشر طیکہ وہ اہل سنت والجماعت ہوں '۔ (بیعادت مبار کہ حضرت سے راقم الحروف اور دیگر اکثر تلا فدہ نے اخذ کر لی ہے )۔ ہوں '۔ (بیعادت مبار کہ حضرت سے راقم الحروف اور دیگر اکثر تلا فدہ نے اخذ کر لی ہے )۔ میدان درسِ حدیث تھا، روحانی میدان کے خصوص اوقات ذکر و شخل اور رمضان المبارک ، اور سیاسی بھی علی فیوش کا خصوصی سیاسی میدان میں دوسرے دائروں کی کھی سیاسی میں آجایا کرتی تھیں ۔ حضرت سے کے درس کی علمی خصوصیات کے متعلق '' الجمعیۃ '' شخخ الاسلام با تیں بھی آجایا کرتی تھیں ۔ حضرت سے کے درس کی علمی خصوصیات کے متعلق '' الجمعیۃ '' الجمعیۃ '' شخخ الاسلام با تیں بھی آجایا کرتی تھیں ۔ حضرت کے درس کی علمی خصوصیات کے متعلق '' الجمعیۃ '' الجمعیۃ '' شخخ الاسلام بیرے مولانا قاسم علی بجنوری کے ایک مضمون کا پچھا قتباس درج کرتا ہوں :۔

'' قرائت حدیث کے معدا سنادِ حدیث کے متعلق شخفیق فرماتے ،روا ۃ برفن اساءالرجال کی حیثیت سے بحث فرماتے اور جرح وتعدیل فرماتے ،مناسب مواقع پرروا قو حدیث کے حالات بیان فرماتے ، صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین میں سے جب کسی صحافی کا ذکر آتا تو ان کی خصوصیات ذکرفر ماتے ،اس کے بعد متن عدیث کامفہوم اس طرح سمجھاتے کہ اچھی طرح ذہن نشین ہوجا تا تھا، حدیث میں جومشکل الفاظ آتے تھے ان کی لغوی تحقیق فرماتے حدیث کے مراتب صحیح ،حسن وغیرہ بیان فرماتے ،اس حدیث پراگرکوئی اعتراض وار دہوتا تو اس اعتراض کو بوضاحت بیان فرماتے اوراس کے چندقوی جوابات جومتند ہوں بیان فرماتے تھے۔ تراکیب نحویہ، تشریح مقامات، خصائص کتب، فن حدیث کی اصطلاحات کی تشریح، احادیث منسوخہ کی مکمل بحث ، فرضیتِ احکام کی تواریخ وشانِ نزول ، فرق حقہ وفرق باطلہ کے عقائد كى تشريح مع دلائل تفسير آيات، تشريح معجزات مستندقصصِ انبياءا بحاث متعلقه ايمان، وجه تسميه سور قرآني ، مصمت ابنياء احوال ائمه حديث ، شرا نظم عمول بها محدثين ، تراجم ابواب ہے احادیث ِ مروبیہ کی مطابقت ، شعبِ ایمان وغیرہ کو بالنفصیل بیان فرماتے ، اگر کوئی حدیث اختلافی مسکلہ سے متعلق آتی تو تفہیم صدیث کے بعد اختلاف ائمہ بیان فرماتے اور پھر ہرامام کے جملہ دلائل بالنفصیل بیان فرماتے اورسب سے آخر میں مذہب حنفیہ کوحدیث کے مطابق فرماتے تھے،اس وقت میمعلوم ہوتاتھا کہ خفی مذہب احادیث نبویہ کے بالکل مطابق ہے اور امام ابوحنیفہ کو تفقہ فی الدین میں دستگاہ کامل حاصل ہے۔ای طرح مراتب صحابہ و تابعينٌ، مذاهب محدثين، اسامي محدثين، بلدان رواةٍ حديث، انسابِ محدثين، كنياتِ صحابةٌ وتابعين وانتاعهم ، قبائل رواة ، اعمار محدثين ولا رقهم ووفاتهم ، القاب محدثين في الاسانيد ، اولا دِ صحابة لل حديث ، رواةٍ شاذه ، طبقات محدثين ، ذكر مدرسين ، مغازى رسول صلى الله عليه وسلم وغيره جمله لوازم درسِ حديث كاآپ دورانِ درس التزام فرماتے تھے'۔

(9) دوران ورس تصوف نے بہت سے مسائل بھی حل ہوجاتے تھے ،حضور کے غارِحرا میں تشریف لیجانے کے بارے میں فرماتے ہیں: جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِحرا میں تشریف لاتے تھے اورلوگوں سے نفرت تھی اورنفرت کرانی تھی ، کیونکہ جب کسی کوکس سے محبت ہوتی ہے تو اس کوتمام اطراف سے موڑ لیتے ہیں اورا کی طرف اس کا طبعی میلان کردیتے ہیں لڑ جناب باری تعالی جب کسی ہے محبت کرتا ہے تواپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور تمام مادیات سے ہٹا کراس کی توجہ اپنی طرف کردیتے ہیں ، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کووہ تمام چیزیں عالم رؤیا میں وکھائی گئیں اور عالم مجروات اور عالم علویہ کی طرف ان کی توجہ اٹھائی گئی'۔ (۱۰) حضرت مدنی" اخلاقی اورمعاشرتی درس بھی مناسب موقع پر دیا کرتے تھے کیونکہ حضرت ؓ کے پیشِ نظر طلبہ کی اخلاقی تربیت اوران کے واسطہ معاشرہ کی اصلاح اہم ترین ضرورت تھی، مثلاً حضرت صفیہ رضی الله عنها کے زفاف کے قصہ میں آتا ہے کہ حضور صلى البّبه عليه وسلم نے وليمه كاانتظام يوں فرمايا كەصحابەكرام ﷺ سے ارشادفر مايا كە" من کان عندہ شی مجئی ہے۔جس کے یاس کوئی چیز ہوتو اے لے آئے۔حضرت ؓ نے پہلے بطور لطيفه فرمايا كه شوافع كي نماز كي طرح تها كه اجتماع بيكن هرايك اين اين طورسوة فاتحه پڑھ رہا ہے ضمنا اس سلہ کی تو جیہ فر مانے کے بعد فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلفی کے ساتھ صحابہ کی لائی ہوئی چیزی اسٹھی کیس اور اس سے حیس ( تھجور، کھی ، پنیر اور گرم آٹے وغیرہ سے ایک خاص فتم کا طعام جولنہ یذ اور تمام عرب میں مقبول ہے ) تیار کیا ، یہی ولیمہ ہوا، اس کے برعکس یہاں بہار، یو پی ،سرحد وغیرہ تمام اطراف میں ولیمہ پرنہایت اسراف سے کام لیا جاتا ہے۔مظفر تگر کے ایک صاحب نے ولیمہ کے لئے مکان گروی رکھا جے بعد میں قرض ادانہ کر سکنے کی وجہ سے زہتے ویا ، بہتر بیہ ہے کہ زیادہ اسراف کرنے کی بجائے اس قم سے اولا د کے لئے مکان یا کوئی اور چیزخریدو۔

(۱۱) سیاست کے میدان میں حضرت مدنی " کو ہمیشہ تمام عالم اسلام کی حریت اور آزادی ملحوظِ خاطر رہتی تھی اسلئے وہ اپنے شاگر دوں کو بیتعلیم بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ تمام عالمِ اسلام کے مفاد پرنظرر کھیں، کرمکِ کتا بی نہ بنیں بلکہ عالمی مسائل کو سمجھ کر عالمِ اسلام کے استحکام کی راہ میں جدوجہد کے قابل بھی بنیں،

(۱۲) حضرت کے درس میں سالہا سال میں معمول رہا کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں یا بعض اوقات رمضان کی ابتدائی تاریخوں میں رات کے بارہ بنج کے قریب قریب ریل کے وقت سے کچھ پہلے سی بخاری اختیام پر پہنچی ، پھر حضرت مکان پر پہنچی اور ٹا نگہ میں سوار

ہوکرر مل پر پہنچ تا کہ رمضان شریف سلہٹ میں گذاریں، ختم کی رات جب حضرت رات کے سائے میں علماء کے جمع میں صحیح بخاری کی تلاوت بلند آ واز میں فرماتے تو نہایت پر لطف سا بندھتا تھا اور پھر جب ختم کے وقت حضرت اپنے پر ترنم لیجے میں صحیح بخاری کی آخری حدیث (وبہ قال) حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی ذرعة عن ابی هریرة رضی الله عنه وعنهم قال قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقلیتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن طسبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظیم طریر ھرکر کا ب ختم کرتے تو مجمع پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوجاتی جس میں خشوع اورانا بت وقوجہ کے آثار نمایاں نظر آتے تھا وران کے بعد تا شیر میں ڈو بی ہوئی دعا ہوتی تھی۔ الصم نور مرقدہ امین۔

فختم بخارى شريف كاايمان افروزمنظر

اصح الکتب بعد گتب الله صحیح بخاری شریف کے نتم کے موقع پر جب آپ اپ مخصوص لہجہ میں آخری صدیث حد ثنا احملہ بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی ذرعة عن ابی هریوة (رضی الله عنه وعنهم) قال قال النبی صلی الله علیه واله وصحبه وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الوحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم طی تلاوت شروع فرماتے تو قلوب پر دقت طاری ہونے گئی تھی اور آپ عاضرین پر دوحانی توجہ فرماتے تھے تم اور قطار دوئے گئے تھے اور دل کانپ جاتے تھے اور لوگ توبہ استغفار اس طرح سے کرتے تھے گویا کہ دربار خداوندی میں عاضر ہیں اور دورو کراپ گناہوں سے معافی چاہ در ہیں ، اور اس موقع پر جودعاء ما تکی جاتی ہوئی تھی۔ وہ مقبول ہوتی تھی گناہوں سے معافی چاہ دربان لڑکھاتی ہوئی ، رونکھا رونکھا کا نیتا ہوا، غرض جمتے ماہی ب آب کی طرح تربیا تھا اور تو باستغفار اور دعا کرتا تھا ، بجیب منظر ہوتا تھا ، اس کا بیان کی طرح سے کیا جائے گا اور تو باستغفار اور دعا کرتا تھا ، بجیب منظر ہوتا تھا ، اس کا بیان کی طرح تربیا تھا اور تو باستخفار اور دعا کرتا تھا ، بجیب منظر ہوتا تھا ، اس کا بیان کی طرح تربیا تھا اور تو باستخفار اور دعا کرتا تھا ، بحیب منظر ہوتا تھا ، اس کا بیان کی طرح تربیا تھا اور تو باستخفار اور دعا کرتا تھا ، بحیب منظر ہوتا تھا ، اس کا بیان کی طرح تربیا تھا ، جیب منظر ہوتا تھا ، اس کا بیان کی طرح کربیا تھا ، جیب منظر ہوتا تھا ، اس کا بیان کی طرح کربیا تھا ، جوبا کی جائیں کی طرح کربیا تھا ، جیب منظر ہوتا تھا ، اس کا بیان کی طرح کربیا تھا ، جوبا کی کین کی کوبا کی کوبا کی کوبا کی کی کوبا کی کوبا کی کی کوبا کی کوبا

خدا گواہ ہے کہ دارالعلوم کے ہر دور میں بخاری ختم ہوئی گراس انداز کی ختم بخاری کہاں؟
دارالعلوم کی تاریخ میں اس کی نظیر ملناممکن نہیں ، روحانیت کا پیظیم الشان منظر شیخ الاسلام قدس
اللہ سرہ کے ساتھ ختم ہوگیا، آپ کی وفات کے ساتھ تاریخ کا ایک دورختم ہوگیا۔ (چراغ محمہ)
اللہ سرہ کے ساتھ ختم بخاری میں حضرت شیخ الحدیث
مولا ناز کریا رحمہ اللہ کامعمول

مولا ناعبدالرحمٰن مظاہری مدظلہ لکھتے ہیں ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ عام لوگوں کو ایبا موقع بہت کم دیا کرتے تھے کہ وہ اختیام بخاری کیلئے جمع ہوں حتی کہ طلباء کو بھی واضح طور پر بیمعلوم نہ ہوتا تھا کہ حضرت شیخ کس دن اختیام کرنے والے ہیں ۔ بس طلبا اپنے اپنے انداز وال پر اہل شہر کو اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ یہ شیخ الحدیث کا اپنامخصوص مزاج تھا کہ وہ جموم اور شہرت ہے دور رہنا پہند کرتے تھے۔ (کاروان حیات)

مولا نااصغر حسین دیو بندی رحمه الله کامخالف سے برتاؤ

ایک مشہور عالم دین بزرگ ہے بعض سیاسی مسائل میں حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ کوشد بداختلاف تھا جس کا اظہار ہمیشہ بر ملافر ماتے رہے کیکن اس کے باوجودان کی شان میں اگر کسی ہے بھی کوئی نامناسب کلمہ نکل بھی جاتا تو بڑی تختی ہے تنبیہ فرماتے ۔اختلاف بھی اختلاف امتی رحمۃ کی تشریح پر تھا اختلاف کی حدود ہے سرموتجاوزان کی فطرت ہی نہیں تھی۔ اختلاف انہی مختلف الخیال بزرگ نے ایک و فعہ امساک بارال کی شدت و کھے کر نماز استسقاء بڑھنے کا اعلان کیا میاں صاحب رحمہ اللہ کو غالباً کشف کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایا میں بارش نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود والدصاحب سے فرمایا کہ میاں بارش تو ہوتی نہیں البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کیلئے چلنا ضرور ہے چنا نچہ والدصاحب نے ان کی معیت میں نماز استسقاء ادا کی بارش کو نہ ہونا تھا نہ ہوئی ان بزرگ نے دوسرے روز کیلئے بھی نماز کا البتہ نماز کا تو اس دن بھی وہی پہلے والی بات فرما کر نماز ادا کرنے بہنچ گئے اور بغیر بارش اعلان فرمایا تو اس دن بھی وہی پہلے والی بات فرما کر نماز ادا کرنے بہنچ گئے اور بغیر بارش

ہوئے واپس آ گئے تیسرے روز کیلئے پھر نماز کا اعلان ہوا تو میاں صاحب رحمہ اللہ تیسرے دن بھی نماز کیلئے میدان میں پہنچ گئے اور خودان بزرگ سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو آج نماز میں پڑھا دوں ہر شخص حیرت سے د مکھ رہا تھا کہ میاں صاحب تو بھی پنج وقتہ نماز لوگوں کے اصرار پر بھی نہیں پڑھا تے آج انہوں نے خود نماز پڑھانے کی پیش کش کیسے کی ؟

سوچے!ان اہل اللہ اور ہم دنیا داروں میں کس قدر بعد المشر قین ہے؟ ہماری تمام کوشش اور سعی کا مجموعہ صرف ہیہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کا کوئی کمزور پہلو تلاش کرکے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کیلئے ہر جائز ونا جائز حربہ آز مایا جائے اور اگر قابوچل جائے تو اس کو پوری طرح ذلیل ورسوا کیا جائے۔(جالیس بڑے مسلمان)

# دارالعلوم كراجي كے ابتدائی حالات

مفتی محمر تقی عثمانی صاحب مظلهم رقمطراز ہیں:حضرت والدصاحب رحمہ اللہ کو جھگڑوں ا تنازعات اور نزاع وجدال سے طبعًا نفرت تھی اور جب تک کوئی واقعی و بنی ضرورت وائی نہ ہوآ پ اپنے حق کے لئے بھی جھگڑوں میں پڑنا پہند نہیں فرماتے تھے۔نہ جانے زندگی میں کتنے مواقع ایسے آئے کہ آپ نے تنازعات سے بچنے کے لئے اپنا جائز اور قیمتی سے قیمتی حق چھوڑ دیا۔اس سلسلے میں آپ ایک حدیث اکثر سنایا کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا:

انا زعیم بیت فی وسط البینة لمن ترک المراء وهو محق (او کماقال) میں اس شخص کے لئے جنت کے پیچوں نیچ گھر دلوانے کی صانت لیتا ہوں جوحق پر ہونے کے باوجود جھگڑا حچوڑ دے۔

ہوئے کے باوجود بھلڑا پھوڑ دے۔ اس حدیث بڑمل کی جیرت انگیز مثال وہ واقعہ ہے جودارالعلوم نائکواڑہ کی جگہ تنگ بڑنے برنئ جگہ دارالعلوم قائم کرنے کے وقت پیش آیا۔ بیدواقعہ 'اصلاحی تقریریں' ازمولا نا مفتی محمد رفیع عثانی مظلہم میں اس طرح ندکورہے۔

''والدصاحب اورائم ۱۹۲۸ء میں پاکستان آگئے۔ دو تین سال تو اس کوشش میں گزر گئے کہ نظام تعلیم میں تبدیلی آجائے لیکن جب مایوسی ہوئی تو والدصاحب نے ایک دین مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں پورے کراچی کے اندرد پی تعلیم کا کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ صرف ایک جھوٹا سامدرسہ'' کھڑہ'' میں تھا جو بہت پرانا چلا آ رہا تھالیکن اب وہ بھی گمنام ساہو گیا تھا۔ والدصاحب نے نا تک واڑہ کے محلے میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ جیسے ہی یہ مدرسہ قائم ہوا تو مشرتی ومغربی یا کستان کے تمام صوبوں بلکہ دوسرے ملکوں جیسے ہی یہ مدرسہ قائم ہوا تو مشرتی ومغربی یا کستان کے تمام صوبوں بلکہ دوسرے ملکوں

ہے بھی جوق در جوق طلبہ آنا شروع ہو گئے کیونکہ اس وقت مدارس کے اعتبار سے پورے ملک کی کیفیت ریتھی کہ ایک مدرسہ ملتان میں تھا۔ ایک مدرسہ لا ہور میں تھا اور ایک مدرسہ اکوڑہ خٹک میں تھااور شاید چھوٹے چھوٹے دوجیا رمدر سے اور ہوں گے۔

طلبہ کی کثرت کی وجہ سے بیجگہ تنگ پڑگئی۔اباس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی کشادہ جگہ حاصل کر کے وہاں وارالعلوم منتقل کیا جائے کیونکہ اس مدرسہ میں بہت تنگی تھی طلبہ جہاں پڑھتے تھے انہی کمروں میں ان کے بستر لگے ہوتے تھے ہے کواشھتے تو بستر لیبیٹ کررکھ دیتے بیدورسگاہ بن جاتی سبق ختم ہونے کے بعد دو پہریا رات کو لیٹنے کا وقت ہوتا تو بستر بجھا دیتے ہی میں جاتے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جہاں ان کا مزار بنایا گیا وہ ایک بہت بڑا میدان تھا۔ ہم بچپن میں جب حضرت کے ہاں جاتے تو ان کے نواسوں کے ساتھ ل کراس میدان میں کھیلا کرتے تھے۔ بیمیدان خالی پڑا تھا۔حضرت والدصاحب نے بیخواہش ظاہر کی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ الله تعالی اتنی بردی شخصیت منے حکومت نے ان کے لئے کوئی یا دگار قائم نہ کی ہم کوشش کر کے وہ میدان حاصل کرلیں اور اس میں علامہ عثمانی کی یادگار کے طور پر بڑا دارالعلوم قائم کریں۔اس مقصد کے لئے والدصاحب نے کوشش کی اور بالآخرىيەمىدان ل كيا-بيونى جگەہ جہاں آج اسلاميد كالح (كراچى) بنايا ہوا ہے۔ وہاں وارالعلوم کے لئے نقشہ منظور کرایا گیا ای میدان کے اندرعلامہ عثانی رحمہ اللہ کی اہلیہ اور ان کے دو بھائیوں کے لئے چھے چھ سوگز کے پلاٹ مالکانہ حقوق کے ساتھ منظور کرائے گئے۔ یہ سب کچھ مشوروں سے ہوا۔علامہ شبیراحمہ عثمانی کے بھائی بھی اس مشورہ میں شریک تھے۔ والدصاحب رحمہ اللہ نے اس مدرسہ کا سنگ بنیا در کھنے کے لئے تین روزہ کا نفرنس اس میدان میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔اس میں مشرقی ومغربی پاکستان اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماءاورا کا برکودعوت دی گئی۔دارالعلوم کےطلبہاوراسا تذہ نے اس میدان میں ا پنائیمی ڈالا ہوا تھا اوردن رات ہم اس کی تیار یوں میں گے ہوئے تھے۔ بالآخر کانفرنس شروع ہوگئے۔ بنیادیں بھی کھد گئیں۔ان میں روڑی بھی ڈال دی گئی

اور بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ کانفرنس کے ایک روز بعد اچا تک بیہوا کہ ایک طرف کچھلوگ جمع تھے۔ ان میں اخباری نمائندے بھی شامل تھے۔ وہ تضویریں اتاررہے تھے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک سیاسی لیڈرعلامہ عثانی کی اہلیہ صاحبہ کو بہلا کر یہاں لے آیا' ان سے کہا کہ دیکھئے علامہ عثانی کے نام پر انہوں نے اس میدان پر قضہ کرلیا ہے۔ لہذا آپ اس کی مخالفت سیجئے۔ وہ اس لئے آئی تھیں۔ اخبار میں اگلے دن بیہ ساری تصویریں اور خبریں لگ گئیں۔

والدصاحب رحمہ اللہ کواس کا بڑاغم ہوا۔ آپ علامہ عثانی کی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ والدصاحب نے اپنی ٹوپی ان کے قدموں میں ڈال دی۔ (علامہ عثانی والدصاحب کے قربی رشتہ دار بھی سے بزرگ بھی سے اوراستاذ بھی سے ) والد صاحب نے ان سے کہا گا گرآپ راضی نہیں ہوں گی تو میں یہاں دارالعلوم نہیں بناؤں گا۔ صاحب نے ان سے کہا گا گرآپ راضی نہیں ہوں گی تو میں نہا کہ معثانی کے نام ہی پرتو یہ سے خص آپ کو بہکا رہا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آ کیں۔ علامہ عثانی اسی سیاسی لیڈر سارا دارالعلوم قائم ہوا ہے۔ مگر وہ خاتون تھیں عورت زاد تھیں۔ علامہ عثانی اسی سیاسی لیڈر کے ہاں رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد رہ بھی وہاں رہتی تھیں۔ یہا اور انہوں نے والد آپھی تھیں۔ والدصاحب کے ہما از کردیا۔ اسی حال میں تین دن گزرگے۔ تیمرے روز والد صاحب کی بات ماننے سے انکار کردیا۔ اسی حال میں تین دن گزرگے۔ تیمرے روز والد صاحب نے اس جلسہ میں اعلان کیا کہ جب تک علامہ عثانی کی اہلیہ صاحب راضی نہیں ہوں صاحب نے اس جلسہ میں اعلان کیا کہ جب تک علامہ عثانی کی اہلیہ صاحب راضی نہیں ہوں گئی میں یہاں دارالعلوم نہیں بناؤں گا۔

دارالعلوم کے تمام اساتذہ وطلبہ اور دور دراز سے آنے والے اکابر اور علاء جرت میں پڑگئے۔ جن طلبہ اور اساتذہ نے دن رات لگ کراس انتظام کوسنجالا تھا وہ دھاڑیں مار مارکر رونے لگے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیالیکن آپ نے انکار فر مایا۔ اس زمانے میں کراچی کا چیف کمشنر ابوطالب نقوی تھا۔ یہ شیعہ تھا۔ یہ بڑامضبوط اور شخت گرخص تھا۔ اس نے اپنہ ہاتھ سے ایک خط والدصاحب کی طرف لکھ کر بھیجا کہ مجھے بہتہ چلا ہے کہ بچھلوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قانون کی بوری طاقت آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ نے زمین کا با قاعدہ کررہے ہیں۔ قانون کی بوری طاقت آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ نے زمین کا با قاعدہ

الاٹمنٹ کرایا ہے اور اس کے نقشے پاس کرائے ہیں آپ تغییر کرائیں کوئی طاقت آپ کوروک نہیں سکتی۔ والدصاحب اس کے باوجود بھی دارالعلوم کی تغییر پرآ مادہ نہ ہوئے اور وجہ یہ بتلائی کہ دارالعلوم بنانا فرض عین نہیں ہے جبکہ مسلمانوں کو خلفشار ہے بچانا فرض عین ہے۔ علامہ عثانی کا اہلیہ صلحبہ اگر مطمئن نہیں ہوں گی تو کچھلوگ میر اساتھ دیں گے اور پچھلوگ ان کا ساتھ دیں گے جس ہے مسلمانوں میں خلفشار پیدا ہوگا۔ میں امت کو خلفشار میں ڈالنا چاہتا۔

ایک دو مہینے گزرے تھے کہ اللہ تعالی نے یہ زمین دارالعلوم کے لئے دے دی جنو بی افریقتہ کا ایک تا جراس پوری زمین کا مالک تھا۔ یہ پوراعلاقہ ریگستان تھا۔ یہاں سے سات میل افریقتہ کا ایک تا جراس پوری زمین کا مالک تھا۔ یہ پوراعلاقہ ریگستان تھا۔ یہاں سے سات میل دورتک زندگی کے کوئی آ ٹارنہیں تتھے۔ نہ کوئی سڑک تھی نہ آ بادی نہ بخلی نہ پائی نہ گیس اور نہ کوئی والد صاحب تو یہ زندہ کیے دبیت تھیر ہوجائے گی تو پھر آپ نتھیں ہوجائیں۔ والدصاحب تو یہ نتھیں ہوجائیں۔ والدصاحب تو یہ نتھیں ہوجائیں۔ والدصاحب تھیر ہوجائے گی تو پھر آپ نتھیں ہوجائیں۔ والدصاحب تا مادہ ہوگے۔'' (اصلاحی تقریریں)

# منتصر حالات و واقعات

شیخ الحدیث حضرت مولا نا نذیر احمد صاحب رحمه الله مدیرجامعه اسلامیدامدایی-فیصل آباد

علوم دینیه کی تذریس کا آغاز

مولانا مفتی محمہ عالمگر صاحب معظلہ لکھتے ہیں کہ فارغ انتصیل ہونے کے بعدا پنے محبوب استاذ حضرت مولانا خیر محمصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کم سے آپ نے کمالیہ ضلع ٹوبہ فیک سنگھ ہیں واقع ایک مدرسہ جامعہ نعمانیہ ہیں مذرایس کا سلسلہ شروع فرمادیا۔ آپ نے تقریباً سات سال یہاں مذرایس کی حضرت مولانا خیر محمصاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہونہار شکرد کی مذرایی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کیلئے کمالیہ تشریف لا کر طلبہ سے اپنے شاگرد کی شرر کی مدرایی وانتظامی مطابق ہوئی کتب کا امتحان لیتے رہتے تھے جس سے حضرت کا آپ کی مذرایی وانتظامی صلاحیتوں پراعتاد بردھتا گیا۔ چنانچ حضرت نے آپ کو ۱۳۸۳ھ برطابق ۱۹۲۳ء میں اپنی زیر مطابق خیرالمدادس میں مذرایس کے دوران ہی آپ کو محقولات میں شخیل کا شوق پیدا ہوا تو رہے۔ خیرالمدادس کی مذرایس کے دوران ہی آپ کو محقولات میں مجہارت حاصل ایک رخصت لے کر مدرسہ انہیہ ضلع گجرات تشریف لے گئے اور جامع المحقولات میں مجہارت حاصل ایک سال کی رخصت لے کر مدرسہ انہیہ ضلع گجرات تشریف لے گئے اور جامع المحقولات میں مجہارت حاصل کی محقولات کاس دورے سے فنون کی کتب عالیہ پڑھ کر محقولات میں مجہارت حاصل کی محقولات کاس دورے سے فنون کی کتب عالیہ پڑھ کر محقولات میں مجہارت حاصل کی محقولات کے اس دورے سے فنون کی کتب عالیہ پڑھ کر محقولات میں مجہارت حاصل کی محقولات کے اس دورے سے آپ کی فراغت ۱۳۹۰ھ برطابق ۱۹۵۰ء میں ہوئی۔

291ء تک تدریس کے فرائض انجام دیے رہے۔ خیر المدارس میں تدریس کے اس عرصہ یس حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکوۃ شریف کاسبق متنقلاً آپ کے ہیر دفر مادیا تھا۔ ان دنوں شخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ حیات تھے اور سندھ کے علاقے منڈ والہ یار میں واقع مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ میں علمی و تحقیقی خدمات انجام دے رہے تھے۔ حضرت شخ الاسلام عثمانی رحمہ اللہ کے سانحہ ارتحال کے بعد آپ کو شڈ والہ یار میں تدریس کی پیش کش گئی۔ چنانچہ آپ حضرت مولانا احتشام الحق تھا نوی اور حضرت اقد س مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کے ارشاد پر شوال 190ھ ہے مطابق اکتوبر 200ھ و میں وہاں تشریف لے گئے اور تقریباً دوسال کے تدریس کے ساتھ ساتھ حضرت شخ الاسلام عثمانی رحمہ اللہ کے ذاتی مکان میں قیام کی سعادت بھی حاصل رہی۔ اس کے بعد مبلغ اسلام حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر شوال 2016ھ بمطابق 2016ء میں دار العلوم فیصل آباد تشریف لے آکے اور تقریباً جیسال تک بحثیث شخ الحدیث یہاں خدمات انجام دیں۔

شیخ الحدیث کالقب آپ کوسب سے پہلے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ نے ہی دیا تھا جو آخر کار آپ کے نام کا جزولا نیفک بن گیا۔ دوران تدریس آپ کوتمام علوم وفنون اور خاص طور پر حدیث وقفیر کے اسباق پڑھانے کا موقع ملاجس سے آپ کے علوم میں مزید پختگی پیدا ہوتی چلی گئی۔

#### جامعهاسلاميهامدا دبيركي تاسيس وخدمات

تقریباً با کیس سال قبل اپنی بزرگوں کے مشور ہے ہے آپ کے دل میں دین علوم کا ایک ادارہ قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس وقت آپ دارالعلوم فیصل آباد میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز تھے۔ چنا نچہ بزرگوں کی اجازت اور دعاؤں سے آپ نے رمضان المبارک ۱۹۸۳ ھی برطابق ۱۹۸۳ میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے نام سے کرائے کی عمارت میں یہ ادارہ قائم فرمایا۔ اس ادارے کو ابتداء سے ہی ملک کے اکابر علماء اولیاء اور بزرگوں کی سرپرستی واعتماد حاصل رہا۔ حضرت شیخ الحدیث کی انتقک جدوجہد شانہ روز محنت اضلاص وللہیت اور سرپرستی حاصل رہا۔ حضرت شیخ الحدیث کی انتقک جدوجہد شانہ روز محنت اضلاص وللہیت اور سرپرستی کرنے والے بزرگوں اور اکابر علماء کی دعاؤں کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہوگئے۔

چنانچہ تین سال کے بعد بہ جامعہ کرائے کی جگہ سے ستیانہ روڈ پر واقع اپنی موجودہ جگہ نتقل ہوگیا اور ملک بھر سے طلبہ کی بڑی تعداد تھچ تھچ کراپنی علمی پیاس بجھانے کیلئے آنا شروع ہوگئی اور بہ نوز ائیدہ جامعہ ظاہر و باطنی ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ اس وقت بہ جامعہ اپنے اعلیٰ تعلیمی وانظامی معیار کی بدولت ملک کے اونے درجے کے باوقار جامعات میں شار ہوتا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا جامعہ کی تاسیس سے مقصود طلبہ میں صرف تغلیمی ذوق پیدا کرنانہیں تھا بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اصلاح اخلاق واعمال بھی پیش نظرتھی۔ چنانچے ابتداء سے ہی جہاں طلبہ کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھا گیا وہیں ایسے اقد امات بھی کئے گئے جن سے طلبہ کی تربیت عمدہ ہواور فارغ التحصیل ہونے والا ایک طالب علم منصرف میں کہ وہ ایک عالم ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین تربیت یافتہ معاشرے کا ایک سنجیدہ اور باوقار فرداور عام اوگوں کی صحیح خطوط پر دینی رہنمائی کے قابل ہو۔ حضرت رحمہ اللہ نے ان دونوں مقاصد کے حصول کیلئے متعدد اقد امات کئے اور بھی بھی طلبہ منتظمین یا سی بھی دوسر شخص کے کئی ایسے اقد ام کو پہنٹر ہیں کیا جس سے ان اہداف پرز د پڑتی ہو۔

تعلیمی معیار کو بلند کرنے کیلئے حتی الامکان انہی اساتذہ کو تدریس کی ذمہ داریاں سونیتے جن کی علمی یا انتظامی صلاحیتوں پر آپ کو ممل اعتمادہ وتا طلبہ سے مطالعہ اور تکرار کی پابندی کرائے اوران میں ایسا جذبہ بھر دیتے کہ وہ اپنی علمی مصروفیات ومشاغل کو ہی سب سے اہم سمجھیں۔ آپ طلبہ یا اساتذہ کیلئے کسی بھی ایسی مصروفیت کوز ہر سجھتے تھے جس سے علمی مشاغل متاثر ہوتے ہیں حتی کہ امامت کو بھی گوارانہیں فرماتے تھے۔

### سبق كىخصوصيات

حق تعالی نے آپ کوتفہیم کا ملکہ وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ آپ کاسبق پرمغز ولیب اور مہل اسلوب بیان پرمشمل ہوتا تھا۔ آپ وقیق سے دقیق علمی تحقیقات اور مسائل کواتنا آسان کر کے طلبہ کے سامنے پیش کرتے کہ نبی طالب علم بھی اسے بآسانی سمجھ لیتا۔ پھرآپ سبق کی تقریر صرف ایک مرتبہ ہیں کرتے تھے بلکہ اسے باربار دہراتے رہے تی کہ

آپ کواطمینان ہوجا تا کہتمام طلبہ بچھ گئے ہوں گے۔

تقریر کا ندازا تناشاندار ہوتا تھا کہ بعض اسباق کی حلاوت ابھی تک محسوں ہوتی ہے۔ آپ بیہ بات بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ ذہین طلبہ تو استاد کی تقریر سمجھ ہی لیتے ہیں استاد کا کمال توبیہ ہے کہ ایسی تقریر کرے کہ جماعت میں شریک غبی سے غبی طالب علم بھی سمجھ لے۔ آپ کا درس خاص طور پریا کستان کے دروس حدیث میں اہم اور مقبول ترین سمجھا جا تا تھا ای وجہ سے طلبہ حدیث کثیر تعداد میں اپنی علمی پیاس بجھانے کیلئے جامعدامداد سیمیں درجہ موقوف علیہ اور دورہ حدیث شریف میں داخلہ لیتے اور آپ کے درس سے اپنی علمی تشکی کو دور کرتے۔ آپ کے درس حدیث کی اسی مقبولیت کی وجہ سے آپ کی تقریر بخاری تقریر تر ندی اورتقر رم مشکوۃ شریف طلبہ اور علماء کے طبقہ میں کافی مقبول ہے۔ آپ کے درس مشکوۃ کی تقررية آپ كے فاضل فرزندوں نے كتابى شكل ميں مرتب كردى ہے جو"اشرف التوضيح" کے نام سے علماء وطلبہ میں معروف ہے۔ بیتقریر دوجلدوں میں شائع ہوئی ہے جو کتاب کی ابتداءے'' کتاب الصید والذبائح'' کے اختتام تک ہے۔ بقید ابواب میں تقریر حضرت کے لائق اور قابل رشک صاحبزادے حصرے استاد مکرم مولانا محمہ زاہد صاحب مظلم مرتب فرمارہے ہیں۔ایک معتذبہ حصہ بحمہ ہ تعالیٰ مکمل ہو چکا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ عافیت وسہولت کے ساتھ سیلمی ذخیرہ کممل فرما کراہے نافع اورا پی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔البت صیح بخاری اور جامع ترندی کی تقریر انجھی کا پیوں کی شکل میں ہے اور علماء وطلبہ انہی کا پیوں کی فوٹوسٹیٹ کروا کران ہے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔

آپ کے درس کی چندنمایا نخصوصیات بیصین:

ا حق تعالیٰ نے آپ کوطریقہ تفہیم ایسا عطا فرمایا تھا کہ مشکل سے مشکل مباحث بھی طلبہ کوانتہائی سہل اور دل نشین انداز سے سمجھا دیتے تھے۔

۲ بطویل مباحث کوآخر میں اس اندازے سمیٹ دیتے تھے کہ طلبہ آئہیں درس گاہ ہی میں یاد کر لیتے۔ ۳ بردرس اتنا دلجیپ اور پرکشش ہوتا تھا کہ گھنٹوں سبق جاری رہنے کے باوجود طلبہ اکتاب یم محسوس نہیں کرتے تھے۔

سم۔ دوران سبق علم حدیث سے متعلق اہم اور بنیا دی کتب کا تعارف بھی کراتے رہتے تھے۔ ۵\_موجوده دورکےا ہم فتنوں پرمناسب اورعلمی انداز میں تنصرہ بھی فرماتے تھے۔ ۲۔موضوع سے متعلق صرف روایتی مباحث پر اکتفانہیں فر ماتے تھے بلکہ زیر درس حدیث کا طلبہ کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق واضح کر کے اصلاح نفس اور نضوف وسلوک کے متعلق بھی کچھنہ کچھارشا دفر ماتے رہتے تھے۔

ے۔موقوف علیہ اور دورہ حدیث شریف کے طلبہ چونکہ تعلیم کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعدانہوں نے اہم دینی ذمہ داریاں سنجالنی ہوتی ہیں اس کئے آپ اپنے طویل تجربات اورا کابر کے ارشادات کی روشنی میں مستقبل میں احسن انداز ہے دینی علمی خدمات انجام دینے کیلئے مفید مدایات سے طلبہ کونوازتے رہتے تھے۔ یہ چندخصوصیات بطور مثال پیش کی گئی ہیں ورنہ حقیقت ہے کہ آپ کے درس کی خصوصیات اوراس کی جاشی کا اندازہ صرف وہی مخص کرسکتا ہے جس نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذنه كئے ہوں اور جے براہ راست آپ كورس ميں شركت كى سعادت حاصل ہوئى ہو\_

طلبه برشفقت ومحبت

آپ کی ذات طلبہ کیلئے سرایا شفقت تھی ۔طلبہ کی راحت رسانی اوران کی آ سائش و مراعات کا آپ کو بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ ای جذبہ راحت رسانی کی وجہ ہے آپ جامعه کے مطبخ ومطعم کانظم اور کھانے کامعیار جانچتے اوراس کی نگرانی فرماتے رہتے تھے۔ جامعه میں مختذے یانی کا وسیع انتظام ٔ درسگاہوں اور دارالا قامہ کے تمام کمروں میں ائیر کولر کا انتظام وغیرہ وغیرہ غرضیکہ بےشارمثالیں ہیں جوطلبہ کے ساتھ شفقت ومحبت کی روشن دلیلیں ہیں۔ ویسے تو آپ کے طلبہ کے ساتھ شفقت و محبت کے بے شار واقعات ہیں' لیکن یہاں

صرف ایک دوواقعات ذکر کرنے پراکتفا کیا جاتا ہے۔

ایک مرتبہ سخت سردی کے موسم میں ایک طالب علم نے رات کے وقت آپ کے دروازے پردستک دی۔ دریافت کرنے پراس نے بتایا کہ رات کوسونے کیلئے میرے یاس رضائی وغیرہ نہیں ہے۔آپ فورا اندرتشریف لے گئے اور ایک موٹا کمبل لا کراس طالب علم کو دے دیا۔اگلے دن وہ طالب علم کمبل واپس کرنے کیلئے لایا تو آپ نے فر مایا کہ اب بیتمہارا ہےاور میں نے اس وقت تمہیں دینے کی نیت کر لی تھی۔

ہے اور میں ہے آئی وقت ہیں دیے گاسیت کری کا۔

طلبہ کے ساتھ آپ تولی محبت تھی۔ آپ طلبہ کوہی اپنی برادری کہا کرتے تھے اور فر مایا کرتے سے کہ میراجینا مرنا طلبہ کے ساتھ ہے۔ طلبہ کے ساتھ اس قبلی لگاؤ اور محبت کا اظہارا کیک وفعہ اس طرح ہوا کہ راقم الحروف ۸۸۔ ۱۹۸۷ء میں غالبًا درجہ ثانیہ میں پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں ملک میں بم دھا کے اور اس طرح کی دیگر کارروائیاں دشمتان ملک وملت کی طرف سے جاری تھیں۔

میں بم دھا کے اور اس طرح کی دیگر کارروائیاں دشمتان ملک وملت کی طرف سے جاری تھیں۔

ایک دن دو پہر کے وقت جبکہ تمام طلبہ کھاٹا کھا کر آرام کررہے تھے جامعہ کے دفتر میں

کسی نے فون پر بیا طلاع دی کہ آپ کے جامعہ میں بم نصب کردیئے گئے ہیں اور وہ کسی بھی

خدانخواستہ کوئی حادثہ ہونا ہی ہے تو میری جان اپنی برادری یعنی طلبہ کے ساتھ ہی نکلے۔اس لئے میں نے گھر جا کر آرام نہیں کیا۔ بحمد اللہ! انداز وں کے مطابق میافواہ جھوٹی ثابت ہوئی لیکن اس سے حضرت کا طلبہ کے ساتھ تعلق نمایاں ہوکرسب کے سامنے آگیا۔ طلبہ کے ساتھ اس تعلق شفقت کی وجہ سے آپ بہت سے نا داراورغریب طلبہ کا تعاون اپنی جیب سے بھی فرمادیتے تھے اور بیہ معاملہ صرف طلبہ کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ جامعہ کے اساتذہ کرام میں سے بھی اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتایا وقتی طور پراسے کوئی شدید مجبوری لاحق ہوتی تو خفیہ طور پران کا تعاون فرمادیتے تھے۔

انتظام وانصرام

الله تعالیٰ نے آپ کی طبیعت میں اعلیٰ درجے کا ملکہ انظام وانصرام ودیعت فرمایا تھا۔
آپ ہرکام نظم وضبط کے ساتھ انجام دینے کو پسند فرماتے۔ بنظمی و بدانظامی سے آپ کوشدید
نفرت تھی۔ای وجہ سے آپ جامعہ کا ہر کام نظم وضبط کے ساتھ انجام دینے کی کوشش فرماتے اور
اساتذہ و شظمین کو بھی ای کی تاکید فرماتے تھے۔ طلبہ کیلئے ہفتہ واراصلاحی بیانات میں بھی آپ
بارہااس پر تنجید فرماتے اور طلبہ کو بیر تغیب دینے کہ اپنی زندگی کونظم وضبط کے ساتھ گزارنے کا
عادی بنا کیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم دین کو بہترین فتظم بھی ہونا چاہئے۔

حق تعالی نے آپ کی طبیعت میں انظام کا سلقدابتداء سے ہی ودیعت فر مایا ہوا تھا۔
جس کی ایک مثال ہے ہے کہ جب آپ دارالعلوم رہانیہ میں درجہ اولی میں زرتعلیم تھے تو اس وقت مدرسہ کا مطبخ کا نظام درست نہیں تھا اور کھانے کا معیار کا فی ہاکا ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کے اسما تذہ نے آپ کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ کر مطبخ کا نظام آپ کے سپر دفر مادیا۔
چنانچہ آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے تھوڑے ہی عرصہ میں پہلے سے جاری خرچ میں کی جنانچہ آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے تھوڑے ہی عرصہ میں پہلے سے جاری خرچ میں کی کم کردی اور کھانے کا معیار پہلے سے بہت بہتر بنادیا جس پر آپ کے اسما تذہ اور مدرسہ کے منتظمین بہت خوش ہوئے۔ آپ کے اس جذبہ انتظام کا اثر ہے کہ جا معدامدادیہ میں طلبہ کے چوبیں گھنے کے اوقات انتہائی منظم انداز میں مرتب ہیں۔ تعلیم کا نظام مطالعہ تکر ارکا نظم وضبط کے ساتھ انتجام پاتے سونے جاگئے کا نظام کھانے کا نظم ، غرضیکہ تمام امور بہتر بین نظم وضبط کے ساتھ انتجام پاتے ہیں۔ حق تعالی کے فضل وکرم سے جامعہ امدادیہ کی شہرت اور ترقی کے اسباب میں جہاں اس کا تعلیمی معیاداس کا انہم سبب ہے وہیں اس کا نظم وضبط اور انتظام وانھرام بھی ایک اہم سبب ہو ہیں اس کا نظم وضبط اور انتظام وانھرام بھی ایک اہم سبب ہو ہیں اس کا نظم وضبط اور انتظام وانھرام بھی ایک اہم سبب ہو ہیں اس کا نظم وضبط اور انتظام وانھرام بھی ایک اہم سبب ہو ہیں اس کانظم وضبط اور انتظام وانھرام بھی ایک اہم سبب ہو ہیں اس کا نظمی معیاداس کا انتخابی معیاداس کا انتخاب

ہےاور حقیقت بیہ ہے کہ بید حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللّٰدعلیہ کی زندگی کا ایسا گوشہ ہے جس پرمتنقلاً لکھنے کی ضرورت ہے اور اگر اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ کچھ لکھا جائے تو ایک طویل مضمون تیار کیا جاسکتا ہے۔

### ماليات مين كمال احتياط

مدرسہ کے مال میں اس احتیاط کا نتیجہ تھا کہ جامعہ کے ابتدائی سات آٹھ سالوں میں جبہ آپ کی رہائش جامعہ سے فاصلے رخی ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی سائیکل خود چلاتے ہوئے جامعہ میں آتے سے حالانکہ آپ ایک بڑے جامعہ کے ہتم ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدیں سرہ کے خلیفہ سے آپ کا حلقہ احباب ومریدیں بھی وسیح تھا۔اگر آپ جامعہ سے یا اپنے خاص احباب سے اپنی آمد ورفت کیلئے سواری کا انتظام کروانا علی ہے تو یہ آپ کیلئے بچھ مشکل نہیں تھا۔لیکن آپ نے اسے گوارانہیں فرمایا اور شدید گری کے موسم میں دو پہر کے وقت اور شدید سردی کے موسم میں جو وشام سائیکل پر بی آتے جاتے رہے۔سائیکل پر سواری کا پیسلہ آپ نے اس وقت تک جاری رکھا جب تک آپ کوڈاکٹر حضرات نے ہرنیوں کے آپریشن کے سبب اس سے منع نہیں فرمادیا۔

مالیات میں آپ کے کمال احتیاط کائی ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جامعہ امدادیہ
کے اہتمام کے عرصہ میں ایک الحج بھی ذاتی جائیداد نہیں بنائی۔ آخر وقت جامعہ کے مکان
میں ہی رہے اور وہیں ہے آپ کا جنازہ اٹھا۔ ورنہ اگر آپ چاہتے تو اپنے لئے یا اپنی اولا د
کیلئے شاندار کوٹھی بنگلے تیار کروالیتے لیکن آپ کے قلب ود ماغ میں چونکہ فکر آخرت اور
امانت کی گراں بار ذمہ داری کا احساس متحضر تھا اس لئے آپ نے اپنے دامن کو مالیات
میں خیانت یا ہے احتیاطی سے بچائے رکھا۔

ا پے بیانات میں آپ طلبہ کوبھی مالیات میں احتیاط کی بہت زیادہ تا کید فرمایا کرتے تھے اور مدرسہ کے مال کو مال غنیمت کے ساتھ تشبید دیتے ہوئے غنیمت میں خیانت (غلول) کی وعیدیں سنا کران کی امانت و دیانت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش فرماتے۔
کی وعیدیں سنا کران کی امانت و دیانت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش فرماتے۔
معلمین

حفرت شیخ الحدیث مولا نا نذیراحمرصاحب نورالله مرقدهٔ مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کو بہت زیادہ مشخکم دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ مدارس ہوشم کی سرگرمیاں چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے مقصد لیعنی تعلیم و قدریس اور تربیت کی طرف متوجہ ہوں تا کہ امت کو شیخ رجال کارمیسر ہوں۔ اس مقصد کیلئے آپ مدارس میں تعلیم دینے والے اساتذہ کی تربیت کو بہت ضروری خیال فرماتے تھے کیونکہ بیاساتذہ ہی وہ شخصیات ہیں جن کے ہاتھوں سے نسل نو تیار ہوتی ہے۔ چنا نچری سالوں سے آپ کا معمول تھا کہ شعبان رمضان کی تعطیلات میں دورہ سیاست موری شیف سالوں سے آپ کا معمول تھا کہ شعبان رمضان کی تعطیلات میں دورہ میں تیار ہوتی ہے۔ چنا نچری سالوں سے آپ کا معمول تھا کہ شعبان رمضان کی تعطیلات میں دورہ میں جند ابتدائی بنیادی کتب درسا پڑھانے انداز تدریس کے لواز مات مطالعہ وغیرہ مدرسہ چلانے کیلئے کے مہتم اور انتظامیہ کے ساتھ اور خطابت کے متعلق بھی رہنمائی فرماتے تھے۔ ان دوروں رہنمائی فرماتے تھے۔ ان دوروں میں حضرت کے بیان کردہ اصول مرتب ہوکر''امدادالمدرسین' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ میں حضرت کے بیان کردہ اصول مرتب ہوکر''امدادالمدرسین' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ میں حضرت کے بیان کردہ اصول مرتب ہوکر''امدادالمدرسین' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ میں حضرت کے بیان کردہ اصول مرتب ہوکر''امدادالمدرسین' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ میں حضرت کے بیان کردہ اصول مرتب ہوکر''امدادالمدرسین' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

چونکہ آپ کاہدف اور تمام محنتوں اور کاوشوں کا نچوڑ نظام تعلیم وتربیت کا استحکام تھا اس لئے آپ ہرایسے اقد ام یاعمل کو سخت ناپسندیدہ سجھتے تھے جوطلبہ کی تعلیم وتربیت میں کمزوری کا ذریعہ ہو۔ای لئے آپ کا نقطہ نظریہ تھا کہ مدارس کے طلبہ اور اساتذہ کومککی سیاسیات اور ملک میں موجود ہرفتم کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے عملاً بالکل الگ تھلگ رہنا ضروری ہے۔ میں موجود ہرفتم کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے عملاً بالکل الگ تھلگ رہنا ضروری ہے۔

مدرسہ میں رہتے ہوئے کسی تنظیم یا جماعت کی عملاً موافقت یا مخالفت' اس کا لٹریچ' سفکر' ہفلٹ یا بیج وغیرہ اشیاءکوایک لیمجے کیلئے بھی گوارانہیں فرماتے تھے۔ آپ طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ملک میں جنتی بھی وین کا کام کرنے والی مذہبی یا سیاسی نظیمیں یا جماعتیں ہیں بیسب ہماری اپنی ہیں ان کے رہنماؤں کے ساتھ ہمارے قربی اور گہرے ذاتی تعلقات بھی ہیں اور وہ بھی دینی خدمات انجام دے رہی ہیں وہ سب ان کا ہم پراحسان بھی ہے کین ان سب کے باوجود مدرسہ کی چارد یواری میں رہتے ہوئے آپ کواپنی تمام تر توانا ئیاں اور صلاحیتیں صرف اور صرف علم پرلگانی چاہئیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان تحریکات یا نظیموں میں حصہ لینے کے لئے بہت وقت ہے۔ فراغت کے بعد جس کا میلان جس طرح ہووہ ادھر چلا جائے گئی تعلیم حاصل کرنے علم میں رسوخ حاصل کرنے اور علمی استعداد بڑھا نے کی یہی ایک وقت ہے۔ اگر سے رسوخ حاصل کرنے اور علمی استعداد بڑھا نے کا یہی ایک وقت ہے۔ اگر سے بھی اس پرعمل کرنے و دکھایا ہے اور طلبہ واسا تذہ کو بھی اس کی تاکید کی ہے۔ (مع تلخیص واختصار از خطبات شیخ الحدیث)

Hyy.

# جامعہاسلامیہامداد بیبطل آباد کے مثالی نظام پرایک نظر

استاد محترت شیخ الحدیث مولانا نذیر احد صاحب رحمه الله کی یادگارعلمی درس گاه " استاد محتر محضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احد صاحب رحمه الله کی یادگامزن ہے۔ جو " استاد محترم کی حسنات جاربی ہیں ہے۔ الله پاک اس عظیم درس گاہ کو آباد رکھیں اور اس کے فیوض و برکات کو اطراف عالم میں جاری فرمائیں۔

آج سے تقریباً 15 برس قبل بندہ مولوی حبیب الرحمٰی اتانی غفرلئ خامعہ میں داخلہ لیااور درجہ ثانیہ سے تعلیم کا آغاز کیا اس دور میں بندہ نے جامعہ میں حضر سے شخ الحدیث رحمہ اللہ کے مثالی نظم کا جومشاہدہ کیا وہ تحریر کیا جاتا ہے تا کہ تمام مدارس دینیہ کیلئے مشعل راہ ٹابت ہو۔ بندہ نے یہ مضمون لکھ کراستاد محتر محضر سمولا نامفتی محمد طیب صاحب مدظلہ مجتم جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کی خدمت میں حاضر ہوکر پیش کیا۔ آپ نے نہایت شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے مکمل مضمون کو پڑھا اور بعض جگہ اصلاح بھی فرمائی حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے نظر فرمانے کے بعد مضمون کو پڑھا اور بعض جگہ اصلاح بھی فرمائی حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے نظر فرمانے کے بعد مضمون کو پڑھا اور بعض جگہ اصلاح بھی فرمائی حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے نظر فرمانے کے بعد مضمون ہو تو اساب بنایا گیا ہے آگر کوئی تقم ہوتو اسے بلا تکلف بندہ ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔

ایک عام شخص کو جامعہ میں داخلہ کے بعد جو چیز سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ جامعہ کا نظم وضبط ہے۔ پورے جامعہ میں اجتماعیت کی شان غالب رہتی ہے کہ تمام امور میں سب معلمین وطلباء وعملہ دفتر اپنے اپنے نظم الاوقات کے تحت خدمت دین میں امور میں سب معلمین وطلباء وعملہ دفتر اپنے اپنے نظم الاوقات کے تحت خدمت دین میں

مصروف نظراً تے ہیں۔

یومید نیخ وقت نماز جس طرح ہر مسلمان کواجتاعیت کا درس دیتی ہے عام زندگی میں اس کا مشاہدہ جامعہ کے نظم کو دکھے کر کیا جاسکتا ہے کہ اذان کے بعد تمام اسا تذہ وطلبہ نماز کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ہر طالب علم اس کوشش اور شوق میں ہے کہ میری تکبیراولی فوت نہ ہوجائے اور تمام طلباء ایک دوسرے کونماز کی ترغیب دیتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ نماز فجر کے چند منٹوں کیلئے ججۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللّٰد کی مبارک کتاب تبلیغ دین پڑھ کرسنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد طلباء کی اکثریت تلاوت قرآن یا دیگر مسنون اذکار میں مصروف نظر آتے ہیں۔

#### اجتماعي ناشته

تھوڑی دیر کے بعداجماعی ناشتہ کیلئے گھنٹی بجتی ہے اور تمام طلباسکون ووقار کے ساتھ مطعم کی طرف جاتے ہیں۔ مطعم میں ہر درجہ کے طلباء کے مقررہ وقی ہیں۔ اس لئے بغیر کسی ہیں اور پھر ہر درجہ کے تمام طلباء کی نشتیں بھی دستر خوان پر مقررہ وتی ہیں۔ اس لئے بغیر کسی شور وغل کے چند لمحوں میں تمام طلبا ناشتہ سے فارغ ہوجاتے ہیں۔ ناشتہ میں فی طالب علم چار کیک رس اور حسب ضرورت جائے دی جاتی ہے۔ جامعہ کی کی خصوصیات میں سے جامعہ کی کی خصوصیات میں سے جامعہ کی کی خصوصیات میں سے جے جس کا مقصد رہے کہ طلبا کا وقت نے جائے۔

#### آغازاسباق

ناشتہ اور اسباق شروع ہونے میں گھنٹہ سے زائد وقفہ ہوتا ہے جس میں طلباء اسباق کی تیاری عنسل اور دیگر اپنی ضروریات کانظم کر لیتے ہیں۔

اسباق کا پہلا دور جارگھنٹوں پرمشنمل ہوتا ہے عموماً اسباق شروع ہونے کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہی طلباء کی اکثریت درس گاہ میں اپنی انٹست پرموجود ہوتی ہے دوران اسباق تمام طلباء باوضو سبق پڑھنے کا ازخود خیال رکھتے ہیں۔ دوران اسباق طلباء اپنی درس گاہ ہی میں رہتے ہیں اور سبق کا گھنٹہ تبدیل ہونے پر اسا تذہ خود ہی درس گاہ تشریف لے آتے میں رہتے ہیں اور سبق کا گھنٹہ تبدیل ہونے پر اسا تذہ خود ہی درس گاہ تشریف لے آتے

#### ہیں۔ ہرسبق کے شروع میں با قاعدہ حاضری ہوتی ہے۔

#### اصطلاح .....صاحب ترتیب

صاحب ترتیب کا مطلب ہے ہے کہ آغاز سال ہے آخر سال تک جس طالب علم نے مکمل سال کسی بھی گھنٹہ میں غیر حاضری نہیں کی اور نہ بیاری یا دیگر عوارض کی وجہ ہے رخصت کی ۔ گویا سال بھر کسی بھی گھنٹہ میں غیر حاضری یا رخصت نہیں کی گئی ۔ ایسے خوش نصیب طلباء صاحب تربیت کہلاتے ہیں اور ماشاء اللہ کئی طلباء سال کے آخر میں اس پر انعام حاصل صاحب تربیت کہلاتے ہیں اور ماشاء اللہ کئی طلباء سال کے آخر میں اس پر انعام حاصل کرتے ہیں ۔ یقیناً میہ مشقت طلب امر ہے لیکن جامعہ کے عمومی ماحول میں وقصل جانے والے طلباء کیلئے میر مجاہدہ انتہائی سہل ہے۔

جامعہ کے عملی ماحول میں طلباء کی بنائی ہوئی بیا صطلاح کافی مقبول ہے اور اس کی برکت سے کئی طلباء اسپاق سے ناغہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

## ° تگراراسیاق

چار گھنے مسلسل اسباق کے بعد تقریباً آوجہ گھنٹہ پڑھے گئے اسباق کا تکرار کیا جاتا ہے۔
تاکہ انہیں ضبط کرنے میں آسانی ہو۔ چار پانچ طلباء ٹولیول کی شکل میں درس گاہ میں بیٹے بیٹے
چاروں اسباق کا تکرار کر لیتے ہیں اور بعض طلبا استاد صاحب کی تقریباً کی تمیل کر لیتے ہیں۔
جس طرح اسباق کے دوران کوئی طالب علم درس گاہوں سے باہر نظر نہیں آتا اس کرح اس تکرار کے دوران بھی طلباء کو ادھرادھر آنے جانے سے روکا جاتا ہے اور اس نگرانی کے مطلباء کو ادھرادھر آنے جانے سے روکا جاتا ہے اور اس نگرانی کی سے بھرتے طلباء کی تا دیں جو تحن مدرسہ اور درس گاہوں میں چلتے پھرتے طلباء کی تا دیں فرماتے رہتے ہیں۔
تا دیر فرماتے رہتے ہیں۔

نظم طعام

جامعہ میں مطعم اور مطبخ کے درمیان قدرے فاصلہ ہے۔ ہزاروں طلباء کیلئے روٹیاں مشین پر پکائی جاتی ہیں اور سالن بھی دیگوں میں تیار ہوتا ہے۔ یومیہ پکنے والا سالن بھی ہرروز چیک کیا جاتا ہے تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے اکرام میں

بشری ہمت وقدرت کے مطابق نقص نہرہ جائے۔

کھانا تیارکرنے پرعملہ مقرر ہے لیکن اے مطبخ سے مطعم تک منتقل کرنے اور طلبا کو کھانے کا پورانظم جامعہ کے اساتذہ کی گرانی میں طلباء اپنی مدوآپ کے تحت کرتے ہیں۔ ہر درجہ سے چند طلباء کی ایک ہفتہ کیلئے باری مقرر کی جاتی ہے جو کمل ہفتہ بیے خدمت سرانجام دیتے ہیں۔ ان خدام طلباء میں سے پچھ عملہ روٹیوں کی گنتی کر کے مطعم میں پہنچاتے ہیں اور انہیں طلبا میں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ باہمت طلبا سالن کی تیار شدہ دیگوں کو مطعم تک لے جاتے ہیں اور وہاں موجود دیگر طلباء شور بہاور بوٹیوں کو علیحدہ بالٹیوں میں نکال لیتے ہیں اور وہاں موجود دیگر طلباء شور بہاور بوٹیوں کو علیحدہ بالٹیوں میں نکال لیتے ہیں اور کمال مہارت سے چند منٹوں میں ہزاروں پلیٹوں میں سالن ڈال دیا جاتا ہے۔ مختصر جگہ میں ہزاروں پلیٹوں میں سالن ڈال دیا جاتا ہے۔ مختصر کے منظر قابل دید ہوتا ہے۔ اسباق کے بعد تکرار کے اس آو مصر گھنٹہ میں خدام طلباء بسہولت کھانے کا ممل نظم کر لیتے ہیں جن کی استاد صاحب مکمل نگرانی فرنا ہے رہتے ہیں۔

جامعہ میں تیار کیا جانیوالا کھانا ایسا عمدہ ہوتا ہے کہ آنے والے معزز مہمانوں کو بھی وہی پیش کیا جاتا ہے اور بعض مہمانوں کا اصرار ہوتا ہے کہ ہماری ضیافت ای کھانے سے کی جائے ارباب جامعہ کی گرانی ہی کا معیدر اور ذاکقہ وہی ہے۔

جامعہ کی گرانی ہی کا معید ہے کہ عرصہ گزرجانے کے بعد بھی کھانے کا معیار اور ذاکقہ وہی ہے۔

کھانے کی گھنٹی جیخے پرتمام طلباء ہاتھ دھوکر مطعم میں اپنی الپی مقررہ نشست پر بیٹھ چاتے ہیں اور تقریباً دس منٹ میں ہزاروں طلباء کی جماعت کھانے سے فارغ ہوجاتی ہے۔

گرمیوں میں کھانے کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ طلبا قیلولہ کرتے ہیں اور کھمل خاموثی کے ساتھ اپنے اپنے ہی تھا وں پرقیلولہ کرتے ہیں اور کھمل خاموثی کے ساتھ ہوتو وہ مقررہ استادصا حب سے تحریری اجازت کیکر جاتا ہے اور اجازت نامہ گیٹ کیپر کودکھا کر باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ اجازت نامہ بھی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ دوران قیلولہ باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ اجازت نامہ بھی اپنی مامور دہتے ہیں۔ نماز ظہر ایک استادصا حب اپنے آرام کو تج دیکر طلباء کی ٹکرانی اور خدمت پر مامور دہتے ہیں۔ نماز ظہر کیا جاتا ہے جو کہ استاد کی جانب سے طلبا واسا تذہ کرام کیلئے سے داموں شربت فراہم کیا جاتا ہے جو کہ استاد کھر معلیہ الرحمة کی طلباء پر کمال شفقت کی دلیل ہے۔

#### اسباق كادوسرادور

ظهرتاعصردو گھنے اسباق ہوتے ہیں جواذان عصرتک جاری رہتے ہیں۔ تفریح ونشاط طلباء

نمازعصرکے بعد جامعہ کا بڑا گیٹ کھول دیا جا تا ہےاور بلا رکاوٹ طلباء ہوا خوری اور اپنی ضروریات کیلئے باہر جاتے ہیں کچھ طلباء کھیل میں مشغول ہوتے ہیں اور پچھ طلباء اپنے ہم درس ساتھیوں کے ساتھ مل کرچہل قدمی کرتے ہیں۔

تفرتگ کے بیلحات اذان مغرب سے پہلے ختم ہوجاتے ہیں اوراذان سے پہلے تمام طلباءنماز کی تیاری میں مصروف نظراً تے ہیں۔

طلبہ جومہینہ بھر کا جیب خرج گھروں سے لاتے ہیں وہ دفتر میں جمع کرادیتے ہیں اورعصر کے بعد حسب ضرورت لے لیتے ہیں۔ ہر طالب علم کا علیحدہ لفافہ ہے جس پر جمع وصول کی مکمل تفصیل درج ہوتی ہے

مطالعه كتك

نماز مغرب کے فوراً بعد تمام طلباء اپنی کتب کیکر مطالعہ گاہ میں آجاتے ہیں اور مکمل خاموثی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں خاموثی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں دوران مطالعہ بھی اسابقہ کرانی رہتی ہے۔ اذان عشاہے کچھ درقبل کھانے کانظم ہوران مطالعہ بھی اسابقہ کرام کی نگرانی رہتی ہے۔ اذان عشاہے کچھ درقبل کھانے کانظم ہو اور تمام طلباء چند کھول میں رات کے کھانے سے فارغ ہوجاتے ہیں۔ فطم تکر ار

ا نمازعشاء کے فوراً بعدتمام طلباء مطالعہ گاہ میں ہی تکرار کرتے ہیں اور صبح سے عصر تک جواسباق پڑھے ہیں انہیں آپس میں دہراتے ہیں اور جیدالاستعداد طلباء اپنے ساتھیوں کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں اور اساتذہ کی تقاریر کوطلباء کے سامنے دہراتے ہیں اور بیہ تکرار تقریباً دو گھنٹے جاری رہتا ہے۔

## سونے کانظم

تکرار کے بعد تمام طلباء کا بروقت سونا لازم ہے اس کئے تمام طلباء اپنی اپنی جگہمل راحت کی نیند سوجاتے ہیں۔

## طلياء كي اخلاقي تربيت

ابتدائی درجات کے امرد یعنی بے رئیش بچوں کو بردوں کے اختلاط کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ ان کی عمروں کے لحاظ ہے ان میں بھی درجہ بندی کانظم ہے۔ ان کی رہائش اور تعلیم کا بالکل علیحدہ نظام ہے اور کسی برد ہے طالب علم کوان کی رہائش گاہ یا درس گاہ میں آنے کی اجازت نہیں۔ رات کو بھی دارالا قامہ کے ہر کمرے میں مدہم روشنی کے بلب روشن رہتے ہیں اور گا ہے اسا تذہ کرام ان کی خبر گیری فرماتے ہیں۔

علماء كالملى تربيت

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے مبارک ارشادات سے یہ بات بخو کی سمجھی جا سکتی ہے کہ کثیر تعداد کے بے عمل طلباء سے چند باعمل طلباء کی جماعت بہتر ہے اس کئے حضرت رحمہ اللہ کے خطبات وملفوظات میں علم کے ساتھ مل اور اخلاقی وعملی تربیت کے واضح ارشادات موجود ہیں۔

سلساد تھانوی کے رجل رشید استاد محترم مولانا نذیر احمد صاحب علیہ الرحمۃ پر بھی ہمہ وقت طلباء کی عملی تربیت پیش نظر رہتی اور رات دن اسی فکر میں رہتے کہ طلباء جہال علمی لحاظ سے جیدالاستعداد ہوں وہال عملی میدان میں بھی دینداری اور اس کے نقاضے ان کی طبیعت کا جزوین جائے ۔ الحمد بلند جامعہ کی مجموعی فضا ایسی ہے کہ اس میں طلباء کا اعمال صالحہ کا اہتمام کرناسہل اور عملی کوتا ہی میں مبتلا ہونا مشکل ترین امر ہے ۔ گویا جامعہ علوم دینیہ کی درس گاہ ہی نہیں بلکہ عملی تربیت اور اصلاح کیلئے ایک خانقاہ بھی ہے۔ جو طلباء کو صحبت صالح بھی فرا ہم کررہی ہے اور اصلاح نفس کا فریضہ بھی اوا کررہی ہے۔

تما م طلباء کا جس طرح اسباق میں حاضر ہونا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ نماز

باجماعت کااہتمام ضروری ہے۔اگرطلباءاس سلسلہ میں ستی کرتے ہیں تواستاد محتر معلیہ الرحمة اپنی زندگی میں خودان کی تادیب فرماتے اور بیتادیب یوں ہوتی کہ جامعہ کے حن میں ایسے تمام طلبا کو جمع کردیا جاتا اور کسی لکڑی پر کپڑا باندھ کرضرب لگائی جاتی ۔اس سے طلبا کو ضرب کی شدت بھی کم محسوس ہوتی اور طلبا کی عملی واخلاقی تربیت کے ناطے اپنا فریضہ بھی ادا ہوجاتا۔

محرم الحرم کے ایام عاشورا میں اجتماعی روزہ رکھنے کانظم بھی ہے تا کہ طلباء کی نیکی کے جذبات متحرک رہیں۔ جن اعمال میں طلباء ستی کرتے ہوں جا ہے وہ تعلیمی ہو یاعملی واخلاقی۔

ان کی اصلاح کیلئے ہر ہفتہ واراجتماعی بیان ہوتا ہے جس میں تمام طلبا کے علاوہ اسا تذہ کرام کی حاضری بھی لازمی ہے۔ حضرت رحمہ اللہ کا یہ بیان پندونصائے کے علاوہ دین کے اسرار ورموز اور آپ کی زندگی کے تجربات ہم رہات سے مزین ہوتا اور اسلاف رحم ہم اللہ کے واقعات اور اہل دل مشائح کے ملفوظات ہے آراستہ ہوتا طلباء میں آپ کی مجبوبیت کا بیمالم ہوتا کہ طلبا آپ سے مصافحہ کو اپنے لئے قیمتی سرمایہ تصور کرتے ملاقات کے شرف سے نہال ہوجاتے اور آپ سے مصافحہ کو اپنے لئے قیمتی سرمایہ تصور کرتے ملاقات کے شرف سے نہال ہوجاتے اور آپ سے مصافحہ کو اپنے لئے قیمتی سرمایہ تصور کرتے اگر آپ کسی طالب علم سے ملتے تو پنجابی قربان وول ہے الحمد للہ کہتا۔

ہفتہ میں ایک دن عصر کے بعد آپ کی اصلاحی مجلس بھی ہوتی جس میں آپ سے اصلاحی تعلق والے اہل شہراور جامعہ کے اساتذہ وطلبا مستفید ہوتے۔

وقافو قاملک کی مشاہیر شخصیات کو جامعہ میں دعوت دی جاتی ہے اوران کے علمی بیانات سے طلباء کو مستفید ہونے کا موقع مل جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی اہم شخصیت کسی دوسرے شہر میں رونق افروز ہواوران کے جامعہ میں آنے کانظم نہ ہوتو ضرورت کے تخت طلباء کو جامعہ کی طرف سے لے جانے کانظم ہے تا کہ طلباء کا تعلیمی حرج بھی نہ ہواور بزرگوں کی صحبت بھی نصیب ہو جائے ۔ یقینا اس طلباء کا تعلیمی حرج بھی نہ ہواور بزرگوں کی صحبت بھی نصیب ہو جائے ۔ یقینا اس طرح کی وینی مجالس طلباء کی علمی تربیت میں بری مؤثر رہتی ہیں۔

طلباء سے رابطہ

بڑے درجات کے طلباجو براہ راست آپ ہے تلمذ کا شرف رکھتے ان سے تو ہمہ وقت

رابطہ رہتا ہی تھا۔اس کے علاوہ آپ ہر روز عصر کی نماز کے بعد جامعہ کے حن میں موجود کرسکتا' کرسیوں پرتشریف فر مارہتے اور ہر طالب علم بلاکسی رکاوٹ کے اپنی بات آپ سے کرسکتا' طلباء کی بیہ باتیں علمی نکات سے کیکر مابین معمولی تنازعات تک محیط ہوتیں اور حضرت اپنے مقام اعلیٰ سے نزول فر ماکرایک ہمدر دووست یا شفیق باپ کے روپ میں نظر آتے۔

لعض با تیں ایسی بھی ہوتی ہیں جوطلباء خود حضرت رحمہ اللّہ کوئییں بناسکتے یا بنانے کی ہمت نہیں پاتے ان کیلئے ایک بکس مقرر ہے جس میں طلبا اپنی مشکلات تجاویز یا مشور سے تحریری طور پر لکھ کرڈال دیتے ہیں جنہیں خود حضرت ہی پڑھتے اور حکمت وبصیرت کے ساتھ ان کا تدارک فرماتے۔ اور طلباء کے ہرتم کے معاملات کے فوری از الد کا بندوبست فرماتے ہیں۔

گاہے بگاہے جس طالب علم میں اخلاقی یاعملی کوتا ہی و یکھتے حسب ضرورت انفرادی طور براس کی فی الفوراصلاح فرماتے اور کریمانہ انداز میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کوا جاگر فرماتے۔

#### معلمین سے برتاؤ

اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ جامعہ کے تقریباً تمام اسا تذہ کرام استاد محتر مرحمہ اللہ کے بلاواسطہ یا بالواسطہ تلانہ ہیں ہے ہیں۔اس لئے وہ سب حضرت رحمہ اللہ کے مذاق ومزاج کی مکمل رعایت رکھتے ہیں۔ادھر حضرت رحمہ اللہ بھی اسا تذہ کا حد در ہے تک خیال رکھتے اور ممکنہ حد تک ان کی راحت کا خیال رکھنے کے علاوہ زیر درس کتب کے بارے میں اپنے تج بات ہے آگاہ فرماتے بعض اوقات مدرسین وطلباء کی حوصلہ افزائی کیلئے چھوڑے درجوں کی کلاسوں میں تشریف لاتے اور نہ صرف ہدایات سے نوازتے بلکہ زیر درس کتاب کے بھی کچھا سباق پڑھاتے ۔جس سے چھوٹے درجات کے طلباء کو بھی آپ سے تمام کا شرف حاصل ہوجا تا۔ ہراستاد جہاں تدریس میں مصروف ہے وہاں وہ جامعہ کے کسی نہ کسی شعبہ کا نگران بھی ہے۔اس سے اسا تذہ میں جہاں نظم وضبط اور وقت کی قدر دانی طبح ظور ہتی ہے وہاں ان میں انتظامی صلاحیتیں بھی متحرک رہتی ہیں۔

تجاویز کوفندر کی نگاہ ہے دیکھتے۔اس سے اساتذہ میں خوداعتادی پیدا ہوتی۔ نماز کا نظم

صبح کی نماز میں تمام طلباء کی حاضری ضروری ہے اس سلسلہ میں ایک استاد صاحب مستقل مقرر ہیں جو نائمین کو جگانے اور عافلین کو محبد لے جانے پر مامور ہیں۔ اسی طرح بقیہ چاروں نمازوں میں بھی اسا تذہ کرام کی نگرانی میں طلباء اوقات نماز میں مستعد نظر آتے ہیں یعض اوقات حضرت رحمہ اللہ خود بھی نگرانی فرماتے اور نماز میں سستی کرنے والے طلبا کی تادیب فرماتے۔

مريض طلباء كاخيال

جوطالب علم مریض ہووہ اپنی مخضر درخواست لکھ کرمقررہ بکس میں ڈال دیتا ہے اور پھر دارالا قامہ میں اپنی جگہ آ رام کرتا ہے۔ ایک استاد صاحب ایسے مریض طلباء کی عیادت اور علاج معالجہ کا نظم فرماتے ہیں۔ اس گرانی سے مریض طلبا کو بھی فا کدہ ہوتا ہے اور متمرض طلباء کا بھی فوری علاج ہوجا تا ہے۔ مکمل علاج وادویات جامعہ ہی کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ ہرروز عصر سے مغرب تک ایک جید معالج جامعہ کی ڈیپنسری میں تشریف لا کر مریض طلباء کا معائنہ کر کے آئیس مغرب تک ایک جید معالج جامعہ کی ڈیپنسری میں تشریف لا کر مریض طلباء کا معائنہ کر ہے آئیس مغرب تک ایک جید معالج جامعہ کی ڈیپنسری سے خصرف طلباء بلکہ اساتذہ کرام بھی حسب ضرورت استفاد کر سکتے ہیں۔ اس ڈیپنسری سے خصرف طلباء بلکہ اساتذہ کرام بھی حسب ضرورت استفاد کر سکتے ہیں۔ عمومی وبائی امراض پراجتماعی تد ابیر کے ذریعے طلباء کی صحورت کا خیال رکھا جاتا ہے حتی کہ خصند کے ہر ہرکام میں طلباء کی سہولت اور ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے حتی کہ شخشد سے پانی کی ٹینکی کے ساتھ شخشڈ سے اور سادہ دونوں طرح کے شفاف پانی کی سہولت کھنڈ سے یانی کی ٹینکی کے ساتھ شخشڈ سے اور سادہ دونوں طرح کے شفاف پانی کی سہولت کھنڈ سے یانی کی ٹینکی کے ساتھ شخشڈ ایا کم شخشڈ ایانی پی سکے۔ اس طرح وہ طلباء جواپئی رکھی گئی ہے تا کہ ہرخض حسب منشازیا دہ شخشڈ ایانی پی سکے۔ اس طرح وہ طلباء جواپئی بیاری کے غدر رپر گھر جانا چاہیں آئیس حسب مصلحت آ سانی سے رخصت میں جاتی ہے۔

شب جمعه و يوم جمعه كالظم

جمعرات کوعفر کے بعداسیاق کی تعطیل ہوجاتی ہے اور جامعہ کے گردونواح کے طلباء مقررہ استادصا حب سے رخصت کیکر جمعہ کی عصر تک کیلئے اپنے گھروں کوروانہ ہوجاتے ہیں۔ مغرب سے عشااور عشاء سے سونے کے مقررہ وفت تک طلباء اپنی ذاتی ضروریات اورصفائی سخرائی اور کپڑے وغیرہ دھونے میں مصروف رہتے ہیں۔استعلیمی تعطیل میں بھی ہروقت طلباء کی حاضری صاف شفاف رہتی ہے اور ہر درجہ کے مقررنگران صاحب کسی بھی وقت طلباء کی اجتماعی حاضری کے سکتے ہیں۔ عموماً اس حاضری کا اعلان کھانے کے دوران کردیا جاتا کہ تمام طلباء مقررہ جگہانی حاضری دے سکیں۔

وہ طلباء جو بلیغ کا ذوق رکھتے ہیں اور شب جمعہ کو بلال مسجد جانا چاہیں۔ان کی بھی ممکنہ سہولیات کاظم ہے کہ وہ با قاعدہ اجازت کیکر جماعتی نظام کے ساتھ مغرب سے پہلے روانہ ہوتے ہیں اور اپنارات کا کھانا ساتھ لے جاتے ہیں اور اگلے دن صبح جامعہ میں واپس آ جاتے ہیں۔ جمعرات یا جمعہ کے دن جو طلبا جامعہ سے باہر جانا چاہیں۔ وہ بھی نگران صاحب کی تحریری اجازت سے جاتے ہیں۔ان اوقات میں بعض طلباء اپنی تعلیمی کی کو پورا کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں اور بعض طلباء حسب نشاط نیند کے مزے لوٹے ہیں بعض انفرادی یا اجتماعی طور پر بچھ کھانے یکانے میں مصروف ہوجاتے ہیں۔

ان اوقات میں با ذوق طلباء کو خارجی کیان اصلاحی کتب مطالعہ کیلئے فراہم کرنے کیلئے مستقل لا بمریری کانظم ہے اور دارالحدیث کے پرسکون ماحول میں خاموثی کے ساتھ مطالعہ کیا جاسکتا ہے طلباء میں تقریر کا ذوق پیدا کرنے کیلئے استاد محتر مرحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ طلباء اپنے اسباق کی تیاری کرکے تکرار میں دوسرے ساتھیوں کوسبق سنانے کی مشق کرتے رہیں تو ان میں خودتقریر کی صلاحیت پیدا ہوجائے 'تا ہم وقت کی ضرورت کے تحت اس ذوق کے طلباء عشاء کے بعد اپنی ای درس گاہوں میں تقریر کانظم کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں جامعہ کے اساتذہ بھی مکمل رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات دارالحدیث میں کی جامعہ کے اساتذہ بھی مکمل رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات دارالحدیث میں کی استاد صاحب کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان کی نگر انی میں طلباء تقریریں کریں اور پھروہ ان طلباء کی اصلاح بھی کریں اور اپنے تجر بات و مشاہدات سے طلبا کو سیراب فرمائیں۔

آج کل یہ نظم ہے کہ ہفتہ کے دن اسباق کے ادقات کو قدر مے مخضر کرکے ہر کلاک میں مقررہ استاد صاحب کی گرانی میں تقاریر ہوتی ہیں اور جمعہ کے کمحات میں طلباء اپنے موضوع کی تیاری کر لیتے ہیں۔دوران تقریر مقررہ استاد صاحب کا موجود ہونا ضروری ہے ان ہلکی پھلکی سرگرمیوں سے طلباء کسی نہ کسی طرح اصلاحی اور تغمیری کا موں میں مشغول رہتے ہیں اور ہرفتم کی فضولیات سے بچاؤر ہتا ہے۔

جمعۃ المبارک کے دن تمام طلباء نماز جمعہ کیلئے قبل از وقت مسجد میں آجاتے ہیں اکثر طلباء تلاوت قرآن کرتے ہیں بعض ذکر اذکار میں اور بعض اپنی درسی کتب کے مطالعہ یا اسباق کے حفظ میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

جمعۃ المبارک پڑھنے شہر سے کثیر تعداد میں آنے والے سامعین کی خدمت وراحت کیلئے بھی طلباء مختلف شعبوں میں خد مات سرانجام دیتے ہیں پھرعصر کے بعداجماعی تکرار کا سلسلہ شروع ہوتا ہےاور حسب معمول تعلیمی نظم شروع ہوجا تا ہے۔

جمعہ کے دن کھانے کامعمول میہ وتا ہے کہ خبخ ناشتہ نہیں دیا جاتا بلکہ دس بجے کھانا ہوتا ہے اور نماز عصر سے پہلے ناشتہ دیدیا جاتا ہے اور پھر نماز عشاء سے قبل کھانا ہوتا ہے۔

#### غيرمعمولى شفقت

اہم اجتماعی کاموں میں طلباء کی مجموعی کارکر دگی سے خوشی ہوتو ایسے موقع پر استاد محترم رحمہ اللہ کی مسرت قابل دید ہوتی تھی اور اکثر حضرت رحمہ اللہ کی طرف سے حلوہ شریف یا کسی اور چیز سے طلباء کی ضیافت کی جاتی ۔حضرت رحمہ اللہ کی طبعی سخاوت آج بھی آپ کے جانشینوں میں حصلتی نظر آتی ہے۔

وہ حضرات جوجامعہ کے کمل نظام سے ناواقف ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ میں بڑی بختی پابندیاں ہیں لیکن جامعہ کا کوئی بھی طالب علم اس سے انفاق نہیں کرے گا۔ جہاں ست اورغیبی طالب علم کوشاید جامعہ کا نظم ہضم نہ ہولیکن خداشا ہد ہے کہ پڑھنے والے طلباء جب جامعہ میں قدم رکھتے ہیں اور اس کے نظام کو قریب سے دیکھتے تو بلامبالغہ ان کا نظریہ بہوتا ہے کہ گویا وہ پہلے اعراف میں تھے اور اب جنت میں آگئے ہیں۔ جامعہ کے نظم اور اجتماعی فضا کو پابندی کہنا جامعہ سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ ورنہ ہر کامیا بی اپنے مضبوط نظم ہی کی مرہون منت ہے۔

#### جامعه كادرجه تحفيظ

جامعہ میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب شعبہ تحفیظ کی درس گاہیں ہیں۔جن میں جید

قراء حضرات بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔حضرت کی خصوصی تو جہات اور تعلیمات سے تمام قراء عام مروجہ طریقہ تعلیم کی بجائے صبر وقبل اور بغیر کسی مار دھاڑ کے بچوں کو حفظ کی تعلیم دیتے ہیں۔

درجه حفظ کے طلباء کا کتابی طلباء سے اختلاط نہ ہواس کیلئے حضرت رحمہ اللہ نے ایسانظم فرمایا کہ دوران نماز بھی حفظ کے طلباء سجد کے ایک حصہ میں علیحدہ نماز اداکرتے ہیں جن کی مسجد روانگی اور وابسی کی ایک قاری صاحب مستقل نگرانی فرماتے ہیں۔

ای طرح درجہ حفظ کے طلبا کی طہارت اور وضو کیلئے ان کی درس گاہوں سے متصل علیحدہ نظام ہے اس لئے کوئی کتا بی طالب علم وہاں نہیں جاسکتا۔

#### جامعه كالمجموعي ماحول

جنت میں ویدار خداوندی کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہوگا کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہوگا کہ کوئی رنج فیم ۔ پیرے الت جس ماحول میں قائم ہوجائے وہ جنتی ماحول کہلانے کا مستحق ہے۔ اس کا مشاہدہ جامعہ کے مثالی نظم کود کیے کرکیا جاسکتا ہے کہ ہزاروں طلباء کا اجتماع ہے جو چندروز و نہیں بلکہ دائی ہے لیکن کسی استاد کو کسی طالب علم سے شکایت نہیں اور کسی طالب علم کوکسی استادیا ہم درس ساتھی سے شکوہ شکایت نہیں ۔ طالب علم کوکسی استادیا ہم درس ساتھی سے شکوہ شکایت نہیں ۔ حضرت مہتم ہے لیکر جامعہ کے تملہ تک ہر خص اپنے اپنے فرائض منصی بحسن و خوبی رانجام دسے الحمد لڈعلم وین کا پیکشن اپنے اردگر دے ماحول کومبارک کرتا ہوا اپنے تعلیمی واصلاحی الحمد لئی مارکسی واصلاحی واصلاحی

سفرکوجاری رکھے ہوئے ہے۔

پاک وہند کے وہ مدارس جوابنے کا میاب نظم وضبط کے ساتھ ملمی اور مملی ترقی کررہے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لینے ہے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے کا میاب مدارس بلاواسطہ یا بالواسطہ کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہی کے خلفاء یا ان کے خلفاء کا فیض ہوا ورحضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بے غبار تعلیمات پڑمل پیرا ہونے کی برکات ہیں۔ ہے اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بے غبار تعلیمات پڑمل پیرا ہونے کی برکات ہیں۔ جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے کا میاب نظم میں خدائی فضل وکرم کے ساتھ یہ بھی خدائی

انعام ہے کہ اس کے بانی وہتم سلسلہ تھا نوی کے رجل رشید تھے اور ہر معاملہ میں حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے مسلک ومشرب اور دیگرا کا ہرین کے ذوق کی رعایت فرماتے اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں علم ومل کے اس گہوارے کو تا قیامت ہرفتم کی آفات سے محفوظ رکھیں اور اس کے مثالی نظام کو دیگر مدارس کیلئے بھی مشعل راہ بنا کیں اور جامعہ کے موجودہ ارباب اس کے مثالی نظام کو دیگر مدارس کیلئے بھی مشعل راہ بنا کیں اور جامعہ کے موجودہ ارباب اہتمام کواپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت نصیب فرما کیں کہ جامعہ کی ظاہری ترتی اور رحانی ومعنوی فیض کی بقااسی میں ہے۔

## حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیراحمدصاحب رحمه الله کےصاحبز ادگان

(۱) مولا نامفتی عالمگیرصاحب مدخله لکھتے ہیں سب سے بڑے صاحبزادے حضرت استاد مکرم مولانامفتی محمر طیب صاحب مظلهم ہیں آپ کی ولادت ۱۹۲۰ء میں ہوئی۔ آپ نے جامعه خيرالمدارس ملتان ميس قرآن كريم حفظ كيااور حضرت قاري رحيم بخش صاحب رحمة الله علیہ کے پاس گردان مکمل کی۔اس کے بعد کی تعلیم خیر المدارس دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈ والہ پاراور وارالعلوم فیصل آباد میں حاصل کی۔وارالعلوم میں آپ نے ورجہ رابعہ سے موقوف علیہ تک کی كتب پڑھيں۔ آخر ميں دورہ حديث كيلئے جامعة العلوم الاسلاميہ بنوري ٹاؤن كراچى تشريف لے گئے اور۲۰۱۴ھ بمطابق ۱۹۸۲ء میں فارغ انتھیل ہوئے۔ دورہ حدیث میں آپ کو حضرت اقدس مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی' حضرت مولا نامحمدا دریس صاحب میرکھی رحمہما اللہ اور حفرت مولا نابديع الزمان صاحب جيسے اكابر سے كتب حديث يرا صنے كى سعادت حاصل ہوئی اور دورہ حدیث کے وفاق کے امتحان میں آپ نے پورے ملک میں تیسری حیثیت حاصل کی ۔ دورہ حدیث کے بعد تخصص فی الافتاء کیلئے دارالا فتاء والا رشاد ناظم آباد کراچی میں داخله ليا اور فقيه العصر حضرت اقدس مفتى رشيد احمه صاحب لدهيا نوى نور الله مرقده ، كي صحبت میں رہ کرفتوی کی مشق کی۔ دورہ حدیث کے بعد تخصص فی الافتاء کیلئے دارالا فتاء والارشاد ناظم آبادكراچى ميں داخله ليا اور فقيه العصراقدس مفتى رشيد احمه صاحب لدھيانوي نور الله مرقد ہ كي

صحبت میں رہ کرفتو کی کی مشق کی۔

آپ نے شوال ۱۳۰۳ ہے بہ طابق ۱۹۸۳ء میں تدریس کا آغاز باغ والی محبر فیصل آباد سے کیا۔ اس سال رمضان میں جامعہ امدادیہ کی بنیاد بھی رکھی جا چکی تھی۔ چنانچہ ایک سال کی تدریس کے بعد آپ والد ہاجد کے تھم پر جامعہ تشریف لے آئے۔اس وقت آپ جامعہ کے مہتم وصدر ہیں۔

آپ نے با قاعدہ اصلائ تعلق سیری ومرشدی حضرت سے الامت مولا ناشاہ محم سے اللہ صاحب قدس مرہ کے خلیفہ خاص حضرت مولا نا حاجی محمہ فاروق صاحب سے معروی رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کیا۔ اس وقت آپ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت اور اجل خلفاء میں سے ہیں۔ دوران عدیث اور خصص کے زمانے میں کراچی قیام کے دور میں عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس اللہ رمز کی مجانس میں بکثرت شریک ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا حضرت ڈاکٹر صاحب سے قربی تعلق رہا ہے اور حضرت ڈاکٹر صاحب سے قربی تعلق رہا ہے اور حضرت ڈاکٹر صاحب ہے تا ہیں بہت شفقت فرماتے تھے۔

من حق تعالی نے آپ کو بہت ہے کمالات سے نوازا ہے۔ آپ ایک جید عالم فقیہ وسلط میں شامل مختلف علوم وفنون کی صاحب نسبت شیخ اور درولیش منش انسان ہیں۔ درس نظامی میں شامل مختلف علوم وفنون کی تقریبا تمام کتب پڑھا تھے ہیں۔اس وقت شیخ بخاری جلد ثانی اور مشکوۃ المصابح جلداول کی تدریس فرمارہے ہیں۔

(۲) حضرت شیخ الحدیث صاحب نورالله مرقده کے دوسرے صاحبزادے استاذ مکرم حضرت مولانا محمد زاہد صاحب مظلم ہیں۔ آپ ۱۵ شعبان ۱۳۸۳ ہے بمطابق ۱۹۲۳ء کو بیدا ہوئے۔ حفظ قر آن کریم کا آغاز مدرسہ اشرف العلوم مگومنڈی مخصیل بور یوالہ سے کیا اور تحکیل جامعہ خیر المدارس العلوم فیصل آباد سے پڑھی اور قر اُت کی مشہور کتاب شاطبیہ کا ایک حصہ حضرت قاری عبد الرحمٰن ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ مدنیہ لا ہور میں پڑھا۔

ورس نظامی کی ابتداء دارالعلوم فیصل آبادے کی اور بیشتر تعلیم یہیں حاصل کی۔ حق تعالیٰ نے آپ کوذکاوت و ذہانت کا وافر حصہ عطافر مایا ہوا ہے۔ چنانچہ درجہ رابعہ کے امتحان وفاق میں آپ نے پورے ملک میں تیسری حیثیت حاصل کی۔ جامعہ اسلامیہ کے قیام کے بعد درس نظامی کے آخری تین سال اس میں زیرتعلیم رہے اور پھر اسی جامعہ سے شعبان بعد درس نظامی کے آخری تین سال اس میں زیرتعلیم رہے اور پھر اسی جامعہ سے شعبان

۲ ۱۳۰۰ ہے بہطابق ۱۹۸۱ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔اس کے بعد آپ نے اپنے والد محتر م حضرت شیخ الحدیث صاحب نوراللہ مرفتہ ہ اور سیدی ومرشدی شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی مظلہم کے مشورے سے بین الاقوامی اسلامی یو نیورسٹی اسلام آباد میں ایم اے عربی میں حصہ لیا۔ آپ نے تین سال میں کورس مکمل کیا۔اس دوران یو نیورسٹی کے امتحانات میں عام طور پراول یا دوم حیثیت سے کا میاب ہوتے رہے۔

آپ کی ذہانت اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے یو نیورٹی کے کلیے عربیہ کے اساتذہ کی شفقتیں اور تو جہات آپ کو حاصل رہیں حتی کہ یو نیورٹی سے فراغت کے وقت فیکلٹی کے ڈین دکتورعلی العشر می نے یو نیورٹی میں ہی اعلیٰ ملازمت کی پیش کش بھی کی لیکن آپ نے اپنے والد ماجد کے حکم کی وجہ سے اس پیش کش کو قبول کرنے سے معذرت کرلی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے شوال ۹ ۱۴۰۰ھ سے جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں با قاعدہ تدریس کا آغاز فرمایا اور بفضلہ تعالیٰ تدریس کے دوسر سے سال ہی آپ کو حدیث کی اہم کتاب جامع تر مذی پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ۔اس وقت آپ جامعہ کے شیخ الحدیث اور نائب صدرونائب مہتم ہیں۔

حق تعالی نے آپ کوتمام علوم خصوصاً حدیث و فقہ کے مناسبت عطافر مائی ہے۔ دور حاضر کے جدید سائل کے ساتھ خصوصی شغف رکھتے ہیں۔ تفقہ کے ساتھ ساتھ حق تعالی نے تحریر کا ملکہ بھی عطافر مایا ہے۔ چنانچہ لاہور سے شائع ہونے والے ماہنامہ 'الصیانہ' میں تقریباً بارہ سال سے شجیدہ' باوقار اور شائستہ انداز سے ملکی و ملی مسائل پر اداریہ تحریر فرمار ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد تو می اور بین الاقوامی رسائل و جرائد میں آپ کے تحقیقی مضامین عربی اور اردو میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان دنوں آپ جامع تر مذی کی شرح معارف اسنن (مؤلفہ: حضرت مولا نامجہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی ) کا تکملہ عربی زبان میں تحریر فرمار ہے ہیں۔ حضرت مولا نامجہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی ) کا تکملہ عربی زبان میں تحریر فرمار ہے ہیں۔ ہس کی پہلی جلد منظر عام پر آپ کی ہے اسی طرح اشرف التوضیع کی تحمیل بھی جاری جس کی پہلی جلد منظر عام پر آپ کی ہے اسی طرح اشرف التوضیع کی تحمیل بھی جاری ہے اللہ تعالی آپ کی صلاحیات کو دو چند فرمائیں اور اپنی حفظ وامان میں رکھیں۔ آپ مین اصلاح باطن کے سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبد الحق التحالی کی سب سے پہلے عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبد الحق

عار فی قدس الله سره کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم فرمایا۔ حضرت کے وصال کے بعدسیدی ومرشدی حضرت مولانا شاہ محمسیح الله خان صاحب رحمۃ الله علیہ کے دامن سے وابستہ ہوگئے۔ ابسیدی ومرشدی شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم سے بعت اور زیر تربیت ہیں۔ (از خطبات شخ الحدیث)

## استادمحتر محضرت مفتى محدمجامد شهيدر حمه الله

(۳) بندہ مولوی حبیب الرحمٰن ملتانی غفرلہ نے محاس اسلام اپریل 2006ء میں اپنے استاد محترم مفتی محمد مجاہد شہید رحمہ اللہ کی تدریسی خصوصیات کے حوالہ سے ایک مضمون کھا تھا ہے۔ کھاتھا کتاب ہذاکی مناسبت سے مضمون یہاں دیا جاتا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے تیسر ہے صاحبز اوے استاد محتر م حضرت مفتی مجاہد شہید رحمہ اللہ کی تدریجی صلاحیات کی شہادت کے لئے بہی بات ہی کافی ہے کہ دار العلوم کراچی سے درجہ خصص کی فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آبادا کی مدرس کی حیثیت سے آپ کا تقر رہوا تو آپ کی صلاحیات کے پیش نظر اولاً جو کتاب آپ کے زیر درس آئی وہ ہدائے تھی جے آپ نے صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ اس انداز سے پڑھایا کہ کراچی کی اس کی شہرت ہوئی۔ جس کا شیخ الاسلام مولا نامفتی محد تقی عثانی صاحب مدظلہ (جو آپ کے استادوشیخ بھی ہیں ) نے بھی اپنی مجلس میں اظہار فرمایا۔

بندہ کو استاد محترم رحمہ اللہ ہے اصول الشاشی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جس میں تقریباً سال بھرآپ کا معمول یہی رہاہے کہ مقررہ وقت پرآپ درس گاہ میں تشریف لے آتے۔ تعلیمی سال کے ابتدائی دنوں میں نے طلباء سے بے نکلفی سے باہم تعارف کے لئے چند من صرف فرماتے جس کے فوائد سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ فقہ کے حوالہ سے چونکہ آپ کی شخصیت مسلم تھی اس لئے فقہ اور اصول فقہ کا موضوع آپ کا خاص میدان تھا جس میں آپ کی صلاحیات پوری طرح عیاں ہوتی تھیں۔ کتاب کی متعلقہ عبارت سننے کے بعد آپ کی صلاحیات پوری طرح عیاں ہوتی تھیں۔ کتاب کی متعلقہ عبارت سننے کے بعد آپ کی صلاحیات بوری طرح عیاں ہوتی تھیں۔ کتاب کی متعلقہ عبارت سننے کے بعد آپ کی صلاحیات بوری طرح جی میں نفس مسئلہ کی تفہیم وتشریح کے علاوہ دیگر حسب موقع ضروری باتیں بھی آ جاتیں جن میں اکثر و بیشتر اپنے اکا ہر کے واقعات بالحضوص موقع ضروری باتیں بھی آ جاتیں جن میں اکثر و بیشتر اپنے اکا ہر کے واقعات بالحضوص حضرت ڈاکٹر عبدالحق عارفی رحمہ اللہ اور شیح اللہ مت حضرت مولانا آسیح اللہ خان صاحب رحمہ حضرت ڈاکٹر عبدالحق

الله کے ملفوظات سرفہرست ہوتے جنہیں آپ پر کیف انداز میں بیان فرماتے کہ میرے خیال امور پر بنی تقریر فرما کرنفس مسکلہ کی دوبارہ منضبط و مرتب ایسی تقریر فرماتے کہ میرے خیال کے مطابق آگروئی طالب علم اس نیت ہے بھی شریک درس ہوتا کہ آج میں نے کتاب کے مطابق آگروئی طالب علم اس نیت ہے بھی شریک درس ہوتا کہ آج میں نے کتاب کے سبق کونہ سننا ہے اور نہ بھی اس مرتب تقریر کے بعد شرعش کر اٹھتا۔ اور سبق کی پوری تقریراس کے ذہن میں گھر کرچکی ہوتی ۔ حضرت استاد محتر مرحمہ الله کے انداز تدریس کا بغور مطالعہ کرنے والا اس نتیج پر پہنچتا ہے کہ حضرت صرف ایک کا میاب مدرس ہی نہ سے بلکہ موجودہ حالات طلباء کی استعداد 'نصاب وغیرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے اسباق میں تجدیدی شان کے حال تھے۔ قد وری شریف 'کنز الا قائق اور ہدایہ کی تدریسی ترتیب کے حوالہ آپ کا ایک مضمول کتاب کے ابتدائی خطبہ سے متعلق نکات اور مروجہ ابتدائی ماحل وجہ کے باتدائی خطبہ سے متعلق نکات اور مروجہ ابتدائی ماحد میں البحض کی بجائے بلاتو قف کتاب شروع کراد ہے۔ اورنفس کتاب کی اعلی درجہ کی مناسبت پیدا کرنے کی کوشش فرماتے کیونکہ یہی مبادی چیز ہے کہ مناسبت پیدا ہو جانے پر طالب علم کی ڈئی صلاحیت مزید دو چند ہو جاتی بنیادی چیز ہو جاتی ہی جس کی برکت سے زیر درس کتاب کا جھنا کہ جاتے کہ بیس آسان ہو جاتا ہے۔

دوران درس استادمحتر م رحمہ اللہ طلباء میں مدرسہ کے قوانین کے احترام و پابندی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے۔عرصہ دراز گزرنے کے بعد آج صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوران درس اپنے اکابر کی دینداری تقوی ولٹہیت پرببنی واقعات جو آپ مختلف اوقات میں سناتے تھے وہ صرف وقت گزاری کے لئے ہرگزنہ ہوتے تھے۔ بلکہ ان کا وقتی فائدہ طلباء میں نشاط طبع بیدا کرنا ہوتا تھا اور دائی فائدہ طلباء کی ذہنیت کو اپنے اکابر کے وقت میں ڈھالنامطلوب و پیش نظر ہوتا تھا۔

آج استاد مرحوم کی شہادت کوتقریباً بارہ سال کاعرصہ ہو چکاہے لیکن تصور کی کرشمہ سازی دیکھئے کہ یول محسوس ہوتا ہے کہ استاد محترم آج بھی آئکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ جن حضرات کو استاد مرحوم سے زیارت وملاقات کا شرف حاصل ہواوہ جانتے ہیں کہ اقبال مرحوم کا بیقطعہ آپ پرکس قدرصادق آتا ہے۔

اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل

اس کی ادا دلفریب اس کی تگه دل نواز نرم دم گفتگو گرم دم جنتجو رزم ہو یا برم پاک دل و پاک باز

اللهم اغفوله وارحمه (مامنام "محاس اسلام" شاره ايريل 2006ء)

(۳) مولانامفتی عالمگیرصاحب مدظلہ لکھتے ہیں: حضرت شیخ الحدیث صاحب نوراللہ مرقدہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا محد شاہد صاحب سلمہ ہیں۔ان کی پیدائش جولائی ۱۹۵۲ء میں ہوئی۔ بیصاحبزادے ابتداء سے بی مختلف عوارض اور بیماریوں میں گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے قرآن پاک حفظ نہیں کر سکے۔البتہ قرآن پاک ناظرہ کمل کرنے کے بعد عصری تعلیم مُدل تک حاصل کی اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ امداویہ میں ہی درس نظامی کا آغاز کردیا۔ شعبان ۱۳۲۱ھ بمطابق ۲۰۰۰ء میں دورہ حدیث کرکے فارخ اتحصیل ہوئے۔فراغت کے بعد ایک مقامی کم پیوٹر کالج میں ایک سالہ کورس کیا جس میں کمپوزنگ ویزا کننگ وغیرہ شامل ہیں۔آج کل جامعہ کے شعبہ تعلیمات میں کمپوزنگ اور دیگر امور کے ساتھ منسلک ہیں۔ ماشاء اللہ نیک سیرت سلیم الطبع اور عمدہ اخلاق وکر دارکے ما لک ہیں۔

جامعہ میں ان کا تقر رحضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وفات سے چند ماہ بل خود ہی فرما گئے ہیں۔ ان کے تقر رکے معاملات میں عظرت شیخ نے جوانداز اختیار فرمایا ہے اس سے بھی حضرت کی مدرسہ کے معاملات میں غایت احتیاط اور خوف آخرت نمایاں طور پرمحسوں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نے ان کا تقر رفر مانے سے پہلے ان کے کمپیوٹر کے استاد کو بلوا کر ان سے پوچھا کہ کیا بیاس قابل ہوگیا ہے کہ میں اس کا جامعہ میں تقر رکر دوں اور کہیں اس کے تقر رکی وجہ سے آخرت میں مجھ سے کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ جب استاد صاحب نے اطمینان دلایا کہ بیان شاء اللہ الجھ طریقے سے کام چلالیں گے تب آب نے ان کا تقر رفر مایا۔ (از خطبات شیخ الحدیث) اللہ الجھ طریقے سے کام چلالیں گے تب آب نے ان کا تقر رفر مایا۔ (از خطبات شیخ الحدیث)

جامعهاشر فيهلا هوركا قيام اورنصرت خداوندي

اگست ۱۹۴۷ءم ۱۳۶۱ء میں پاکستان وجود میں آیا اور حضرت مفتی صاحب مشرقی پنجاب کے بے شارمہا جروں کی طرح اپنا گھر اپنا سارا مال ومتاع چھوڑ کرلا ہورتشریف لے

آئے۔ لاہور پہنچ کرسب سے پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آئی وہ نیبیں تھی کہ اپنے گئے اور اپنے رشتہ داروں کیلئے کون کون کی کوٹھیاں الاٹ کرائی جا کیں۔ لائسنس حاصل کرنے کیلئے کون کون سے ذرائع اختیار کئے جا کیں اور جھوٹے کلیم جھر کرکون کون می زمینیں اور دکا نمیں حاصل کی جا کیں۔ انہوں نے اگر سوچا تو بس بہی سوچا کہ دین کی خدمت کیلئے کیا کیا جائے بالآخر قیام پاکستان کے بعد محض سوام بینے کے اندراندر نیلا گنبد کے علاقہ میں مولچند بلڈنگ کا ایک حصہ مدرسہ کیلئے حاصل کرکے اواخر تمبر ۱۹۳۷ء میں جامعہ اشر فیہ کے نام سے دینی تعلیم کا ایک حصہ مدرسہ کیلئے حاصل کرکے اواخر تمبر ۱۹۳۷ء میں جامعہ اشر فیہ کے نام سے دینی تعلیم کا ملک شروع کردیا گیا ہے۔ جے عنداللہ اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ گئے چئے برسوں ہی میں سلسلہ شروع کردیا گیا ہے۔ جے عنداللہ اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ گئے جنہ کے موسول اجلاس میں سورتھال پرغور کرکے مادی وسائل نہ ہونے کے باوجود سے طے کیا گیا کہ جتنی جلدی ممکن میں اس صورتھال پرغور کرکے مادی وسائل نہ ہونے جونہ صرف شہر لا ہوراوراس کے ملحقہ ہوسکے جامعہ کی ایکی وسیع وعریض عمارت تعمیر کی جائے جونہ صرف شہر لا ہوراوراس کے ملحقہ علاقوں کیلئے کافی ہو بلکہ بور ہے یا کستان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر سکے۔

بیعام مشاہدہ بار بار ہوتار ہتا ہے کہ جس نیک کام کی تکیل کیلئے اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا جائے وہ کام اس خو کی اور نفاست کے ساتھ انجام پاتا ہے کہ و کیھنے والوں کی جرت ہوتی ہے فرق صرف نظر کا ہے و نیا دار جرت کرتے ہیں کہ اتنا عظیم منصوبہ بغیر مادی وسائل کے اسنے قلیل عرصہ میں کس طرح پایہ تھیل تک پہنچا اور اہل اللہ حضرات تی تعالی جل شانہ کی عظیم الشان قدرت کا تصور کرکے جیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ اللہ لاکھوں کروڑوں میں سے اپنے بندے کو چن کر اس کے ہاتھوں بغیر مادی ذرائع کے ایسا شاندار کارنامہ انجام دلوایا جس کی مثال دور دور نہیں ملتی ۔ تو کل علی اللہ پر پنچتگی و کیکھئے کہ اس مخصوص کارنامہ انجام دلوایا جس کی مثال دور دور نہیں ملتی ۔ تو کل علی اللہ پر پنچتگی و کیکھئے کہ اس مخصوص اجلاس کے تھوڑے ہی دئیاں نے بندے بی اور وعدہ کیا گیا کہ ایک ماہ کی قلیل ترین مدت میں ساری قم ادا کردی جائے گی جبکہ جامعہ کے پاس اس وقت دو تین ہزار سے زاکدرو پے نہ تھے۔ ساری قم ادا کردی جائے گی جبکہ جامعہ کے پاس اس وقت دو تین ہزار سے زاکدرو پے نہ تھے۔ بو چونکہ من جانب اللہ تعالی جل شانہ لا ہور کی سرز مین پر اس جامعہ اشر فیہ کا بننا مقدر ہو چکا تھا اس لئے غیب سے اس کئیر رقم کی فرا ہمی کے سامان پیدا ہوئے ۔ کرا چی کے ایک

بہت بڑے تاجراور مدرسہ کے خلص خادم جناب الحاج محد شفیع صاحب مرحوم نے فرمایا: ''گھبرانے کی ضرورت نہیں جتناا نظام ہوسکتا ہے کرلیں بقیہ میں دے دوں گا''۔ الحاج محد شفیع صاحب کے اس اخلاص کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف رو کی کے الحاج محمد شفیع صاحب کے اس اخلاص کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف رو کی کے

ا جان عمد من صاحب ہے اس میں است بالد جائیں سرت روں ہے ۔ کاروبار سے دوکروڑ روپے نفع اور بچت کا عطافر مایا قبل اس کے کہ حاجی صاحب موصوف زمین کی خرید کیلئے روپیمرحمت فرماتے حق تعالیٰ نے ایک ہفتہ کے اندراندرا یک لا کھروپیے

ے زائد کا انظام کرادیا۔ پانچ سات ہزاررو پیمیاں محمد شفیع صاحب نے ادافر مایا۔

اس طرح تمیں دن ہے پہلے ہی پہلے اتن کثیر رقم کی ادائیگی کرکے زمین کی رجسٹری کرالی گئی اس ادائیگی کے فور اُبعد کئی لا کھ کے سر ماہیہ سے جامعہ کی تغییر کا کام اسی تو کل علی اللہ کے بل ہوتے پرشروع کر دیا گیا۔ پھر تو یہ حال ہوا کہ:

ادھرکوئی ضرورت سامنے آئی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی انظام کردیا۔ اسی
سلسلہ میں ایک دفعہ حضرت اقدی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کاسب سے بوا
کرم ہیہے کہ ہمیں دینی کاموں کیلئے ایک خاص مقدار میں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور
اس سے وافر میسر آ جا تا ہے۔

چنانچدایک دفعه ای تغمیر کے سلسله میں لوہانہیں ملتا تھا۔ تغمیر نمیٹی نے حضرت مفتی صاحب سے ذکر کیا۔

ہےنے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوبست فرمائے گا۔

ای دن یااس سے اگلے دن حضرت صاحب مفتی کی مجلس میں ایک صاحب آئے اور مدرسہ کی تغییرات کے متعلق استفسارات کرنے لگے۔حضرت نے جواب دیتے ہوئے ارشادفر مایا:'' جتنا کام ہمارے اختیار میں ہے اتنا ہم کئے جارہے ہیں۔اب چونکہ لوہا نہیں مل رہااس لئے تغییری کام بھی آج کل بندہے''۔

اسی وفت انہوں نے بچاس ہزار روپے کالوہامہیا کرنے کا ذمہ لےلیا۔ اسی طرح غیبی امداد کے ذریعہ انتہائی قلیل مدت میں پاکستان کے سب سے بڑی دینی دارالعلوم کی تغمیر بحسن وخو بی اختیام پر پنجی جس کیلئے سرکاری یا نیم سرکاری امداد سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا گیا بس خود بخو داسلام کا دردر کھنے والے حضرات کھنچ چلے آتے تھے اور خدمات پیش کرتے تھے کہ ان سے روپیہ یا سامان لے کر کار خیر میں صرف کیا جائے جبکہ حضرت مفتی صاحب اپنے مرشد حضرت کیم الامت تھا نوی کی طرح استغناء کا پیکر تھے اور آپ کے استغناء کا بھی یہ عالم تھا کہ صرف اس فخص کی امداد قبول کی جائے گی۔ جو یہ بچھ کر آپ کے استغناء کا بھی یہ عالم تھا کہ صرف اس فخص کی امداد قبول کی جائے گی۔ جو یہ بچھ کر مدد کرے کہ ہم اس کا روپیہ لے کر اس پراحسان کر رہے ہیں کوئی ہم سے رسی شکر گزاری کی بھی امید ندر کھے۔ بلکہ اسے تو ہماراشکر اوا کرنا چاہئے کہ ہم نے اس کی رقم کوایک ایسے کار خیر میں صرف کہا جس سے وہ بمیشہ مستفیض ہوتار ہے گا۔ (تذکرہ حسن)

جامعہاشر فیہ کاسنگ بنیا در کھتے وقت اللہ جل شانہ نے بہت سے اہل اللہ حضرات اور دین کی تڑپ ر کھنے والے بے شارمخلصین کو جمع فر مادیا تھا۔

المعلم المعظم ۱۳۷ ہو مطابق ۱۹۵۵ء بروز جمعة المبارک بعد نماز عفراس کا استعبان المعظم ۱۳۷ ہو مطابق ۱۹۵۵ء بروز جمعة المبارک بعد نماز عفراس کا سنگ بنیا در کھا گیا۔ اس پر آشوب دور میں بھی عوام کی عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ کوئی خاص اعلان نہ ہونے کے باوجودلوگ دور دور دور سے کھنچ چلے آئے اور تھوڑی کی دیر میں فیروز پورروڈ پرایک ایسا جم غفیر ہو گیا کہ تا حدنظر ہر طرف لوگوں کے سر ہی سرنظر آتے تھے۔ پورروڈ پرایک ایسا جم غفیر ہو گیا کہ تا حدنظر ہر طرف لوگوں کے سر ہی سرنظر آتے تھے۔ سنگ بنیا در کھنے کے موقعہ پر جامعہ اشر فیہ کے متنظمین اسا تذہ طلباء اور دیگر حضر ات کے علاوہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کے چند خلفاء

کے علاوہ علیم الامت مجدد الملت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کے چند خلفاء عظام جن میں سے مخدوم الامت حضرت مولا نا مفتی مجمد حسن صاحب مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نا مفتی مجمد شخیع صاحب رحمہ اللہ کیم الاسلام حضرت مولا نا قاری مجمد طیب قاسمی رحمہ اللہ حضرت مولا نا خرمجمہ جالندھری محفرت مولا نا وحمہ اللہ حضرت مولا نا خرمجمہ جالندھری محفرت مولا نا موسول خان ہزاروی رحمہ اللہ اور حضرت مولا نا مسیح اللہ خان صاحب اور ان حضرات کے علاوہ شنخ الحدیث حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی رحمہ اللہ حضرت مولا نا محمد داؤد غزنوی اور سردار عبدالرب نشتر اور دیگر علاء وطلباء خانوی معززین شہرنے سنگ بنیا در کھنے کے موقع پرشرکت فرمائی۔

یہاں پراتناعرض کردیناضروری ہے کہ سب سے پہلے سنگ بنیادمجد کارکھا گیاتعین جگہ

سے بل ممبران مدرسہ کے اندراختلاف تھاکسی کی رائے بیتھی کہ مجدس کے قریب ہے اورکوئی
کہتا تھا کہ موجودہ درس گاہوں کے نزیک رہا ایک صاحب کوآنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ
مسجد یہاں تعمیر ہونی چاہئے۔ اب میں جد بعینہ اسی جگہ ہے۔ جہاں کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے ارشا وفر مایا تھا اس طرح یہ معمولی سااختلاف بھی ختم ہوگیا۔ (چالیس بڑے مسلمان)
میں فور ا

ایک مثالی مدرسه

شہید اسلام مولا تا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کی شخصیت اوران کے یادگار مدرسہ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

آج بحم اللہ یہ مدرسہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے 'اصلہا ثابت و فوعہا فی السماء'' کا منظر پیش کررہا ہے۔ مدرسہ کے بجائے یونیورٹی بن چکا ہے۔ لیکن حضرت نے نہ اس کا بھی کوئی اشتہار دیا' نہ کوئی سفیر بھیجا' نہ بھی اپنے طرز عمل سے بہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ اس مدرسہ کے بانی' شخ الحدیث یا' نہوے' مولا نا ہیں۔ بارہا فرمایا کرتے سے فاہر تھے: ''یہاں کوئی حضرت نہیں' نہ کوئی بروا چھوٹا ہے ہم سب اللہ تعالی کے دین کے خادم ہیں' اللہ تعالی کی رضا کیلئے مل کرکام کرنا ہے' اگر اخلاص ہوتو مدرسہ کی درس گا ہیں صاف کرنے والا چیڑ اسی اور بخاری پڑھانے والا برابر ہیں'۔ مدرسہ کی درس گا ہیں صاف کرنے والا چیڑ اسی اور بخاری پڑھانے والا برابر ہیں'۔

حضرت قدس سرہ کونمود ونمائش اور طلب شہرت سے طبعًا نفرت تھی مال وجاہ کے مریض کاان کے ساتھ جوڑنہیں بیٹھتا تھا'وہ جماعتوں کی صدارتوں اور امارتوں کے عہدوں سے بہت بلند وبالا تھے'دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عہدہ بھی ان کے شرف و مجد میں اضافہ نہیں کرتا تھا بلکہ خود ان عہدوں کا آپ کے وجود سے مشرف ہونا ان کیلئے مایہ صدافتخارتھا'وہ کی عہدے کے خواستگارنہیں' بلکہ عہدے ان کے متلاثی تھے ہے 194ء میں''مجلس تحفظ ختم نبوت' کی امارت کیلئے آپ کو منتخب کیا گیا' جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنی منتوں ساجتوں' کتنے استخاروں' دعاؤں اور مشوروں کے بعد آپ نے یہ منصب قبول فرمایا۔ ابھی''مجلس تحفظ ختم نبوت' کی دعاؤں اور مشوروں کے بعد آپ نے یہ منصب قبول فرمایا۔ ابھی''مجلس تحفظ ختم نبوت' کی

امارت قبول کئے آپ کو چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ ربوہ اسٹیشن کا سانحہ پیش آیا۔جس کے نتیج میں ملک گیرتحریک چلی اوراس نے غیر معمولی شکل اختیار کر لی اس کی قیادت کیلئے تمام جماعتوں پرمشمل ''مجلس عمل ختم نبوت' تشکیل پائی تو با اصراراس کی صدارت کیلئے آپ کو منتخب کیا گیا' حضرت قدس سرہ نے اس تحریک کے دوران جس تذبر وفراست' جس اخلاص وللّهیت 'جس صبرواستفامت اورجس ایثار وقربانی سے ملی قیادت کے فرائض انجام دیئے وہ ہاری تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ان دنوں حضرت پرسوز وگداز کی جو کیفیت طاری رہتی تھی وہ الفاظ کے جامہ تنگ میں نہیں ساسکتی تحریک کے دنوں میں جوآخری سفر حضرت نے كراچى سے ملتان لا مور پنڈى پشاورتك كيا اس كى ياد بھى نہيں بھولے گى۔كراچى سے رخصت ہوئے تو حضرت رحمہاللّٰہ پر بے حدرفت طاری تھی اور جناب مفتی ولی حسن صاحب سے فرمارہے تھے"مفتی صاحب دعا کیجئے! حق تعالیٰ شانہ کامیابی عطا فرمائیں۔ میں کفن ساتھ لے جارہا ہول مسکول ہوگیا تو الحمد للذ ورندشاید بنوری زندہ واپس نہیں آئے گا۔حق تعالی نے آپ کے سوز دروں کی لاج رکھی اور قادیانی ناسورکوجسد ملت سے کا ک کرجدا کردیا۔ حضرت کے اخلاص وللہیت' بےلوٹی و بےغرضی اور بےنفسی وفر دتنی کاثمر ہ تھا کہ پیہ ہے تاج بادشاہ کروڑوں انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کررہا تھا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہواتواس کا آفتاب شہرت نصف النہار پرتھا آپ نے اپنے آپ کو جتنا مٹایا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اٹھایا' جس قدرا پی پستی وفروتن کا اقرار کیاحق تعالیٰ نے اسی قدر رفعتوں اور بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ سے ج' من تو اضع لله رفعه الله " فوق العادت اخلاص وتو اضع کے ساتھ ساتھ آپ کی خود داری واستغنا کی شان بھی نرالی تھی ۔جن دنوں ٹنڈ واللہ یار کے مدرسہ سے تعلق منقطع کر چکے تھے اور ابھی تک آئندہ کا لائح ممل تجویز نہیں ہوا تھا بیددور آپ کی بے کسی اورکسمپری کا کربناک دورتھا۔انہی دنوں کراچی میں ایک صاحب نے (جواب مرحوم ہو چکے ہیں) آپ سے فرمائش کی ایک مدرسہ بنایئے ٔ اپنے ساتھ ایک استاد اور رکھ لیجئے۔ آپ دونوں صاحبوں کی سال بھر کی تنخواہ کی رقم میں آپ کے نام پر بینک میں جمع کرادیتا ہوں۔حضرت نے فرمایا'' سال کے بعد کیا ہوگا؟ بولے ایک سال تک چندہ آنے لگے گااور مدرسہ چل نکلے گا' آپ نے فرمایا'' شکر ہے! میں ایسا مدرسنہیں بنانا چاہتا جس کی بنیادگلوق کے بھروسے پررکھی گئی ہو جب مدرسہ بنے گاتو آپ کا بھی جی چاہتو چندہ دیجئے' پیشگی رقم جمع کراکے مدرسہ شروع کرنا مجھے گوارانہیں' ایک صاحب نے کئی ہزاررو پیہ حضرت کوز کو ق کی مدمیں پیش کرنا چاہا' آپ نے فرمایا کہ زکو قاتو ہم صرف مستحق طلبہ پرخرچ کرتے ہیں۔ مدرسہ کے دیگر اخراجات میں زکو قاصرف نہیں ہوتی ۔اس کیلئے عطیات کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہاس کئے اگر دینا ہے تو زکو قانہ و بیجئ عطیہ دیجئے' وہ صاحب کہنے گئے کہ اس کی تو گئجائش نہیں' فرمایا پھرزکو قائی ہمیں ضرورت میں ہوتی ہاس کئے اگر دینا ہے تو زکو قانہ دیجئے' موالے میرو پیسے آئندہ سال طلبہ کے کام آئے گا۔ فرمایا' آئندہ سال آئے گا تو اللہ تعالی اس کاخرچ بھی بھیج دیں گے۔ (شخصیات)

حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ کے بے تکلف ہم درس اور آپ کے جامعہ کے مدرس مولا نالطف اللہ پشاوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

یہاں درس کو جاری ہوئے جب چار مہینے گزر گئے تو ہیں نے مولانا سے کہا کہ میری گزر بسر کھیتی باڑی پر ہے (مدرسہ ہیں شخواہ کے لئے نہ قم آئی نہ شخواہ ملی۔ بس فی سبیل اللہ کام چل رہا تھا اور مولانا مرحوم کہیں سے قرض لے لوا کرا پنا اور اپنے اہل وعیال کا گزارہ چلاتے تھے) میری فصل کی کٹائی کے دن ہیں۔ آپ مجھے ایک ماہ کیلئے گھر جانے کی اجازت دیں تا کہ فصل سمیٹنے کا کچھ بندوست کر آؤں۔ مولانا مرحوم نے ہنس کر فرمایا کہ میں نے خواب و یکھا ہے کہ مدرسین کیلئے میرے پاس کچھو قم آئی ہے فرراانظار کروتا کہ تمہارے کو اب و غیرہ کا بندوبست ہوجائے میں نے ہنسی میں کہا '' بلی کوچھپڑوں کے خواب آیا کرتے ہیں ایک گھنٹہ بعد مولانا مسکراتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا ''لو مولوی صاحب تھیچڑے آگئے ہیں' کسی صاحب نے (غالبًا حاجی و جیہ الدین مرحوم نے) مدرسہ کا پہلا چندہ تھا۔ اس میں مردسہ کا سورو پے چندہ تھے دیا تھا۔ بیدرسین کے فنڈ میں مدرسہ کا پہلا چندہ تھا۔ اس میں مدرسہ کو بھی دوسورو پیدوے دیے۔ میں چھٹی پر گھر چلا آیا اور چھٹی گزار کروائیں چلا گیا۔ یہ علی کے دیا تھا۔ کے میں کہا تیا اور چھٹی گزار کروائیں چلا گیا۔ نیوٹاؤن کے قیام کے زمانہ میں ایک سال بڑی تھی اور عرب کا گزارا۔ تا ہم سال کے آخر نیوٹاؤن کے قیام کے زمانہ میں ایک سال بڑی تھی اور عرب کا گزارا۔ تا ہم سال کے آخر

تک مدرسے کی حالت (مالی طور پر ) قدرے اچھی ہوگئی۔

مولانا مرحوم کے تقوی اور خداتری کا بیرحال تھا کہ زکوۃ فنڈ صرف طلبہ کیلئے رکھتے،
اس کو بھی کسی حالت میں مدرسین کی تخواہ یا مدرسہ کی تغییرات یا کتابوں وغیرہ کی خرید پرصرف نہیں کرتے تھے دوسرے سال مدرسہ کی حالت زکوۃ فنڈ میں قابل اطمینان ہوگئی۔ایک دفعہ ذکوۃ فنڈ میں کم بخرادرو پید جمع تھا مگر غیرز کوۃ کی مدخالی تھی جب تخواہ دینے کا وقت آیا تو خزانجی حاجی یعقوب صاحب نے کہا مدرسین کی تخواہ اداکردی جائے بعد میں زکوۃ فنڈ میں دیں تو زکوۃ فنڈ میں سے قرض لے کرمدرسین کی تخواہ اداکردی جائے بعد میں زکوۃ فنڈ میں بیرقم لوٹادی جائے گی۔آپ نے فرمایا ''ہرگز نہیں! میں مدرسین کی آسائش کی خاطر دوزخ کا بیدھن نہیں بنتا چاہتا' مدرسین کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہئے کہ ان کے فنڈ میں اللہ تعالی ایندھن نہیں بنتا چاہتا' مدرسین کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہئے کہ ان کے فنڈ میں اللہ تعالی ایندھن نہیں بنتا چاہتا' مدرسین کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہئے کہ ان کے فنڈ میں اللہ تعالی کے بھیج دے جومدرس صبر نہیں کرسکتا اس کو اختیار ہے کہ مدرسہ چھوڈ کرچلا جائے''۔

جب کوئی ذی تروت صاحب خبر مدرسہ کو چندہ دیئے آتا تو مولا نااس سے فرماتے کہ

'' مجھے ذکو ق کی ضرورت نہیں ' بیتو غسالہ مال ہے' جے اگلی امتوں میں آگ آسان سے اتر کر

جلادیا کرتی تھی ۔ میرے مدرسے کے مدرسین کیلئے اگر پچھ دینا ہے تو غیرز کو ق میں سے دو'۔

الغرض حضرت مرحوم بنوری قدس سرہ کے بڑے مخلص رفیق تھے اپنے مقالہ کے ابتدائی

نوٹ میں لکھتے ہیں: ''مولا نا مرحوم کے ساتھ میری رفاقت ۱۹۲۷ء سے ہے جبکہ وہ افغانستان

سے تشریف لائے اور دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا تھا' پھر ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۳ء تک پٹاور میں ان

کے ساتھ شب وروز رفاقت رہی اور پھر مرحوم نے '' مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن' کی بنیا در کھی تو

میں ان کا پہلار فیق تھا۔ جوسات برس ان کے پاس درس و تدریس میں مصروف رہا۔

میں ان کا پہلار فیق تھا۔ جوسات برس ان کے پاس درس و تدریس میں مصروف رہا۔

ہم دونوں میں بے تکلف دوئی گئی ایک دوسرے سے اپنے تمام احوال وسوائے بیان کیا کرتے تھے''۔

حق تعالیٰ شانہ حضرت مرحوم کواپنے بے پایاں لطف وکرم سے نوازیں اوراپنے قرب کے درجات عالیہ سے سرفراز فر مائیں ۔

## جامعة العلوم الاسلامية كراجي

مولانامفتی احد الرحمٰن صاحب منظلہ لکھتے ہیں: اگردینی مدرسہ دنیا کیلئے بنانا ہے تو آخرت کاسب سے برداعذاب ہے۔ کاسب سے برداعذاب ہے۔

ریکمات حضرت رحمہ اللہ نے پہلی مرتبہ اس وقت ارشا وفر مائے جبکہ ایک جید عالم دین نے اپنا نیاد بنی مدرسہ قائم کرنے کے بارے میں مشورہ کیا اور اس کے بعد متعدد مجلسوں میں پر چکیمانہ جملہ دہرایا۔ بلاشبہ کسی دینی ادارہ کوجودین اور علم دین کا قلعہ ہونا چاہئے اگر دنیا کے حقیر اغراض ومقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے تو کتنی بڑی محرومی اور خسراان آخرت کا موجب ہوگا اور اگر اس کے قائم کرنے کا مقصد اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنا ہوتو پھر جائز ون جائز اور حلال وحرام کی حدود میں پابند ہونے کی بنا پر قدم قدم پر دنیا کی مشقتوں مصیبتوں اور آزمان کو کیلئے تیار رہنا پڑتا ہے۔

آپ کا بیارشاد کوئی شعرانہ نجل ندھا بلکہ ساٹھ سال کی طویل مدت تک مدارس کے ساتھ وابستگی تجربات ومشاہدات اور تقریباً چوہیں سال تک ایک عظیم دینی ادارہ کے اہتمام و ادارت کی ذمہ داریاں سنجالنے کے بعد آپ نے بیرائے قائم کی تھی۔حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ قائم کرنے کے بعد جومشکلات سامنے آئیں اگر ان کا پہلے سے احساس ہوتا تو شاید مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ نہ کرتا۔

ہمیشہ آپ کی بہی خواہش وکوشش رہی کہ مدارس دینیہ صرف قلاح آخرت اور محض رضائے الہی حاصل کرنے کیلئے ہونے چاہئیں ان میں دنیوی اغراض وخواہشات کی آمیزش کا شائبانہ تک نہ ہونا چاہئے اگر آپ د کیھتے کہ کی مدرسہ سے بی عظیم مقصد پورانہیں ہور ہاتو یہ چیز آپ کیلئے نا قابل برداشت ہوتی چنانچہ دارالعلوم ٹنڈ واللہ یاراور مدرسہ لال جیوہ کراچی کے تجربات اس پرشاہ ہیں۔

## نيوٹاؤن ميں مدرسه کی بنياد

بزرگوں کے مشوروں استخاروں اور حرمین شریفین میں مراقبوں مکاشفوں اور دعاؤں

کے بعد مستقل دینی ادارہ قائم کرنے کاعزم فرمالیا۔اس کیلئے آپ نے جامع مجد نیوٹاؤن کراچی کے احاطے کو نتخب فرمایا اور نتظمین المجمن سے حضرت رحمہ اللہ نے گفتگوفر مائی اور کہا کہ جھے ایک خالص دینی مدرسہ قائم کرنے کیلئے صرف جگہ دیجئے میں آپ حضرات سے مدرسہ کی تغمیر اور اس کے اخراجات کیلئے کی مائی امداد کا طالب نہیں ہوگا اور نہ کی اور قسم کی تعاون کا خواستگار ہوں گا۔ نتظمین المجمن نے بخوشی میچویز منظور کرلی۔اس لئے کہ انہوں نے یہ پالٹ مدرسہ اور مسجد کے نام سے حاصل کیا تھا اور وہ خود بھی یہاں مکتب بنانا چاہتے سے مہر ان کیلئے جامع مسجد اور اس کی ملحقہ دکانوں کی تغییر کیلئے کوئی مائی امداد کرنا شکل اور دشوار ہور ہاتھا چہ جانے کہ مدرسہ کی عمارت بنان اس کی تغییر کیلئے کوئی مائی امداد کرنا منتظمین مسجد اس وقت تک صرف مجد کی چھت دلوا سکے تھے نہ پلستر ہوا تھا اور نہ بی صحف نی بختہ بنا تھا۔نہ وضو خانے اور پیشا ب خانے بنے تھے۔الغرض ان حالات میں بعض مخلص منتظمین المجمن مسجد بی تاون نے مدرسہ کی تغییر کی پیش کش کوایک لا کھنیبی امداد سمجد کے کرمنظور کرلیا اور سردست مسجد میں بیٹھ کریڑھے بڑھانے کی اجازت دیں دی۔

صبرآ ز مااورحوصلشکن بیسروسامانی

حضرت مولا نارحمہ اللہ محض اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آپ آیک رفیق غربت کہے یا یار غاراستاد محترم حضرت مولا نا لطف اللہ صاحب مدظلہ العالی اور درجہ بھیل کے دس سم دیدہ اذیت کشیدہ طلبا کے ساتھ جامع مجد نیوٹاؤن میں منتقل ہو گئے اور اس وقت مجد کے احاطہ میں صرف ٹین کی حجیت کا ایک ججرہ تھا اس ججرہ میں حضرت رحمہ اللہ اور استاد محترم حضرت مولا نا لطف اللہ صاحب مدظلہ نے اپنا مختصر ساسامان رکھ دیا اور رات کوسونے کیلئے اپنے ایک دیریند دوست جاجی محمد یعقوب صاحب (جوانتہا درجہ صالح کی دیندار اور حضرت رحمہ اللہ کے قدر شناس دوست تھے ) کی کوشی پر جو مدرسہ سے چند فرلا نگ کے فاصلہ پرتھی چلے جاتے تھے قدر شناس دوست تھے ) کی کوشی پر جو مدرسہ سے چند فرلا نگ کے فاصلہ پرتھی چلے جاتے تھے اور طلبہ مجد میں ہی دن کو پڑھتے اور مسجد میں ہی رات کوسوتے اور اپنا سامان خور دونوش اور ضروری سامان بھی مجد میں ہی دکھتے ۔مجداس وقت قطعاً غیر محفوظ اور ہر طرف سے کھلی ہوئی ضروری سامان بھی مجد میں ہی در کھتے ۔مجداس وقت قطعاً غیر محفوظ اور ہر طرف سے کھلی ہوئی

تھی طلبا کے سامان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ وقا فو قاسامان چوری ہوجا تا اسی ضرورت کے تحت موجودہ مجرہ کی پختہ جھت اور اس کے ساتھ ہی طلبہ کیلئے دوسر ہے جرے کی تعمیر کیلئے خود حضرت رحمہ اللہ اپنے دوستوں سے تین سورو پے لائے اور ختطمین کو دیئے اور اس طرح دوسرا حجرہ بنا۔ سب سے بودی مصیبت جوسوہان روح بنی ہوئی تھی۔ وہ بیتھی کہ نہ مسجد کا کوئی عنسل خانہ تھا۔ نہ بیت الخلاء اور نہ ہی پیشاب کرنے کیلئے کوئی محفوظ پیشاب خانہ تھا۔ صرف عارضی طور پروضو کیلئے ٹوٹیاں گئی ہوئی تھیں اور بس اس کا نتیجہ بیتھا کہ دن میں پیشاب یا رفع عاجت کیلئے ہردو بزرگوں کو حاجی محمد یعقوب کے گھر پرجانا پڑتا تھا جو کا فی دورتھا۔

بلامعاوضه بردهانے والے اساتذہ

حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ نے اس مدرسہ کی ابتدا ورجہ تھیل سے کتھی اور اپنے حلقہ احباب میں سروست بلامعاوضہ کام کرنے کیلئے دو حضرات کو وعوت دی۔ ایک بزرگ تو مدرسدال الحبوہ کی تکالیف سے بخک آ کرنیوٹا ڈن فقل ہونے سے پہلے ہی ہمت ہار گئے اور وطن واپس چلے جوہ کی تکالیف سے بخک آ کرنیوٹا ڈن فقل ہونے سے پہلے ہی ہمت ہار گئے اور وطن واپس چلے گئے صرف حضرت مولا نالطف اللہ صاحب آپ کے ساتھ نیوٹا وَن آ ئے اس بے سروسامانی کے عالم میں کہ نظاب کے خوردونوش کی ہی کوئی سبیل تھی نہ اسا تذہ کو تن الخدمت وسیخ کی کوئی سبیل تھی نہ اسا تذہ کو تن الخدمت وسیخ کی کوئی سبیل عالم میں کہ نہ طلب کے خوردونوش کا ادھورا سرھورا انتظام میں مرتبے چنا نچہ نیوٹا وَن فقل ہونے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر دوست حاتی علیم اللہ ین جو ہری سے تین سورو پے قرض لیا اور جو غالبًا حاجی صاحب نے دونسطوں میں دیا۔ بیٹین سورو پے دی طلب پر تمیں روپے فی نفر کے صاب سے ایک ماہ کے اخراجات کیلئے تقسیم کرد سے مرسد کی ابتداء اس طرح ہوئی۔ اس طرح اپ نالی وعیال کیلئے بھی جو کرا تی میں مکان میسر نہ مدرسہ کی ابتداء اس طرح ہوئی۔ اس طرح اپ نالی وعیال کیلئے بھی جو کرا تی میں مکان میسر نہ آنے کی وجہ سے ابھی تک ٹنڈ واللہ یار میں ہی تھے کھے احباب سے قرض لے کراور کچھا پنی مملوک نایا ب کرائیں فروخت کرے کھائی اللہ کے انتظار میں وقت گزارتے تھے۔

اہل وعیال کی تنہائی اور تکالیف کا ابتلاءاورصبر آز ماوا قعات انسان اپی ذات پرتو ہرطرح سختیاں برداشت کرلیتا ہے لیکن ایک غیور آ دی اپنے اہل وعیال کی تکالیف قطعاً نہیں برداشت کرسکتا وہ اپنی تمام تر تو انائی کوسب سے پہلے اپنے بال بچوں کی تکالیف کو دور کرنے کیلئے وقف کردیتا ہے مگر مولانا رحمہ اللہ انتہائی غیور ہونے کے باوجودا پی تمام تر قو توں کواللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت وحمایت کیلئے وقف کر چکے تھے' صرف ای لئے مدرسہ ڈابھیل کے منصب شخ الحدیث کو بھاری تنخواہ کو شاندار مکان کی عظیم آسائشۇں كوچھوڑ كرصرف اى توقع پرپاكتان آئے تھے كەڈابھيل ميں حسب منشااستفادہ كرنے والے مخاطب طلبه ميسر نه تھے آپ كا وہال رہنا آپ كى خداداد غير معمولى علمى عبقريت كى اضاعت كے مرادف تھا۔ دارالعلوم ٹنڈ واللّٰہ يار ميں اسكے امكانات بہت روشن يقه - وہال حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب كامل بورى سابق صدر المدرسين مظاہرعلوم سہار نپورجیسے بزرگ اورمولا نا بدر عالم مہاجر مدنی جیسے مولا نا کے قدر شناس علاء پہلے سے موجود عقے۔چنانچ ٹنڈواللہ یار میں انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ آپ تشریف لے آئے۔ دارالعلوم ٹنڈواللد یار کے حالات ناساز گار ہوئے جن کا ذکر غیر ضروری ہے۔حضرت مولا نارحمهاللدنے اصلاح کی کوشش فرمائی لیکن جب حضرت رحمهاللددارالعلوم ٹنڈ والله بارکی اصلاح سے مایوں ہو گئے تو کراچی تشریف لائے اور جب ندی کے پاس لال جیوہ مقام پر بعض بزرگول کی رفاقت میں علوم دیدیہ کی خدمت شروع فر مائی جب بعض رفقاء کی طرف ہے نا قابل برداشت ایذ ارسانیوں کاسلسلہ شروع ہوا تو اصلاح کی کوششوں میں نا کامی کے بعد استخاروں ٔ دعاوُں (جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ) اور اللہ جل شانہ کے تھم سے جامع مسجد نیو ٹاؤن کے احاطہ میں ایک مستقل دینی مدرسہ قائم کیا جس کی تفصیل آپ اس مضمون میں پڑھ چکے ہیں۔تویہاں بھی من جانب اللہ آپ کے صبر وضبط کی آزمائش کیلئے ابتداء انتہائی شدید ابتلاء پیش آئے۔جسمانی وروحانی تکالیف کےعلاوہ سب سے بوی روحانی تکلیف ٹنڈواللہ یار میں اہل وعیال کی تنہائی کی تھی جوسو ہان روح بنی ہوئی تھی۔اس لئے کہ مولا نا کے تشریف لانے کے بعد کوئی مردنہ تھا صرف عورتیں اور بچے تھے کراچی میں اس وقت اپنا ہی کوئی ٹھ کا نانہ تقاابل وعیال کیلئے تو مکان کاسوال ہی پیدائہیں ہوسکتا تھااس زمانہ میں خادم کے ماموں مولانا عبدالحمیدصاحب (جوحاجی سومار کی فیکٹری میں امام وخطیب ہیں) خود بازار سے روز مرہ کی ضروریات فرید کرگھر پہنچاد ہے یا اپنے کی شاگر دسے بیضد مت لیتے ۔حضرت رحمہ اللہ مہینہ میں صرف ایک دفعہ ایک دوروز کیلئے تشریف لے جاتے اور شکر جائے صابن اور دیگر ضروری اشیاء ساتھ لے جاتے ان دنوں آمدورفت کی بیآ سانیاں میسر نتھیں جوآج میسر ہیں۔حیدر آباد ہے میر پور خاص تک بوی لائن نتھی حیدر آباد سے لازی طور پرگاڑی تبدیل کرنی پر فی تھی اور چھوٹی لائن کی گاڑی کیلئے بسااوقات کئی گئے گھٹے انتظام کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے دور چار ہونا پڑتا تھا۔ بسوں کا انتظام انتہا درجہ ناتھی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔

## حوصلة تمكن واقعه

چنانچاک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کراچی سے حیدرآباد جانے والی گاڑی لیٹ ہوگئ اور حیدرآباد کافی تاخیر سے پنجی جس کی وجہ سے حیدرآباد سے شدُو واللہ یار جانے والی گاڑی نکل گئی۔ابدوسری گاڑی کیلئے رات کے ایک بیج تک انظار کرتا پڑا سردی کا موسم تھابارش ہورہی تھی۔ شدُ واللہ یار دو بجے کے بعد پنجتے ہیں۔اشیشن پرکوئی سواری بھی موجو ونہیں ہے اور بارش کی وجہ سے بھی بھی فیل ہو چکی ہے شخت اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور کم از کم ایک من وزن ساتھ ہے اور گھر آشیشن سے کئی فرلانگ دور ہے اور سامان اٹھانے کیلئے قلی بھی ہیں۔ اسی حالت میں حضرت سامان سر پراٹھا کر بارش سردی اور اندھیر سے میں گھر روانہ ہوجاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدائد نے ہمت تو ڈوئی اور اللہ جل شانہ سے فریاد کی کہ اس اللہ جس رہی اندر مزید سختیاں پرداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی اب توائی قدرت کا ملہ سے کراچی میں مکان کا انظام فرمادے۔

ور بی مدرت المعرف کے بعد جب کراچی والبی ہوئی تو دیکھا کہ انجمن جامع مسجد کے منتظمین خور مایا کہ اس کے بعد جب کراچی والبی ہوئی تو دیکھا کہ انجمن جامع مسجد کے منتظمین کواب خود ہی حضرت رحمہ اللہ کی تکالیف کا شدت کے ساتھ احساس ہور ہا ہے کہ مولا تا کیلئے فور آ مکان بنتا جا ہے۔ بیاللہ جل مجدہ کی جانب سے غیبی نصرت تھی۔ چنانچہ فر مایا کہ اس رات کے بعد صرف ایک مرتبہ شنڈ واللہ یار جانا ہوا اور وہ بھی گھر والوں کو اطلاع دینے کیلئے کہ کہ راچی چلنے کی تیاری کریں دوسری مرتبہ تو ان کو لینے ہی کیلئے جانا ہوا۔

عظيم قرباني

اس ابتلائی دور میں اہل وعیال کا بغیر کسی ظاہری سہارے کے تنہا شند والله یار میں رہنا

بی حضرت کیلئے پچھ کم تکلیف دہ نہ تھا ابتلاء پر ابتلاء یہ پیش آیا کہ وہاں کے کمینہ خصلت وکینہ پر وراور کم ظرف افراد نے حضرت کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل خانہ کوطرح طرح سے پریشان کیاحتی کہ گھر میں سبزی ترکاری وغیرہ پہنچانا بھی مشکل بنادیا۔ ای عالم میں حضہ ہے کی صاحب ادی مرحب خاطر بہیں کی سرکھیں میں کہ کی ہیں۔

اسی عالم میں حضرت کی صاحبزادی مرحومہ فاطمہ بہن کی آٹکھوں میں کوئی شدید تکلیف پیداہوئی۔

اور حضرت کراچی میں مدرسہ کے کاموں میں مصروف اور مشکلات میں سرگر دان ادھر مرحومہ اپنی والدہ محتر مہ کے پاس ٹنڈ واللہ یار میں محبوس نہ کوئی تیار دار اور نہ کوئی دوانہ علاج کر نیوالا موجود الیں حالت میں ہپتال لے جا کر مرض کی تشخیص کرانے کی طرف توجہ کون کر سکتا تھا۔ نتیجہ بید لکلا کہ آنکھوں کی بینائی بالکل جاتی رہی۔ جب اہل خانہ کراچی منتقل ہوئے اور ماہرین چشم سے معالیمہ کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ بینائی بالکل جاتی رہی اور علاج کے مرحلہ سے گزر چکی ہے اب ٹھیک ہوئے کا بظاہر کوئی امکان نہیں۔

حضرت رحماللہ کومرحومہ ہے اس کی دین داری صلاح وتقوی ادرمعذوری و بے چارگ کی وجہ ہے بے حدمجت تھی رورو کر فرماتے تھے کہ اس دیٹی مدرسہ کیلئے ہم نے اپنی عزیزہ لخت جگر کو بھی قربان کر دیا اللہ تعالی ہماری قربانی قبول فرمائیں اور جس عظیم مقصد کیلئے ہم نے اپنے آپ کؤاہل وعیال کوقربان کیا ہے اپنی رحمت ہے اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائیں۔ مثل استغنا

جہاں خلوص اور للہیت میں اتنا بلند مقام تھا وہاں استغناء اور غیرت کی شان بھی نرالی تھی اس سلسلہ میں بید دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت رحمہ اللہ نے حرمین شریفین کے استخاروں کے بعد جب شد واللہ یار سے تعلق منقطع کرلیا اور ابھی تک نئے مدرسہ کے بار سے میں فکر مند سے کہ جناب سیٹھ محمد یوسف مرحوم نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ مدرسہ بنا ہے میں فکر مند سے کہ جناب سیٹھ محمد یوسف مرحوم نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ مدرسہ بنا ہے اور حضرت مولا نا عبد الرحمٰن صاحب کامل پوری کو بھی بلا لیجئے۔ میں آپ دونوں حضرات کی یا گئے سال کیلئے مشاہرہ کی رقم بچاس ہزار رو پید بینک میں جمع کرادیتا ہوں۔

حضرت رحمة الله عليه نے انکار فرماديا اور فرمايا که ميس چندوجوه کی بناء پر مدرسة شروع ہونے ہے قبل کوئی امداد قبول کرنے ہے معذور ہوں۔ ہاں مدرسه بن جائے تو جوامداد فرما ئيں گے شکريد کے ساتھ قبول کی جائے گئ مرحوم جانتے تھے کہ حضرت مدرسه بنانے کی فکر ميں ہيں اور دوسری طرف بے سروسامان کا دور دورہ ہے۔ قرض ہے گھر کا گزارہ چلا رہے ہيں۔ اس لئے انہوں نے حضرت رحمہ اللہ ہے بعداصرار کيا مگران کے اصرار پر حضرت رحمہ اللہ ہے بعداصرار کيا مگران کے اصرار پر دھنرت کے انکار ميں بھی ترتی ہوتی گئی بالآخر مرحوم نے اپنے ساتھی ہے پنجابی ميں کہائن وائیں بعنی مولانا میری بات سنتے نہيں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں وائیں النا عارے مدرسہ کا آغاز تو کل علی اللہ کے بجائے تو کل علی الاغیار سے ہو۔

مالياتى نظام ميں حيرت انگيزاحتياط

مدرسہ میں آنے والی رقوم اوران کے خرج کے سلسلہ میں حضرت مولا نارحمۃ اللہ علیہ
کی انتہائی احتیاط کوشی جس کی نظیراس زمانے میں کسی بڑے یا چھوٹے مدرسہ یا دینی ادارہ
میں نہیں ملتی' حاجی محمر یعقوب صاحب کالیہ مرحوم خازن مدرسہ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سے
ہرایت دی تھی کہ بنیا دی طور پر مدرسہ کے دوفنڈ اور بینک میں دوعلیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ ہونے
جا بھیں ایک زکوۃ فنڈ دوسراغیرزکوۃ کا امدادی فنڈ اور دونوں فنڈ ایک دوسرے سے علیحدہ
علیحدہ اس طرح رکھے جا کیں کہ خلط ہونے کا امکان باقی نہ رہے اور دونوں فتم کی رقوم
حسب ذیل طریقے پرخرج کی جا کیں۔

غیرز کو قافند جس میں زکو قائے علاوہ صدقہ فطر نذر کفارات اوردیگر صدقات واجبہ کی رقمیں بھی جمع کی جاتیں اس فنڈ کے متعلق تو یہ ہدایت تھی کہ زکو قاکا روپیہ صرف مستحق طلبہ کو خوردونوش اور عام ضروریات کیلئے مقررہ مقدار میں وظیفہ کے نام سے نقد دست بدست دیا جائے طلبہ مدرسہ سے ماہوار وظیفہ لے کرخوراک کی مقررہ قیمت مطبخ کے منتظم کے باس جمع کراویں مدرسہ صرف اس کی نگرانی کرے۔اس کے علاوہ اس فنڈ سے طلبہ کی دوسری ضروریات کوشاک کیا موسم سرما میں کیا ف اوردواعلاج وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ دوسری ضروریات کوشام کیا جائے۔ دوسری مدامدادی رقوم صرف اس تذہ و ملاز مین کی نخواہ ہوں یا درسی ضروری کتابیں خرید نے دوسری مدامدادی رقوم صرف اسا تذہ و ملاز مین کی نخواہ ہوں یا درسی ضروری کتابیں خرید نے

پرخرج کی جائیں اور اس میں بھی آپ کے احتیاط کا بیالم تھا کہ اس سے تعمیرات غیر دری کتب بجل کے بچھے وغیرہ عموی ضروریات پرخرچ نہیں فرماتے 'بلکہ تعمیرات اور عموی ضروریات مدرسہ کیلے کے بچھے وغیرہ عموی ضروریات پرخرچ نہیں فرماتے 'بلکہ تعمیرات اور عموی ضروریات مدرسہ کیلئے صرف اسی ضرورت کے نام سے جورتوم آئیں وہ ان میں صرف کی جائیں۔

مجیبی نصریت

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غیر ملکی طلباء کی ضروریات کے پیش نظر فوری طور سے وسطانی حصہ کی دوسری منزل کے دارالا قامہ کا مسئلہ در پیش تھا اور تعمیری فنڈ میں رقم موجود نہ تھی اور لاگت کا تخمینہ پونے تین لا کھ تھا اسی دوران حضرت مولانا کے احباب میں سے ایک صاحب عاضر خدمت ہوئے اور ان کے ساتھ ایک اور اجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں بین تذکرہ ہوا محدمت ہوئے اور ان کے ساتھ ایک اور اجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا دوسرے روز وہ اجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا ہوا کہ دوسرے روز دورازہ پرجا کرد یکھتے ہیں اور آگر بتاتے ہیں کہ ایک غریب قسم کا جمائی خالد احمد بخوری وروازہ پرجا کرد یکھتے ہیں اور آگر بتاتے ہیں کہ ایک غریب قسم کا آدمی کھڑا ہے اور ملنا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا نے اندر آنے کیلئے فرمایا تو ان صاحب نے پتلون کی جیب میں سے نکال کر 65 ہزار رو پینے تعمیری فنڈ میں دیا اور دوسرے روز مزید رقم لانے کا وعدہ کیا۔ چنا نچے دوسرے روز سوا دو لاکھ کی رقم خدمت میں پیش کی اور اس طرح دار الاقامہ کی تعمیر کی فوری ضرورت اللہ تعالی نے پوری فرمادی اس کے بعد تو ان صاحب کو دار الاقامہ کی تعمیر کی فوری ضرورت اللہ تعالی نے پوری فرمادی اس کے بعد تو ان صاحب کو دار الاقامہ کی تعمیر کی فوری ضرورت اللہ تعالی نے پوری فرمادی اس کے بعد تو ان صاحب کو دار الاقامہ کی تعمیر کی فوری ضرورت اللہ تعالی نے پوری فرمادی اس کے بعد تو ان صاحب کو حضرت مولانا کے ساتھ ایسی والہا نہ عقیدت پیدا ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔

چنانچے جھزت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جمیں دوباتوں پرکامل یقین ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے ایک تو بید کہ مال ودولت کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اور دوسرا بید کہ اولا د آ دم کے قلوب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر ہم اخلاص کے ساتھ صحیح کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے قلوب خود بخو دہماری طرف متوجہ کر کے اپنے خزانوں سے ہماری مدد کرے گا ہمیں کسی انسان کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جو ضرورت ہمیں پیش آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے اور مانگتے ہیں وہ الی جگہ سے ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے جہاں ہمارا گمان میں ہوتا پھر ہم کیوں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا خوشامد کریں۔

#### مالیات کےاصول

ایک اور عجیب وغریب اصول یہ بھی تھا کہ مدرسہ کے مالیاتی فنڈ بیس مہمانوں کیلئے کوئی کھا تہ نہ تھا مہمانوں کے مصارف حضرت خودادا فرماتے اوراسی طرح ڈاک کاخر چہ بھی بھی مدرسہ سے نہیں لیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ سب راستے بند کردیئے ہیں اسی طرح متفرقات اور کرایہ آمدورفت کی بھی کوئی مدنہ تھی۔ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا ایک بیسہ بھی ان مدات میں خرچ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان ناموں سے مدرسہ میں کوئی مدہی نہیں۔ کرایہ آمدورفت کی سمبیل رکھی تھی کہ جب بھی مدرسہ کی کسیل رکھی تھی کہ جب بھی مدرسہ کی کسیل رکھی تھی کہ جب بھی مدرسہ کی کسی ضرورت سے کہیں جانا ہوتا تو اپنا کوئی نہ کوئی ذاتی کام اسی کے ذائل میں نکال لیتے اور اپنے کام کواصلی اور مدرسہ کے کام کوخمنی بنا کراپی جب خاص سے کرایہ اور کرتے۔ اسی لئے حضرت والا نے مدرسہ کی کوئی کارنہیں خریدی کہ جب خاص سے کرایہ اور کرتے وادو وغیرہ کابار مدرسہ پر پڑے گا اور اپنے یا دوسروں کاری قیمت پڑول کی قیمت پڑول کی قیمت ڈرائیور کی تخواہ وغیرہ کابار مدرسہ پر پڑے گا اور اپنے یا دوسروں کارتھی سے جاتا تھی میں ہے حالا تکہ اگر حضرت علیہ الرحمۃ چاہتے تو ایک اشارہ پر بیمیوں گاڑیاں مدرسے کیلئے مل سے تھی سے اس کی تھیں۔

بعض مخلصین نے مدرسہ کیلئے گاڑی دینے کی پیش کش کی تو حضرت مولا تا رحمۃ اللہ علیہ نے منظور نہیں فر مایا بسااوقات بعض احباب اصرار کرتے اور مخلف عنوا تات سے اس کی ضرورت اور اہمیت ثابت کرتے تو حضرت مولا نارحمۃ اللہ علیہ ہنس کر فرماتے یہ جتنی فیکسیاں بازاروں میں چل رہی ہیں اور ہر وقت مہیا ہیں ہماری ہی تو ہیں جب جا ہو بلالوئیکسی عاضر ہے چر ہمیں مدرسہ کیلئے گاڑی خرید کر آخرت کی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو چا ہے ہیں کہ گاڑی بھی مفت اور ڈرائیور بھی مفت ملے۔ چنا نچھ آخری زمانہ میں اللہ تعالی نے حضرت مولا ناکی اس خوا ہش کو بھی پورا فرما دیا تھا کہ بعض مخلصین ضرورت کے وقت اپنی گاڑی لاکر خود ڈرائیوری کے فرائض انجام دیے اور کہنے مضرت کی اس خدمت کو اپنے لئے انتہائی سعادت محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت کی اس خدمت کو اپنے لئے انتہائی سعادت محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت کی اس خدمت کو اپنے لئے انتہائی سعادت محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا نا نور اللہ مرقدہ کو اس قدر عظیم حوصلہ اور عالی ظرف عطا فرمایا

تھااور شہرت ونام ونمود ہے کس قدر متنفر بنایا تھااس کا اندازہ اس سے بیجئے کہ جب آپ کے سامنے است استفال سے میں کہ اگر کوئی اپنی سامنے استفال سے کی باتوں کا تذکرہ ہواتو کس قدر سکون واطمینان سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی طرف نسبت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہم نے توجو پچھ کیا ہے اللہ کیلئے کیا ہے۔
سجان اللہ! کس قدر عظیم ہے بیہ بے فسی اور کس قدر عظیم ہے بیا کی ظرفی اور کس قدر عظیم ہے بیا کہ بیت اور کس قدر عظیم ہے بیا گلہیت اور کس قدر عظیم ہے بیا گلہیت اور کس قدر عظیم ہے بیا گلہیت اور تعلق مع اللہ۔

یمی وجہ ہے کہ حضرت مولا نارحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی پسندنہیں فرماتے تھے کہ آپ کو ہتم یا صدر مدرس یا شیخ الحدیث کہایا لکھا جائے۔

فرمایا کرتے تھے کہ واللہ میں نے بیدرساس کئے ہیں بنایا کہ ہتم یا شیخ الحدیث کہلاؤں جلال میں آکر فرمائے اس تصور پرلعنت کھر فرماتے کہ اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف بلاگ میں آکر فرمائے ذمہ لے لے تو مجھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح سے مدرسہ کا اونی سے ادنی کام کرنے میں بھی کوئی عارمحسوں نہ کروں گا۔ (بینات علامہ بنوری نمبر)

حضرت بنوى رحمه اللدكامقام ومرتبه

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی مدظلہ حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے حالات میں کھتے ہیں۔ و نیا کا تجربہ شاہد ہے کہ حض کتابیں پڑھ لینے سے کی کوئم کے حقیقی شمرات حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لئے دپیش مردے کا ملے پامال شؤ ' پھل کی ضرورت ہے۔ حضرت مولا نابنوری صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ نے جومقام بلند نصیب فرمایا وہ ان کی ذہانت وذکاوت اور علمی استعداد سے زیادہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری کے فیض صحبت اور حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے فیض نظر کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے تحصیل علم کے لئے کسی ایک مدر سے میں صرف کتابیں پڑھ لینے اور ضابطہ کی سند حاصل کر لینے پراکتھا نہیں کیا، بلکہ اس تنہ کی خدمت وصحبت سے استفادہ کو اپنا نصب الدین بنالیا وہ ایک الیے وقت وارالعلوم این استاند علیہ کے علاوہ دیو بند پہنچ تھے۔ جب وہاں امام المعصر حضرت علاہ انور شاہ صاحب شمیری رحمتہ اللہ علیہ علیہ موسین مولانا سید اصغر حسین مولانا سید اصغر حساد ب عثانی، عارف باللہ حضرت مولانا سید اصغر حسین

صاحبٌ، حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحبٌ، حضرت مولانا اعزازعلی صاحبٌ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحبٌ اور حضرت مولانا مفتی شفع صاحبٌ جیسے آفراب و ماہتاب مصروف تدریس سے حصر حضرت مولانا بنوریؓ اپ تمام ہی اسا تذہ کے منظور نظر رہ لیکن امام العصر حضرت علامہ انورشاہ صاحب شمیری رحمته الله علیہ سے آپ کو جو خصوصی تعلق رہائ کی مثال شاید حضرت شاہ صاحبؓ کے دوسرے تلافہ ہیں نہ ملے مولانا مرحومؓ نے حضرت شاہ صاحبؓ کی خدمت و صحبت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک عرصہ تک سفر و حضر میں اپ شخ کی نہ صرف معیت سے مستفید ہوتے رہے، بلکہ ان کی خدمت اور ان سے علمی وروحانی استفادے کی خاطر مولاناً نے نہ جانے گئے مادی اور دنیوی مفادات کی قربانی دی۔الله تعالی نے آئیس جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، ان کے پیش نظرا گروہ چا ہے تو تخصیل علم سے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بر کر سکتے سے بھی نام ہوں نے حضرت شاہ صاحب کی صحبت اور علمی فدات کی تمیین پر ہر دوسر نے فائد کے وقربان کر دیا۔اور سے بات خود انہوں نے احتر کو صائی تھی کہ "جب تعین بر ہر دوسر نے فائد کے وقربان کر دیا۔اور سے بات خود انہوں نے احتر کو صائی تھی کہ "جب میں انکاح ہواتو بدن کے ایک جوڑھے سوامیری ملکیت میں پچھنے تھا۔"

علم ودین کے لئے مولانا کی بیقر بانیاں بالآخر رنگ لائیں، حضرت شاہ صاحب کی نظر
عنایت نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ ان میں للہیت اور اخلاص عمل کے فضائل کی آبیار ک
کی، اور اسی کا متیجہ تھا کہ دین کے خدام میں اللہ تعالی نے آئیس مقبولیت، محبوبیت اور ہر
دینرین کا وہ مقام بخشاجو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کے اساتذہ ان کے ہم عصر اور ان
کے چھوٹے ، تقریباً سب ان کے علمی مقام اور ان کی للہیت کے معتر ف رہے۔ کیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ جیسے مردم شناس بزرگ کی خدمت میں
مولانا کی حاضری تین چار مرتبہ سے زیادہ نہیں ہوئی ، لیکن انہی تین چار ملاقاتوں کے بعد
حضرت تھا نوی نے ان کو اپنا مجاز صحبت قرار دے دیا تھا۔ (نقوش رفتگاں)

### اصاغرنوازي

ای طرح ایک مرتبہ برادرمحترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی مظلہم (مہتم دارالعلوم کراچی) ڈھا کہ میں حضرت والدصاحبؓ کے ساتھ تھے،مولانا بھی تشریف فرماتھے،مولانا نے خود بھائی صاحب سے فرمایا کہ چلوتہ ہیں چاٹگام کی سیر کرالاؤں۔ چنانچہ والدصاحب سے اجازت لے کرمولا نااور بھائی صاحب ڈھا کہ سے چاٹگام روانہ ہوگئے، ریل میں جگہ تک تھی، اورایک ہی آ دی کے لیٹنے کی گنجائش تھی۔ مولا نانے بھائی صاحب کو لیٹنے کا تھم دیا، لیکن بھائی صاحب نہ مانے ، تو آئہیں زبروسی لٹادیا، اورخودان کی ٹانگوں کواس زور سے پکڑ کر لیکن بھائی صاحب نہ مانے ، تو آئہیں زبروسی لٹادیا، اورخودان کی ٹانگوں کواس زور سے پکڑ کر ان کے پاؤں کی طرف لیٹ گئے کہ وہ اٹھ نہیں، اپنے ایک ٹاکرد کے ساتھ یہ معاملہ وہی مخص کرسکتا ہے جے اللہ نے حقیقی تواضع کے مقام بلندسے سرفراز کیا ہو۔

منجف کرسکتا ہے جے اللہ نے حقیقی تواضع کے مقام بلندسے سرفراز کیا ہو۔

منبلیغ واصول تبلیغ

بعض حضرات نے حضرت بنوری رحمہ اللہ سے فرمائش کی تھی کہ وہ ٹیلی ویژن پرخطاب فرمائیں ہمولا نائے ریڈیو پرخطاب کرنے کوتو قبول کرلیا تھا،لیکن ٹیلی ویژن پرخطاب کرنے کوتو قبول کرلیا تھا،لیکن ٹیلی ویژن پرخطاب کرنے گفتگو سے معذرت فرمادی تھی کہ بیمیرے مزاج کے خلاف ہے۔اسی دوران غیررسمی طور پریہ گفتگو بھی آئی تھی کہ فلموں کومخر ب اخلاق عناصر سے پاک کر کے تبلیغی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟اس بارے میں مولا نائے جو پہھار شاد فرمایا اس کا خلاصہ پرتھا:

اس سلسلہ میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ لیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو، لوگوں کو پچام سلمان بنا کرچھوڑیں، ہاں اس بات کے مکلف ضرور ہیں کہ بلیغ دین کے لئے جتنے جائز ذرائع ووسائل ہمار ہے ہیں ہیں ہیں ان کو اختیار کر کے اپنی پوری کوشش صرف کر دیں۔ اسلام نے ہمیں جہاں تبلیغ کا تھم دیا ہے، وہاں تبلیغ کے باوقار طریقے اور آ داب بھی بتائے ہیں، ہم ان طریقوں اور آ داب کے ساتھ ہم وائز ہرائع اور تبلیغ کے ان آ داب کے ساتھ ہم انٹی تبلیغ کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہیم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ناجائز ذرائع سے ہمیں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ناجائز ذرائع اختیار کر کے لوگوں کو دین کی دعوت ویں، اور آ داب تبلیغ کو پس پشت ڈال کر جس جائز و ناجائز درائع طریقے سے ممکن ہو، لوگوں کو اپنا ہم نوابنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جائز و سائل کے ذریعے طریقے سے ممکن ہو، لوگوں کو اپنا ہم نوابنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جائز و سائل کے ذریعے اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی دین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہے اور آ داب تبلیغ کا میاب ہم اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی دین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہم اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی دین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہم اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی دین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہم اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی دین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی دین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہم اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہم اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی دین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہم اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی دین کا پابند بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کے ساتھ ہم ایک خوش کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی سے ساتھ ہم ایک کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی ک

اگرناجائز ذرائع اختیار کرے ہم سوآ دمیوں کو بھی اپنا ہم نوابنالیں تواس کا میابی کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں کی توبیع کی جائے گی وہ دین کی نہیں کی اور چیز کی تبلیغ ہوگی (فلم اپنے مزاج کے لحاظ سے بذات خوداسلام کے احکام کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کے ذریعے تبلیغ دین کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص جائز اور باوقار طریقوں سے ہماری دعوت کو قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ ودل اس کے لئے فرش راہ ہیں، لیکن جو شخص فلم دکے قبیر دین کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہواسے فلم کے ذریعے دعوت دینے سے ہم معذور ہیں، اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت نے لئے کہ لئے استعمال کریں گے کل ہے جا ہے گا، اور رقص و سین مارود کی مفاوں سے لوگوں کو مزاج کی کوشش کی جائے گا، اور رقص و سرود کی مفاوں سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی، اس طرح ہم تبلیغ کے سرود کی مفاوں سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی، اس طرح ہم تبلیغ کے نام پرخود دین کے ایک آئیک تھم کو پا مال کرنے کے مرتکب ہوں گے۔''

یکوسل میں مولانا کی آخری تقریر تھی ،اورغورے دیکھاجائے توبیتمام دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لئے مولاناً کی آخری وصیت تھی جولوج دل پنقش کرنے کے لائق ہے۔ (نقوش رفتگاں)

برووں کی بروی با تنیں

حضرت علامہ شبیراحمرع اللہ ، حصرت مولا نامحہ یوسف بلوری اور حضرت مولا نا مفتی محرشفع صاحب رحم اللہ کے علاوہ اور بھی دو چار علاء حضرات '' منبر ومحراب کا نفرنس' میں شرکت کرنے کیلئے ریاض (سعودی عرب) گئے تھے۔۔ وہاں بہت بڑا سلیج بنا تھا اور شیح پرشاہ فیصل وہاں کے پچھا ہل علم ڈاکٹر وں کے ساٹھ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے علاء کو نیچے عوامی نشتوں پر جگہ دی گئی تھی ۔ یہ حضرات حیران تھے کہ ہمیں بھی دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہے اور یہاں جگہ دی گئی تھی ۔ یہ حضرات حیران تھے کہ ہمیں بھی دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہے اور یہاں جگہ دی گئی تقریب کے ہونگے۔ وہاں ایک مسئلہ بحدہ تعظیم کا چل پڑا تو وہاں کے تمام اہل علم ڈاکٹر وں نے تقریب کی کہ یہ کفر ہے۔ حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثما گئی نے فرمایا کہ آپ حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثما گئی نے فرمایا کہ آپ حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثما گئی نے فرمایا کہ آپ حضرات تیار ہوجا کیں ہمیں اس مسئلہ کارد کرنا ہے تو حضرت مولانا صید یوسف بنوری جوان تھے اور حضرت کا حافظ بھی غضب کا تھا اور عربی مادر ذاد تھی حضرت کا حافظ بھی غضب کا تھا اور عربی مادر ذاد تھی حضرت کا حافظ بھی غضب کا تھا اور عربی مادر ذاد تھی حضرت کا حافظ بھی غضب کا تھا اور عربی مادر ذاد تھی حضرت کا حافظ بھی غضب کا تھا اور عربی مادر ذاد تھی حضرت کا حافظ بھی غضب کا تھا اور عربی مادر ذاد تھی حضرت

نے کہا کہ میں تیارہوں۔ چنانچہان حضرات نے سٹیج پرایک پر چی بھیجی کہ یہ مسئلہ اب تک غلط بیان ہور ہا ہے اور ہمیں موقع دیا جائے۔ جب یہ پر چی سٹیج پر پہنچی تو شاہ فیصل ؓ نے پو چھا کہ یہ حضرات کہاں بیٹھے ہیں تو کہا گیا کہ ینچ نشستوں پر تو شاہ فیصل ؓ غصہ ہو گئے اور کہا کہ علاء کو تو یہ سٹیج بھایا ہے اور جا ہلوں کو سٹیج پر اور فور آن حضرات کو اوپر سٹیج پر بلایا۔ حضرت مولانا بنور گ نیج بھایا ہے اور جا ہلوں کو سٹیج پر اور فور آن حضرات کو اوپر سٹیج پر بلایا۔ حضرت مولانا بنور گ نے تقریر فرمائی۔ یہ وہ مجلس تھی جس میں حضرت ؓ نے تمام دنیا کو اور خاص طور پر عربوں کو اپنی عربی کالو ہا منوایا۔ رحمة اللہ علیہم رحمة واسعة ۔ (ماہنا مہ الحسن کر اچی)

## حضرت بنورى رحمه الله بحثييت مهتمم

مولا نا حبيب الله مختارشهيدر حمد الله لكصة بين:

ہمارے شیخ قدس اللہ سرہ العزیز کو اللہ تعالی نے نہایت پا کیزہ اوراعلی اوصاف سے نوازا تھا'طلبہ کی راحت وآرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہترین مطبخ 'کھانے پینے کی عمدہ اشیاء عمدہ وصاف سخری جگہ ٹھنڈے پانی کے کولڑ صاف سخرے کشادہ روشن اور آرام وہ کمرے دوا علاج کے مصارف ماہانہ وظیفہ الگ صبح ناشتہ کا خصوصی انتظام' غرضیکہ اپنے بچوں سے زیادہ طلبہ کا خیال رکھنا یہ سب بچھان کی توجہ عنایت اور طلبہ سے مجت کا بہترین نمونہ ہے۔

اخلاص وتو کل اللہ تعالیٰ نے اتناعلیٰ عطافر مایا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کسی سفیر علیہ اشتہار واعلان کی ضرورت نہیں جس کا مدرسہ ہے وہ خود چلائے گا جنانچ مخلص حفرات خود آکر چندہ دے جاتے تھے۔کوئی سفر تھانہ اپیل حتی کہ ہمارے شخ رحمہ اللہ بعض مرتبہ توزکو ہ دینے والوں سے بیفر مادیا کرتے تھے کہ ہمارا سال بھر کا انظام ہو چکا ہے آپ کی دوسرے مدرسہ کودے دیں۔ بعض مرتبہ خود لے کرکسی دوسرے مدرسہ کودے دیت کتنے مدرسے ایسے مدر سادخود ہی فرمایا کرتے تھے۔نہ حکومت سے مدد لیتے نہ او قات سے نہ ہی کسی اور سرکاری وغیر سرکاری ادارہ سے بھروسہ تھا تو صرف خدا کی ذات پروہی دلوں کو پھیرنے والا ہے وہ دلوں کو پھیر دیتا تھا کہ چرت ہوتی تھی ۔لوگ پیسے دے رہے ہیں اور شخ رحمہ اللہ استعناء سے واپس فرمار ہے ہیں کہ ہمیں ذکو ہ کی ضرورت نہیں یہ بھی کوئی پیسہ ہے۔ تمہارا اللہ استعناء سے واپس فرمار ہے ہیں کہ ہمیں ذکو ہ کی ضرورت نہیں یہ بھی کوئی پیسہ ہے۔تمہارا ہم پراحسان نہیں کہ ذکو ہ دے رہے ہو بلکہ ہمارا تم پراحسان ہے کہ ہم تہمارے پیسے قبول

کرتے ہیں اور صحیح جگہ پرلگاتے ہیں' کسی سے فرماتے کہ بیز کو ۃ کا پیسہ اس وقت قبول کریں گے جب کہ اتن ہی مقدار میں غیرز کو ۃ کا پیسہ دو جب وہ صاحب حامی بھر لیتے تو قبول کر لیتے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدرسہ کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ مدرسین حضرات کی تنخواہ اس فنڈ سے دی جاتی ہے جس میں صرف عطیات ' تبرعات کا پیسہ ہوز کو ۃ وصد قات 'تنخوا ہوں میں قطعاً نہیں دیئے جاتے۔

٢ ـ ز كوة اورصدقات واجبه كے اموال صرف طلباء كے وظائف ميں لگائے جاتے ہيں تخواہ كيلياس معقرض تكنبيل لياجاتان حيلة تمليك كرككى دوسر مصرف مين لكاياجاتا --س<sub>- ہر</sub>ضرورت کی چیز اس کے خاص فنڈ سے خریدی جاتی ہے اگر تعمیر کی ضرورت ہے تو اس کے نام سے پیبہ آنا جا ہے اور وہ صرف ای پرخرج ہوگا، کتابیں خرید نا ہیں تو کتابوں کی خرید کے نام سے پیسہ تا ہے تواس سے کتابیں خریدی جاتی ہیں اگر دریاں قالین عکھے وغیرہ خریدنا ہیں تو اس کے نام سے قوم پیسردیتی ہے اور سے چیزیں خریدی جاتی ہیں غرضیکہ جس نام سے جو پیدلیا جاتا ہے۔وہ ای جگہ پرخرج ہوتا ہے۔ابیانہیں ہوتا کہ پید تغمیر کے نام سے لیا جائے اوراس سے کتابیں خرید لی جائیں یا کتابوں کے نام سے بیسہ حاصل کر کے اس سے عکھے خریدے جائیں۔مثال کے طور پر جب دارالتصنیف بنا تو ایک صاحب نے اس کیلئے قالین دے دیا و دسرے صاحب نے الماریاں بنوادیں۔ایک صاحب نے گھڑی خرید دی۔ جب نیا دفتر مدرینا تواس کیلئے ایک صاحب نے قالین خرید دیا۔ دوسرے صاحب نے گھڑی لگاوی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا کام ہےرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا مدرسہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ای طرح چلاتا ہے اور اس طرح چلاتا رہے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیت خالص کرلیں اور فرمایا کرتے تھے کہ جو محص بھی اخلاص سے اس مدرسہ کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اسکواس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی حقیقت یہی ہے كُرْ من كان لله كان الله له " بمار عضي قدس سره الله كي عقد الله ان كابوكيا تھااورسارے کام اس طرح چل رہے تھے کہ دیکھنے والوں کی جیرت ہوتی تھی۔ حضرت شیخ رحمہ اللّٰد شروع ہے آخر تک اپنے اس اصول پریخی کے ساتھ قائم رہے اور

آئندہ آنیوالی نسلوں کیلئے روشن مثال چھوڑ گئے۔اللّٰد تعالیٰ ہم سب کوبھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

حفرت شیخ قدس مرہ میں تواضع بے انتہاتھی نام نموداور شہرت سے بہت متنفر ہے باوجود
اس کے کہ مدرسہ کیلئے ساری بھاگ دوڑ خود کی خون پسیندا یک کیا' بانی 'مہتم' مدیروشخ الحدیث
سب پچھ خود ہی تھے لیکن بھی بیٹ پسند کیا کہ ان میں سے کسی ایک نام سے انہیں پکارا جائے
بلکہ اس سے نیچنے کیلئے کسی دوسرے کو آگے بڑھا دیتے تھے۔اللہ تعالی نے انہیں ان کے اس
اخلاص' تواضع اور للہیت کا صلہ دن دونی رات چوگنی کی صورت میں روز بروز دے رہے تھے۔
اخلاص' تواضع اور للہیت کا صلہ دن دونی رات چوگنی کی صورت میں روز بروز دے رہے تھے۔
آپ کے اسی اخلاص' اسی تواضع اور اسی للہیت کا ثمرہ آج دنیا کے سامنے' مدرسہ عربیا اسلامیہ
گی شاندار عمارت کی شکل میں ہے جو چند سال پہلے ویرانہ تھا۔ (بینات علامہ بنوری نمبر)

### حضرت بنوري رحمه الثدكا اندازتربيت

شہیداسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت بنوری رحمہ اللہ کی بہلی یا د جواس ناکارہ کے ذہن وحافظ پر نقش ہے وہ خیر المدارس ملتان کے سالانہ جلسہ پر حضرت کی آخریف آ وری تھی ۔ بینا کارہ خیر المدارس کا طالب علم تھا۔ حضرت جلسہ پر تشریف لائے ، آپ کے ساتھ آ ب کے مدرسہ کے ایک مصری استاذ بھی تھے، حضرت تقریر کے لئے جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو مصری استاذ کو بھی اپنے برابر کرسی پر بٹھا لیا اور تقریر سے پہلے حضرت اپناس افریق کی مدح وستائش کرنے لگے، سامعین حضرت کے تعریفی کلمات سے متبعب تھے کیونکہ مصری ملاء کی طرح بیصا حب بھی بے دیش تھے۔ غالبًا حضرت نے سامعین کے چروں میں جرت علاء کی طرح بیصا حب بھی بے دیش تھے۔ غالبًا حضرت نے سامعین کے چروں میں جرت علاء کی طرح بیصا حب بھی بے دیش تھے۔ غالبًا حضرت نے سامعین کے چروں میں جرت علاء کی طرح بیصا حب بھی بے دیش تھے۔ غالبًا حضرت نے سامعین کے چروں میں جرت واستعجاب کے خطوط پڑھ لئے ، اس لئے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

''آپ حضرات ان کی ظاہری شکل کوند دیکھیں،ان کا باطن بہت خوب ہے، بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ میراباطن ان جیسا ہوجائے اوران کا ظاہر مجھ جیسا ہوجائے۔''
اور پھرا ہے اس رفیق کی طرف متوجہ ہو کرعر بی میں فر مایا کہ شیخ ! میں نے حاضرین سے بید عاکرنے کی فر مائش کی ہے۔ بیان کروہ مصری عالم کھڑے ہوئے اور عربی میں کہا کہ سے بید عاکرنے کی فر مائش کی ہے۔ بیان کروہ مصری عالم کھڑے ہوئے اور عربی میں کہا کہ اسے میرا ظاہر شیخ بنوری جیسا ہوگا۔''

حضرتؓ نے جب ان کے عربی فقروں کا ترجمہ کیا تو سامعین عش عش کرا تھے،اس وقت ان کی مسرت وشاد مانی لائق دیدتھی۔حضرت کی تواضع اوران کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے انداز کا بیر پہلائقش تھا جواس نا کارہ کے ذہن پر مرتسم ہوا اور آپ کی بیادا ایک مثال تھی جواہل علم کے لئے لائق تقلید ہے۔(واقعات ومشاہدات)

حضرت لدهیانوی شهید کاحضرت بنوری سے تعلق کا قصہ

حضرت (مولانا سيدمحمد بوسف بنوري باني دارالعلوم الاسلاميه بنوري ٹاؤن کراچي) ہے اس نا کارہ (مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوگ) کا تعلق ۱۳۸۷ھیں ہوا۔اس کی تقریب سے ہوئی کہ بینا کارہ ایک چھوٹے سے قصبہ ماموں کانجن ضلع فیصل آباد میں مدرس تھا۔ان دنوں فیلٹہ مارشل ابوب خان'' یا کستان کا اکبر با دشاہ'' بننے کےخواب دیکھےر ہاتھا۔ڈ اکٹرفضل الرحمٰن اوران کے بعض ملحد رفقاء ابوالفضل اور فیضی کا کر دارا دا کررہے تھے، ادارہ تحقیقات اسلامی،ان کی کمین گاہ تھی۔ جہاں استشر اتی افکار کی آری سےاسلام کی جڑیں کا شنے کا دن رات کام ہور ہاتھا۔ادارہ تحقیقات اسلامی کا ماہنامہ تو ان دنوں ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے الحاد و نفاق کاخصوصی تر جمان تھا ہی ،اس کے علاوہ ویگر اخبارات ورسائل میں بھی ان کے ملحدانہ افکاروسیع پیانے پرشائع ہورہے تھے۔ادھرحضرت بنوری کا ماہنامہ'' بینات'' کراچی ،ڈاکٹر فضل الرحمٰن کےخلاف میدان جہاد میں اتر اہوا تھا۔'' بینات' کےمطالعے سے ایسامحسوں ہوتا تھا کہ حضرت بنوری کی تمام تر ظاہری و باطنی قو تیں فضل الرحمٰن فتنه کا سر <u>کیل</u>نے پرمرکوز ہیں ، انہی دنوں ڈاکٹرفضل الرحمٰن کے بعض ملحدانہ مضامین اخبارات میں شاکع ہوئے ،جس سے اس نا کارہ کی طبیعت بے چین ہوگئی۔اسی اضطرابی کیفیت میں حضرت بنوری کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ آپ حضرات اس میل الحاد کے سامنے بند باندھنے کی کوئی تدبیر فر مائیں،میرے خط کا جواب نہ آیا تو میں نے یا دو ہانی کے لئے دوبارہ عریضہ لکھا،اس کے جواب میں حضرت کا گرامی نامه موصول ہوا۔

ُ ڈاکٹر فضل الرحمٰن کارسالہ'' فکرونظر'' تو ماموں کا نجن میں مجھے کہاں میسر آتا'' بینات'' میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے جوا قتباسات نقل کئے جارہے تھے انہیں کو پڑھ کراس نا کارہ نے بھی اس فتنہ کی تر دید میں ایک مضمون سپر دقلم کیا۔ جس کاعنوان تھا '' ڈاکڑ فضل الرحمٰن کا تحقیقاتی فلفداوراس کے بنیادی اصول'' میں نے اس کی ایک نقل حضرت مولا نامجہ ادریس میر شی مد ظلہ العالی مدیر'' بینات'' کو بھیجی چونکہ بینا کارہ اس میدان میں بالکل اناژی تھا اور اس مفہون میں بعض نازک تعبیرات آگئ تھیں اس لئے مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میراقلم جادہ استقامت سے نہ بھٹک گیا ہو۔ اس لئے میں نے حضرت مولا نا میر شی مد ظلہ العالی سے درخواست کی کہ اس مضمون کو ایک نظر دی کھی ایا جائے اور کوئی چیز اصلاح طلب نظر آگؤ اس کی اصلاح فرمادی جائے۔ اس ناکارہ کو وہم و خیال بھی نہیں تھا کہ یہ مضمون' بینات' میں چھپ سکتا ہے؟ مدعا صرف بیتھا کہ اگر اس کی تھیجے وتصویب فرمادی جائے تو کسی اور پر پے میں چھاپ دیا جائے گالیکن میری جیرت کی حد نہ رہی جب میرے مسلکہ عریف ہے جواب میں نہ صرف یہ کہ مدیر'' بینات' کا گرائی نامہ موصول ہوا بلکہ اس کے ساتھ میرے حضرت میں نہ صرف یہ کہ مدیر'' بینات' کا گرائی نامہ موصول ہوا بلکہ اس کے ساتھ میرے حضرت میں نہ صرف یہ کہ مدیر'' بینات' کا گرائی نامہ موصول ہوا بلکہ اس کے ساتھ میرے حضرت میں نہ صرف یہ کہ مدیر'' بینات' کا گرائی نامہ موصول ہوا بلکہ اس کے ساتھ میرے حضرت میں نہ صرف یہ کہ مدیر'' بینات' کا گرائی نامہ موصول ہوا بلکہ اس کے ساتھ میرے حضرت میں نہ خوری کا کرامت نامہ تھا کہ تبہارا مضمون پند آیا بہ میر مضان المبارک ہارے پاس گرزارواورا گریتعلق مستقل ہوجائے تو بہت ہیں بہتر ہوگا۔

حضرت کے کرامت نامہ کے جواب میں اس ناکارہ نے لکھا کہ رمضان المبارک میں تو میرااپنے والد ماجد کی خدمت میں گاؤں میں رہنا ناگزیر ہوتا ہے اور وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے کہ میں رمضان کراچی میں گزاروں۔البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ میں کم شعبان کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں اور ۲۸ شعبان کو آپ سے رخصت ہوکر ۲۹ شعبان کو حضرت والد ماجد کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔حضرت نے اس تجویز کوشرف قبول بخشا اور میں قرار داد کے مطابق کیم شعبان ۲۸ اھے کو حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا۔

اس طرح ڈاکٹرفضل الرحمٰن اس نا کارہ کے لئے حضرت بنوری سے ربط وتعلق کا ذریعہ بن گیاحق تعالیٰ شانہ جب جا ہیں شرے خیر کا پہلو پیدا فر مادیتے ہیں۔

## محمد بوسف بنوریؓ کے مولا میراید کام کردے

مولانا محمد بوسف لدهیانوی رحمه الله لکھتے ہیں: ایک بارحفرت بنوری رحمه الله نے بہت ہی شفیقانه انداز میں بہت ی باتیں ارشاد فرما ئیں اور فرمایا ''میں تم کو (مولانا محمد یوسف لدهیانوی) اورمفتی ولی حسن کواپ مدرسه کا مدار سمجھتا ہوں' اور پھرالی تھیجیں فرما کیں جس طرح شفیق باپ اپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہو،اس خمن میں حضرت عبداللہ بن زبیراوران کے والد ماجد حضرت زبیررضی اللہ عنهما کا واقعہ ذکر فرمایا جوامام بخاریؒ نے باب بر کہ مال الغازی حینا و میتا میں روایت کیا ہے۔حضرت زبیررضی اللہ عنه نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے صاحبزاد کے وقرضوں کے اواکر نے کی وصیت فرمائی اور فرمایا۔ بابنی ان عجزت عن شنی منه فاستعن علیه مولائی.

'' بیٹا! اگراس کی کسی چیز سے عاجز آ جاؤ اور وسائل ساتھ نہ دیں تو اس کے لئے میرےمولاسے مددلینا۔''

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھا کہ میرے مولا سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس لئے میں نے عرض کیا۔

یا ابدا من مولاک قال: الله "اباجان آپ کے مولاکون ہیں؟ "فرمایا:اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے قرض کی ادائیگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں کہتایا" مولی الزبیر اقرض عند دیند"

"اےزبیر کے مولاقر ضداداکرد یجئے۔"( سیح بخاری من اسم، جا)

اس واقعہ کوذکر کے میرے حضرت بنوریؒ نے مجھ سے فرمایا جہاں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ،میرے مولا سے مددلینا اور یہ کہنا اے محمد یوسف بنوریؒ کے مولا میراید کام کردے!

یہ میرے حضرت کا خاص عطیہ تھا جو حضرت نے اس خاص انبساط کی حالت میں فرمایا اور الجمد للہ حضرت کا نسخ کیمیا بہت سے مشکل مواقع میں کام آیا۔ (واقعات ومشاہدات) اور الجمد للہ حضرت کا نسخ کیمیا بہت سے مشکل مواقع میں کام آیا۔ (واقعات ومشاہدات) مشاہ ولی اللہ کے خاندان میں علم کا شوق

حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزندار جمند شاہ عبدالعزیز نے اردو میں قرآن پاک کی تغییر کئی ۔ ایک مرتبہ مطالعہ کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پافی مانگا۔ شاہ ولی اللہ کو پہنا چاتھ ولی اللہ کو پہنا تو فرمانے لگے کہ افسوس آج علم ہمارے خاندان سے رخصت ہوگیا کہ میرے بیٹے پہنا چاتھ کے دوقت پانی مانگا۔ بیوی نے کہا حضرت! صبرتو کریں۔اس نے پانی جھیجنے کی فیصلے کے مطالعہ کے وقت پانی مانگا۔ بیوی نے کہا حضرت! صبرتو کریں۔اس نے پانی جھیجنے کی

بجائے سرکہ ملاکر بھیج دیا۔ شاہ عبدالعزیز مطالعہ میں استے مشغول تھے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اضطرار اتنا تھا کہ سرکہ پی لیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ میں سرکہ پی رہا ہوں یا پانی پی رہا ہوں۔ جب بیوی نے بتایا کہ اس کا توبیہ حال ہے تو فرمایا 'الحمد للہ ہمارے خاندان میں ابھی علم باتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو باطنی نعمتیں عطا فرمادی تھیں علم باتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو باطنی نعمتیں عطا فرمادی تھیں خودشاہ ولی اللہ کو علم وادب کی وجہ سے اتنار عب حاصل تھا کہ مغلیہ خاندان کے شنرا دوں کو منبر پر کھڑے ہوکر کہا کہ مغلیہ خاندان والوں! ولی اللہ کے سینے میں اللہ نے ایک موتی رکھا ہے اگر تمہارے خزانوں کو بھی اگر تمہارے خزانوں کو بھی اگر تمہارے خزانوں کو بھی اگر تمہارے خرائے میں اتنا قیمتی موتی ہے تو مجھے لاکر دکھاؤ ہم ساری دنیا کے خزانوں کو بھی اکشا کر لوتو مجھے وہ موتی لاکر نہیں دکھا سکتے۔

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی با کمال شاگر د تیار کئے جیسے اساعیل شہیدر حمہ اللہ اور سیداحد شہیدر حمہ اللہ۔ آج بالا کوٹ ان کی عظمت کی گواہیاں دے رہاہے۔

my onlehad.

### مدىراورمدارس

مدیراورارباب مدارس کے اوصاف
ذمیہ حقوق وفرائض
اکابر کے تجربات اور نصائح
اساتذہ وطلباء سے معاملہ کرنے کے اصول
اساتذہ کے تقرروا خراج کا ضابطہ
مشاورت وسر پرتی کی ضرورت
مدارس کی کارکردگی بہتر بنانے کا دستورالعمل
انظامی امور میں اختلاف ہونے پراکابر کا طرزعمل
مدارس کی سر پرتی کا مفہوم وشرائط
مدارس سے مبلغین کے اجراء کا ظم مدارس میں خانقا ہی نظام رائج کرنے کی ضرورت
مدارس میں خانقا ہی نظام رائج کرنے کی ضرورت

## مدرسه كالمهتمم عالم دين هونا جإہيے

حكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله ابيخ خطبات مين فرماتے ہيں:

مہتم مدرسہ عالم ہونا چاہئے جاہل سے اہتمام کا کام نہیں ہوسکتا۔ میں جب کا نپور مدرسہ فیض عام میں قفا اس وقت وہاں کے ایک مہتم بے علم تھے ایک طالب علم شرح ماتہ عامل پڑھتا ہوا مدرسہ میں آیا۔ میں نے مہتم سے کہااس کی روٹی مقرر کرد یجئے اس نے کہا یہ کیا پڑھتا ہوا مدرسہ میں آیا۔ میں نے مہتم سے کہااس کی روٹی مقرر کرد یجئے اس نے کہا شرح ماتہ عامل ، کہا کیا یہ حدیث کی کتاب ہے؟ اس سے ان کے کیا پڑھتا ہے میں نے کہا شرح ماتہ عامل ، کہا کیا یہ حدیث کی کتاب ہے؟ اس سے ان کے جہل کا اندازہ کر لیجئے۔ جملا ایسا محض جماعت اہل علم کا کیا انتظام کرے گا۔ (تحفۃ العلماء)

مهتتم کے اوصاف

مدرستلمی کامہتم عالم باعمل ہونا چاہئے جوعلم کے سبب سے بھلے برے کو بچھتا ہو کیونکہ ناواقف ہونے کی صورت میں طلباء کی جرات بڑھتی ہے اور جوعالم ہوگا وہ سب بانوں کو سمجھے گا اور طلباء پراس کا دباؤ ہوگا۔ یا اگرمہتم عالم نہ ہوتو کم از کم علماء باعمل کی صحبت میں رہا ہو۔ ہر بات کو سمجھتا ہویہ نہ ہو کہ نہ عالم ہونہ صحبت یا فتہ ہو۔ (انتبلیغ خیرالمال للرجال)

## منصب دینے میں چند باتیں دیکھنا جائے!

منصب عطاء كرنے ميں چندامور كالحاظ ضرورى ہے

ایک بیر کہ جس کووہ منصب دیا گیا ہے اس میں اس منصب کی اہلیت (صلاحیت) ہو، تا کہ وہ اس کے فرائض کو بخو بی انجام دے سکے۔دوسرے بیر کہ وہ منصب عطاء کنندہ ( یعنی منصب دینے والے کا) پورامطیع و تا لع دار ہو۔

مثلاً اگربادشاہ کسی کووائسرائے بنا کر بھیجے تو وہ دوباتوں پرنظر کرے گاایک بیراس کوانتظام ملکی کاسلیقہ اعلیٰ درجہ کا ہو، دوسرے بیر کہ اس میں گورنمنٹ کی اطاعت پوری پوری مومخالفت اور بغاوت کاشائبه بھی نہ ہو،کوئی بادشاہ ایسے مخص کوعہدہ نہیں دیتا کرتا جس میں ذرابھی مخالفت وبغاوت کااحتمال وشائبہ ہو۔

اگر کوئی شخص وائسرائے میں قابلیت انتظام کی کمی کاعیب نکالے یااس کی وفاداری پراعتراض کرے تو حقیقت میں بیاعتراض بادشاہ پرہوگا کیونکہ اسی نے اس کو بیمنصب دیا ہے۔ پس اعتراض کا حاصل بیہوگا کہ بادشاہ نے ایک نا قابل یا مخالف گورنمنٹ کووائسرائے بنایا ہے۔ اوروائسرائے پراعتراض کرنے میں ممکن ہے کسی وفت معترض حق بجانب بھی ہو کیونکہ شاہان دنیا کاعلم محیط نہیں۔ اس لئے ان سے انتخاب میں غلطی ہوجانا بعید نہیں۔ (دین وونیا)

ارباب انتظام كومدايت

مہتممین اپنی خدمات منصبیہ کوحق اللہ المجھیں اوران کونہایت خلوص کے ساتھ بجالا کیں خلوص کے دوجز ہیں ایک ظاہری اورایک باطنی ، باطنی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کوعبد (بندہ) اورحق تعالیٰ کومولی سجھ کراحکام کی تعمیل کریں اور ظاہری یہ ہے کہ اپنے آپ کوحا کم نہ کہیں بلکہ خادم کہیں وہ نام تک اختیار نہ کریں ۔ جن سے حکومت اور ترفع پایا جائے ۔ آج کل یہ بھی ایک خبط ذہنوں میں ساگیا ہے کہ کام چاہے جتنا ذراسا شروع کریں گے گرعہد سے اور خطابات بڑے برے اختراع کر لیتے ہیں کوئی سیکری بنتا ہے کوئی ایجنٹ محرعہد سے اور خطابات بڑے برے اختراع کر لیتے ہیں کوئی سیکرٹری بنتا ہے کوئی ایجنٹ ہوتا ہے۔ (دعوات عبدیت حقوق القرآن)

دارالعلوم دیوبند کی سرپرشی ہے استعفاء کا واقعہ

حكيم الامت حضرت تهانوى رحمه الله اين ملفوظات ميس فرمات بين:

ایک مدرسہ تربید کا ذکرتھا۔اس سلسلہ میں فرمایا کہ علماء کوتو اپنے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنا جا ہے۔ (دیکھئے جس قدرمتمدن اور سیاسی قومیں ہیں ان میں بھی تقسیم عمل معمول ہے اگر سب ایک ہی طرف اور ایک ہی کام پرلگ جائیں تو ملک کاتمام نظام درہم برجم ہوجائے۔اس مدرسہ کی سرپرسی میرے سرتھوپ دی گئی تھی مگروہاں سیاسیات کا زور ہو گیا۔اس لئے میں بیرچا ہتا رہا کہ س طرح اس سے سبکدوش ہوجاؤں مگراب موقع ہاتھ لگ

گیا۔اس لئے متعفی ہو گیا اور بیاستعفیٰ بعض ممبروں کی ایک تحریر کی بنا پرتھا۔اس تحریر کے الفاظ ایسے دل آ زاراور دل شکن تھے جو تہذیب سے بھی گرے ہوئے تھے۔ آخر تہذیب اور شائنتگی بھی کوئی چیز ہےاوراصل بات تو یہ ہے کہ جس چیز کامخل نہ ہواس سے علیحدہ ہونا ہی مناسب ہے۔ مجھے ایسی چیزوں سے مناسبت بھی نہیں اس لئے ایسی چیز گراں ہوتی ہے۔ استحریر کے بعدیہاں مدرسہ کےمبران وفد کی صورت میں آئے تھے۔ان میں وہ صاحب بھی تھے جن کی وجہ تحریر کھی۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ مجھ کواس آپ کی تحریر سے رنج پہنچا ور ہے اور رہے گا۔ آپ سے اس کی شکایت ہوئی ہے اور رہے گی۔ جب تک کہ اس کا تدارک نہ ہوگا اس پرمعافی جا ہی میں نے کہا کہ جس درجہ کی غلطی ہے ای درجہ کی معذرت ہوتب اس کا تدارک ہوسکتا ہے وہ پیہے کہ تحریری غلطی ہے تحریری معذرت ہواور چونکہ اس تحریر کا اعلان ہو چکا ہے لہدا معذرت کا بھی اعلان ہونا چاہئے میں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی سرپرست پراعتاد نه ہوتو ایسے تحق کوسرپرست بنایا جائے جس پراعتاد ہووہ کوئی بھی ہو پھر اختیارات اس کے وہی ہوں گے جوسابق سر پہنتوں کے رہ چکے ہیں۔اس پرایک صاحب بولے کہ سرپرست کے تدین پرفہم پراعتاد ہے مگراہل غرض سرپرست کی رائے کوبدل دیتے ہیں میں نے کہا کہ بیشبہ تو مجلس عاملہ اور کارکنان مدرسہ پر بھی ہوسکتا ہے آخر میں نے کہہ دیا کہ میں نہاس غلطی کے اعلان کا منتظر ہوں نہ متدعی ہوں نہ مشاق ہوں اگر ساری عمر بھی آپ ایسا نہ کریں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں صرف اپنی رضا کی شرط بتلائی ہے اور حضرت واقعدتو بيہ كداب ندمر پرى كا وفت ہے نہ يا پرى كا اب تو لطيفه وفت اس كا ہے كہ ايك گوشہ میں خاموش گمنام ہوکر بیٹھ جائے ۔مولا نارومی فر ماتے ہیں۔

جز بخلوت گاہ حق آرام نیست چیج سنج بیدرد و بے دام نیست (دنیا کاکوئی کونہ بغیرخطرات کے بیس ہے۔ راحت خلوت گاہی کے سواکہیں نہیں ہے۔ ا) (ملفوظات جس

اہل قصبہ سے طلباء کو کھانا بھیجنے میں ایک شرط تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله اپنے ملفوظات میں فر ماتے ہیں: شروع شروع میں یہاں قصبہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم طلباء کو کھانا دیں گے میں نے کہا کہ جیسے مہمان کوسینی میں لگا کر روانہ کرتے ہیں یہاں لا کر دینا منظور ہے تو بہتر ورنہ منظور نہیں چونکہ درخواست ان کی طرف سے تھی اس واسطے ہم کو شرط لگانے کا حق تھا اگر درخواست ہماری طرف ہے ہوتی تو ان کوشرا کط کاحق تھا۔ (ملفوظات ۲۲۶)

مدارس میں ضروری علوم کا اضافیہ

أيك سلسله تفتكومين فرمايا كه حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كالمعمول تفا كةرآن شريف كے ترجمہ كے ساتھ توريت انجيل بھي پڑھايا كرتے تھے مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے زمانہ میں اس کے ثمرہ کاظہور ہوا واقعہ بیہ ہے کہ ایک یا دری آیا بعض اہل بدعت کے بہکانے سے اس نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کا نام لے کرمناظرہ کا اعلان کیا بہکانے کی وجہ پیھی کہ شاہ صاحب ہے عداوت تھی جانتے تھے کہ شاہ صاحب کواس سے کیا مناسبت۔ ہارجائیں گے ذلت ہوگی نفانسیت بھی کیا بری چیز ہے بیانہ مجھا کہ اگر ایسا ہوا تو نعوذ بالله اسلام كي ذلت ہے۔شاگر دوں نے بیدد ملي کرمولانا كو بھي ايسا اتفاق نہيں ہوا بيعرض کیا کہ حضرت ہم کومناظرہ کی اجازت دی جائے فرمایا کہ وہ میرانام لے کراعلان کرے اور میں خاموش بیٹھارہوں مجھ کوغیرت آتی ہےاب شاگردوں میں بڑی تھلبلی پڑی مگریہ کون کہہ سکتا تھ کہ آپ کوعیسائیوں کے مناظرہ مناسبت نہیں کیونکہ ایسے مناظروں میں عادۃ الزامی جوابوں کی ضرورت ہوتی ہے قلعہ میں مناظر ہ گھہرایا غدر کے زمانہ سے قبل کا واقعہ ہے حضرت شاہ صاحب مناظرہ کے لئے تشریف لے گئے مناظرہ ہواحضرت شاہ صاحب نے توریت و انجیل کے حوالہ سے جواب دینا شروع کئے یا دری کوشکست ہوئی لوگوں کو بڑا تعجب ہوالوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کوان جوابوں کی کیا خبر فر مایا کہ حضرت شاہ عبداِلعزیز صاحب رحمته الله عليه كامعمول تفاكه قرآن شريف كترجمه كے ساتھ توريت اور انجيل بھي پڑھايا کرتے تھے پیقصہ بیان کر کے فرمایا کہ ضرورت کی بنا پرمیری رائے ہے کہ مدارس میں تین چیزوں کی تعلیم کا اوراضا فہ کر دیا جائے ایک ریلوے قانون کا دوسرے ڈاک خانہ کے قواعد کا تیسری فوجداری کی دفعات کا تا کہ جرم کی حقیقت سے داقف ہو جا کیں بعض مرتبہ جرم کی

### حقیقت ہے بے خرہونے کی دجہ سے جرم کا ارتکاب ہوجا تا ہے۔ (ملفوظات۔جس) طلباء کوکسی گھر دعوت کھانے نہ جھیجنے کا ضابطہ

تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

ایک محض نے آ کر کہا کہ طلباء کو میرے گھر دعوت پر روانہ کر دیں۔ فرمایا یہ کہیں نہیں جاتے اگر آپ کو کھلانا ہو یہاں لے آ ہے وہ صاحب کچھ تھوڑی دیر خاموش رہ تو خادم سے فرمایا کہ ان کو سمجھا دو پھر کچھ دیر بعد اس محفی نے کہا کہ اچھا یہاں لاو ک ؟ فرمایا کہ بیتم مجبوری سے کہدرہ ہواور جس دعوت میں مجبوری ہووہ ہم بھی قبول نہیں کرتے۔ رمضان سمجھوری سے کہدرہ ہواور جس دعوت میں مجبوری ہووہ ہم بھی قبول نہیں کرتے۔ رمضان کے بعد اگر تم کو اس طریقہ سے کھلانا ہوتو منظور کرلیں گے۔ فرمایا کہ طلباء کو لوگ ذلیل سمجھتے کے بعد اگر تم کو اس طریقہ سے کھلانا ہوتو منظور کرلیں گے۔ فرمایا کہ طلباء کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں اس واسطے میں ان کو کسی کے گھر جانے نہیں دیتا۔ بھائی کے گھر میں دعوت تھی اور وہ میر ابھی انکار کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ وہاں گئے اور ہمارے ہاں نہیں آتے۔ فرمایا کہ ان میں اس کے سوااور کیا عیب ہے۔

وما نقموا منھم الا ان یؤمنوا بالله (اورانہوں ( کفار) نے نہیں بدلہ لیاان سے (مسلمانوں سے ) مگراس کا کہوہ ایمان لے آئے اللہ پر۔ (ملفوظات ج۲۷)

مہتم لوگوں سے ملاکر کے

مہتم / برپل سے بچوں کے والد اسر پرست ای طرح کوئی خیرخواہ ملناچا ہے تو وہ ان سے ل لیا کرئے ہوسکتا ہے کہ ادارہ کی مفاد کے متعلق کوئی مشورہ دے اور بیا دارہ کی ترقی کا ذریعہ ہے۔

امام راغب اصفہانی اپنی کتاب 'محاضو ات الا دہاء'' میں بیان کرتے ہیں کہ میمون بن مہران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے پاس بیٹھے تھے۔ات میں باہر سے آ واز سنائی دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دربان سے کہا: دیکھودرواز بے پرکون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دربان سے کہا: دیکھودرواز بے پرکون ہے؟ موا کہ اسے اندر بلایا جائے جب وہ اندر آ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ تھم ہوا کہ اسے اندر بلایا جائے جب وہ اندر آ کے تو فرمائش کی گئی کہ حد یہ و رسول اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔

ابنِ بلال نے عرض کیا: مجھ سے میرے والدگرامی نے بیان کیا: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے:

"من ولمي من أمور الناس شيئا فاحتجب وجبه الله يوم القيامة"
ترجمه: "جوفض لوگول كيكى معاطع كانگران بواوروه خودكوان سے چھپالے تواللہ تعالی روزِ قيامت اس سے پردے ميں بوجائيں گے (بعنی اليضخص كوديدار اللی نصیب نه بوگا)۔"
حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه اللہ تعالی نے اسی وقت اپنو دربان سے فرمایا: آح سے جمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس كے بعدان كے دروازے بركوئی دربان نہيں دیکھا گیا۔ (مثالی استاد)

سريريتي كى حقيقت اوراس كالفيح مطلب

کید الله سامی الامت معنی الله فرات ہیں: فرایاد یوبند ہے ایک صاحب کاخط آیا ہے کہ میر افلاں معاملہ صاف کراد و ورختم سر پرست ہوتم ہے باز پرس ہوگی۔ میں نے اتکو کھودیا کہ میں سر پرست بمعنی حاکم نہیں بلکہ بمعنی مشیر ہوں اگر کوئی بات بھے ہے گا جواب دے دوں گا ور نہیں۔ اور میں ایک مرتبہ سر پرست کی تغییر مولا نا گنگوہی کے سامنے بھی کر چکا ہوں کہ سر پرست بمعنی مشیر کے ہے نہ حاکم کے سہار پیوری سر پرتی میں ایک جھڑا ہوگیا تھا جس میں حکم نے جھے سر پرست بنایا تھا مولا نا گنگوہی نے خطابھا کہ تم اسے قبول کر لینا تو خیراورا گرحا کم مے معنی ہیں کہ جو بھے سے یو چھا جائے جواب دیدوں تب تو خیراورا گرحا کم مے معنی ہیں لینی خود دیکھ کرکھود کرید کروں تو الی سر پرتی بجھے قبول نہیں کرتے یوں نہیں کرتے دول نہیں کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں نہیں ہو چھا جائے جواب دے دول گا۔ اور جن میں نہیں بوچھیں گا اس کا حاصل ہے ہے کہ میں سر پرست بمعنی مشیر کے بول حال کا کہ نہیں یو چھیا جائے گا۔ میں جواب دے دوں گا۔ اور جن میں نہیں یو چھیں گا اس کا مطالبہ نہ امور میں یو چھا جائے گا۔ میں جواب دے دوں گا۔ اور جن میں نہیں یو چھیں گا اس کا مطالبہ نہ امور میں یو چھا جائے گا۔ میں جواب دیے دوں گا۔ اور جن میں نہیں یو چھیں گا اس کا مطالبہ نہ امور میں یو چھا جائے گا۔ میں جواب دیے دوں گا۔ اور جن میں نہیں یو چھیں گا اس کا مطالبہ نہ کروں گا کہ کیوں نہیں یو چھا اور دائے دینے کے بعد بھی عدم یا بندی پرمواخذہ نہ کروں گا۔ ہوں گا

کا تظار ضرور رہے گا۔اور رائے تو مجھ سے دیگر مدارس کے ہتمین بھی لیتے ہیں مگراس میں دیوبند کا انتیاز بیہ ہے کہ دیگر مدارس میں توجب وہ پوچھتے ہیں تب رائے دیتا ہوں اور دیوبند بلا پوچھے بھی اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو در لیغ نہ کروں گاخواہ اس پڑمل ہویانہ ہو۔ (تحفۃ العلماء)

## حضرت حاجى شاه عابدحسين صاحب رحمه الله

حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله فرمات بين:

حاجی محمد عابد صاحب کے زمانۂ اہتمام میں ایک عالم کسی انظام میں آپ سے خفا ہو گیا اور مقابلہ میں برا بھلا کہا۔ حضرت حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ دوسرے وقت ڈومنی والی مسجد میں جہاں وہ طالب علم رہتا تھا خودتشریف لے گئے اور ان طالب علم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے اور فر مایا کہ مولا نا! معاف کر دیجئے 'آپ نائب رسول ہیں آپ کا ناراض رکھنا مجھے گوار انہیں ہے۔ ہمارے حضرت (تھا نویؒ) نے فر مایا کہ مہتم اور ایک اونی طالب علم کے سامنے ان کا بیر حال۔ اب تو امیر نہیں کہ ایسے لوگ بیدا اور ایک اور نیر وز تغیر ہوتا جاتا ہے۔ پہلے ہے۔

حریفال بار با خورند و رفتند می خمخانه کرد ندو رفتند (ارواح ثلاثیص:۳۳۷)

مدىر كے لئے ضابطہ ورابطہ كا اصول

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس سے ضابطہ کا تعلق بھی ہواور رابطہ کا بھی ہو مثلاً کوئی مدرس اپنے مہتم سے دوستی کا تعلق بھی رکھتا تھا اور اب ملازمت کا تعلق بھی ہوگیا یا کسی مرید کو دوستی کا تعلق تھا اور اب مرشد وشیخ بھی بنالیا تو ہروفت اپنی طرف سے ضابطہ کے حقوق پر عمل کرے ہاں جب کسی وقت صراحت سے یا قرائن غالبہ سے رابطہ کے حقوق کیلئے اس کا لطف و کرم اجازت دے تو پھر اس وقت رابطہ کا معاملہ کرے ورنہ پھر اسی ضابطہ پر عود کر آئے ۔ بعض لوگوں کو یہ بات نہ سجھنے سے بہت ندامت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ضابطہ پر عود کر آئے ۔ بعض لوگوں کو یہ بات نہ سجھنے سے بہت ندامت اور پریشانی اٹھانی پڑتی صابح وہ ضابطہ کے تعلق کے ہوتے ہوئے اپنی خصوصیت اور رابطہ کا اظہار بے موقع کر کے مستوجب عماب وسز اہوجاتے ہیں۔ (بجالس ابرار)

### ضابطهاخراج طلباء

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق رحمہ الله فرماتے ہیں:جوطالب علم اصول کی پابندی نہ کرنے فورا اس کا اخراج کرے جس طرح درخت میں جوشاخ خراب ہوتی ہے اس کوفوراً کا شدیتے ہیں۔ (مجانس ابرار)

اخراج معلم كي صورت

حضرت مولا نا شاہ ابرارالحق رحمہ اللہ فر ماتے ہیں: جب مدرسہ کا کوئی استاد بے
اصولی کرتا ہے اور اپنی غلطی سلیم کر کے تلافی نہیں کرتا تو اسے فور اُمعطل کر دیتا
ہوں بیہیں سوچتا کہ جب دوسرامل جائے تو معطل کروں کیونکہ میں اس بے
اصول اور اس پراصرار کو اس کی ممات ہجھتا ہوں کیونکہ حیات اصلی باقی نہ رہی
پس اگر استاد کا انتقال ہو جائے تو اس وقت کیا کریں گے اسی طرح میں سمجھتا
ہوں کہ ان کا انتقال ہو گیا پھر دوسر ہے استاد کا کیا انتظار کین پہلے تو میں معطل
کیا کرتا تھا اب یہ کرتا ہوں کہ مستقل سے عارضی کر دیتا ہوں کیونکہ معطل
کر نے میں مفاسد زیادہ تھے اور استاد کی سبکی تھی ۔ پس مستقل سے غیر مستقل کر ایمان کا جاتا ہوں کے جرم میں استقلال ساقط پھر آئی کھیں کھل جاتی کو بیا ۔ اس اور مجالس ابر ار)

## ارشا دات حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله

### ارباب مدارس كيلية نصائح

العظمت طلبه بالخصوص طلباءقرآن شريف كازياده اهتمام كرنابه

۲۔ ان کے ضیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے نیز مجاہد فی سبیل اللہ ہونے کا استحضار رکھ کرمعاملات کرنا۔

سے روحہ وسی میں وار کان بالخصوص اسا تذہ سے حسن ظن رکھنا۔ سے دوسرے معاونین وار کان بالخصوص اسا تذہ سے حسن ظن رکھنا۔

سم\_مشورہ مناسب کے بعد بےفکر ہونااں پڑمل ہونے نہ ہونے کی فکرنہ کرنا۔

۵\_فیصلها گرمشوره کےخلاف ہوتو بھی تعاون کرنا۔

۲۔ایسے اقوال وافعال سے احتیاط رکھنا جس سے طلبہ واسا تذہ کی بے قعتی یا بے

عزتی یاشکایت عوام کے سامنے آئے۔

٤ ـ طلباء كومر يض اساتذه كومعالج اورخود كويتاردار سمجه كرمعامله كرنايا سمجهنا \_

٨ \_طلبه كى صحت جسمانى كے لئے مناسب ورزش كا انتظام كرنا \_

9-ان کے علمی وعملی امتیاز (مثلاً اوسط ہے او پرنمبر لانے اوراہتمام تکبیراولی' تعدیل

ارکان'نماز باجماعت) پرانعامات تجویر کیا۔

۱۰۔امتحان وجانج باہر کے ماہر وتجربہ کاراستادے کرانا گوصرفہ کتنا ہی ہواس سے عمد گی تعلیم میں مدد ملے گی۔ اا\_شكايات طلبه واساتذ وعموى يركوئي اثرنه لينا\_البينه شكايات خصوصي يرفريق متعلق سے دریافت وانکشاف حقیقت کے بعد فیصلہ کرنا۔

۱۲\_ بیارطلبه کی خاطر' د نکیجه بھال و دلجوئی و راحت رسانی کا اہتمام کرنا جس میں ضروری علاج معالج بھی شامل ہے۔

۱۳۔حفاظ کے لئے وظیفہ میں گنجائش رکھنا۔

۱۳ یکمیل حفظ پرانعام خصوصی مقرر کرنا۔

10\_صفائي ستفرائي مدرسه ودارالا قامه كااجتمام كرنا\_

١٧ \_صفائي ستقرائي كے سلسله ميں اكثر بلااطلاع معائنه كرنا۔

ا۔ جن اساتذہ میں صحت مطلوبہ کی کمی ہؤلیعنی قرآن مجیدیا تجوید پڑھنے کی ادارہ

کے مصارف پر بوراکرنا

١٨- اساتذه كے ذمه سبق طلباء كاستنالا زم كرنا-

١٩\_ادعيهاوقات متفرقه كي تكراني كأظم قائم كرنا\_

۲۰\_نمازسنت کےموافق پڑھانے کا تظام تجویز کرنائسی نگراں کی نگرانی میں۔

۲۱۔ زیادہ بہتر بیہ ہے کہ اساتذہ کو نگرانی کے لئے مقرر کرنا۔ ۲۲۔ وظیفہ نگرانی متفرق خدمات الگ سے تجویز کرنا۔

٢٣ جسم مدرسه كي تغيير وتزئين كے مقابله ميں عدگی تعليم كوتر جيح وينا۔

جس مدرسہ میں اولاً صرف ضروری باتوں کومقدم رکھا جاوے۔ پھرعمد گی تعلیم کے بعد

مناسب تزئین کی طرف توجہ فرمائی جاوے۔

۴۷ کسی کی فہمائش (خواہ وہ طالب علم ہی کیوں نہ ہو ) یفلطی وکوتا ہی ظاہر ہونے براس کاممنون ہونااوراس غلطی وکوتا ہی کی تلافی کرنااگر کسی کاحق فوت ہوا ہوتواس ہے معذرت کرنا۔ ٢٥ معلمين قاعده وناظره وحفظ كامشاہره معقول مقرر كرنا خواه علماءكرام سے زياده ہو

جائے۔مداروظیفہ ضرورت ہونا جاہئے نہ کہ مملی لیافت۔

٢٧\_ايسے اساتذہ کو علمين مقرر كرنا جونصاب مدرسين كى يحيل كئے ہوئے ہول-

سے احترا کے وقت نصاب مدرسین کے موافق جائج کرانا اگر چہ سند بخیل نصاب مدرسین بھی موجود ہو (بعض اوقات صلاحیت حاصل شدہ بے فکری سے کم ہوجاتی ہے )

۲۸ ۔ بروقت داخلہ طلباء قرآن پاک میں امتحان کرانا۔

۲۹ ۔ نصیح مطلوب کی کمی برضیح قرآن مجید کے لئے وقت مقرر کرانا۔

۳۰ ۔ اجتماع طلبہ جلسہ اوروعظ میں تد ویر اوحد را طلبہ سے قرآن شریف پڑھوانا۔

۳۱ ۔ قواعد تجوید کے موافق سنانے پر انعام کا دیا جانا۔

۳۱ ۔ نقیح قرآن شریف کی ناکا می پر وظیفیے کا بند کرنا اور درجہ کی ترتی سے محروم کرنا۔

۳۲ ۔ نصیح قرآن شریف کی ناکا می پر وظیفیے کا بند کرنا اور درجہ کی ترتی سے محروم کرنا۔

۳۲ تھے قرآن شریف کی ناکامی پروظیفہ کابند کرنااور درجہ کی ترقی ہے محروم کرنا۔ ۳۳۔حسب ضرورت اساتذہ کواشرف انفہیم یارحمۃ استعلمین کے مطالعہ کی تا کید کرنا اور پخیل نصاب کرانا۔ (مجالس ابرار)

## کارکردگی بتانے کا طریقہ

ارشادفرمایا که تقابل تفاصل سے ہوتا ہے پس اپنے کام اور خدمات کا تعارف تو ہوتفاصل نہ ہو اور اپنا کام اگر ۲۰ درجے پر ہے تو ۱۸ ہی درجہ بیان کرے تاکہ دیکھنے والے زیادہ پائیں کم نہ پائیں اور اہل مال کو آ گے نہ کریں ۔ اہل دین کو آ گے کریں کام میں تعجیل نہ کریں حق تعالی پر نظر رکھیں ۔ قرآن پاک کی تعلیم پر خاص نظر رکھیں اس سے مالی معاملات میں بردی برکت ہوتی ہے۔ (مجالس ابرار) بیا ہمی مشورہ کی آ سمان شکل با ہمی مشورہ کی آ سمان شکل

ارشادفر مایا که (ہر ماہ میں ایک دن مقر دکر کے اپنا اپنا کھانا لے کرا حباب جمع ہوں اور اس اجتماع میں سنت کے مطابق کھانا کھا ئیں اور تھیجے قرآن پاک اور نماز ووضواور زندگی کے ہرکام کی سنت اور دعائے مسنونہ یا دکرنے کا مذاکرہ ہواور اراکین حضرات کا رجیڑ حاضری ہمکام کی سنت اور دعائے مسنونہ یا دکرنے کا مذاکرہ ہوا خرارا کین حضرات کا رجیڑ معلوم کی بھی ہو جو صاحب نہ تشریف لائیں ان کے گھر پر حاضری دی جائے اور خیریت معلوم کی جاوے۔ از جامع یہ مفید بات بھی دوسری مجلس میں ارشاد فر مائی گئی تھی۔ (مجالس ابرار)

## مد برصرف الله پرنظرر کھے

ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے مالی تعاون بند کر دیا تو کیاغم؟ لوگوں پر نظر نہ رکھتے جن کے

قبضے میں دل ہےان پرنظرر کھئے۔کام میں لگئے اور تجویز فنا کیجئے بینہ سوچئے کہ کام اس طرح کرنا ہے اوراس طرح ہونا جاہئے بلکہ جواس وقت اختیار میں ہووہ محنت شروع کرد بچئے کیا نتیجہ ہوگا۔کس طرح ہوگا کیونکر ہوگا ان باتوں سے ہمت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔

حفرت خواجہ صاحبؓ نے خوب فر مایا ہے۔

کیا نتیجہ ہوگا کیوکر ہوگا یہ اوہام چھوڑ اوقت ہے جد و جہد کا راحت و آرام چھوڑ اجر لے ناکام ہوکر بھی نہ رب کا کام چھوڑ اوقت ہے جد و جہد کا راحت و آرام چھوڑ اختیاری محنت اورکوشش کے باوجود اگر ناکای ہوتی ہے توبینا کا می موتی ہے توبینا کا می موتی ہے تھی ناکای نہیں ہوتی حق تعالیٰ کی رضا اور ثواب عطا ہونے کے باوجود پھر ناکای کیسی ؟ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے حضرت شخ الحدیث مولا نامجمد زکر یا صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جواہل علم اورخادم دین بزرگوں کے آخری زمانے کو اپنانمونہ بناتے ہیں وہ گراہ ہوجاتے ہیں کیونکہ بزرگوں کے ابتدائی زمانے جو تحت مجاہدات کے گذرتے ہیں وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں بیتو آخری زمانے کے معتقدین کا جوم مند اور ہدایے ۔خدام کی راحت رسانی اوراسباب عیش کود کھتے ہیں پس اس آخری حالت کی نقل ان کوتن پروری اور تن آسانی کا طالب بنا کردین کی محنت اور جدو جہد کی عرق ریزی سے محروم کردے گی۔ اس کو بطور نقیحت کے فرمایا کہ ہمیشہ بزرگوں کی ابتدائی زندگی کریے جاہدات اور مشقت کی زندگی کو اپنا طریقہ کار اور نمونہ عمل بنانا چاہئے پھر سرگرمی عمل کی و فیق ہوگی اور تمام منازل ترقیات قدموں کے سامنے ہوں گے۔ (مجالس ابرار)

نو کر کی تو ہین جائز نہیں ہے

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے جوملازم شخواہ دار ہیں ان کو بھی جب شخواہ دیا ہیں ان کی ملرف بھی جب شخواہ دیتا ہوں یا بھی کوئی ان کی مالی خدمت کرتا ہوں تو رو پیہ پیسہ بھی ان کی طرف بھینکا نہیں بلکہ سامنے رکھ دیتا ہوں یا ہاتھ میں دیتا ہوں جیسے ہدید دیتے ہیں بھینکنے میں ان کی اہانت معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک شخفیر کی صورت ہے اور ملازم کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا کوئی

حق نہیں کیونکہ نوکری ایک شم کی تجارت ہے تجارت میں بھی اعیان کا مبادلہ اعیان ہے ہوتا ہے بھی اعیان کا مبادلہ منافع سے ہوتا ہے اور منافع میں منافع بدنیہ ارفع ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ نوکرنے اپنی جان پیش کی جواس مال سے کہیں افضل واعلیٰ ہے منافع بدنیہ کو پیش کرنا بیزیاده ایثار ہے پس تجارات میں اجارات زیادہ افضل ہیں تو اس کی تحقیر کی کیا وجہ میں بھی ان معمولات کو بحمراللہ بیٹھ کرسوچتانہیں سب امورطبعیہ ہیں خود بخو د ذہن میں آتے ہیں جتلا نامقصودنہیں احسان کرنامقصودنہیں اپنے دوستوں سےصرف اس لئے ظاہر کر دیتا ہوں کہ بیہ باتیں کا نوں میں پڑ جائیں تا کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں اور عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور کوئی غرض سنانے سے نہیں۔ (حکیم الامت کے جیرت انگیز واقعات) اے اہل مدارس! شرعا کسی بھی ملازم کی تحقیر جائز نہیں تو اہل علم اور مدرسہ کے مدرسین کی تحقیر کب جائز ہوگی۔ آئ علمی انحطاط کی ایک بوی وجہ یہ بھی ہے کہ خودار باب مدارس اپنے ماتحت اہل علم حضرات کی تحقیر کرتا رہتا ہے ان حالات میں ہم عوام سے کیا تو قع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اہل علم کو عزت كى نگاہ سے ديكھيں گے۔اس كئے ارباب مدارس كواس كا خاص اہتمام كرنا جا ہے كہ كى بھى اہل علم کی تحقیر نہ کریں کہ اس نے اپنے منافع آپ کے بیرد کئے ہیں نہ کہ اپنی آبرو۔ (مرتب) ہردینی ادارہ وانجمن کی طرف سے مبلغین کے تقرر کا اہتمام تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:"ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ درس وتدریس متعارف مقصود کا مقدمہ ہیں اور اصل مقصود تبلیغ ہے۔ آج کل

بڑی کوتا ہی ہور ہی کہ درس و تدریس کواصل سمجھ لیا ہے اور اس کوتا ہی اور تلطی کی بدولت اکثر علماء کو جو بلیغ نہیں کرتے ایک بہت بڑی فضیات سے محرومی ہوگئی ہے۔ حضرات انبیاء کا درس یہی تبلیغ تھا۔ابتداء میں درس وتدریس اور بعد فراغ علوم مختصیل اور تبلیغ دونوں کے حقوق ادا کرنا جا ہمیں۔ ایک کی طرف متوجه ہوکر دوسرے سے غفلت کرنا بیظیم کوتا ہی ہے۔علماء کواس کی طرف ضرور توجه كرنا حابئ كدوه ا پناونت تبليغ مين بھي صرف كيا كرين اوراس كي ايك مهل اور بهتر صورت بيه ہے کہ مدارس کی طرف سے چھ مبلغ مقرر کردیتے ہیں۔ آج کل مدارس میں اس کی بوی کمی ہے پڑھنے پڑھانے میں جس قدر مشغول ہے تبلیغ کی طرف مطلق توجہ نہیں جس قدروفت اس میں

سرف کرتے ہیں تبلیغ میں اس کا نصف حصہ بھی خرچ نہیں کرتے۔

اللہ واعظمقرر کرے اور بیہ مجھے کہ ضرورت تعلیم کے لئے ایک مدرس کا اضافہ کیا گیا کیونکہ ایک واعظمقرر کرے اور بیہ مجھے کہ ضرورت تعلیم کے لئے ایک مدرس کا اضافہ کیا گیا کیونکہ جس طرح مدرس کے علمین طلبہ کے مدرس ہیں بیرواعظین عوام کے مدرس ہیں۔ اسی طرح الل انجمن بیہ مجھیں کتعلیم عوام کیلئے بیا کیک متب ہے جوشاخ ہے انجمن کی۔''

سراز تفہیم آسلمین ۲۳ زی الحجہ ۱ ۱۳ ایجیقانہ بھون۔''جوعلاء کسی دینی خدمت میں استخول ہیں جیسے درس و تدریس تصنیف و تالیف وغیرہ وہ بھی اپنی نشست و برخاست میں اور اوقات ملاقات میں بندگان خدا کوا دکام الہیم پہنچانے میں سستی نہ کریں اور فرصت کے اوقات میں جیسے جمعہ کی تعطیل ہے یا رخصت طویلہ کا زمانہ ہے وعظ وقصیحت کے ذریعہ بندگان خدا کوا دکام اسلام پہنچا نا اپنافریضہ جھیں۔''

۳ \_ از حقوق العلم ۵۸ ' پس مقصود بالذات اس تمام تر اهتغال بالدرس والتالیف سے وعظ ہی گھبراپس مقصود بالذات کی امات کتنی بڑی ہے۔'' (مجالس ابرار)

### حضرات ديو بندكوز مانه فتنهمين پيام

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
میں نے حفرات ویو بند کوز مانہ فقنہ میں یہ پیام کہلا ہجیجے تھے۔ایک یہ کہ طلبہ کا ایک خاص طرز معین ہونا چا ہے مثلاً لباس معین وضع کا ہوجیسا اپنے بزرگوں کا تھا بعضے کہتے ہیں کہ طلبہ اس کو آج کل اپنی تحقیر خیال کرتے ہیں مگر ایسے امور کی طرف کیوں التفات کیا جائے دوسرے میں نے یہ کیا تھا کہ عام معرضوں سے سوال جواب کرنا مفیز نہیں۔ جو شخص مدرسہ پراعتراض کرے ایک وفعہ اس کے سامنے حقیقت ظاہر کردے پھر جواب نہ دے۔
تیسرے یہ کہا ایک اعلان کر دیا جائے کہ ہم اصول صحیحہ پر مدرسہ چلا کیں گے اور چندہ کا حساب ایک دفعہ شائع کردیں گے اور ہرضی کو حساب نہ دیویں گے اگر ان شرائط کے ساتھ حساب ایک دفعہ شائع کردیں گے اور ہرضی کو حساب نہ دیویں گے اگر ان شرائط کے ساتھ حساب ایک دفعہ شائع کردیں گے اور ہرضی کو حساب نہ دیویں گے اگر ان شرائط کے ساتھ کسی کو ہم پراعتا د ہوتو چندہ جسے ورنہ نہ دے۔ (ملفوظات ۲۲۶)

#### بےلوث دینی خدمات

مولا نامحمر تقی عثانی صاحب مدخله حضرت مولا نامحمر یوسف بنوری رحمه الله کے ساتھ اپنے ایک سفر کی سرگذشت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' کوئٹے کے سفر میں احقر علامہ بنوریؓ کے ہمراہ تھا' یہاں مولا نا کوگل چوہیں گھنٹے تھہر نا تھا۔جس میں تین مجلسوں سے خطاب کرنا تھا'ایک پریس کانفرنس تھی' گورنر بلوچتان ہے ملاقات تقى اورعشاء كے بعد جامع مسجد ميں ايك عظيم الشان جلسه عام تھا۔سارا دن مولا نا كو ایک لمحہ بھی آ رام نیل سکااور رات کو جب ہم جلسہ سے فارغ ہوکر آئے توبارہ نج چکے تھے۔ خود میں تھکن سے نٹرھال ہور ہاتھا' مولا نا تو یقیناً مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے۔اس کے بعد میں سوگیا'رات کے آخری حصے میں آئکھ کھی تودیکھا کہمولانا کی جاریائی خالی ہے اوروہ قریب بچھے ہوئے ایک مصلے پرسجدے میں پڑے ہوئے سکیاں لے رہے ہیں اللہ ا كبر! ايسے سفر'اتنے تھكان اور مصروفيت ميں بھي نالهُ نيم شي جاري تھا' پيد مكھ كر مجھے تو ايك ندامت ہوئی کہمولا نااپنے ضعف علالت اور سفر کے باوجد بیدار ہیں اور ہم صحت منداورنو عمری کے باوجود محوخواب! اور دوسری طرف پیاطمینان بھی ہوا کہ جس تحریک کے قائد کارشتہ ایسے ہنگامہ ٔ دارو گیر میں بھی اپنے رب سے اتنامشحکم ہوان شاءاللہ نا کام نہیں ہوگی۔اس زمانے میں ملک بھر میں مولانا کا طوطی بول رہاتھا'اخبارات مولانا کی سرگرمیوں سے بھرے ہوتے تھے اور ان کی تقریریں اور بیانات شہ سرخیوں سے شائع ہوتے تھے' چنانچہ جب صبح ہوئی تومیز بانوں نے اخبارات کا ایک پلندہ لا کرمولا نا کے سامنے رکھ دیا 'بیا خبارات مولا نا کے سفر کوئٹہ کی خبروں بیانات 'تقریروں اور تصویروں سے بھرے ہوئے تھے۔مولانانے پیہ اخبارات اٹھا کران پرایک سرسری نظر ڈالی اور پھرفور آہی انہیں ایک طرف رکھ دیا'اس کے بعد جب کمرے میں کوئی نہ رہا تو احقر سے فرمایا: "آج کل کوئی تحریک دین کے لئے چلائی جائے اس میں سب سے بڑا فتنہ نام ونمود کا فتنہ ہے۔ بیفتند ین تحریکوں کو تباہ کر ڈالتا ہے مجھے بار بار بية رلگتا ہے كەميں اس فتنے كاشكار نە ہوجاؤں اوراس طرح يىتحرىك ڈوب نەجائے دعا كروكەاللە تعیٰ اس فتنے ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے ورنہ ہمارے اعمال کوتو بے وزن بناہی دے گا'اس

مقدس تحريك كوبھى كے كربيٹھ جائے گا۔"

یہ بات فرماتے ہوئے مولانا کے چہرے پر کسی تصنع یا تکلیف کے آثار نہ تھے بلکہ ول کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والی تشویش نمایاں تھی۔ (نقوش رفتگاں) مقصد سے کئ

ہندوستان کے ایک تعلیمی نظام کے مشہوردائی نے جب اپنی کوششوں کا آغاز کیا توایک بڑا طبقہ ان کا مخالف تھا' انہوں نے اپنے پروگرام کے لئے مالی تعاون کے سلسلے بیس مختلف بااثر لوگوں سے ملا قاتوں کا سلسلہ شروع کیا' ایک بڑی ریاست کے نواب صاحب سے بھی انہوں نے ملا قات کی' اپنا پروگرام بتایا' نواب صاحب سے تعاون کی درخواست کی' نواب صاحب ان کے نظام تعلیم کے خت مخالفین میں سے بھے سامنے تو آنہیں کچھ نہیں کہا' طرہ دے گئے اور ان کے نظام تعلیم کے خت مخالفین میں سے بھے سامنے تو آنہیں کچھ بوسکا ارسال کر دول گا' چند دنوں سے بعد ڈاک میں آنہیں نواب صاحب کی طرف سے ایک صندوقی ملی سمجھے کہ کوئی فیمتی ہدیہ ارسال کیا گیا ہے لیکن جب کھولا تو اس میں پرانے جونوں کا ایک جوڑا تھا' یہوا ب صاحب کی طرف سے ان پرطز تھا کیکن آنہوں نے اس طنز کا کوئی اثر نہیں لیا بلکہ جونوں کا وہ جوڑا فروخت کیا اور اس رقم کی رسید کا نے کرنواب صاحب کو بھیج دی' نواب صاحب ان کے مقصد کے کیا اور اس رقم کی رسید کا نے کرنواب صاحب کو بھیج دی' نواب صاحب ان کے مقصد کے ساتھ اس قدر لگن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور اس وقت کے بچیس ہزار کی خطیر رقم ان کے ساتھ اس قدر لگن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور اس وقت کے بچیس ہزار کی خطیر رقم ان کے بروگرام کے لئے دیئے۔ (ذکریات علی الطنطاوی' ج: ۵ص: ۲۰۸)

مدرسه كى طرف سے مبلغين كانظم

حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله في ارشا وفر مايا:

حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ نے عوام کی ہدایت کے لئے اپنے مدرسہ سے مبلغین مقرر فرمائے تتے جو بستیوں میں خود جاکر وعظ فرمایا کرتے تتے ۔ فرمایا کہ سوچنے کی بات ہے کہ جولوگ آپ کے مدرسہ میں دین سکھنے کے لئے آرہے ہیں ان کی تدریس کے لئے ۲۰ مدرسین ہوں اور جولوگ یہاں نہیں آرہے ہیں ان کے لئے ایک بھی نہ ہو۔ مبلغ

عوام کے لئے مدرس ہوتا ہے اور پھر جن عوام میں آپ کامبلغ کام کرے گاان کے بچے بھی تو آپ کے مدارس میں تعلیم حاصل کریں گے۔

اس وفت میں اپنے اکابر کے سامنے جس میں ہمارے استاد محتر محضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدخلہ بھی موجود ہیں اس لئے بیگذارشات پیش کرر ہا ہوں کہ یا تو ہماری اصلاح ہوجادے گی یا تائید ہوجادے گی ۔

یہ بات من کر حضرت مفتی جمیل احمرصا حب تھا نوی نے ارشاد فر مایا کہ آپ کا بیان تو نقل ارشادات مرشد میکنم کا مصداق ہے۔ (مجالس ابرار)

اگرمدرسه میں اختلاف ہوجائے تو کیا کریں؟

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب کسی معاملہ میں اوگ تم سے جھڑا کریں تو تم رطب یابس سب اس کے حوالہ کرکے خودعلیحدہ ہوجاؤ۔ حضرت نے فرمایا میراعمر کا یہی معمول ہے۔ حضرت نے اپنے معمول پرایک حدیث سے بھی استدلال فرمایا ہے جوجا معصغیر میں رزین سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے۔

نعم الرجل الفقيه ، ان احتيج اليه نفع، وان استغنى عنه اغنى نفسه.

(بہت اچھاوہ مردفقیہ ہے کہ اگر لوگ اس کی ضرورت محسوں کریں تو ان کونفع پہنچائے اور اگر لوگ اس سے استغناء برتیں تو رہی ان سے استغناء کا معاملہ کرلے۔

اور فرمایا کہاس لئے آج کل دارالعلوم دیو بند کی سر پرستی سے بھی استعفاء دیدیا ہے۔ مجھے جھگڑ دں اور سوال جواب میں پڑنے کی کہاں فرصت ہے۔ (عباس علیم الامت)

مدرسه میں فنڈ زختم ہوجائے تو کیا کرنا جا ہے

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک مولوی صاحب کا خط آیا کہ میں بھی مقروض ہو گیا ہوں اور مدرسہ میں بھی کچھنیں۔آپ رنگون وغیرہ خطاکھ ویں کہلوگ میں بھی مقروض ہو گیا ہوں اور مدرسہ میں ارشا دفر مایا: کہ جس مدرسہ کا کام میرے ذمہ ہے اس کے لئے بھی نہیں کہتا اور نہ ہی ایسا کرنا جائز سمجھتا ہوں۔

چرفرمایا کداراکین مدرسدکوچاہئے کدمدرسین وغیرہ سے بیکہددیں کہم ذمددارہیں جی چاہےتو

كام كرواكرة كيانودي كورنطلب ندكرناا كر كجهنه وسكة ورسد بندكردي- (ملفوظات ٢٧٠)

### مدارس میں خرابیوں کا ایک سبب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیہ جوآج کل مدارس میں اسا تذہ نے ایک طرز اختیار کیا ہے کہ طلباء کی مرضی پر اسباق رکھے جاتے ہیں بیہ بالکل ہی غلط طرز ہے اس طرز میں بہت می خرابیاں ہیں۔ اسا تذہ کو چاہئے کہ طالب علم کی استعداداور قوت کو دیکھ کر کتاب انتخاب کریں تا کہ آئندہ کے لئے محنت کارآ مدہو۔ دوسر سے طلبا کے دماغ اور اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ ایسے برتاؤ سے اسا تذہ کو اپنامحکوم سمجھتے ہیں ایسی ہی باتوں کی بدولت مدارس میں خرابیاں پیداہو گئیں۔ (ملفوظات جا)

### ارباب مدارس كومشوره

ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میں تمام اہل مدارس دینیہ کو رائے دیتا ہوں کہ مدرسہ کی طرف سے بچھ مناغ بھی ہونے چا تمیں بیسنت نبویہ ہے اور بڑھنا پڑھا نا مقد مہ ہے ای مقصود کا اصل مقصود تا بغین ہے ہا ورا ایک بات اور تجربہ کی بناء پر کہتا ہوں کہ مبلغین سے چندہ کا تعلق نہ ہونا چا ہے صرف احکام بیان کر نا ترغیب اور فضائل بیان کر نا ان کا کام ہواس سے لوگوں کو بہت نفع پنچتا ہے مگر اہل مدارس اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے عرصہ ہوا غالبًا ان تحریکات سے چودہ پندرہ برس قبل میں نے مدرسہ دیو بند والوں کو اس کا مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں با قاعدہ مبلغین کی جماعت جاتے رہنا چاہئے جن کا کام صرف تبلیغ ہواور ہر شہر میں اس کی آبادی کی نسبت سے مبلغ یاان کی آبد ورفت رہنا چاہئے جن کا کام صرف تبلیغ ہواور ہر شہر میں اس کی آبادی کی نسبت سے مبلغ یاان کی آبد ورفت رہنا واہئے ہے کہ مدارس خواہئی انتظام کیا جائے نواہ طلبہ اس کام کو بعد میں نہ کریں کی تعلی کو ورخ ہے کہ مدارس خرورہ جائے اس لئے کہ آج کل عام لوگ یہ بچھتے ہیں کہ سوائے اس کے ان کو اور پچھنیں آت وار سے خواہ طلبہ اس کام کو بعد میں نہ کو اور پچھنیں آت کا اس لئے اپنا مختاج سجھتے ہیں اور اس سے تحقیر کرتے ہیں اگر کوئی دستگاری وغیرہ سے لیں اور اس طرح پر اس کی وقت کب معاش کی ضرورت ہوتو اپنے کام میں تو لگ جا کیں گوروں اس طرح پر اس میاش کی ضرورت ہوتو اپنے کام میں تو لگ جا کیں گوروں سے اور اس طرح پر اس میاش کی ضرورت ہوتو اپنے کام میں تو لگ جا کیں گیں گوروں سے کوراس طرح پر اس میاش کی ضرورت ہوتو اپنے کام میں تو لگ جا کیں گیں گورون سے کوراس طرح پر میں خوروں کے اس میں غایت تحقیر ہے۔ (ملفوظات بر)

# انتظامی امور میں اختلاف ہونے پر اکابر کی ایک تابندہ مثال

حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمته الله علیه اور حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طبیب صاحب رحمته الله علیه دونوں بزرگوں کے ایک نظام میں شریک عمل ہونے کی وجہ ہے بھی بھی فکر ونظر کا اختلاف ضرور ہوا جو بعیداز قیاس نہیں بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ جب بھی حضرت مدتی دفتر اہتمام میں تشریف لاتے تو حضرت مہتم صاحب کے اور حضرت مہتم صاحب نے اور حضرت مہتم صاحب نے اور حضرت مدتی کا کا تھا ہے اور حضرت مہتم صاحب کے حضرت مدتی کا کا تھا کے گھر کے اور حضرت مہتم صاحب کے دونرانو مودب بیٹھتے اور حضرت مہتم صاحب آپی مسند چھوڑ دیتے اور حضرت مدتی کا کا تھا تھی کے بھولے دیتے اور حضرت مدتی کا کا تھی کی گھر کھول دیتے اور حضرت مدتی کا کا تھی کھر کر اپنی جگہ بھول ہے۔

آب پہلے حفرت کی مالاسلام حفرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے اس خطکو پڑھے اور پھر حفرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے جواب کو ملاحظہ فرمائے اور پھر سوچئے کہ دو بڑے کس طرح ایک دوسرے کااحترام کرتے ہیں اور آپس میں کتنا گہرااور قبلی تعلق رکھتے ہیں اور ان دونوں حفرات کے دل میں ایک دوسرے سے محبت وعقیدت کا جذبہ کس ان دونوں حفرات کے دل میں ایک دوسرے کی خبر خواہی میں کس طرح کوشاں رہتا طرح موجزن تھا اور ہرایک دوسرے کی خبر خواہی میں کس طرح کوشاں رہتا تھا اور اگر کبھی کوئی غلط نبی ہو جائے تو اس کا واضح جواب مل جانے پر بیہ حفرات آپس میں کس طرح مطمن ہو جائے تو اس کا واضح جواب مل جانے پر بیہ حفرات آپس میں کس طرح مطمن ہو جائے تو اس کا واضح جواب مل جانے پر بیہ حفرات آپس میں کس طرح مطمن ہو جائے تھے۔

# تحكيم الاسلام رحمه الثدكاخط

تحکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:حضرت سیدی وسندی مخدوی و مطاعی دامت برکاتہم سلام مسنون وشوق زیارت عرض آئکہ بحمد للدمع الخیررہ کر متدعی مزاج اقدس ہوں۔حضرت اقدس کا پیغام بتوسط بھائی حافظ محمد یوسف صاحب دام مجدہم 'شرف صدورہوا'جس کو بہت شوق سے سہار نپور جاکر پڑھا۔

سہار نپور کے پیغام میں شکوہ کا حاصل ہیہ کہ حسب مکالمہ حضرت صدرصا حب مولانا عزیرگل صاحب وحسب بیان مولوی ابوالوفا صاحب جوبطوراستراق مع چوری سے میرا کلام من کر مرتب کیا گیا، میں نے مولوی عثمان صاحب وسلطان صاحب وغیرہ کوروس فساد کہہ کر ان کے استیصال کی سعی کی اور باوجود حضرت صدرصاحب کے اس معاملہ سے گریز کرنے کے میں ہی ان ہی لوگوں کے اخراج یا استیصال پر مجود کرتا رہا، میں اس سلسلہ میں نہا ہت صبرو سکون کے میں ہی ان ہی لوگوں کے اخراج یا استیصال پر مجود کرتا رہا، میں اس سلسلہ میں نہا ہت صبرو سکون کے میا تھور کی درمیان مراسلت سنا کران کے مفاسد پر میں مجلس شوری ہے ہجری کواپنی اور ان روس کے درمیان مراسلت سنا کران کے مفاسد پر معدرصاحب آنہیں اگر پھر بھی مدرسہ کے دھواں دھارتقریر فرمائی جس سے متاثر ہوکر شور گانے تجویز کیا کہ بیسب قابل علیحدگی تھے معدرصاحب آنہیں اگر پھر بھی مدرسہ کے خلاف سمجھیں تو وہ آنہیں علیحہ ہی کرتے ہیں ۔ کیا ہی مراسلہ اور تقریر کیا دور تاثر اور تجویز بھی مدرسہ کے میا دور کی دور باتھا؟ نیز اس جلسہ شور کی انسیار صدر صاحب کا بھری مجلس میں مولوی عبدالوحید صاحب کے نبیت یہ کہنا کہ یہ نوٹس بنام صدر مہتم جو ہریلی سے آیا ہے مولوی عبدالوحید کی سازش وفت آنگیزی کا نتیجہ ہے کیا میں نے جبرواکراہ کر کے ان سے کہلوادیا تھا، عبدالوحید کی سازش وفت نے انگیری کا نتیجہ ہے کیا میں نے جبرواکراہ کر کے ان سے کہلوادیا تھا، عبدالوحید کی سازش وفت نے انگیری کا نتیجہ ہے کیا میں نے جبرواکراہ کر کے ان سے کہلوادیا تھا،

ای مجلس میں صدرصاحب کا ان رؤس فساد کی طرف اشارہ کرکے بیہ فرمانا کہ میں مفسد جماعت اور اس کے فساد کو این رؤس فساد کے ساتھ جانتا ہوں لیکن پیہ چالاک اور شاطر جماعت سب کچھ کرکے کوئی جمت اپنے اور نہیں آنے دیتی اس لئے میں نام نہیں لیمنا چاہتا کیا بیا قرار واعلان بھی ان رؤس فساد کی نسبت میں نے ہی اپنے جبر وا کراہ سے کروا دیا تھا۔

### چندگذارشات

کیا حضرت کی اس اسارت سے قبل مولوی نافع گل صاحب اورمولوی جلیل صاحب کے بارہ میں جو جواب طلبیاں ہوئیں جس پر حضرت نے ان مصاحبوں سے فرمایا کہ بیہ آ فتیں تم پرمیری وجہ ہے آ رہی ہیں تم میرے پاس آ ناجانا چھوڑ دوتو کیا ہے آ فتیں اور حضرت کے نیج میں آنے ہے یہ صیبتیں بھی میرے ہی کسی جروا کراہ کا نتیج تھیں؟ کیا شعبان الاج میں حضرت صدرصا حب کا مجھ ہے بیفر مانا کہتم ان حالات کی مفصل ریورٹ اوران رؤس فساد کے متعلق مشحکم موادفرا ہم کروجوشوری میں پیش کیا جائے اس سمن میں ہم بہت کچھ کر سکیں گے کیا ریکھی انہوں نے مجھ سے میرے ہی وباؤے ارشادفر مایا تھا؟ اور کیا اس جلسہ شوریٰ الاجے سے دوتین دن قبل جبکہ میں نے رپورٹ مرتب نہ کی تو حضرت صدرصا حب کا بیہ فرمانا كەرپورٹ مرتب نہيں ہوئى جو ہونى جا ہے تھى نيز ان رؤس فساد كى نسبت كوئى ايسا عدالتی بیان بھی فراہم نہیں جس کو جحت میں پیش کیا جا سکےلیکن اگر شوری میں کسی کی نسبت کچھ بھی کارروائی نہ کی گئی تو بیاوگ اور دلیر ہو جائیں گے کیا بیبھی میں نے ہی ان سے ز بردی کہلوا دیا تھا؟ اور کیا ای جلسہ شوریٰ کے اختیام برصلح ومصالحت کی ہنگامہ خیز تقریروں کے بعد جبکہ صدرصا حب اپنی تقریر میں پارٹی بندی عذاب الہی بتا چکے تھے' دو ہی دن بعد مولوی عبدالعزیز صاحب کی کسی تحریر کو حاصل کرے ان کے خلاف مواد فراہم کرنے کا جو حکم مدوح نے مجھے دیا تھا کیا وہ بھی میرے ہی کسی دباؤ کا نتیجہ تھااور کیا جبکہ اس مجلس شوری میں حضرت صدرصاحب نے مولوی عثمان صاحب کی بیشکایت فرمائی کدانہوں نے حضرت مولانا مدنی کی مجلس میں بمواجبہ مولانا کفایت الله صاحب مولانا احمد سعید ساحب نے

میرے متعلق بعض نا ملائم کلمات کے جس کی خبر مجھے مولوی عبدالوحید سے ہوئی اوراس طرز عجیب سے صدرصاحب نے ان لوگوں کے مفاسد پر استدلال فرمایا تو کیا بیاستدلال بھی میں نے ہی انہیں سمجھایا تھا؟ اور میں نے ہی کہا تھا کہ ان افراد کورؤس فساد کہا جائے؟ اور کیا حضرت صدرصاحب نے بذریعہ مراسلت حضرت کو جواپنا روبیۃ نبدیل کرنے کی طرف توجہ دلائی جس روبیہ سے گویا روس فساد تیار ہوئے کیا اس پر بھی میں نے ہی انہیں مجبور کیا تھا؟ اور کیا صدرصاحب جب حیدر آباد کا نمائندہ بن کر آئے اور اپنی مجلسی تقریروں میں علانیہ انہوں نے اپنے کو وہاں کے مقصد کا تحکیل کنندہ ظاہر کیا کہ بہر حال وہ مقاصد پورے ہی کرتے ہیں۔ کیا مجبل شور کی کے مقصد کا تحکیل کنندہ ظاہر کیا کہ بہر حال وہ مقاصد پورے ہی کرتے ہیں۔ کیا مجبل شور کی کے مقصد کا تحکیل کنندہ فلا ہر کیا کہ بہر حال وہ مقاصد ہیں یہ منظور کرانا کہ اس میں نبج اور ضابطہ کا فرق بھی معتبر نہ ہوگا اور علی الا طلاق ان امور میں حصہ لینے والا ملازم مجرم سمجھا جائے گا کیا یہ بھی میرے ہی کی دباؤ کا نتیجہ تھا؟

#### ارباب مدارس كااختيار

بہر حال ۵۵ ہے لے کرآئ تک آئی استراق سمع کے معاملہ ہے بال وبعد پالیسی مدرسہ کے نام پر جو جو ملی کارروائیاں ہوئیں کیا وہ سب میر ہے ہی جبروا کراہ کا نتیج تھیں اور کیا پالیسی مدرسہ کے تحفظ کا میں ہی ذمہ دار تھا کہ جس سے جو چاہا کرادیا اور سب چھوٹے بڑے بلا چون و چرااس کی تعمیل پر میرے سامنے دم بخو در ہتے تھے؟ اگر میں ایسا، ی قوی اور جابر تھا تو میں نے عہدہ اہتمام جیسے روایتی عہدہ کومفلوج ہونے سے کیوں نہ بچالیا؟ اور اپنی آئینی بے اختیاری کو آئییں حضرات پر جبر کر کے کیوں نہ زائل کیا؟ ۲۵ ھیں جب میں مجلس شور کی میں اپنی ہے بہی ہاں کر کے عہدہ اہتمام کو مجبوریت سے نکالنے کے لئے اپیل کرتا ہوں تو حضرت اپنی ہے بیاں کہ میں اپنی اختیارات کے مسئلہ کوفٹ بال نہیں بنانا چاہتا میں جب اس میں ماسٹر طفیل احمد صاحب کی نا اہلیت کا مسئلہ چھٹر کر آئہیں محاسبی سے علیحدہ کئے جانے کا منشاء ظاہر کرتا ہوں تو صدر صاحب پورے غصہ سے فر مادیتے ہیں کہ جب تم علیحدہ کئے جانے کا منشاء ظاہر کرتا ہوں تو صدر صاحب پورے غصہ سے فر مادیتے ہیں کہ جب تم اور گر تے ہو۔ پھر ۵۱ ھی کے جانے کا منشاء خلا ہر کرتا ہوں تو صدر صاحب پورے غصہ سے فر مادیتے ہیں کہ جب تم اور گر تی ہو۔ پھر ۵۱ ھی کے جانے کا منشاء خلا ہر کرتا ہوں تو صدر صاحب پورے غصہ سے فر مادیتے ہیں کہ جب تم اور گر تی ہو۔ پھر ۵۱ ھی کے سلسلہ میں جب کہ جہتم اور صدر مہتم کے اختیارات کا شور کی میں آئین دار العلوم پر بحث کے سلسلہ میں جب کہ جہتم اور صدر مہتم کے اختیارات کا شور کی میں آئین دار العلوم پر بحث کے سلسلہ میں جب کہ جہتم اور صدر مہتم کے اختیارات کا

مسكه چيرتا بي تومهتم كو پچھستقل اختيارات ديئے جانے كاپبلوسامنے آتا ہے تو حضرت صدر صاحب غضب ناک ہوکر مجھ سے ہی نہیں پوری مجلس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس درجہ مجلس مجبور ہوجاتی ہے کہ دستوراساسی کی تھیل اسی مسئلہ پرآ کررک جاتی ہےتو میں یا توان کے ساہنے اس درجہ کمزور اور ہے بس ہوتا ہول کہ مدرسہ کے ایک روایتی عہدہ کو بھی اس کی اصلی حالت پر قائم نہیں کرسکتا ایک ملازم محاسب کے بارہ میں مجھے دل شکن جواب دے کر خاموش محض کر دیا جاتا ہے دوعہدوں کے سیح توازن کے بارہ میں میری بات غصہ ہے محکرا دی جاتی ہے اور یا ان رؤس فساد کے بارہ میں اتنا قوی اور جابر بن جاتا ہوں کہ مجھے سے صدر صاحب حد درجہ مجبور ہوکر گویا مولا ناعز برگل صاحب سے فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں ان رؤس فساد کے بارہ میں مہتم متشدد ہےاور مجھے مجبور کررہاہے کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ماسٹر طفیل صاحب کے بارہ میں تو انہیں مجبور نہ کرسکوں اوران رؤس فساد کے بارہ میں ان کی مجبوری اس انتہا کو پہنچا دوں اس کوچھوڑ کر پارٹی فلنگ کے لحاظ سے ویکھا جائے تو پارٹی ہے ان کی محاذ وہ قائم کرے جس کا ابتدائی علم بھی مہتم کونہ ہوطلباء میں جتھاان کا قائم ہو کھلی جنگ کا منظرعام پروہ لے آئیں اور مدرسین وطلباء میں تنافس باہمی مجالس درس میں آشکارا ہونے لگے اعلان اہتمام دوبارہ سقوط امتحان وه لکھا ئیں اور لکھیں اس اعلان کے خلاف مولوی محمد میاں صاحب کے مضمون کا جواب خودلکھ کر دوسروں کے نام سے وہ چھپوائیں بریلی کے نوٹس کے جواب میں باہر سے نوٹس منگوانے کے لئے مضمون وہ قلم بند کریں جو بہ تغیرالفاظ کئی جگہوں سے مدرسہ میں پہنچے اور شامل مثل ہوئے طلبائے مخرجین کے دوبارہ داخلہ کے بارہ میں ممبران شوریٰ کی انفرادی رایوں کووہ نہ ما نیں پھرعین اجلاس شوریٰ میں انہی طلبہ کے داخلہ وعدم داخلہ کے بارے میںممبران شوریٰ سے جھڑپان کی ہو پھر بھری مجلس میں اپنی روا داری اور حضرت کی تنگی یا یارٹی بندی کی جمایت کی مثالیں زور دے کر وہ بیان کریں حضرت کی شرائط پر نفتہ وتبصر ہ کرتے ہوئے انہیں شرائط کو موجب فساد بتلائیں جس ہے مجلس اس یقین پر پہنچ کر کہ مدرسہ کے اندر فساد شدید موجود ہے ان سے بیاپیل کرے کہ پھرصفائی ہےمفسدین کے نام بتایئے تواس پرجواب میں وہ فرمائیں کہ مجھےمفسدین کے فساد پرروزروشن کی طرح یقین ہے مگر جماعت مفسدین کی جالا کیوں کے

سبب عدالتی ثبوت ہاتھ میں نہیں اس لئے نام لینانہیں جاہتا' غرض رؤس فساداوران کا فساد تقریری تحریری کارروائیوں کے ذریعے ظہورتو ان کی طرف سے ہوان کے فساد کا یقین انہیں ہؤ اورمجرم ہے مہتم اور وہ بھی اجبار واکراہ کا جس کی نہ کوئی پارٹی ہے اور نہ جس میں پارٹی سازی کی صلاحیت ہی ہے اور نہ خبروں کے تلاش و تجسس کا جذبہ ہی اس میں ہے مجھے اس سلسلہ میں اشتراك عمل ہے كوئى انكارنہيں جس ميں اگراہنے كومجبور كہوں تو بجاہے كيونكہ اول تومہتم كوقوت نافذہ اورصدر کوقوت آ مرہ قرار دیا گیا ہے اس کئے ہر چیز سامنے ہم ہی کے قلم سے آسکتی ہے اوراہے کوئی حق نہیں کہ وہ اشتراک عمل ہے گریز کرے یا اپنے قلم کو بچانے کی فکر میں رہے دوسرے میں خصوصیت سے پالیسی کےسلسلہ میں مہتم اصل نہیں بلکہ صدر کے ماتحت اوراس كے تابع ہاں لئے اشتراك عمل ہے بيچنے كى اس كے لئے كوئى صورت بھى نتھى تيسرے بيہ كه حضرت في البيخ بعض مكاتيب مين تحريفر مايا به كه بظاهرا سباب مدرسه كى بقاوتر في جم تين كر يراور مارے اشراكمل برآ برى ہاس كئے اس اشتراك كوتو روين والا مدرسه كا وشمن ہوگا۔ (او بمعناہ) جو کہے بیک طلب کے اس شورش کے زمانہ میں بھائی یوسف صاحب نے باہتمام تمام صدرصاحب کے مکان پر بمواجہ خان بہادر شیخ ضیاء الحق صاحب اس کی تائید فر مائی کمہتم اورصدرمہتم اتفاق واتحاد اور دلی بجہتی ہے کام کریں تو اس اشتراک عمل ہی ہے تمام شورشیں ختم ہو جائیں گی اورفتن کا استیصال ہو جائے گا آن امور کی بنا پر میں نے اور زیادہ خلوص کے ساتھ اشتراک عمل شروع کیااندریں حالات ان ہنگامی امور میں اگر میں ایخ کومجبور كہتا تو بجاتھا مگرالٹااورعجیب ماجراہے كہ مجھےاس میں اصل یا مدعی یا جابر كہدكرار باب اختیار اینے کومجبوری کاعذرر کھ کربچانے کی فکر فرمائیں۔

پ دبروں اسلماد میں جیرت ناک بیہ ہزار داستان ہے کہ مولا ناعز برگل صاحب سے تو بیہ کہا گیا کہ روس فساد کے بارہ میں مہتم آ گے آ گے جبر کنندہ ہے اور حاجی رشید احمد صاحب سے بعد جلب شور کی بیہ کہا جائے کہ جوانہوں نے مجھ سے خود قل فر مایا کہ ان مسائل میں میں تو بہت کچھ کر گزرتا مگر مشکل میں کمہتم تعاون نہیں کرتا ایبا ہی ہے جبیبا کہ حفرت تھانوی رحمہ اللہ سے میرے مواجہ میں بیر کہا جائے کہ مولا ناحسین احمد اور ان کے ہم خیال مدرس جونجی مجلسوں اور میں سے مواجہ میں بیر کہا جائے کہ مولا ناحسین احمد اور ان کے ہم خیال مدرس جونجی مجلسوں اور

درسول میں کانگریست یاسیاس تحریکات کا پرچار کرتے ہیں اس کاسد باب کرنا بہت مشکل ہور ہا ہاورشایدحضرت سے میری غیبت میں بدکہا جاتا ہے کہ میں تو آپ کا ہوں بلکہ آپ کی کشیدگی یا کبیدگی کی صورت میں میں یہاں رہنے ہی پر تیار نہیں میں نے تو حید آباد میں آپ کی روک تھام اور حفاظت کی فکریں اس وقت کی ہیں جب کہ مخالفین آپ کومدرسہ سے اکھاڑنے کی فكرين كررہے تھے ہاں مگرمہتم حضرت تھانویؓ ہے تعلق رکھتا ہے اسے سوچ لینے کی ضرورت ہاں گئے میرے لئے سخت اشکال ہے کہان کے کون سے کلام کا یقین کروں یا ہر کلام کو نا قابل اعتبار سمجھ کررد کر دوں اگر فی الواقع مہتم کی عادت اسی طرح محاذ بنا کر جنگ کرنے کی ہوتی تو اس شورش کے زمانہ میں مولوی سلطان وعثمان وغیرہ کے مقابل آئی ہوئی پارٹی کی قیادت مہتم ہی کے ہاتھ میں ہوتی بلکہ اس کے اقد امات سے بید یارٹی معرض وجود میں آئی ہوتی۔اب میں رؤس فسادیے استیصال کی اصل حقیقت عرض کرتا ہوں جس کوبطور استراق سمع کو گھریوں میں چوروں کی طرح جھیپ کرسنا گیااور باہرنکل کراپنے معتقدین میں اضافوں کے ساتھانے فل کیا گیا بلکہاں کا پروپیگنڈہ کیا گیا یہاں تک کہ پیخلوط روایت حضرت تک پہنچ گئی واقعه صرف اتناہے کہ میرے مکان پرخلیفہ عاقل آئے اور طلبہ کی ہڑ بونگ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہاں بارہ میں آپ صدرصاحب ہے لیں وہ بھی آپ ہے گفتگو کرنا جاہتے ہیں اور ای وقت مل لیں اپنے مکان پر اس وقت وہ تنہاملیں گے میں اس وقت ان کے مکان پر پہنچا' معاملات حاضرہ کا ذکر چھیڑا صدرصاحب نے طلبہ کی شورش اور بدلگامی کا بلیغ انداز میں ذکر فرمایا اوراس صورت کونہ صرف مدرسہ بلکہ شہر کے لئے بھی خطرناک ظاہر فرمایا اس سلسلہ میں میری زبان سے نکلا کہ اندریں حالات اس کے سواجارہ کا رنہیں ہے کہ رؤس فساد کا استیصال کیا جائے۔طلب مرسین ملازمین میں سے سی کی شخیص اس مجلس میں نہیں ہوئی بیام بنام فہرست ان مسترقین نے تراش کراورمولوی سلطان وعثان وغیرہ کے اساء جمع کر کے لوگوں کے سامنے خود کی ہے جس کے ذمہ دار بھی بہر حال وہی ہیں نہ کہ میں اس سے ان حضرات کی دیانت اور امانت کا انداز ہوتا ہے ایک سرقہ مع پر آمادہ کرتے ہیں اور وہ بھی دوسرے کوملزم ومطعون بنانے کے لئے اور ایک استراق مع کرتے ہیں تا کہ ایک اصل چیز میں افواہیں شامل کر کے اپنی مجلس کو خُوش كر كيس محرو لا يحيق المكر السئى الا باهله.

رہے میرے خیالات اور کابل ہے آنے کے بعد جذبات سواس میں بحمہ اللہ کوئی ادنیٰ تغیرنہیں پہ جذبات کابلی نہیں ہیں بحد اللہ قدیم ہیں مگر جس طرح آج ان جذبات پر پردہ ڈالنے کی کوشش استراق سمع جیسی حرکات ہے کی جارہی ہے تا آئکہ حضرت کے قلب تک میہ شک پیدا کردیا گیا کہوہ جذبات اب ہیں بھی یانہیں؟ ایسے ہی سفر کابل سے پہلے بھی بحمداللہ اصل جذبات یہی تھے گراسی شم کے لغومساعی اور ساتھ ہی سر پرستی وغیرہ کے اختلاف رائے کو ان جذبات كايرده بنايا كيااوروه بهى بهى حضرت كے سامنے ندآئے مجھے خوداس ميں غيرت تھى کہ ازخود اپنے جذبات کوخواہ مخواہ باور کرانے کی کوشش کرتا پھروں مگر بہر حال جذبات آج بھی جوں کے توں ہیں طلبہ کے بارے میں نہ حضرت بیرچاہتے ہیں کہ وہ احاطهٔ وارالعلوم میں انارکسٹ بن جائیں نہ میں جا ہتا ہوں دوسری جانب نہ حضرت بیرچا ہتے ہیں کہوہ سیاس شعور ہے کورے اور بے بہرہ رہیں نہ میں جا ہتا ہوں آ گےان کی سیای بصیرت اوران میں سیای شعور پیدا کرنے کی تدبیر کامسکہ ہے کہ وہ ایک سیجے سیاسی جذبہ شعور وبصیرت کے ساتھ لے کر تکلیں ان میں مخلص جذبات ہی نہ ہوں بلکہ ادراک وشعور بھی ہواور وہ اپنے دینی مسلک کے ساتھ سیاسی مسلک بھی لے کر دارالعلوم ہے لکلیں جس میں وہ مصراور محقق ہوں سو پیمسکلہ نہ آپ كے سامنے ہے نہ ميں تنهااس ميں كچھ كرسكتا ہوں ميں ميرے جوتد بير سمجھ ميں آئی تھی اسے بذیل تحریر حضرت کودکھلایا تھااور باضابطہ تعلیمات میں بھی اسے بھیج دیا تھا مگروہ ابتدا ہی سے نذر بےالتفاتی رہی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے حضرت کی اس اسارت کے بعد طلبہ کا جوعظيم الشان جلسه جامع مسجديين زيرصدارت احقر منعقد هواجس مين مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے تقریر فرمائی اور بعد تقریر درمیان ہی میں چلے گئے اس میں حسن اتفاق سے طلبہ کے سامنے احقرنے کا بل ہی کے معاملات و خیالات اور وزیر خارجہ سے اپنے مکالمہ کا حوالیہ و \_ كرتقرىر كى \_اس لئے كوئى چيز الحمد للدفراموش شده بيس ہے \_

#### انقامی جذبہ سے احتراز

طلبہ کےسلسلہ میں نیز ملاز مین معلومہ کے بارے میں میں نے بحمداللہ کوئی کارروائی

کسی جذبہ ٔ انتقام کے ماتحت نہیں کی اول تو ہر کارروائی میں میں منفذ تھاامر نہ تھالیکن جس حد تك بھی میری آراءشامل تھیں وہ الحمد للدانقامی نہیں تھیں مجھے اپنی خود دارانہ حیثیت کے پیش نظر حضرت کے اس جملہ سے رنج ہوا جومولوی طاہر سلمہ کے موسومہ والا نامہ میں مرقوم تھا کہ مہتم صاحب انقامی جذبات سے کام لےرہے ہیں "اگر میں انقامی جذبات سے کام لیتا تو اس وفت لیتا جبکه سنین گزشته میں مجھے ہرمعاملہ میں دبانے اور پست کرنے کی مساعی جاری تھیں جوبھی میری طرف منسوب تھااسے مدرسہ ہے کا بھینکنے کی صورتیں پیدا کی جارہی تھیں اوربيه كاث وتراش عملاً بهت سول پرواقع هو كي متعدد ملاز مين بلا رپورٹ اڄتمام بالا بالا نكال تھینکے گئے حالانکہ جو جرائم ان کی طرف منسوب کئے گئے ان سے بہت زیادہ دوسروں پر بھی عاً نکہ ہوئے اور کاغذات میں بھی آئے لیکن چشم پوشی کی گئی بیسب پچھ ہتم کی قوت توڑنے کے کے عمل میں لایا گیا' میں چے میں طلبہ کا ہڑ ہونگ بھی ہوا جس کی زمہتم ہی پڑھی مہتم کوسب تنہا چھوڑ کربھی چلے گئے بیسب چھ ہوا مگر میں نے بھی اُف تک نہیں کی صبر کیااورا پنے بڑوں کی تكريم وتحريم وتغظيم مين بهجى فرق نهآنے ديا اگرانقامي جذبات سے كام ليتاطلبہ كے مظاہرات كے سلسله ميں جب شورش اورنظم كامقابله كھلم كھلاشروع كرديا توبقائے نظم كے سلسله ميں ميرى رائے بھی شریک تھی کہ جوحقیقتا اس تحریک نظم کے مرتکب ہیں ان کے ساتھ ضابطہ کی کارروائی کی جائے مگر جب کہ حضرت شوری نے طلبہ کے عدد کثیر کے اخراج پر توجہ دلائی اوراس پر نظر ٹانی کرنے کے لئے دائر ۂ اہتمام کوہدایت دی توسب سے پہلے میں نے ہی اپنی رائے ظاہر کی کہ سوائے یانچ طلبہ کے سب کا داخلہ کیا جائے اگر وہ معذرت کریں۔

حفرت صدرصاحب کی رائے میں پانچ سے زیادہ کاعددنا قابل داخلہ تھا گراس رائے کے بعدانہوں نے اپنی رائے بدل دی کہ سوائے محمود فیض آ بادی کے سب کا داخلہ ہوسکتا ہے البتہ چودہ پندرہ طلبہ جن سے جواب طلب کیا گیا ہے ان کے جواب آنے پران کے داخلہ کے بارہ میں غور وفکر کیا جائے گااس کے بعداحقر نے آخری رائے ریا طاہر کی کہ میرے خیال میں بارہ میں فور وفکر کیا جائے گااس کے بعداحقر نے آخری رائے ریا طاہر کی کہ میرے خیال میں ابکل مخرجین قابل داخلہ قرار دے دیئے گئے ہیں تا کہ اعلان اخراج کے معزا اثرات ملک کی فضا میں زائل ہوجا کیں بہر حال اگر طلبہ کے عدد کثیر کے اخراج میں اپنی رائے کوشامل کر کے فضا میں زائل ہوجا کیں بہر حال اگر طلبہ کے عدد کثیر کے اخراج میں اپنی رائے کوشامل کر کے فضا میں زائل ہوجا کیں بہر حال اگر طلبہ کے عدد کثیر کے اخراج میں اپنی رائے کوشامل کر کے

میں نے ایک غلطی کی تھی تو ازخودہی میں نے اس کا تدارک بھی کرلیا اور حضرت کے ارشاد سے
قبل ہی میں نے منشاء گرامی کی تغیل کردی اخراج طلبہ کے سلسلہ میں میری اولین رائے بیقی
کہ اس مسئلہ کو مجلس انتظامیہ یا مجلس کے خصوص ممبران حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب
مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کے مشورہ سے طے کیا جائے بلکہ اس میں دوسر سے اہل الرائے کو
بھی شامل کرلیا جائے اگر چہوہ ممبر نہ ہوں کیونکہ مسئلہ اہم ہے نیز اس سلسلہ کے دوسر سے
مسائل مشل التواء امتحان اور بندش مطبخ وغیرہ بھی مجلس انتظامیہ ہی کے مشورہ سے عمل میں لائی
مسائل مشل التواء امتحان اور بندش مطبخ وغیرہ بھی مجلس انتظامیہ ہی کے مشورہ سے عمل میں لائی
ہوئے لیکن اس میں حضرت صدر صاحب کی رائے بیہ ہوئی کہ وہ مسائل ہمارے حدود واختیار
سے خارج تھے اس لئے مجلس سے رائے لینی ضروری تھی لیکن اخراج طلبہ کا مسئلہ خالص اہتمام
کے حدود واختیار کا ہے اس کی امیل بھی نہیں ہے اس لئے خواہ مخواہ مجلس کو اپنی حدود میں دخیل
کرنا کیا ضروری ہے اس پر احقر نے بھی سکوت کیا اور اس کے مطابق پھر عملد رات مدہوتا رہا ہم
حال اپنی غلطی اگر ہے تو خود اپنی رائے کی نہیں ہوئیں ان پھی جورا کیں ہوئیں ان پھی
مان لینے کی ہے سویہ غلط روی میری پرائی ہے خود میر سے خلاف تبھی جورا کیں ہوئیں ان پھی

حضرت نے بہ کمال شفقت تحریر فرمایا ہے کہ سید شفیج صاحب اور دوسرے ان کے رفقاء ہے مہتم صاحب کی صفائی کرادی جائے۔'' مجھے بحد اللہ ان حضرات سے کوئی کدورت اور گرانی نہیں ہے گراس پر بھی یہ حضرات بکمال محبت خود میرے پاس آئے اور جب بیجلس شور کاختم ہوئی اور صفائی چاہی ان ہے بھی میں نے یہی کہا کہ الحمد اللہ کوئی ذاتی عداوت نہیں معاملات مدرسہ کے سلسلہ میں بحثیت فرض مضمی تقیداور نکتہ چینی اس ہے متثنی ہے اس تقریر سے معاملات مدرسہ کے سلسلہ میں بحثیت فرض مضمی تقیداور نکتہ چینی اس ہے متثنی ہے اس تقریر سے وہ بھی مطمئن ہو گئے اور میں بھی مطمئن اٹھالہذا حضرت کے ارشاد سے قبل ہی منشاء گرامی کی تعمیل ہو چی ہے آخر میں ایک خوردانہ شکایت پر جومیری پرانی شکایت ہے اس دفتر ہے معنی کوختم کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اکابر نے مجھ پر الزام قائم کرنے کی تو ہمیشہ سعی فرمائی ہے لیکن بزرگانہ طریق پر اپنے منشاء کو سمجھانے اور تھیل منشاء کا ارشاد کرنے کی صورت بھی پیدا نہیں ہو پائی تحریکات کے سلسلہ میں اور معاملات دارالعلوم میں بھی خود حضرت نے بھی یہ امہیں ہو پائی تحریکات کے سلسلہ میں اور معاملات دارالعلوم میں بھی خود حضرت نے بھی یہ البیں مو پائی تحریکات کے سلسلہ میں اور معاملات دارالعلوم میں بھی خود حضرت نے بھی یہ سبیس ہو پائی تحریکات کے سلسلہ میں اور معاملات دارالعلوم میں بھی خود حضرت نے بھی یہ سبیس ہو پائی تحریکات کے سلسلہ میں اور معاملات دارالعلوم میں بھی خود حضرت نے بھی یہ

روبیا ختیارنہیں فرمایا کہ فلاں معاملہ کی صورت حال بیہ ہے اور تجھے اس معاملہ میں اتنا کام کرنا ہوگا اگر اس کے بعد بھی میں چوں و چرا کرتا تو قابل الزام اور قابل شکایت تھالیکن جب که بیصورت ہی نہیں ہوئی بلکہ ازخود کچھ کر لینے پرالزام ضرور قائم کیا گیا تو اس بارہ میں میری ذمه داری بہت ہلکی ہو جاتی ہے بہر حال مجھے منشاءگرامی کی تنمیل ہے بھی انحراف نہیں ہے اور نہ پہلے بھی ہوا بعض مسائل میں رائیں میری مختلف ہوئیں مجلس شوری میں بھی اختلاف رائے نمایاں ہوا تعلیمات کے سلسلہ میں بھی ہوالیکن الحمد للہ میں نے اپنی رائے کو منوانے یا قوی بنانے کے لئے کوئی محاذ نہیں بنایا مسئلہ سر پرسی میں چھ برس تک میری ایک رائے رہی کیکن میں نے خودممبران یا اندرونی جماعت کی کوئی یارٹی اس سلسلہ میں الحمد للہ بھی نہیں بنائی بخت اتفاق سے بہت ہےممبراس رائے میں شریک ہوگئے تووہ ایک جماعت نظر آنے لگی ورندمیری کسی سے ایبانہیں ہوا بہر حال اختلافی مسائل میں اظہار رائے کی حد تک توسعی کی لیکن تخرب یا گروہ بندی کے چکر میں بھی نہیں پھنسااوراس کے باوجود بھی نہیں پھنسا کہ اندرونی اور بیرونی جماعت کے بہت ہے افراد نے مجھ سے اس کی خواہش بھی کی ان حالات میں میرے بزرگوں کا مجھے اپنا نہ مجھنا یا ضابطہ کی باتوں پر قناعت کرتے رہنا میرے لئے ہمیشہ دل فکنی کا باعث رہا ہے اور اگراب بھی پیطر زر ہا تورہے گا یوں چھوٹا اپنے بروں کے سامنے ہروفت قصور وارہے اور اسے اعتراف تقصیر میں کسی وقت بھی تقاعد سے کام نه لینا جا ہے آخر میں توجه گرامی پرشکر گذار ہوں اور اس تضیع اوقات سامی کی معافی جاہتا ہوں اور امیدر کھتا ہوں کہ آئندہ بھی ای طرح اپنی ہدایات سے سرفراز فرمایا جاتارہے گا۔ والسلام احقر محمر طيب از ديوبند ٢ ذي الحجه السلط

شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمه الله کا جواب محتر مالقام زیدمجد کم السلام علیم ورحمة الله و برکاتهم

مزاج مبارک ....فصل والا نامہ باعث سرفرازی ہوایاد آوری کاشکر گذار ہوں۔

آپ نے میری عرائض کی طرف توجہ فرمائی اس کاشکر یہ پیش کرتا ہوں جناب کے والا نامہ سے بہت ی غیر معلوم با تیں معلوم ہوئیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے اور آپ کی مد دفر مائے اور اپنی خاص نعمتوں سے نوازے آمین۔ آپ نے طلبہ کے داخلہ میں اور آپ کی مد دفر مائے اور اپنی خاص نعمتوں سے نوازے آمین۔ آپ نے طلبہ کے داخلہ میں جس عالی حوصلگی اور وسعت قبلی کا جوت دیا ہے بلاشک موجب اجر جزیل اور شکر جیل ہے۔ میں میرے محترم قومی اور اجتماعی کا موں میں ایلوے کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں بلکہ جس قدر زیادہ خد مات انجام دینی ہوتی ہیں اسی قدر زیادہ مصائب کا سامنا ہوتا ہے۔

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل شاہرعدل ہے قرآن میں جس قدرصبر کے لئے آیات ہیں کی اور خلق اور عمل کے لئے نہیں ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت بروامنصب دیا ہے۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ خل اور صبر کی ضرورت اور بہت زیادہ خدمت خلق کا موقع ہے جس طرح آپ کے لئے خدمات مفوضہ کو باحسن الوجوہ انجام دینے پر بہت زیادہ اجرو تو اب بھی ہے۔

میرے محترم ان کاموں کو انجام دینے میں اجھائی فلسفہ ہی کو کام میں لانا پڑے گا۔
انفرادی اشغال میں آپ خلی بالطبع ہو سکتے ہیں اور استبداد کو کام میں لا سکتے ہیں کوئی آپ کا
معارضہ نہیں کرسکتا راحت اور آرام کی زندگی بسر کر سکتے ہیں گراجتائی زندگی کا فلسفہ ہی اور
ہے یہاں قدم قدم پر کانے ہیں دل آزاری ہے۔

ہے یہاں مد امد اپرہ سے بین دی، مرب ہے۔ بھنوراُلوبھی پھول کا کلی' کلی رس لے کا نٹالا گے پریم کا تڑپ ٹڑپ جیودے مت گھبرائے اور صبر واستقلال اور عالی ہمتی اور خوش دلی کے ساتھ اس باغ محمدی (علیہ السلام) کوسر سبز وشاداب سیجئے نیوض قاسمیہ کوچار دانگ عالم میں منتشر سیجئے ٹھوکریں لكيس توآه مت يجيئ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

مبرکن حافظ بمختی روز و شب عاقبت روز کی بیابی کام را اظلام وللہیت تقوی اور خیبت کو ہاتھ ول اور زبان میں محفوظ رکھئے یہی قاسمیت ہے یہی رشیدیت ہے یہی المدادیت ہے کان اللہ فی عونکم نرمانہ کی تیز و تند ہوائیں چلیں گی۔ مندروں کی موجیس تھیٹرے ماریں گی۔ خواہشات کے زلزلے آئیں گے۔ حاسب اضحابِ اغراض جمڑ جمڑائیں گے مگر آپ کو ہمالیہ بننا چاہئے۔ پرواہ مت بیج اور سعی پہم میں مردانہ وارگامزنی کرتے رہئے۔ حضرت قاسم قدس سرہ العزیزنے اگر لوگوں کی چلمیں بحر بحر کراور پاؤں دبا کران کوراہ پر لانے کا شیوہ اختیار کیا تھا تو ان کے خلاف صدق کو اس علی عارف آنا چاہئے۔ حسن تدبیر اور حکمت صدق کو اختیار کر کے سلف صالح اور ان کے فیل کو زندہ کرنا چاہئے ہے ہم ناکارے بدنام کنندہ نکو ناماں آپ کے ساتھ ہیں حسب طافت خدمات انجام دیتے رہے اور ان شاء اللہ دیں گے۔ خدمات انجام دیتے رہے اور ان شاء اللہ دیں گے۔

و الله يهدينا و أيام لما يحبه و يوضاه (آمين) والسلام ..... نگ اسلاف حسين احم غفرله حضرت مدنى رحمه الله كا دوسر اخط

محترم! میں نے جو پچھ کھاتھا کہ ہم تینوں کا اشتراک عمل مدرسہ کی بہوداور ترقی کے لئے ضروری ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ اپنی انفرادی زندگی کے لئے تو ہرایک ایسے سامان رکھتا ہے جن کی بنا پر کسی کو کسی کی حاجت نہیں مستقل طور پر گذر' بسر کرتا اور کر سکتا ہے گر دارالعلوم کی بہوداور ترقی کے لئے ہم تینوں میں سے ہرایک کو ایک دوسرے کی حاجت ہے۔ دارالعلوم کی بہوداور ترقی کے لئے ہم تینوں میں سے ہرایک کو ایک دوسرے کی حاجت ہے۔ آپس میں سر جوڑ کر ہم اپنی جدو جہد جاری رکھیں تمام امور مہمہ میں مشورہ کریں اور پیجہتی سے کام کریں صاف دلی کے ساتھ دوسرے کے مشورہ کو قبول کریں خواہ آپنی رائے اس کے خلاف ہی ہو۔ اپنی بات کی بی نہ ہونی چا ہے جیسا کہ حضرت نانوتو ی قدس سرہ العزیز کی خلاف ہی ہو۔ اپنی بات کی بی نہ ہونی چا ہے جیسا کہ حضرت نانوتو ی قدس سرہ العزیز کی مدرسہ بالحضوص انتظامات میں اس درجہ کا سمجھا ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ممبروں نے مدرسہ بالحضوص انتظامات میں اس درجہ کا سمجھا ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ممبروں نے مدرسہ بالحضوص انتظامات میں اس درجہ کا سمجھا ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ممبروں نے مدرسہ بالحضوص انتظامات میں اس درجہ کا سمجھا ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ممبروں نے

بھی ہم متنوں کو یہی درجہ دیا ہے بحثیت اہتمام اگر چہ قوت عاملہ آپ کے ہاتھ میں ہےاور تھی مگریہ قید کہ متینوں کی رائے کا اعتبار ہواسی لئے تھی۔ ممکن ہے بھی آپ نے میرے اکھڑ پخ کی وجہ سے بیرخیال فرمایا ہو کہ بیرا پی بات منوانا جا ہتا ہے اور آ مریت کوعمل میں لا تا ہے گر میرے دل میں مجھی مشورے سے زیادہ کا خیال نہیں رہا ہے اور بسااو قات میں نے اپنی رائے کےخلاف آپ حضرات کی رائے کے سامنے سر جھکایا ہے ہاں بعض طلبہ کے داخلہ یا امداد کے مسئله میں البتہ زور دیتار ہا ہوں اور اس مرتبہ بھی جب بیمعلوم ہوا کہ آپ دونوں حضرات نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تقریباً ۸۰ طالب علم مدرسہ سے بالکل خارج کر دیئے جائیں اس کا مجھ کو سخت صدمہ ہوااوراس کی وجہ صرف یہی ہے کہ موجودہ زمانہ میں جس قدر بھی ہم سے ممکن ہے لوگوں کومسلمان اور میجے العقیدہ مسلمان بنائیں اور جب فرمان نبوی (علیہ السلام) فامستو صوا بهم خيرا ممكن محكن ورجه تك طلبه كوراه راست تك كينچين تاكه بينوجوان بره كاكه كرايي حالت بھی درست کریں اور مسلمانوں کی بھی حالت درست کریں اور اسلام کے سیچ مسلغ بنیں اخراج کرنا اس نعمت عظمیٰ ہے محروم کر دینا ہے اور ہمارے یہاں کی انتہائی سزاہے جس ہے بہت سے خطرات ہیں شدید ضرورت اورانتہائی معصیت کے وقت ہی اس کواستعال کرنا جاہے اس لئے بطورمشورہ ہر دوعر یضوں میں لکھا تھا مجبور کرنا ہرگز ہرگز مقصود نہ تھا میں ہمیشہ کا خادم ہوں مگر نالائق آپ حضرات بالحضوص حضرت نا نوتوی قدس سرہ العزیز کے خاندان کا خیرخواه ہوں مگرا کھڑ در بوز ہ گرہ ہوں مگرنا کارہ غلام ہوں مگر بے وقوف ہوں۔

میری عین خواہش ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاف اس طریقہ پر مضبوطی سے قائم رہیں جس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے اور جس پر ہم دورا فقادوں کو چلایا میں جب ان اخلاف صدق میں ہے کہی کواس طریقہ سے دوراورخلاف یا تا ہوں تو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں چونکہ زور پچھ نہیں اس لئے گھٹ کررہ جاتا ہوں اور کنارہ کش ہوجاتا ہوں نیز چونکہ گونا گوں افکار میں مبتلا رہتا ہوں مشغولیتیں بہت زیادہ رکھتا ہوں اس لئے بہی اختر اع کیا جاتا ہے کہ یہ ہم سے کنارہ کش ہے ورنہ حقیقت بینہیں ہے میرا بھی بھی یہ خیال نہیں ہے کہ معاذ اللہ خاندان قائمی کوکوئی گزند پہنچ ارادہ وعمل تو در کنارا گرکسی بات سے بیانتز اع کیا جاتا فیرضیح ہوگا بہر حال اس اجتماع میں بھی اور آئندہ میں بھی جوصورت حقیقی مفاد دارالعلوم اور غیر صحیح ہوگا بہر حال اس اجتماع میں بھی اور آئندہ میں بھی جوصورت حقیقی مفاد دارالعلوم اور

ملت اسلامیدی ہوا سے اختیار فرمائیں ہرگز ہرگز شخصی اور بالخصوص حسین احمہ کے مفاد کوتر ججے نہ
دیں نہ دار العلوم حسین احمہ پرموقوف ہے اس کے جیسے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہزاروں درجہ
بڑھ کرآپ کی جماعت میں جو کہ اسلاف کرام کے دریوزہ گروں کی جماعت ہے علاء کرام اور
صلحائے عظام پرموجود ہیں اور اللہ تعالی کومنظور ہوتا ہے تو شکے سے کام لیتا ہے اور پہاڑرہ جاتا
ہے حضرت مولا نافخر الحسن صاحب اور مولا ناعبدالا ول صاحب نانوتوی قدس سرہ العزیز کے
شاگردوں میں سب سے زیادہ ذکی حفظ اور ذہن وغیرہ میں اعلی درجہ رکھنے والے تھے مولا نا
احمر حسن صاحب امروہ وی دوسرے درجہ میں شے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت بھی ان پر
احمر حسن صاحب امروہ وی دوسرے درجہ میں شے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت بھی ان پر
سب سے زیادہ تھی ہمارے آتا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان سب میں گرے ہوئے شار
کے جاتے تھے مگر اللہ تعالی نے ان کے ذریعے جو کام لیادہ ان میں سے کی سے نہیں ہوا اور نہ ہو سکا آج فیض قامی عالم میں میزا ہے مود سے جاری ہے۔

حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے تلامذہ میں شاہ محماسحان صاحب سے زیادہ غی مشہور سے مشاہر علاء اوراذکیادھ ہے۔
سے محرفاندان ولی اللہی کافیض آئی ہے جاری ہوا ہوئے ہوئے مشاہیر علاء اوراذکیادھ ہے وہ کا جن کا وہ ہم ہبر حال اللہ تعالی دار العلوم کافیض چلانا چاہے گا تو ایک تنکے سے وہ کام لے گاجن کا وہ محمل کو بیس ہوسکتا حسین احمد کی زندگی اور معیشت بھی دار العلوم پر موقوف نہیں و ما من د آبد فی الارض الا علی اللہ رزقها کی بنا پر اس کا خالق کہیں نہ کہیں سے رزق پہنچائے گا (ان شاء اللہ ) اس لئے میری مشروط ملازمت میں اگر کلام ہے یا میرے عقیدے یا دستور کا ران شاء اللہ ) اس لئے میری مشروط ملازمت میں اگر کلام ہے یا میرے عقیدے یا دستور العمل میں کلام ہے تو مفاد دار العلوم اور ملت کوسا منے رکھ کرآ پ اور ممبر ان تجویز فرما کیں۔
مجھ کو جو پچھ اپنے اکا برسے پہنچا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور نہ چھوڑ وں گا۔

الا ان یشاء الله' باتی جو پچھ میری بی سمجھ میں بہتری کا ذریعہ آئے گاعرض کرتا رہوں گا۔اپنے منشاء پرمجبور کرنا نہ میرامنصب ہے اور نہ بھی ہوا۔ تقدیر الہی میں نہ تھا کہ میں شریک اجلاس شوال ہوتا۔ اور بظاہر اس اجلاس میں بھی شرکت کی کوئی امیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اعانت فرمائے اور اپنی مرضیات کی تو فیق عطا کرے۔ تعالیٰ آپ حضرات کی اعانت فرمائے اور اپنی مرضیات کی تو فیق عطا کرے۔ والسلام بھی اسلاف حسین احمد غفرلہ (مکتوبات کی میں الاسلام)

### ایک طالب علم کے اخراج کا واقعہ

حكيم الامت جفرت تفانوى رحمه الله ايخ ملفوظات فرمات بين: ایک طالب علم کی کسی نالائقی پر آج صبح حضرت والانے اس کو مدرسہ ہے نکل جانے کو فرمایا تھا۔اب بعدنمازظہر حافظ اعجاز صاحب سے دریافت فرمایا کہوہ نالائق دورہوگیایانہیں؟ معلوم ہوا کہ یہیں پر ہے اور معافی کا خواستگار ہے فرمایا کہ معافی تو ایسی ہوگی کہ وہ بھی یاد رکھے گا جھوٹ بولٹا ہے چر جھوٹ پر جھوٹ اس کی نالائقیوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا: حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب رحمة الله عليه طالب علموں كو مارتے وقت بروى ظرافت سے کام لیتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اس عصامیں بیخاصیت ہے کہ اس سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔مارنے کے وقت طالب علم کہتے کہ حضرت ہم مرکئے مضرت فرماتے مارنے ہی کے لئے تو مارر ہا ہوں۔حضرت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معاف کردیجئے ' فرماتے اللہ اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو تھم دیا ہے کہ ایسے نالا کفوں کی خوب خبرلو۔ بھر فرمایا کہ اب جب سے معافی جا ہے کے الفاظ کان میں بڑے ہیں جوش تو جاتا رہا۔ ہاں رنج ہے اور اس کا بھی رنج ہے کہ میں نے اسے کیوں مارا فرمایا بات سے کہ ایسوں کو یر صانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں اگر چہ سے مقتداء ہو گئے تو آئندہ اور خرابی کا اندیشہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ایک اوراہیا ہی نالائق تھااس کی بھی حرکات ایسی ہی تھیں اس کو بھی مدرسہ سے نکلوایا تھا' خدامعلوم ہے گاؤں کے رہنے والے جہاں پچھ دو جارحرف پڑھے اینے کو کیا سمجھنے لگتے ہیں جیسے ایک گاؤں والے نے کہا تھا کہ میاں جی میرے لونڈے کوڈ ھیر (زیادہ)نہ پڑھادیجئے بھی لوٹ پوٹ پیکمر (پیغمبر)نہ ہوجائے مزاحاً فرمایا کہ ایسا ہی معلوم موتاہے کہاس نالائق کو (ایک کا ذب مدعی نبوت کا نام لیا) میاں جی نے ڈھیر پڑھادیا (زیادہ پڑھادیا) کہلوٹ پوٹ پیکم (پینمبر) ہوگیا۔ایک گاؤں والے سے کسی نے پوچھاتھا کہ تیرا لڑ کا انگریزی کس قدر پڑھا ہے کہا یہ تو خبرنہیں مگر کھڑا ہو کرموتے لگا ہے (کوئی نصاب خاص ہوگا کہ وہاں چہنچ کر کھڑا ہوکر موتنے لگتاہے) اب تو معلوم کرلوکتنا پڑھا (ملفوظات ج۲) حجوث بولنے والے طالب علم کی معافی کا واقعہ

عیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ الدفر ماتے ہیں: جس طالب علم کوجھوٹ ہولئے کی وجہ سے حفرت والا نے نکل جانے کا تھا جس کا قریب واقعہ گذرا ہے اس کی معافی کی درخواست پرمن جملہ اور شرا نکلے کے پیشر طبعی فر مائی کہ پہننے کے لئے کپڑے ویسے ہوں گے جسے میں تجویز کروں گا یعنی بدنما آج اس طالب علم کی معافی کا ذکر فر ماتے ہوئے فر مایا کہ بی سزابہت شخت ہے جواس کے لئے تجویز کی گئی اس کواچھا کپڑا پہننے کا بہت شوق ہے اب ایک عاص قسم کی وردی اس کے لئے تجویز کروں گا جونہات بھدی اور بدنما ہوگی اور اس میں ایک عاص قسم کی وردی اس کے لئے تجویز کروں گا جونہات بھدی اور بدنما ہوگی اور اس میں ایک مرض میہ ہے کہ بے پرواہے جو جی عالم کرلیا بیسب چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے کسی سوال کے جواب میں فر مایا کہ حضرت میں تو الیا ضعیف القلب ہوں کہ ستانے پرجمی بہت جلدمتاثر ہوجا تا ہوں اور یہ تکلیف تو تحض خیالی ہے لیکن میرے مواخذ ہ پر دو سرے کو بیٹی تکیف ہوتی ہے اس سے بھی متاثر ہوتا ہوں گر پھرجمی سزا تجویز کرنے میں طبیعت پرعقل کو غالب رکھتا ہوں اگر ایسانہ کروں تو اصلاح کس طرح ہو پھرخو داس طالب علی سے فر مایا کہ جھے تو اس کا بھی قاتی اور رہی ہے کہ کم بخت تیری اسے دنوں تک اصلاح اور جبوٹ ہو لئے پر میں کتی تی کی اثر نہ ہوا سالہا سال سے بہاں کے دیور ہے ہیں کہ جھوٹ ہو لئے پر میں کتی تی کرتا ہوں گر کھر بھی نالائی بازئیس آئے (ملفوظات ح)

جھوٹ بولنے والے طالب علم کے لئے سزاکی ضرورت

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کل جس طالب علم کونکل جانے کے لئے فرمایا تھاوہ میرے واسطے سے بیع عرض کرنا چاہتا ہے کہ میرے لئے جو چاہیں حضرت سزا تجویز فرمادیں جھے منظور ہے فرمایا کہ جو واقعہ اس وقت تک ہوا ہے وہ من وعن لکھاس میں ذرہ برابر جھوٹ اور تلبیس نہ ہو لکھنے کے بعد پھراس کو بغور کیے ہواس کے بعد پھراس کو بغور کے بعد پھراس کو بغور کئے ہے اس کے بعد پھر جھے کو وکھائے اور بیہ تلائے کہ وہ اس واقعہ کوخود کیا سمجھا تا کہ میں پھراس کے لئے آئندہ تجویز کرسکوں اور فرمایا کہ واقعہ لکھنا بھی تو اچھا خاصا مجاہدہ اور مشغلہ ہے ہفتہ بھر تو اس

کے لئے چاہئے۔خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہے بہت نافع فرمایا کہ نافہ ہی تو مشکل سے ملتا ہے پھر ان مولوی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس سے میہ کر پھر کہلوا بھی لیجئے گا کہ خود اس تھے میں بہہ کر پھر کہلوا بھی لیجئے گا کہ خود اس تقریر کو بھی سمجھ گیایا نہیں کیونکہ آج کل سمجھاور فہم کا بھی قبط ہے۔ (ملفوظات ر۲۶)

حجوث بولنے والے طالب علم كا اعلان غلطي

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آج بعد نماز ظہراس طالب علم نے اعلان کیا جس کے جھوٹ ہولئے پر حفرت والانے نکل جانے کا حکم دیا تھاوہ یہ اعلان تھا کہ میں نے جو غلطیاں کی تھیں ان کوعرض کرنا ہے یہ مجد میں کھڑے ہو کر کہا تھا حضرت والا نے فرمایا کہ مجد سے باہر جا کر منادی کرؤ محبد منادی کی جگہ نہیں 'یہ اور الفاظ بھی ساتھ میں کہہ ویٹا کہ جن صاحب کا جی جا ہے وہ صاحب میر اوعظ (اعلان) سنیں اس طالب علم نے بعد انفراغ سنت ظہراکی تحریر پڑھ کرسائی جس میں تمام غلطیوں کو تفصیلاً لکھا تھا' سنا لینے کے بعد حضرت والانے فرمایا کہ اس محفی کو خوش لباسی کا شوق ہے اس سے اس کوروکا گیا لیکن کل عید حضرت والانے فرمایا کہ اس تعمل کو خوش لباسی کا شوق ہے اس کے لئے بھی عید بقر کو متنی کر ویا ہے۔ جس میں احسن الغیاب کا استعمال مستحب ہے اس لئے اس کے لئے بھی عید بقر کو متنی کر ویا ہے۔ کل جس میں احسن الغیاب کا استعمال مستحب ہے اس لئے اس کے لئے بھی عید بقر کو متنی کر ویا ہے۔ وہ وہ وگا ایک خاص وہ ہوگا ہے۔ وہ وہ وہ کا ایک خاص میں مطبع ہوگر دیا جا وہ ہوگا ہے۔ وہ اس مناز میں وار دہوا نماز کی وار دات صبح ہوتی ہے بیطالب علم کے طالب علمی کے ذمانہ میں مطبع ہوکر رہنا چا ہے۔ ( ملفونات ۲۰ )

مدرسه کی سریرستی اوراس کی شرا ئط

کیے ہے کہ جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ بھی ایسا وقت بھی آئے گا فلال مدرسہ کے ارکان اور گئی ہے کہ جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ بھی ایسا وقت بھی آئے گا فلال مدرسہ کے ارکان اور مجلس شوریٰ ہے گفتگو ہوئی۔اس ہے معلوم ہوتا تھا کہ اپنے بزرگوں کے مسلک اور مشروب کی اس کو ہوا تک نہیں گئی۔ایک ہودہ تحریر پر جس ہے ایک رکن صاحب نے مجھے کو خطاب کیا تھا یہ سب گڑ برد ہوئی۔آخر تہذیب بھی تو کوئی چیز ہے اس میں تہذیب بھی نہیں میں نہیں میں نہیں میں تہذیب بھی نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نے میں نے

سر پرتی ہے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ خط کا معاملہ تو ماضی کا ہے وہ تو مضلی مامضلی مگر سریرسی کا معامله متنقبل ہے جس میں مجھ کو ہرطرح کا اختیار ہے منسوخ بھی کرسکتا ہوں باقی بھی رکھ سکتا ہوں میرے اختیار سے تو با ہزئبیں مگر بقاءای وفت ہوسکتا ہے کہ حدود اور اصول شرعیہ سے تجاوز نه کیا جائے کہنے لگے کہ اس تحریر ماضی کے متعلق بھی کچھتد ارک ہونا چاہئے میں نے کہا كهمين كيا تذارك كرول كيامين خوداييخ منهميال مثقوبنوں اور پيكھوں كەمىن وييانېيں جبيبا ال تحرير ہے معلوم ہوتا ہے کہا كەمسود ہ لكھ د يجئے گا ہم لوگوں كى طرف ہے اس كى اشاعت كر دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھ کوضرورت نہیں آپ خود لکھیں اور اخیر بات بیہ ہے کہ ان قصول کی ضرورت ہی کیا ہے کسی اور کوسر پرست تجویز کر کیجئے مجھے کوتو ویسے ہی ایسے بکھیڑوں سے وحشت ہوتی ہے جو چیز میسوئی میں مخل ہواور ہوغیر ضروری اس سے علیحدہ ہی رہنے کو طبیعت جاہتی ہے کہا کہ سر پرست کے اختیارات کیا ہونے جاہئیں میں نے کہا کہ جو پہلے ے مدرسہ کے قواعد میں سرپرست کے اختیارات ہیں وہی رکھے جائیں ویکے لیا جائے کہ کیا اختیارات تنے میں نے یہ بھی کہا کہ ہرحال میں بیضرور ہے کہ سر پرست ایسے مخص کو بنایا جائے جوابے بزرگوں کانمونہ ہواس کے خلاف کومیں خیانت سمجھتا ہوں مگر مجھ کونہ بناہے اس کئے کہ مجھ کوایسے معاملات سے مناسبت نہیں اور نہ دلچینی ۔ اس پر کہا کہ آپ ہی کومنظور کرنا ہو گامیں نے کہا کہ سر پرسی کی میری کوئی خواہش نہیں درخواست نہیں اگراپ کےخواہش ہےتو مجھ کوشرا نظ کاحق ہے۔ایک صاحب نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ سر پرست کو بالکلیہ اختیارات ہوں اس پرایک شخص بولے کہ تو اس صورت میں اہل شوریٰ نکمے ہوئے۔ میں نے کہا کہ بیں اہل شوریٰ کا جو کام یعنی محض مشورہ ہواس کام کو برابرانجام دیتے رہیں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے مشوروں سے سر پرست کی رائے اور نظر محیط ہوجائے گی کیونکہ ایک مخص کی رائے اور نظر ہروفت اور ہر کام میں محیط نہیں ہوتی اس ہی لئے اہل شوریٰ کی ضرورت ہے اور اس سے زائداہل شوریٰ کا کوئی منصب نہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں: "و شاور هم في الامر فاذا عزمت" تبین فرمایا نداذا عزم اکثو کم فرمایا بلکه فاذا عزمت فرمایا که اس \_ جمہوریت کوئی چیز نہیں رہتی ۔ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر سرپرست کو بالکلیدا ختیارات دے

ويے جائيں توانديشہ ہے كہ صاحب غرض آكراس كى رائے كوبدل ويں اور متاثر كرويں ميں نے کہا کہ یہی احمال شوریٰ میں بھی ہے بلکہ اہل شوریٰ کے متعلق جوایسے واقعات ہیں جس میں ان کی رائے پراٹر ڈالا گیا اور سر پرست کے تو ایسے واقعات بھی نہیں۔غرض اس پراتفاق رائے ہوگیا کہ مجھ کوسر پرست بنایا جائے۔ میں نے کہا کہ ایک میری رائے اور ہے وہ بیکہ عجلت ہے کام لینا مناسب نہیں مرکز پر جا کراور اپنے احباب سے مشورہ کر کے اور خود بھی آ زادی کے ساتھ فکراورغور کر کے جو بات قرار پائے مجھ کولکھ دی جائے اور پیجی س کیجئے کہ مجھ کواس کا انتظار بھی نہ ہوگا اس لئے کہ مجھ کواس کا اشتیاق نہیں جن صاحب کے ہاتھ کی وہ بے ہودہ تحریرتھی جس ہے انہوں نے معافی ما تگ لیتھی اس معافی کی اشاعت کے متعلق انہوں نے تو کچھنہیں کہا مگران کی طرف سے ایک صاحب بطور وکیل گفتگو کرنے لگے کہا کہ وہ مضمون معافی کاالنور باالہادی میں شائع کردیا جائے میں نے کہا کہ بیرسالے تومیری طرف منسوب ہیں ان میں چھاپنا موہم ہوگا۔میری استدعا کومستقل چھاپؤ کہا کہ اخبارات میں مضمون دے دیا جائے میں نے کہا کہ رہجی مناسب نہیں اس لئے کہ اخبارات نااہلوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں مجھ کو پیجھی گوارانہیں کہان صاحب تحریر کی اہانت نااہلوں کی نظر میں ہو غرض کہ میری طرف منسوب رسالوں میں شائع ہؤنیہ میری وضع کے خلاف ہے اور اخبارات میں شائع ہووہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور جو کچھ مجھ کوشکایت ہوئی محض اس وجہ سے کہ آپ کومجت کا دعویٰ ہے معاملہ ہے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے اور زبان سے بھی کہا جاتا ہے انا محب لک ورنه میں تواپنے کواس ہے بھی بدر سمجھتا ہوں جتنا مجھ کو کہا جاتا ہے دیکھئے احمد رضا خان صاحب نے مجھ کو ہمیشہ برا کہا مگر مجھ پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ ایک صاحب بولے کہ جس تحریر پرشکایت ہےان صاحب تحریر کی عادت ہی ایسی ہےان کی تحریر کا طرز ہی ہیہے میں نے کہا کہ آپ کھ خیال نہ کریں اس جانے کے ساتھ کہ ان کا پیطرز ہے یہ بھی جان لینا جا ہے کہ دوسرے کا بیطرز ہے کہ وہ اس ہے دل گیرول گرفتہ ہوتا ہے ان کا بیطرز ہمارا بیطرز پھر ہمارے طرزے ہم کو کیوں روکا جاتا ہے اس پر خاموش ہو گئے کوئی جواب نددیا اور صاحب تحریر نے مجھے سے جب معافی مانگی میں نے صاف کہددیا کہ معافی توبیہ ہمیں ندونیا میں مواخذہ

کروں گانہ آخرت میں لیکن اگر تعلقات بھی ویسے ہی رکھنا چاہتے ہوتو اس کے لئے یہی شرط ہے کہ اپنی غلطی کو چھپوا کرشائع کرواور میں جو مدرسہ کی وجہ سے مدرسہ والوں کی موافقت کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ مولوی حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم سے متاثر ہے۔ مولوی مرتفنٰی حسن صاحب نے خوب جواب دیا تھا کہ میاں جو زمانہ تحریکات میں سارے ہندوستان کی مخالفت سے متاثر نہیں ہواوہ ایک بے چارہ مولوی حبیب الرحمٰن صاحب سے کیا متاثر ہوگا۔ (م۔ ۲۶)

مدارس ميس خانقابي نظام

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آج کل خانقاہ بنانے والوں کوچاہئے کہ خانقاہ کے نام سے نہ بنا کیں ، بلکہ مدرسہ ہی کے نام سے بنا کیں اوراس میں کام کریں خانقاہ کا کیونکہ ایک تو خانقاہ کے نام سے شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے بعد میں خانقاہ کے اندر بدعات ہونے گئی ہیں کوئی عرس کرتا ہے۔ کوئی قوالی کرتا ہے پھر گدی نشینی کا قصہ ہوتا ہے۔ جس میں جھر سے اور فساد ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ خانقاہ کا نام نہ کیا جائے بلکہ مدرسہ بناؤ اور اس میں تربیت اخلاق اور تعلیم سلوک کا کام کرو وہی حقیقی مدرسہ بھی ہوگا اور وہی خانقاہ بھی ہوگی۔

پس حقیقی مدرسہ وہ ہے جس میں علم کے ساتھ ممل کی بھی تعلیم اورنگہداشت ہو۔ پس اے مدرسہ والوتم اپنے مدرسوں کوسنجالوا وران کوحقیقی مدرسہ بناؤ۔ یعنی طلباء کے اعمال کی بھی نگہداشت کرو۔ ورنہ یا درکھو۔

کلکم داع و کلکم مسئول عن دعیته کقاعده پرآپ سے اس کے متعلق سوال ہوگا کیونکہ آپ طلباء کے تلہ بان ہیں اوروہ آپ کی رعایا ہیں ہے جائز نہیں کہ آپ طلباء کو سبق پڑھا کرا لگ ہوجا ئیں بلکہ رہجی ویکھتے رہوکہ ان میں سے کون علم پڑمل کرتا ہے اورکون عمل نہیں کرتا۔ جس کومل کا اہتمام ہوا سے پڑھاؤور نہ مدرسہ سے باہرنکال دیا کروجب تو آپ کا مدرسہ واقعی دارالعلم ہوگا۔

بیلون بوٹ وغیرہ پہنتے ہوں ان کواہل علم کے لباس کی بھی دیکھ بھال رکھو۔ جولوگ کوٹ پتلون بوٹ وغیرہ پہنتے ہوں ان کواہل علم کے لباس کی ہدایت کرو، ورنہ مدرسہ سے الگ کروچا ہے مشابہت تامہ ہویا مشابہت ناقصہ،سب کاانتظام کرو،اوران سے صاف کہہ دو كها گرعلم حاصل كرنا ہے تو طالب علموں ي صورت بناؤ۔ورندرخصت ہوجاؤ۔

مدارس میں مبلغین کا نظام بہت ضروری ہے

فرمایا، میں نے اپنے تعلق کے بعض مداری کوبار بارلکھا کہ جیسے آپ کے یہاں مدرسین کونخواہ ملتی ہے اور یہ تعلیم و قدریس کوخاص تبلیغ ہے اسی طرح مدرسہ سے تبلیغ عام کا بھی انتظام ہونا چاہئے اور مدرسہ کی طرف سے تنخواہ دار مبلغ رکھے جائیں اوران کواطراف وجوانب میں بھیجا جائے ۔ اوران کوتا کیدگی جائے کہ چندہ نہ مانگیں صرف احکام پہنچائیں۔ گرکسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی حالانکہ اس سے جندہ بھی زیادہ وصول ہوتا۔ (مظاہرالا مال ملحقہ دین و دنیا)

ہرمدرسہ میں کم از کم ایک واعظ ضرور ہونا جا ہے

ہراسلامی مدرسہ وانجمن کم از کم ایک واعظ بھی مقرر کرے اور یہ سمجھے کہ ضرورت تعلیم کے لئے ایک مدرس کا اضافہ کیا۔ کیونکہ جس طرح مدرسہ کے علمین طلبہ کے مدرس ہیں۔واعظین عوام کے ایک مدرس ہیں۔اوراہل انجمن یہ جھیں کہ تعلیم عوام کے لئے ان کی انجمن کی ایک شاخ ہے۔

دینی مدارس میں مبلغ اور واعظ ہونے کے فوائد

تعلق ہوگا کہ اس مدرسہ ہے ہم کودین کا نفع پہنچ رہا ہے۔ اس کی امداد کرنا چاہئے اوراب تو عوام کو یہ بڑااعتراض ہے کہ صاحب ہم کو مدرسہ سے کیا نفع ۔ بس عربی پڑھنے والوں ہی کو پھنفع ہوگا اور واقعی ایک حد تک یہ اعتراض بھی سیجے ہے۔ اس لئے جن عوام سے آپ چندہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی پچھنفع پہنچنا چاہئے۔ جس کی صورت میں نے بتلادی کہ ہرمدرسہ میں ایک ایک واعظ ہوجائے میں ایک واعظ ہوجائے میں ایک واعظ ہوجائے تو پھرد کھے عوام کو مدرسہ سے کیساتعلق ہوتا ہے اور چندہ کی بھی کیسی کشرت ہوتی ہے۔ تو پھرد کھے عوام کو مدرسہ سے کیساتعلق ہوتا ہے اور چندہ کی بھی کیسی کشرت ہوتی ہے۔ میں اہل میں چاہوں کہ امتحان کے طور پر پچھ عرصہ کے لئے اس کے نفع کامشاہدہ کر لیجئے۔ میں اہل مدارس سے کہتا ہوں کہ امتحان کے طور پر پچھ عرصہ کے لئے اس پڑمل کر کے دیکھ اور اگر تمہارے مدارس سے کہتا ہوں کہ امتحان کے طور پر پچھ عرصہ کے لئے اس پڑمل کر کے دیکھ اور اگر تمہارے مدارس سے کہتا ہوں کہ امتحان کے طور پر پچھ عرصہ کے لئے اس پڑمل کر کے دیکھ اور اگر تمہارے مدارس سے کہتا ہوں کہ امتحان کے طور پر پچھ عرصہ کے لئے اس پڑمل کر کے دیکھ اور اگر تمہارے مدارس سے نفع نہ ہوتو اس کام کو بند کر دینا ہروقت اختیار میں ہے۔ (حقوق و فرائض)

واعظ ومبلغ کے لئے ضروری ہدایت

ا۔ بلاضرورت اختلافی مسائل بیان نہ کرے اورا گرضرورت ہی پڑجائے توعنوان نرم وہل ہوا گر کسی مخص کا نام لینا پڑے تو اس کی نسبت کوئی سخت کلمہ نہ کہے۔ بس متانت ہے شبہ کل کردے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔

۲- عام طور پر واعظ کسی کی دعوت قبول نہ کرے ۔ البتہ اگر داعی پہلے ہے شناسا
 (جانا پہچانا) ومخلص ہوتو کوئی مضا کقہ نہیں ۔ یا شناسا نہ ہو گر قرائن ہے مخلص ہونا دل کولگتا ہو
 تو بھی مضا کقہ نہیں مگرازشتم ہدیہ نفتر وغیر نفتر ہرگز قبول نہ کرے۔

س۔ سیاسی امور یا کسی کے ذاتی معاملات کے فیصلہ میں واعظ دخل نہ دے اگر اس کی درخواست بھی کی جائے توصاف انکار کر دے۔

ہم کسی کوتعویذ گنڈے دینے یا بیعت لینے سے واعظ کوقطعاً منع کر دیا جائے اگر چہوہ اس کا اہل بھی ہو۔

۵۔ کسی مدرسہ یا انجمن کے لئے چندہ کی ہرگز ترغیب نہ دے۔ بلاترغیب کوئی دے تب بھی انکار کردے۔ پھر بھی نہ مانے تو کہہ دے کہ براہ راست مرکز میں بھیج دو۔ میں نہیں لیتا۔ (تحفۃ العلماء)

#### علماء کے برتا وُعوام کےساتھ

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ الله فر ماتے ہیں: کہ ہم اعظم گڑھ گئے تو جو تعظیم علاء کی وہاں دیکھی کہیں بھی نہیں دیکھی اہل علم کو دیکھ کرلوگ کھڑے ہوجاتے ہیں ،حتیٰ کہ ہنود بھی ، میں ایک راستہ ہے گزرا۔ درمیان میں سرکاری مدرسه آیا تو مجھے دیکھ کرلڑ کے اور مدرس سب کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہندولڑ کے اور مدرسین بھی۔ان لوگوں کا بیر برتاؤ دیکھے کر گزرتا چلا جانا اچھانہ معلوم ہوا۔ میں وہاں رکا اور ان سب سے ملا۔ لوگوں نے مصافحے کئے۔ میں مدرسین ہے ایک ایک سے ملاحتیٰ کہ ہندوؤں ہے بھی اور مزاج پری وغیرہ کی بڑے خوش ہوئے اور ان پر برااثر ہوا۔ مجھے تعجب تھا کہ اس قدر متاثر ہوئے اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں علماء کا گزرا کثر رہتا ہے۔ کیونکہ لوگ قدر کرتے ہیں مگران بندگان خدا کا طرزعمل بیہ ہے کہ راستہ میں گزرتے ہیں لوگ ہندواور مسلم ان کوسلام کرتے ہیں اور کھڑے ہوجاتے ہیں مگروہ کسی کا سلام نہیں لیتے نہ کسی ہے بات کرتے ہیں۔ مندچڑھائے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس کو اچھا سجھتے ہیں کہ بیلم کی شان ہے، ہرکس وناکس ہے بات کرناعلم کوذلیل کرنا ہے جی کہ سنا کہایک غیر مذہب والے نے کسی مولوی کے وعظ میں بیٹھنا جا ہا۔ مولوی صاحب نے ڈانٹ یلائی نکالواس مردودملعون کو۔ بیدوجھی میرےاس ذراسے نرم برتاؤے اس قدرمتاثر ہونے کی کہ آج ان کو بالکل نئ می بات معلوم ہوئی کہ مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں پہلے تو سب بھیٹریئے ہی دیکھے تھے۔ پھر ہرشم کےلوگ بڑی کثرت سے ملنے آئے۔

فرمایا حضرت والانے اور وہاں ایک دستورد یکھا کہ لوگ آتے اور بڑے الحاح سے کہتے ذراد ہر کے لئے ہمارے گھر تیم کا تشریف لے چلئے میں نے کہا بہت اچھا جب ایک شخص کے گھر پہنچا تو اس نے بڑی خاطر داری سے بٹھایا اور پان اور دور و پیپیش کئے میں نے کہا یہ کیا۔ کہا یہ حضور کا حق ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ کی عالم کو خالی نہیں پھیرتے ۔ میں سمجھ گیا کہ تیم ک اور تیمن تو برائے نام ہے۔ یہ لب لباب ہے بلانے کا۔ یہ ان گشتی مولوی صاحبان کی ترکیبیں ہیں کہ ایخ مطلب کی رسمیں باند ھرکھی ہیں۔ اور میں نے کہا کیا واہیات ہے یہ بھی تو رسم ہی ہوئی۔ رسوم کچھشادی بیاہ ہی کی رسموں کا نام نہیں ہے ہرالتزام مالا یکڑم رسم ہے میں ہرگز نہیں اوں گا۔ صاحب خانہ نے بہت اصرار کیا کہ میری دل شکنی ہوگی اور بیتو ہدیہ ہے اس کا قبول کرنا سنت ہے۔ میں نے کہاا گر ہدیہ ہے تو اس کا دیناوہاں بھی ممکن تھا۔ جہاں میں تھہرا ہوا ہوں۔ بیصرف رسم اور اپنا کرم دکھلانا ہے کہ ہم عالم کو خالی نہیں جانے دیتے اور یہ مولوی صاحبان کی مہر بانی ہے اس میں اور خرابیوں کے علاوہ ایک یہ بھی خرابی ہے کہا گرکوئی غریب آ دمی مجھے بلانا چاہتو کیا کرے تو گویا تیرک بھی امیروں ہی کول سکتا ہے اس صورت میں وہ تبرک بھی امیروں ہی کول سکتا ہے اس صورت میں وہ تبرک ہی نہیں ہے۔ جب میں نے وہ روپے پھیرے دیئے تو متعدد آ دمی اس مجمع میں سے کھڑے ہوئے اور ہے ہم کھا کر کہا کہ ہم کو غایت درجہ کا اشتیاق تھا کہ ہم بھی آ پ کوا ہے گھر لے چلیں گر اس شرم کے مارے خاموش رہے کہ ہمارے پاس دینے کونہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا لیجئے کے مارے خاموش رہے کہ ہمارے پاس دینے کونہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا لیجئے کو مارے خاموش رہے کہ ہمارے پاس دینے کونہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا لیجئے اور میں سب غرباء کے گھر گیاان اپنی ہی نظروں سے ان نامعقول رسموں کی خرابیاں دیکھ لیجئے اور میں سب غرباء کے گھر گیاان لوگوں کوکس قدر خوشی ہوئی اور اپنا بھی دل خوش ہوا۔ (حکیم الامت کے چیرت انگیز واقعات) لوگوں کوکس قدر خوشی ہوئی اور اپنا بھی دل خوش ہوا۔ (حکیم الامت کے چیرت انگیز واقعات)

بے برکتی کے اسباب

حکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مدرسہ کی حالت آج کل اہتری کی ہے اصل مقصود سے بعد ہوگیا وہ طرز اور مسلک ہی نہیں رہا جواب پر رگول کا تھا حضرت مولا نا محمہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کھا ہوا مدرسہ میں موجود ہے کہ جب تک مستقل آمد نی نہ ہوگی مدرسہ میں خیر و برکت رہے گی اور جب اس کا عکس ہوگا خیر و برکت نہ رہے گی اب جب سے مدرسہ میں مستقل آمد نی ہوئی ہوئی جا دراوقاف وغیرہ ہوئے ہیں روز بروز برکت کم ہی ہوتی چلی جارہی ہوجہ وجہ کہ یہ کہتو کل کی حالت میں خدا پر نظرا ورخدا پر بھر وسہ ہوتا ہے جس کام میں خدا پر بھروسہ ہوگا ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ مہتم صاحب موجودہ اس کام میں خدا پر بھر ور ہوگا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ مہتم صاحب موجودہ حالت مدرسہ سے بہت تنگ ہیں حضرت والا نے فرمایا کہ مہتم صاحب ڈھیلے ہیں بعض جگہ طالت مدرسہ سے بہت تنگ ہیں حضرت والا نے فرمایا کہ مہتم صاحب ڈھیلے ہیں بعض جگہ ڈھیلا ہونا مفید ہے اور بعض جگہ ڈھیلا ہونا مفر ہوا براگر نے دیکھا کہ تمام بررگ نے دیکھا کہ تمام بررگ سے ایک سانپ مرید ہوگیا ایک مرتبہ جوسانپ حاضر ہوا براگر نے دیکھا کہ تمام بررگ سے ایک سانپ مرید ہوگیا ایک مرتبہ جوسانپ حاضر ہوا براگر نے دیکھا کہ تمام بررگ سے ایک سانپ مرید ہوگیا ایک مرتبہ جوسانپ حاضر ہوا براگر نے دیکھا کہ تمام

زخی ہے مکھیاں بھنک رہی ہیں بزرگ نے پوچھا کہ کیا حالت ہے عرض کیا کہ حضرت کی بیعت کی برکت ہے حضرت نے عہد لے لیا تھا کہ کسی کوڈ سنامت کا شامت میں نے کا شا حجوز دیا کوئی نوچتا ہے کوئی کوچتا ہے کوئی چھلے بدلے لیتا ہے بزرگ نے فرمایا کہ کا شے ہی کو تو منع کردیا تھا کیا بھنکار کو بھی منع کردیا تھا تو مہتم صاحب تو بھنکارتے بھی نہیں اس کا کسی کے یاس کیا علاج ؟ (حکیم الامت کے جرت انگیز واقعات)

حكيم الامت رحمه الله كااستغناءا ورمعاملات كي صفائي

کیدرسہ باضابطہ ہونا چاہئے۔ جھسے چھپاتے تھے اور مقصودان کا بیتھا کہ قوت پیدا کرکے کہدرسہ باضابطہ ہونا چاہئے۔ جھسے چھپاتے تھے اور مقصودان کا بیتھا کہ قوت پیدا کرکے فاہر کریں گے۔ جھ کواطلاع ہوگئی۔ ان کا ایک جگہ عشاء کے بعد جلسے تھا میں جلسے میں پہنچا اور میں نے کہا کہ پندرہ منٹ کے لئے میں اجازت پچھ کہنے کی چاہتا ہوں اور میں نے کہا کہ میری تقریب ہے ہے گا وان تقریبات کا انقطاع کہ میری تقریب ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے جن چیزوں کا معلوم ہوتا ہے۔ گر حقیقت میں انقطاع نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے جن چیزوں کا تعلق ہاں میں ایک چیزتو ہے مکان، مدرسہ کا سوجس کا جی چاہئے مدرسہ پر قبضہ کر لے۔ میں ایٹ مجمع کو بیٹھک میں لے آؤں گا۔ البتہ اگر اجازت ہوگی نماز مجد میں پڑھ لیا کروں گا ورنہ دوسری میجد میں۔ دوسری چیز کتب خانہ ہے سواس کے دو جھے ہیں۔ ایک وہ جو میرے سبب سے آیا اور میرے آئے سے پہلے موجود تھا وہ تو ابھی سپر دکر دوں گا دوسراوہ جو میر سبب سے آیا اور جس کا واقفین نے مجھ کومتولی بنایا ہے سوعار بینڈ ابھی سے اس کوبھی سپر دکر دوں گا۔ رہا متنقل میں ردر کام کو ہوجاوے گا اس وقت بالکل آپ کی طرف تولیت ختقل کردوں گا۔

تیسری چیز روپییسواس میں بھی دوقتم کی چیزیں ہیں پچھ تو جائیداد والدصاحب کی موقو فہہے۔دوسراروپییجو آتا جاتارہتاہے۔سوجائیداد کی تولیت میاں مظہر کے نام ہان سے کہئے۔ باقی آمدنی روز مرہ آتی ہے اس کو آنے کے بعدا کیہ ہفتہ رو کے رکھا کروں گا۔ ورجس نے بھیجا ہوگا اس کا پیتہ آپ کو بتا دیا کروں گا۔ جب آپ مرسل سے اجازت حاصل اور جس نے بھیجا ہوگا اس کا پیتہ آپ کو بتا دیا کروں گا۔ جب آپ مرسل سے اجازت حاصل کرلیں گے آپ کے حوالے کروں گا بس کہہ چکا اب آپ تقریر کیجئے۔

کیا مجھ کو مدرسہ سے جاہ حاصل کرنا ہے۔ اگراس کی طلب ہوتی تو خوب بڑا مدرسہ کرتا۔ گر بھیڑے سے دل گھبرا تا ہے۔ تہید ہیہ ہے کہ اگر کام نہ ہوگا حذف کر دوں گا کیونکہ خانقاہ میں دوشتم کے لوگ ہیں۔ طلبا، ذاکرین، اگر یہاں کام نہ ہوگا تو طلباء کے لئے اور مدارس بہت وہاں چلے جائیں گے۔ انکی فکر ہی نہیں ہے۔ ذاکرین تو ان سے کہوں گا کہ اگر رہنا ہو بے سامان رہو۔ اگر متوکلین ہیں رہیں گے ورنہ چلے جائیں گے۔ اس لئے ان کی بھی پچھ فکنہیں۔ اس لئے قلب کو راحت ہے۔ میں اپنی ذات کے لئے بھی اس پر آ مادہ ہوں کہ جس روز کی قتم کی مزاحمت پیش راحت ہے۔ میں اپنی ذات کے لئے بھی اس پر آ مادہ ہوں کہ جس روز کی قتم کی مزاحمت پیش آئی۔ ایک گھر ہے اس کو چھوڑ کر کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں جا بیٹھوں گا۔ صرف دو یبیاں ہیں میں اور دہ سب چلے جائیں گے۔ یہ ہوچ ہی نہیں کہ کیا ہوگا۔ میری عالت تو ہہے۔ میں اور دہ سب چلے جائیں گے۔ یہ ہوچ ہی نہیں کہ کیا ہوگا۔ میری عالت تو ہہے۔ میں اور دہ سب چلے جائیں گے۔ یہ ہوچ ہی نماریم

یہاں ایک تاریکی نہیں دس تارکیا ہوتے۔ پھر حضرت نے حافظ صاحب سے فرمایا کہ زمانہ تعلق میں ہر طرح کی ہا تیں پیش آجاتی ہیں اگر میری جانب سے کوئی خشونت ہوئی ہویا دل آزاری ہوئی ہویا دل آزاری ہوئی ہویا ہوں معاف کردہ بھتے اور جومیراحق فوت ہواوہ میں دل وجان سے معاف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا مختصیل علم کے برابرکوئی چیز نہیں کے حیم الامت کے جرت آئیز واقعات)

ماتختول كي بإقاعده نگراني الم

حضرت تھانوی رحمہ اللہ خواہ نخواہ نجی تقریر کواسباق میں نہیں فرمایا کرتے تھے خود لکھتے ہیں۔
'' میں نے پڑھاتے وقت ضرورت سے زائد بھی تقریر نہیں کی ،صرف حل کتاب پر
اکتفا کیا، زوائد ہے بھی طالب علموں کا وقت ضائع نہیں کیا، اور میں اس کی تاکید اپنے ماتحت مدرسین پررکھتا تھا، بلکہ بھی بھی جاکران کے پڑھانے کی جانچ بھی کیا کرتا تھا۔''
ماتحت مدرسین پردکھتا تھا، بلکہ بھی بھی جاکران کے پڑھانے کی جانچ بھی کیا کرتا تھا۔''
اب بیز حمت کون برداشت کرتا ہے کہ'' بڑے اپنے چھوٹوں'' کی تقلیمی مگرانی کا فریضہ اوا کریں، عام مدارس سے علمی معیار کو جہاں اور چیزوں نے گرایا، اس کوتا ہی کو بھی اس مسئلہ اوا کریں، عام مدارس سے علمی معیار کو جہاں اور چیزوں نے گرایا، اس کوتا ہی کو بھی اس مسئلہ میں بڑا دخل ہے ، بڑے اپنے جھوٹوں کی نگرانی کا فرض یکسر فراموش کر گئے، حالانکہ اس سے میں بڑا دخل ہے ، بڑے اپنے بھیوٹوں کی نگرانی کا فرض یکسر فراموش کر گئے، حالانکہ اس سے میں بڑا دخل ہے ، خوداستاد کا بھی ،طلبہ کا بھی ،ادارے کا بھی اورافسر مدرس کا بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا محمد انیس صاحب نگرائی کی قبر کونور سے بھرد ہے کہ انہوں نے خاکسار کی ابتدائی مدری کے زمانہ میں پوری نگرانی باقی رکھی بلکہ دو ماہ تک مسلسل پابندی سے ہدایہ اور مشکلو ہ کے سبق میں شریک ہوتے رہے اور پھر بھی بھی۔اس کا ثمرہ بیہوا کہ مطالعہ سے شخف بیدا ہوگیا ،اور بغیر مطالعہ درس گاہ میں آنا جرم بجھنے لگا۔

کاش پھرایک مرتبدارباب درس و تدرلیس کی دنیامیں بیاحساس زندہ ہوتا، جوان حضرات کوجھنجوڑ جھنجوڑ کے جھنجوڑ جھنجوڑ جھنجوڑ کے جھنجوڑ کر بیدار کر دیتا، اوران میں بیلیقین تازہ ہوجاتا کہ یہی ندہبی دنیامیں قوم کے تیجے معمار ہیں۔ بیج تنی مضبوط دیوراٹھا کیں گے اور جس قدرتھوں بنیا دینا کیں گے ندہبی دنیا اسی انداز سے ترقی کرےگی۔

اوركس كوا نكار موسكتا ہے كے طلب سے زيادہ اسے اساتذہ اور مدرسد كے ماحول سے ہى متاثر ہونے کے عادی ہیں۔اگران کے اساتذہ کمالات کے مالک ہوں گے،طلبہ بھی ایسے ہی اکلیں گے اگران كاماحول علمي موگا، يا كيزه اور بلند موگا كوئي وجنهيس، كدان ميس يا كيزگي اور بلندي پيدانه مو۔ پھرطلبہ کو بھی محسوس کرنا جا ہے۔ کیل ان کے ہاتھ میں ملک وملت کی باگ دوڑ آنے والی ہے،اپنے اندروہ استعداد پیدا کریں کہوہ ملک کی سچی خدمت انجام دے سیس ۔ علم کی سب ہے پہلی شرط اساتذہ کا ادب اور ان علوم کی عزت ہے جے حاصل کرنے کے لئے طالب علم کتاب کھولتا ہے استاد کے ادب اور علم کی عزف کے بغیر شاید چند حرف طالب علم کوآ جا کیں کیکن نورعلم اورعلم کی برکت جن چیزوں کا نام ہے وہ تو پاس بھی پھٹک نہیں سکتے عربی اور دینی مدارس میں میخو بی بحد اللہ ائب تک باقی ہے کہ ان مدارس کے طلبہ میں اساتذہ کے ادب اورعلم کی عزت کا جذبہ باقی ہے لیکن نے طرز کی درس گا ہوں میں تو استاذ ا پنا ہمجولی اور اپنالنگوٹیا دوست ہے جس کا نہ صرف مداق اڑایا جاسکتا ہے بلکہ بعزتی کرنے میں بھی کچھ در نہیں لگتی، ہم بغیر کسی مبالغہ کے طلباء مدارس عربیہ کی اس سعادت مندی کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے علم کی قدر دانی کے ساتھ اپنے اساتذہ کی تو قیرو عظمت کا بھی احساس کیا ہے اور ان کی زندگی میں اپنے اسا تذہ کا بڑا مقام اور درجہ دیا ہے، آج بھی مدارس عربیہ میں جا کر دیکھتے تو طلبہ اپنے اسا تذہ کے لئے اپنی آئیکھیں فرش راہ كرتے وكھائى ديں گے۔ (حكيم الامت كے جيرت انگيزوا تعات)

# ہروفت کسی کی سر پرستی یا مشورہ ضروری ہے

حكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله اسيخ ملفوظات ميس فرمات بين:

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب مہتم مدرسہ دیوبند حضرت مولانا شاہ عبدالغی وہلوی سے
بیعت تھے اورا کیے مستقل شخ تھے مگر ہاو جوداس کے جب شاہ عبدالغی صاحب کا انقال ہوگیا تو شاہ
رفیع الدین صاحب نے بیخیال نہیں کیا کہ میری تو بحمیل ہوچکی ہے اب مجھوکسی دوسر سے بزرگ
کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ شاہ عبدالغنی کے بعدوہ حضرت حاجی صاحب ہے
سے بیعت ہوگئے بعض لوگوں نے جب عرض کیا کہ حضرت! آپ تو خود مستقل شیخ ہیں۔ آپ کو
اب کیا ضرورت تھی؟ تو شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بھائی آدمی جب
تک ذندہ رہے اس کوچا ہے کہ سر پر کسی نہ کسی بڑے کوموجود رکھے پہلے میرے شیخ موجود تھا اس
لیے ضرورت نہ تھی الب جب ان کا انقال ہوگیا تو میں نے حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع
کیا۔ پھر حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع
کیا۔ پھر حضرت حاجی صاحب کی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بڑانہ میسر ہوتو کسی چھوٹے ہی کومشورہ میں
مشر یک کرلینا چا ہے خواہ بعدم شورہ لینے کر جی اپنی ہی رائے کود ہور مگل اپنی رائے پر کر ہے گر

## حضرت عمررضي اللهء عنه كاخبر گيري كاابهتمام

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عنہ دو پہر کے وقت گری میں چلے جارہے تھے۔حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پوچھا کہ یا امیر المؤمنین کہاں چلے آپ نے فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہوگیا ہے اس کی تلاش کو جارہا ہوں۔حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے الیک گری میں کیوں تکلیف کی کسی کو تھم دیا ہوتا کہ تلاش کر لیتا 'آپ نے فرمایا کہ اے عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قیامت کی گری اس گری سے اشد ہے واقعہ برموک میں جو کہ ظیم الثان جنگ تھی جب ایک شخص اونٹی پرسوار فتح کی خوشجری لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ روز انہ انتظار خبر میں باہر جا کر گھنٹوں کھڑے دہے جھے جنگل میں ملا قات تعالیٰ عنہ ہے جو کہ روز انہ انتظار خبر میں باہر جا کر گھنٹوں کھڑے دہے جے جنگل میں ملا قات

ہوئی آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یرموک سے آپ نے جنگ کا حال پوچھا وہ پہچا نتا نہ تھا اس لیے کہ کوئی نشان خلافت نہ تھا'کوئی تاج نہ تھا اس نے ان کی طرف التفات نہ کیا اور اونٹنی دوڑائے ہوئے چلا جا تا تھا اور بیا ونٹنی کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے جب آبادی کے قریب آئے تو لوگوں نے پہچانا اور امیر المؤمنین کوسلام کیا' اس وقت اس کومعلوم ہوا تو اس نے بہت معذرت کی' آپ نے فرمایا کہ بیس نے جوقدم اٹھایا ثواب کے لیے اٹھایا ہے بچھے عذر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں' میصی اللہ عنہم کی حالت تھی اور خود داری کے لیے اشرائی بھرے موقا کے ایک ہماری حالت ہے کہ جوقدم اٹھایا ہے کہ جوقدم اٹھایا ہے کہ جوقدم اٹھا ہے کہ وقدم اٹھا ہے کی کوئی ضرورت نہیں' میصی اللہ عنہم کی حالت تھی ایک ہماری حالت ہے کہ جوقدم اٹھا ہے خود بنی اور خود داری کے لیے۔ (اٹرنی بھرے موق)

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ مجھ کوخیال ہوا کہ تنہائی ہو اور اللہ اللہ ہو۔ اور اس کے لئے جنگل تجویز کیا گیا کہ ایک جھونبرٹری بنا کراس میں رہوں گا۔

اس لئے کہتی میں رہنے ہے جوم کے سب دل گھرا تا تھا۔ گرساتھ ہی ہیں خیال ہوا ہے کہ بزرگوں سے پوچھے بغیرکوئی بات کرنا اچھانہیں۔ اس لئے میں نے حضرت مولا نا گنگوہی سے دریافت کیا۔ گر حضرت نے اجازت نہ فرمائی۔ دو وجہ سے ایک تو یہ کہ اس میں شہرت زیادہ ہوگی دوسرے یہ کہ اپ بزرگوں کے طریقہ کے خلاف ہے۔ میں نے عض کیا کہ نقصان یہ ہوگی دوسرے یہ کہ اپ بزرگوں کے طریقہ کے خلاف ہے۔ میں نے عض کیا کہ نقصان یہ ہوگی دوسرے یہ کہ اپنی والی تو اپنا حرج ہوتا ہے۔ اور اگر النفات نہ کیا جائے۔ تو ان کی دشکنی ہیں۔ ہوتی ہے فرمایا کہ سب کو جھاڑ و مار و اور اپنے کام میں لگو۔ مطلب یہ کہ ان کی دل شکنی کو دیکھیں یا اپنی دین شکنی کو۔ تو بزرگوں کے مشورہ میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ (اشر فی بھرے موقی)

مدرسه میں اہل کمال مدرسین کے تقرر کی ضرورت

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: مدرس جتنا کم تنخواہ پرمل جائے اس کو ہتم اپنی کارگز اری سمجھتے ہیں مقصودیہ ہوتا ہے کہ مدرسین کی تعداد بڑھالیں خواہ وہ فارغ انتحصیل بھی نہ ہوں بس تماشا ئیوں کو دکھلا دیا کریں کہ ہمارے مدرسہ میں اتنے مدرسین ہیں۔صاحبواہل کمال تو کسی فن کے بھی ستے نہیں آتے ویے مدرسین سے استے میں تخفیف ہوتی ہے (ذم المکر وہات ص۹۲) ویسے مدارس کے جلسوں میں اخراجات طعام مدارس کے جلسوں میں اخراجات طعام

عكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله اپن ملفوظات ميں فرماتے ہيں:

مدرسہ کے جلسوں میں مدرسہ سے رقم خرج نہ کی جائے اس میں مجھے بہت زیادہ وہم ہے اور اپنے لئے تو میں فتوے کے درجہ میں نا جائز سمجھتا ہوں بلکہ جلسہ کے لئے خاص چندہ جلسہ کے نام سے ہونا جا ہے جیسا یہاں ہوں۔

دوسری میہ کہ شہروں میں مدرسہ کی طرف سے کسی کی دعوت نہ کی جائے بلکہ دو چار دو چار دکا نیں کھول دی جائیں جن میں اچھا کھانا قیمت سے ل سکے تا کہ اہل مدرسہ کو کھانے کے انتظام سے سبکدوثی ہوجائے کیونکہ میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ بعض منتظمین وعظ ونصیحت کے سننے سے بالکل محروم رہے اور بعضے کئی رائے تک نہیں سوئے۔(دارالمسعود ص ۲۷)

نوكرول كےساتھ كيا برتاؤ جاہئے

سوال۔نوکروں کے ساتھ کیا برتاؤ چاہئے؟ کیا یہ برتاؤ چاہئے کہ اس کے سامنے عاجزی اور تذلل سے پیش آئیس یااس کواپنے سے زیادہ اپنے برابرر تھیں۔

تعليم شريعت ميں نظراصل كام پرركھنا جاہئے

ناجائز ہیں اور اگر نہ عین ہوں اصل غرض میں نہ مفضی الی المعصیت تو اصل تھم اباحت ہے ''الا انا نکہ کوئی سداللباب' بطوراحتیاط ترک کرے۔(ج۲۹)

ازفتم تادیب ہیں کہ ان ہے اصل غرض یعنی اس کا م میں جس کیلئے وہ نوکر ہے مددملتی ہے کیونکہ جب اس کے دل میں خوف ہوگا تو وہ کا م میں کوتا ہی نہ کرےگا۔حدیث میں ہے ہنازیا دہ نہ کروکہ اس سے چہرہ کا رعب جاتا رہتا ہے معلوم ہوا کہ رعب مستحن چیز ہے۔ (ملفوظات جہر)

بچوں کونو کروں برزیا دتی سے رو کنا

عیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بڑے تعلیم یافتہ میں اس پر گفتگوہوئی کہا گربچہ نوکر کے تھیٹر مار ہے تو کیا عمل کیا جائے تو ہیں نے صاحب خانہ سے کہا کہ کیا وجہ کہ اس پر بچہ کو مزانہ دی جائے یا اس بچہ سے نہ کہا جائے کہ نوکر سے خطا معاف کراد ہے۔ کہا جو ہوا سوہ واایا کرنے سے ہمیشہ کو بچہ کم حوصلہ وجائے گا۔ فرمایا اگر ظلم نہ کرنا کم حوصلہ ہوجائے گا۔ فرمایا اگر ظلم نہ کرنا کم حوصلہ ہوجائے گا۔ فرمایا اگر اللہ اٹھا لینے اور چوری کرنے پر بھی آئی بچھ نہ کہیں گے اس پروہ تحیر ہو گئے۔ تو فرمایا حضرت والانے اس وقت تدارک کرنے سے تمام عمر کیلئے ایک خلق حسن بچہ میں مرکوز ہوجائے گا کہ ظلم کرنے کی بھی ہمت نہ ہوگی اور تو اضع بیدا ہوگی۔ (ملفوظات ج۲۹)

رئیس حیدرآ باد کے ادب کا قصہ

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں: احقر نے ایک رئیس حیدرآبادی کو دیکھا کہ ان کے یہاں ایک باور چی محمہ تامی تھا وہ اور ان کا تمام گھر صرف نام لے کرنہیں پکارتے تھے بلکہ محمہ صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ تنی گہری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہونے سے نوکر کا اتناا دب کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نکتہ نواز ہیں بعض وقت ذراسی طاعت وادب سے کام بنادیتے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس تعظیم کرنے سے نوکر کام نہ کرے گا اور زیادہ لچتا تھا اور دل سے جان نثاری کیلئے تیار تھا۔ بخلاف اس کے جن نوکروں کو کھوکروں سے ماراجا تا ہے وہ اپنی غرض تک نوکر ہیں اور موقعہ پر بھی کام نہیں دیتے۔

#### نوکروں کےحقوق کاایک چٹکلہ

احقر شریعت کی تعلیم میں سے صرف ایک بات پیش کرتا ہے جونو کروں کے متعلق تمام مفاسد سے بچانے والی ہے اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہم کویسی قیمتی با تیں سکھلائی ہیں۔

مساوات ہی ذریعہ ترقی مانا گیاہے

لفظ مساوات کوئ کرجد یدخیال کے لوگ بہت چونکیں سے کیکن ان کی چونک رفع کرنے کیلئے یہ کافی ہے کہ آج دنیا کی ترقی کنندگان معترف ہیں کہ اسلام کی ترقی کاسب سے بڑا ذریعہ اصول مساوات تھا جس کوکوئی اب تک ایسانہیں قائم کرسکا جیسا اسلام نے قائم کیا۔ ہاں اس کا مضا کقہ نہیں کہ تعلیم کیا جائے کہ سلام دبی زبان سے مودبانہ کہیں۔ علی ہذا جماعت میں بھی شریعت نے فرق نہیں کیا اس میں بھی مساوات بیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ (ملفوظات جم) شریعت نے فرق نہیں کیا اس میں بھی مساوات بیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ (ملفوظات جمع)

نائبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كااحترام

علیم الامت حفرت تھا توی رحمہ اللہ اپ ملفوظات میں فرماتے ہیں:

ایک شخص کی صاحب کے بہاں بہتر یب شادی مہمان آئے ہوئے تھے۔انہوں نے مصاحب تقریب کی طرف ہے آکر عرض کیا کہ حضور کی بھی دعوت ہے۔ طلباء کی بھی فرمایا کہ میں تقریبات میں کسی کے بہاں شریک بہیں ہوتا۔رہے طالب علم سوال کو میں کسی کے بہاں میں تقریبات میں کسی کے بہاں جائے نہیں دیتا۔اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو کھا تا بہیں پہنچاد ہے تو لے لیاجا تا ہے۔ورنہ دروازہ پرجا کر کھانے میں طالب علموں کی ذات ہوتی ہے۔اگر عزت کے ساتھ خود کھا تا بہاں بھیج دیا جائے تو ان کودے دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جن کے یہاں شادی ہے وہ کون ہیں وہ آئیس جائے تو ان کودے دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جن کے یہاں شادی ہے وہ کون ہیں وہ آئیس وقت بھی نہیں ہے۔ جس کو پکوا تا تھا پکوا چکا (بعد عصر غالبًا قریب مغرب دعوت کی اطلاع دی گئی تھی کھین کھانے کے وقت اطلاع کا طریقے نہیں یہی علامت اس کی ہے کہ ان کو طلبہ سے محت نہیں صرف اس نیت سے طلباء کوا سے موقعوں پر کھلاتے ہیں کہ کوئی الا بلا ہوتو دور ہوجائے اگر محت تھی جسے برادری کو صبح کے وقت اطلاع کی تھی ان کو بھی اس وقت کی ہوتی انہیں تو صبح عصر خالہ ہوتی دور ہوجائے اگر محت تھی جسے برادری کو صبح کے وقت اطلاع کی تھی ان کو بھی اس وقت کی ہوتی انہیں تو صبح کے ہوتی انہیں تو صبح کی ہوتی انہیں تو صبح کے ہوتی انہیں تو سبی کی کھی کی کوئی انہ کی کوئی انہ کی کے ہوتی انہیں تو سبی کی کھی کی کوئی انہ کوئی انہ کھی کے ہوتی کی کوئی انہ کوئی انہ کوئی کے کوئی انہ کوئی ہوتی کوئی انہ کی کوئی انہ کوئی کی کھی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

اطلاع کی اوران غریبوں کوشام کواطلاع کرنے آئے ہیں۔

بس بہی وجہ ہے کہ ان کونفنول بے کار سمجھا گیا۔ سو ہمارے یہاں کے طلباء گوغریب ہیں۔
لیکن ایسے گرے پڑنیس بیکی کے بھروسہ یہاں نہیں پڑے ہوئے خدا کے بھروسہ پر ہیں۔
اب آپ ہی انصاف کر لیجئے یہ وقت ہے دعوت کا اور جن کی دعوت ہاں کی طرف سے بیسوال
ہے کہ کیا جو وقت کھانے کا ہوائی وقت دعوت کا کہا کرتے ہیں۔ اس پر وہ صاحب چپ ہوئے۔
فر مایا بس اس کا جواب آپ کے پاس نہیں۔ بیان کے ذلیل سیجھنے کی نشانی ہے بس بیہ مجھا گیا کہ
غریب ہیں جس وقت کہا جائے گا فورا آ مادہ ہوجا میں گے۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ بیہ
درست ہے مگر یہیں تک کہنے پائے تھے کہ حضرت نے فر مایا کہ جب درست ہے۔ درست کے
بعد مگر نہیں ہوسکا۔ جب ایک بات مان کی پھر کیا میرا خیال کا رو ہوجائے گا۔ پھر عام خطاب
بعد مگر نہیں ہوسکا۔ جب ایک بات مان کی پھر کیا میرا خیال کا رو ہوجائے گا۔ پھر عام خطاب
کر کے فر مایا کہ جناب و یو بند میں البت طلبا کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ساری تقریبوں میں خود
شخ زادوں جو کہ متکبر تو م ہے براور کی ہیجھے کھاتی ہے طالب علم اور یہاں بنہیں۔

یہی وجہ ہے کہ میں نے یہاں قانوں مقرر کیا ہے کہ کی کے دروازہ پرطالب علم کھانے نہ جا کیں گے جے کھلا نا ہو کھانا ہی جے دے قانون مقرر کرنا اس لئے ہے کیونکہ طالب علموں کو طالب وزیل سیجھتے ہیں کھلی نشانی ذلیل سیجھنے کی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہی با تئیں افسوں کے قابل طالب علموں نے کیا قصور کیا ہے جو یہ قدران کی کی جاتی ہے۔ یہ وگئی نائب رسول ہیں کیا کی رسول کی قدر ہوتی ہے جب رسول کی یہ قدر نہیں تو نائب کی کیوں یہ قدر ہے۔ اس ان کیلئے کوئی قاعدہ نہیں جس ناچ چاہیں نچا کئیں جرادری کے لوگ تو کہہ بھی کوئی قاعدہ نہیں جس ناچ چاہیں نچا کئیں جس چال کی برادری کے لوگ تو کہہ بھی ہوگئے کہ ان کوا گردیرہ بھیجا جا ہے تو بیا تنابھی نہیں کہہ سکتے ہم کہتے ہیں کہ وجہ فرق کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وحبہ فرق کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وحبہ فرق کیا ہو کے ہیں جس وقت کہا جائے گا فوراً راضی ہو جا کیں گا دوں کہ یہ کی کے بھر وسنہیں ان کا خدا ذمہ دار ہو جا کیں گا دون کہ یہ کی کے بھر وسنہیں ان کا خدا ذمہ دار ہو جا کیں گیا ہوں کہ یہ کی کے بھر وسنہیں ان کا خدا ذمہ دار کیا جرم کیا ہے؟ جو انہیں حقیہ سمجھتے ہیں ہم بادشاہ بجھتے ہیں ہی جو رسول سلی اللہ علیہ کیا جرم کیا ہے؟ جو انہیں حقیہ سمجھا جا تا ہے۔ یہ لوگ وہ کام کررہے ہیں جو رسول سلی اللہ علیہ کیا جرم کیا ہے؟ جو انہیں حقیہ سمجھا جا تا ہے۔ یہ لوگ وہ کام کررہے ہیں جو رسول سلی اللہ علیہ کیا جرم کیا ہے؟ جو انہیں حقیہ سمجھا جا تا ہے۔ یہ لوگ وہ کام کررہے ہیں جو رسول سلی اللہ علیہ کیا جرم کیا ہے؟ جو انہیں حقیہ سمجھا جا تا ہے۔ یہ لوگ وہ کام کررہے ہیں جو رسول سلی اللہ علیہ کیا جرم کیا ہے؟ جو انہیں حقیہ سمجھا جا تا ہے۔ یہ لوگ وہ کام کررہے ہیں جو رسول سلی اللہ علیہ کیا جرم کیا ہو کہ کیا ہی جو رسول سلی اللہ علیہ کیا جرم کیا ہے؟ جو انہیں حقیہ سمجھا جا تا ہے۔ یہ لوگ وہ کام کررہے ہیں جو رسول سلی اللہ علیہ کیا جرم کیا جرم کیا جب کیا جرم کیا جب کیا جرم کیا جب کیا جب کیا جب کیا جب کیا جرم کیا جب کیا جرم کیا جب کیا جب کیا جداد کیا جب کیا کہ کیا کیا کیا جب کیا جب کیا گیا جب کیا ج

وآلدوسلم نے کیا ہے اس کا یہی انعام اور قدر ہے کہ اکو ذکیل سمجھا جائے ججھے واللہ بزی غیرت آئی ہے بعضا ہوگ جھے چیزیں دیتے ہیں اور ہیں واپس کردیتا ہوں تو دینے والے کہتے ہیں کہ طلبا کوئی دیدیئے جا کیں ہیں اس کو بھی گوارانہیں کرتا ۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب طلباء کو دینے میں کیا حرج ہے۔ میں کہتا ہوں طلباء مردود چیز کے کھانے والے نہیں ہیں جو میرے یہاں میں کیا حرج ہوئی وہ ان کودی جائے گویا وہ بے گاری ہوئے کہ جو چیز سب جگہ ہے رو کردی جائے وہ آئیں دی جائے ۔ ان کوتو ہم ہے بھی اچھی چیز چا ہے اور اس سے زیادہ افسوس یہ کہ بعض اہل علم نے بھی اپنی قدراسے ہاتھوں ضائع کرر گھی ہے۔ میر شھی میں ایک ایسانا گوار ہے کہ بعض اہل علم نے بھی اپنی قدراسے ہاتھوں ضائع کرر گھی ہے۔ میر شھی میں ایک ایسانا گوار وقصہ ہوا کہ ایک رئیس نے میں ایک ایسانا گوار ویکھئے جب ہم اپنی ہاتھوں ذکیل ہوں تو لوگ کیوں نہ ذکیل سمجھیں وہ لکھ پی رئیس سے مگر کم میں کی مانہوں نے زیادہ تعدادد کھے کرسب طلباء کو واپس کردیا۔ خیراچھا کی جو کھئے جب ہم اپندی کی کہ انہوں نے اس رئیس کو بعد میں ملامت کی کہ بھلاتم نے یہ کیا گیا۔ کیا جھکتی اپندی کی خوابی لوگوں نے اس رئیس کو بعد میں ملامت کی کہ بھلاتم نے یہ کیا گیا۔ اس نے کھڑ آدی بھیجا ہے شری دیکھئے کہ وہ لوگ پھر آگے ڈوب مرنے کی بات ہے پھر اس نے کھڑ آدی بھیجا ہے شری دیکھئے کہ وہ لوگ پھر آگے ڈوب مرنے کی بات ہے پھر اس نے کیونکر ذکیل نہوں جب سے حالت ہو گیا گور اس نے کونکر ذکیل نہوں جب سے حالت ہو گیا گور اس نے کونکر ذکیل نہوں جب سے حالت ہو کہ بری کونک کونک کی جو کھور کی کار تا ہے کہ خلاف کر ہے تو وہ کور کردی کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کھی کہ دور کور کی گور کور کی کیا دہ جو کھر کی کور کی کھی کہ دور کور کی کھر کر گیا گور کی گور کور کی کور کی گور کر گی کی کور کی گور کی گور کی گور کی گور کے کھور کی گور کر گور کی گور کور کی گور ک

سے قصہ من کر میرے تو کپڑے سے اتر گئے بڑی شرم آئی۔ شہر کے طالب علم تھے چھاؤنی میں دعوت تھی۔ یہی تو کہدر ہا ہوں کہ ہم اپنے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ طالب علم کیوں ایسے ہیں جو انہیں ایسا وقف عام سمجھا جائے تو ان کوخود بھی اپنی قدر کرنا چاہئے اور دوسروں کو بھی ان کی بڑی قدر کرنا چاہئے اور اگر نہ کر سکے تو کسی سے اعانت کی درخواست تو نہیں کی جاتی اللہ ان کی بڑی قدر کرنی چاہئے اور اگر نہ کر سکے تو کسی سے اعانت کی درخواست تو نہیں کی جاتی اللہ ان کا فیل ہے۔ یہاں کا مدرسہ ہے۔ یہاں چندہ نہ کسی سے کہنا یہاں نواب تک آتے ہیں لیکن بھی ذکر تک نہیں بڑے بڑوں سے ملاقات لیکن بھی کسی سے تو قع نہیں کی گئی نہ اشار تا نہ کنایتا آیا خدا کے بھروسہ ان طالب علموں کو جمع کر رکھا ہے یا کسی نواب نہیں کی گئی نہ اشار تا نہ کنایتا آیا خدا کے بھروسہ ان طالب علموں کو جمع کر رکھا ہے یا کسی نواب کے خدا خود کفیل ہے عزت سے روکھی روٹی کھانا اس سے اچھا ہے کہ بریانی اور تنجن کھایا مگر ذلت ہوئی ۔ حضرت کسی کی آئکھ میں قدر نہیں۔

حضرت جنید بغد دی رحمہ اللہ کی حکایت ہے اس واسطے ایک مسلم الثبوت دررولیش کی حکایت سنا تا ہوں کیمکن ہے کوئی یوں سمجھے کہ بیہ مولوی لوگ بڑے متکبر ہوتے ہیں سومجھ لوکہ بنفسی کے بیمعنی نہیں کہ ذلیل ہوں حضرت جنید کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ پچھ کام ہے ایک ورولیش کام ہے ایک ورولیش کام ہے ایک ورولیش کے حضرت نے خانقاہ میں سے ایک درولیش سے کہا کہ ہم لوگ اسی واسطے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کریں۔

طریقت بجر خدمت خلق نیست به تسبیح وسجاده وراق نیست به مانی جاؤه وراق نیست بهانی جاؤه مسلمان بھائی کا کام کرآؤوه سمجھے کہ اس کا کوئی کام ہوگاتھوڑی دیر بعدوہ خفس لوٹا درویش کے سر پرخوان تھا۔خانقاہ والوں کیلئے کھانالایا تھا۔اسی واسطے یہاں ہے آوی لے گیا تھا۔حضرت جنیدر حمہ اللہ دکھے کہ مارخ ہوگئے فرمایا کیوں صاحب کیا یہی قدر ہے اللہ اللہ کرنے والوں کی۔انہی کیلئے تو کھانا اورانہی کے سر پر کھوا کرلائے ای وقت وہ کھانا واپس کردیا کہ ایسے کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ۔پس اگریت کبر ہے تو ہمیں حضرت جنیدر حمہ اللہ نے سکھلایا ہے وہ درویش بھی تھے اور عالم بھی تھے اجراس میں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ اس طرح طالب علم بوے مغرورہ وجا کیں گریکی اس کیلئے میں نے کہ درکھا ہے کہ مزدوری کرلیا کرو۔

چنانچ مہمانوں کا سامان اسٹیشن تک پیچانے کیلئے طالب علم چلے جاتے ہیں اور چار آنہ
آٹھ آنہ کما لیتے ہیں سر پر رکھ کر اسباب لے جانا اور مزدوری کرنا ذلت نہیں اس طرح لیتا ہے

ذلت ہے۔ تکبر کا تو میں نے بیعلاج کیا ذلت کا بید کہ سی کے دروازہ پر نہ جاؤ (گر اس میں

بعض خرابیاں دکھ کے کر اب اس کوموقوف کر دیا۔ گر تکبر کا علاج اسی میں مخصر نہیں۔ ۱۲ جامع) پھر

وہ صاحب چلے گئے غالبًا کوئی معزز شخص تھان کے چلے جانے کے بعد فر مایا کہ بدوں صحبت

کے کیسا ہی عہدہ دار تعلیم یافتہ ہو سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل اور چیز ہے۔ صحبت کی ضرورت ہے نہ

گرل پاس کا فی ہے نہ بی اے پاس کا فی ہے اسی واسطے کہا کرتے ہیں کہ مہمان رابا فضول چہ

کار ان کو یہ چاہئے تھا کہ میز بان کے جیجنے پر کہہ دیتے کہ میں نہیں جا تا تم خود جا کر کہو۔ میں

یہاں کی مصلحتین نہیں جانتا کہ کیا فائدہ ہوا مکدر ہوکر گئے کہتے کہ تمیں کیوں چے میں ڈالیے

ہو۔ یہی ان کی ایک فضول حرکت تھی کہ مہمان ہوکر میز بان کی طرف سے دعوت دیے آئے

ہو۔ یہی ان کی ایک فضول حرکت تھی کہ مہمان ہوکر میز بان کی طرف سے دعوت دیے آئے

بہت لوگ کہتے ہیں مجھے کہ بروامتکبر مخص ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیہ بدنا می لذیذ ہے۔ حریص مشہور ہونے سے متکبرمشہور ہونا نہایت غنیمت ہے کیونکہ اس سے استغناء تولازم آتا ہے تکبر متضمن استغناء کوبھی تو ہے۔ جیسے کریلوں میں گودہ کڑوی تو ہیں لیکن نمک مرچ مصالحہ بھی تو پڑا ہوا ہے اس لئے لذیذ معلوم ہوتے ہیں تکبرمثل کریلا کے ہیں استغناءجس پر تکبر مصمن ہے وہ مثل نمک مرج مصالحہ کے ہےا پنی میں تو اس واسطے کان میں ڈالتا ہوں کہ کان میں تو پڑے گوہجھ میں نہ آئے گوبیامیز ہیں کہ ابھی قبول کرلیں مگر کان میں تو پڑے گا بھی توسمجھ میں آئے ہی گا۔ابھی تو کان میں بھی ہے باتیں پڑیں ہی نہیں میں توبید کہا کرتا ہوں کہ بھائی بات ہے ہے کہ بزرگوں کی بڑی شان ہے وہاں بڑی بڑی یا تیں تعلیم ہوتی ہیں۔ میں چھوٹا سا آ دی ہوں چھوٹی باتوں کی تعلیم کرتا ہوں جیسے علماء کے یہاں تو صدر ااور مٹس بازغہ پڑھائے جاتے ہیں اور میاں جیوں کے پہاں بغدادی قاعدہ۔بعضے تو پچھتاتے ہوں گے آکر لاحول ولاقو ق کس جھاڑ ہے الجھ گئے جا کراگریہ کچھ نہ بولتے تو میں نے تعظیم کرنا شروع کیا تھا کہ مزاج ا چھے ہیں پھر جب انہوں نے بے ڈھنگا پن شروع کیا طبیعت بگڑ گئی کیا کروں جہاں کسی کے کلام سے ذراطالب علموں کی اہانت مترشح ہوئی۔بس فوراطبیعت متغیر ہوجاتی ہے۔ ہمارے دوستوں نے یہاں کا ایک نقشہ کھینچا ہے بعنی جو واقعی محت بھی ہیں کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کا در بار ہی نرالا ہے پھر فرمایا کہاس کی تو ایک تر کیب تھی لیکن صحبت سے بیہ باتیں معلوم ہوتی ہیں بہ کرتے کہ دعوت کوتو نہ کہتے کھانا بھیج دیتے۔ کہتے پچھنیں۔ا جی ہم ایک چیز کھانے بیٹھے ہیں جی ہاں اپنے محبوب کو بھی کچھ تھیج دیں اس میں کیاحرج ہے۔ (ملفوظات ج١١)

ا کا برعلاء دیوبند کی خداتر سی اوراییخ مخالفین کے ساتھ معاملہ

سید الطا کفه حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی قدس سره نے جب رد بدعات پر کچھ رسالے لکھے تو اہل بدعت کی طرف سے سب وشتم کی بوچھاڑ ہوئی ۔ بعض مشہوراہل بدعت کی طرف سے سب وشتم سے بھرے ہوئے کیے بعد کی طرف سے بہت سے رسالے ان کے خلاف سب وشتم سے بھرے ہوئے کیے بعد ویگر بے شاکع ہوتے تھے۔ حضرت گنگوبی رحمہ اللہ کی بینائی اس وقت نہیں رہی تھی ۔ مولانا ویکھی ۔ مولانا حمد بھی صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ (والد ماجد حضرت شنخ الحدیث مولانا زکریا صاحب

مدظله) حضرت رحمه الله کے خادم خاص اورمعتمد تھے۔ آنے والی ڈاک کو پڑھ کر سناتے اور پھر جواب لکھنے کی خدمت ان کے سپر دتھی۔ ان میں دو رسالے بھی ہوتے تھے جو ان حضرات کی طرف ہے آتے تھے۔ کچھون ایسے گزرے کہ مولانا محمد یجیٰ صاحب نے ایسا کوئی رسال نہیں سنایا تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے یو چھا کہ مولوی کیجیٰ کیا ہمارے دوست نے ہمیں یا دکرنا حچوڑ دیا ہے؟ بہت دنوں سے ان کارسالہ ہیں آیا۔مولا نامحمہ یجیٰ صاحب نے عرض کیا کہ رسالے تو گئی آئے ہیں مگروہ مجھ سے پڑھے نہیں جاتے۔حضرت نے فرمایا کیوں؟ غرض کیا کہان میں تو گالیاں بھری ہیں۔آپ رحمہ اللہ نے اول فر مایا ارے میاں کہیں دور کی گالی بھی لگا کرتی ہے؟ پھرفر مایا کہ ضرور سناؤ۔ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ ان کی کوئی بات قابل قبول ہوتو قبول کریں۔ ہماری سی غلطی پر سیح تنبیہ کی گئی ہوتو اپنی اصلاح کریں (انتھی) کیا ہیں وہ حق پرست خدا ترس علماء جن کاکسی سے اختلا ف بھی ہوتا تو خالص حق تعالیٰ کی رضا جو کی کیلئے اور مخالفین کی سب وشتم کے وقت بھی جذبہ انتقام اور اپنے نفس سے مدافعت اور تاویلات ڈھونڈ نے کے بچائے اپنی اصلاح اور حق طلبی کی راہ نکال لیتے ہیں کیسے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان بزرگوں پر اتہا مات لگا کر بدنام کیا اورعوام کو ان کی تصانیف پڑھنے سے ان کے پاس جانے سے روکا اور سی حقیقت ہے کہ جو دور دور برگمانی قائم کر کے نہیں بیٹھ گیا۔انصاف کے ساتھ ان حضرات کی کتابوں کو پڑھا ان کی صحبت ہے مستفیض ہوا۔اس کواشکالات کا جواب خود بخو دمل گیا۔

اختلافی معاملات میں اگر بیروش اختیار کرلی جائے تو مسلمانوں کے باہمی جنگ وجدل کے فتختم ہوجائیں۔اختلاف اختلاف کی حدمیں رہے۔مگراس کیلئے خداتر می اور بنفسی کی ضرورت ہے جس کا آج کل قبط ہے۔(جامع)(ملفوظات جہہ)
کسی مدرسہ کے ہمم کے اختیارات
محدود کرنام صفرتوں کا پیش خیمہ ہے
محدود کرنام صفرتوں کا پیش خیمہ ہے

ا کے سلسلہ گفتگو میں حضرت تھا نوی رحمہ الله فر مایا کہ فلاں مدرسہ کے مہتم کے اختیارات

کومحدودکر نابراہی زبردست معزوں کا پیش خیمہ ہے جس کا نتیجہ آ کے چل کرمعلوم ہوگا میں نے ایک صاحب سے مدرسہ کے انتظام کے متعلق کہا تھا کہ اگر مجھوکوکال اختیارات ہوتے تو میں اول کیا کرتامہتم صاحب کے ذریعہ سے واقعات معلوم کرتا اور بعد تحقیق جوانتظام خودا پنی سمجھ میں آتا وہ کرتا اور اگر تو ددرر ہتا تو سارے ہندوستان میں اشتہار دیکرعلاء وعقلاء سے مشورہ لیتا اس صورت میں تمام لوگوں کو مدرسہ سے عشق ہوجا تا اور سیجھتے کہ بیج ہمہوریت صحابہ جیسی ہے کہ رائے سب کی اور حکومت ایک کی حضرت تدابیر تو سب ذہن میں ہیں مگر کوئی کرنے بھی دے اور اب تو بچھا یہ اور انتظاب ہوا ہے کہ پرانے لوگوں میں بھی جدید باتوں کا زہریلا اثر پیدا ہوگیا اور اب تو بچھا یہ اس کے کوئی مفیر تحریک بیس چلتی ۔ (ملفوظات جس)

اعتدال مطلوب ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جی یوں چاہتا ہے کہ کوئی چیز اپنی حد سے نہ بڑھے اہل تحریکات کی طرح اپنی غرض پورا کرنے کیلئے احکام کو خدانخو استہ بدلنا تھوڑا ہی گوارا ہوسکتا ہے جھے کوتو دوسروں کی ایسی حرکتیں سن کرغیرے آتی ہے خودتو کیا ایسی باتیں کرنا جیسے بعضے فرمائش کرتے ہیں۔(ملفوظات جہ)

### حقوق مدرسها ورحقوق مدرسين جمع فرمانا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں حضرت تھا نوی رخمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اس کی رعابت رکھتا ہوں کہ اہل علم پرکسی کی حکومت نہ ہو میں جب مدرسہ کا نبور میں تھا وہاں ایک رجٹر مدرسین کی حاضری کا تھاوہ مدرسہ کے سی کارکن کے سپر دنہ تھا محض مدرسین کی دیانت پرایک خاص موقع پر رکھ دیا گیا تھا کہ وہ مدرسہ میں اپنے آنے کا وقت اس میں خود لکھ دیا کریں میں نے محض اس خیال سے ایسا کیا تھا کہ ان پرکسی کی حکومت کرنا ان کے حقوق ق عظمت کے خلاف تھا اور محمول سے دونوں کے محدوق کی تھے اور کی دونوں کے حقوق کا تحفظ ہوگیا۔ مہدینہ کے ختم پر منٹ تک جمع کر کے ان کی شخواہ سے وضع کرلیا جاتا تھا اور میں خود بھی بلاواسطہ یا بواسطہ اہل علم پر حکومت کرنا پہنٹہیں کرتا۔ (ملفوظات ج سے)

## مدرسه کے نابالغ بچوں سے کام لینانا جائز ہے:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ مدرسہ کے نابالغ بچوں سے کام لینا کسی استادکو جائز نہیں البتہ اگر بالغ ہوتو بشرائط جائز ہے وہ شرط ہے کہ بطیب خاطر ہو جبر نہ ہو۔ گرمعلمین ان معاملات میں بہت گر بوکرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسہ میں ایک حافظ صاحب تھے ایک روز انہوں نے دولڑکوں کو چکی پر آٹا لینے کو بھیجا وہ سر پر لا دکر لائے۔ میں نے کہا حافظ صاحب یہ بہت بیجا بات ہے اگر آپ کے بچے ہوتے تو کیا ان سے بھی ہو جھاٹھواتے ذرا انساف سے بھی ہو جھاٹھواتے ذرا انساف سیجئے۔ شاگر دکو اپنے بچے سے کم درجہ کا نہ جھنا جا ہے۔ مولوی بھی بس ہدا یہ پڑھاتے وقت تو فقیہ ہوتے ہیں گرعمل میں ان کو بھی احتیاط ہیں ہوتی۔ (ملفوظات جے سا)

شفاءغيظ كيليخ طلباءكوسزادينا ناجائز ہے

حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ میں اپنے مدرسہ کے معلموں کو بچوں کو مارنے میں اپنے مدرسہ کے معلموں کو بچوں کو مارنے ہیں ایسا کیلئے منع کر دیا کیونکہ بیلوگ حدوو سے تجاوز کرجاتے ہیں اور شفاء غلط کیلئے مارتے ہیں ایسا زووکوب کی اگر ولی اجازت بھی وے دیے تو بھی درست نہیں۔ میں نے دوسرا نمیں مقرر کر کھی ہیں ایک کان پکڑوانا جس کومراد آباد والے بھی ہوانا کہتے ہیں۔ دوسری المھنا بیٹھنا اس میں دونوں اصلاحیں ہوجاتی ہیں۔ جسمانی بھی کہ ورزش ہے نفسانی بعنی اخلاقی بھی کہ زجر ہوجا تا ہے۔ (ملفوظات جے سے)

طلباء میں انجمن بنانے سے آزادی پیدا ہوتی ہے

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ میں متعارف انجمن بازی کے خلاف ہوں بالحضوص مدارس دیدیہ میں، کیونکہ اس سے حریت پیدا ہوتی ہے جو مدارس کے واسطے زہر ہوجاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے بیکیا کہ بڑھنے والے لڑکوں کی انجمن بنائی کسی طالب سے کوئی قصور ہوجاتا تو طلبہ سے مشورہ لیتے کہ کیا سزا دینا جا ہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک دن سب طلبہ نے متفق ہوکرکسی بات میں مولوی صاحب کی مخالفت کی آخر مولوی صاحب کوعلیجدہ ہونا پڑا۔ بیاثر ہے ہوکرکسی بات میں مولوی صاحب کی مخالفت کی آخر مولوی صاحب کوعلیجدہ ہونا پڑا۔ بیاثر ہے آزادی کا۔ دوسری بات بیہ ہے کہ ایسی انجمنوں میں تقریر بھی لازم ہے اور تقریر کی فکر میں

درسیات کا مطالعہ نہیں کرتے مضمون ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں۔ تعلیم مقصود چو پہ ہوجاتی ہے۔ اس لئے میں نے اپنے یہاں بیا نظام کیا ہے کہا گرکوئی کا فیہ پڑھنے والا ہے تو کا فیہ ہی کا کوئی مضمون دے دیا کہاس کی تقریر کروا گرمشکاؤ قریڑھ چکا ہے تو کوئی حدیث اس وقت دے دی کوئی مضمون دے دیا کہاس کی تقریر کرو۔ اس سے زبان بھی کھل جاتی ہے یعنی ہولئے کا عادی بھی ہوجا تا ہے اور پڑھانے کا ڈھنگ بھی آجا تا ہے اور تعلیم کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ (ملفوظات جے ہوا)

اہل علم کوہنر سکھانے کی ضرورت

(ایک مولوی صاحب کی نوکری کا ذکرآیا) تو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فر مایا اہل علم کوعلاوہ علوم کے کوئی ہنر بھی سکھا نا چا ہے میری زیاوہ رائے بیہ ہے کہ تھوڑی کھیتی کر لیا کریں مگر صرف ضرورت بھر باقی جب او پر پڑجاتی ہے سب کچھ کر لیتے ہیں۔عذر ممن جو بیگات پانگ پر سے بھی نہیں اتری تھیں وہ وس وس وی ، ہارہ ہارہ کوس روزانہ چلی ہیں ۔مصیبت میں سب پچھ کر لیتے ہیں۔ رملفوظات جے سام

ابتدائي تعليم كيليح ماهرمدرس كي ضرورت

فرمایا۔ میزان الصرف پڑھانے والا بھی عالم معتبر ہی ہوناچاہیے۔ یہ غلط ہے کہ ابتدائی کتابوں کے واسطے معمولی آ دمی کوکافی سمجھا جا تا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میزان میں کیا رکھا ہے میں کہتا ہوں ابتدائی تعلیم کیلئے بڑی قابلیت کی ضرورت ہے۔ (ملفوظات جے ۱۳) مظاہر میں اختلاف برحضرت بینے الحد بیث رحمہ اللہ کا ارشاو مولانامفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سہار نپور کے مدرسہ میں اختلاف ہواتو کچھ طلباء کا نام خارج کردیا گیا ،طلباء نے کہا ہم نہیں جا کیں گے اور کمرہ خالی نہیں کیا۔ حضرت شخ الحدیث صاحب نے تمام اسا تذہ کو اپنے گھر میں جمع فرمایا اور کہا کہ کیا بات ہے اور ایسا کیوں ہوا، اگر یہ نظامت کی وجہ سے ہوتو نظامت یہ رکھی ، جس کا جی جا ہے ، اٹھالو، میں ناظم صاحب کی طرف سے کہ رہا ہوں ،اوراگر یہ میری وجہ سے ہواتو میں کل ہی سہار نیور چھوڑ کر جلا حاؤں گا۔

اوراگرجس اخلاص پرا کابرنے مدرسہ قائم کیا تھااس کی مدت ختم ہوگئی، تو مدرسہ بند کرنے کا ہم اعلان کر دیں گے، اور پھرفتوے پوچھتے رہیں گے کہ ان عمارت کو کیا کیا جائے؟ کتب خانہ کو کیا کیا جائے؟ اس پرسب نے کہانہیں نہیں، مدرسہ بندنہ کیا جائے۔ (ملفوظات محود ج۔۲)

مدرسه كاحساب برخض كيسكتاب

مولانامفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ الله فرماتے ہیں مدرسہ آپ کی یا کسی اور کی ذاتی ملک نہیں قوم کے چندہ سے چلتا ہے، اس لئے قوم کے ہر فرد کو حساب لینے کا حق ہے، اس لئے فرمہ داراور منتظم کو کسی کی طرف سے حساب کا مطالبہ کرنے پرناراض نہ ہونا چاہیے۔(ملفوظات محمود جسم)

#### ایک مدرسه کامعائنه

کیلئے، وہ ایک گھنٹہ بید دے رکھا تھا کہ وہ ان کی ( یعنی مہتم صاحب کی ) بھینس چرایا کرتے سے ، اس دوران مہتم صاحب کے صاحبز اوے آگئے ، انہوں نے آگر مجھ سے ان استاذکی شکایت کی کہ مفتی صاحب بوچھئے ان کوکس چیز کی پریشانی ہے ، تھی ، دودھ ، دبی ، بالائی ، روٹی مسالن ، ناشتہ سب چیزیں ان کوملتی ہیں ، اب بیہ ہیں کہ خود پڑھاتے نہیں ، اور دوسرا استاذہم مسالن ، ناشتہ سب چیزیں ان کوملتی ہیں ، اب بیہ ہیں کہ خود پڑھاتے نہیں ، اور دوسرا استاذہم لاتے ہیں تو اس کوٹھہر نے نہیں دیتے ، نکال دیتے ہیں ۔ ( ملفوظات محمود: ج س)

علم دین کے ساتھ علم دنیا کی ضرورت

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس طرح حقائق کاعلم ضروری ہے اسی طرح معاشیات ومعاشرت اور کا نئات کے علم کے سلسلہ ہیں ان علوم کی بھی ضرورت ہے جن کوآج کل علم سائنس، فلسفہ اور ریاضی وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جوآئیت ہے: انبھا یخشی اللہ من عبادہ العلمؤا۔ اس میں حصر کردیا گیا ہے کہ علاء ہی اللہ سے ڈر نے والے ہیں۔ یعنی خوف وخشیت انہی کے قلوب میں ہے۔ یہاں علاء سے مرادعلاء فقہ ہی نہیں ہیں د جائز ونا جائز اور حلال وحرام کے مسائل سے واقف ہوں بلکہ قرآن کے ان نشانوں سے بھی واقف ہوں جو ضروریات زندگی کے سلسلہ میں د نیوی علوم کی طرف توجہ دلائے ہیں۔ اس میں ستاروں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فی عواجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فی عوادن کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فی عوادن کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن خلاونفنا کی طرف بھی توجہ دلائا ہے اوران کی طرف اشارات بھی کئے گئے ہیں۔ (طبیب ج ۹)

اصاغرنوازي اوراختلاف كي حدود

حضرت شیخ الهندمولانامحمود الحسن صاحب رحمته الله علیة کریک آزادی بهند کے امام تھے اس وقت کی سیای تحریکات نے بهندوک کے اشتراک اور شرعی حدود سے ناوا تفیت اور بے پرواہ لیڈروں کی شمولیت سے اسلامی شعائر اور شرعی حدود کی کوئی پرواہ نہ رہی تھی ۔ اس لئے شیخ الهندگوایک جماعت جمعیت علماء بهند، قائم کرنے پرمجبور ہونا پڑاتا کہ اس تحریک کے ساتھ علماء کی رہنمائی کی وجہ سے الن مشکرات اور خلاف شرع امور سے نجات ملے جس کا پہلا جلسہ دبلی میں حضرت شیخ الهندی ہی

کے صدارت میں ہوااوراس کے خطبہ صدارت میں اس طرح کے منکرات پر کھل کرنگیر بھی کیا گیا۔

لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی نظر میں اس وقت تحریک پر
قبضہ ایسے لیڈرول کا ہو چکا تھا جن کی اکثریت سے علماء کے انتباع اور حدود شرعیہ کی رعایت کی امید
ختمی خصوصاً ہندوؤں کے ساتھ جن بنیادوں پر اشتراک ہور ہاتھا ان سے سی حال سیامید نتھی کہ

اس کے نتیجہ میں کوئی اسلامی حکومت بن سکے اس لئے آپ ان تحریکات سے الگ رہے۔

اس کے نتیجہ میں کوئی اسلامی حکومت بن سکے اس لئے آپ ان تحریکات سے الگ رہے۔

دونوں بزرگوں کا بیاختلاف رائے دینی اورشری وجوہ ہی کی بناء پرتھا اوراختلاف کے اصلی حدود کے اندرتھا۔حضرت حکیم الامت تو شاگر دہونے کی بناء پرحضرت شنخ الہندگا انتہائی ادب واحترام رکھتے ہی ستھے۔خود حضرت استاد کا بھی بیرحال تھا کہ تھانہ بھون میں جلسہ خلافت کی صدارت کیلئے قصبہ کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی اور اس زمانے میں حضرت اکثر اس طرح کے جلسوں کیلئے سفر کررہے تھے۔ گراہال تھانہ بھون کی درخواست پرفر مایا

اور جہاں کہیں آپ جلبہ کروائیں میں شریک ہوں گا گرتھانہ بھون جا کرجلسہ کرنا مجھے پہند
نہیں۔ کیونکہ مولا ناتھانوی کومیری رائے ہے جواختلاف ہے وہ بھی دینی اورشری وجوہ پر ہے۔ اگر
میں وہاں جلسہ پر گیا تو وہ اپنی فقہی اورشری رائے کی بنام پرشرکت نہ کرسکیں گے اورعدم شرکت سے
میں وہاں جلسہ پر گیا تو وہ اپنی فقہی اور میں اس کو برواشت نہیں کرسکتا۔ (مجالس سیم الامت)
ان کو بخت ضیق اور تکی پیش آئے گی اور میں اس کو برواشت نہیں کرسکتا۔ (مجالس سیم الامت)

طالب علم كوكتابين يا وندر بنے كى شكايت

ایک طالب علم نے عرض کیا حضرت کتابیں خوب بادکرتا ہوں مگرسب یا دنہیں رہتیں مجھ بھول جا تا ہوں؟

ارشادفر مایا کہ بھائی مرغی کوجودانہ ڈالا جاتا ہے مرغی سبنہیں کھا جاتی اس میں سے کچھرد و بھی جاتا ہے اس طرح کاشتکارز مین میں جونیج ڈالتا ہے وہ سبنہیں اگتا بلکہ کچھاگ جاتا ہے کچھرد وجاتا ہے کی حال ذہن کا ہے کھواک جاتا ہے کچھرد وجاتا ہے کہودہ جاتا ہے۔ (مافوظات جمودہ ۲)

سبق با دند ہونے کی شکایت کا بہترین علائ ایک طالب علم نے ایک رقعہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا جس میں سبق یا دنہ ہوئے کی شکایت کھی تھی کہ یا د بہت کرتا ہوں یا ونہیں ہوتا بہت پریشان ہوں اس پر حضرت نے اس کو قریب بلا کر ارشاد فر مایا کہ اصل چیز تق تعالیٰ شانہ کی رضا مندی وخوشنو دی ہے پڑھنے پڑھانے اور سب عبادات کا حاصل یہی ہے اور وہ ان شاءاللہ حاصل ہے اس لئے تق تعالیٰ کی کی مخت ضائع نہیں فر ماتے۔ جب انسان قر آن پاک یا دکرتا ہے مخت کرتا ہے اور پھر یا دنہیں ہوتا تو ثو اب اس کو برابر ملتا ہے تق تعالیٰ کی رضا مندی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جو اصل مقصود حاصل ہے تو پھر انسوں اور اس درجہ حاصل ہوتی ہے۔ جو اصل مقصود ہے اور جب اصل مقصود حاصل ہے تو پھر انسوں اور اس درجہ پریشانی کی وں ہے بندہ کے اختیار کا جتنا کام تھا کیا اس پر نتیجہ مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے شیطان بندہ کو اس طرح کے وساوں میں جتا کر کے محروم کردینا چا ہتا ہے۔ وسوسہ ڈ الآ ہے کہ اس پر اجر اور حق تعالیٰ شانہ کی خوشنودی مرتب ہور ہی ہے تو زندگی بریار کہاں ہوئی بلکہ اس کو اس پر اجر اور حق تعالیٰ شانہ کی خوشنودی مرتب ہور ہی ہے تو زندگی بریار کہاں ہوئی بلکہ اس کو بریار جھنا ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے بیل رہے اور جسان طالب علم کاسب قبض جاتا نہیں فرمایا شیطان ناشکری میں مبتلا کم سے پڑھے اور پڑھا ہتا ہے۔ پس اس طرح کے وساوس کو ہرگر جگہ نددینی چاہئے۔ (حضرت کلام کے پڑھے اور پڑھا نے بیل اس طرح کے وساوس کو ہرگر جگہ نددینی چاہئے۔ (حضرت کلام کے پڑھے اور پڑھا نے بیل اس طرح کے وساوس کو ہرگر جگہ نددینی چاہئے۔ (حضرت کلام کے پڑھے اور پڑھا ہتا ہے۔ پس اس طرح کے وساوس کو ہرگر جگہ نددینی چاہئے۔ (حضرت کلام کاس قبض جاتا دہا) (ملفوظات محمودہ ۲۲)

حضرت مدنى رحمه اللدكي طلبه كونفيحت

ارشادفر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے طلبہ سے فر مایا کہ تم لوگوں کو مطبخ ہے دو روئی ملتی ہیں تم دونوں کو کھا جاتے ہوا تنانہیں ہوتا کہ ڈیڑھ روٹی پر قناعت کرلیں اور آ دھی روٹی ملتی ہیں تم دونوں کو کھا جاتے ہوا تنانہیں ہوتا کہ ڈیڑھ روٹی پر قناعت کرلیں اور آ دھی روٹی مسی غریب کو دیدیں اسی طرح بستر پر سوتے ہوتو تکیدلگاتے ہوئیں جب تک طالب علم رہا بھی بستر پر نہیں سویا اور نہ تکیدلگایا 'بلکہ سرکے نیچا یہنٹ رکھ کر سوجا تا تھا۔ (ملفوظات محمودج س)

#### عظمت استاد

حضرت علی رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں۔''میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی تعلیم دی۔ چاہے وہ مجھے بیچ دے' چاہے مجھے آزاد کر دے''۔ حضرت مولانا محمر قاسم صاحب نانوتوی رحمداللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔
انہیں فقہی مسائل میں خزیر کے بارے میں تحقیق کرنی تھی کہاس کی نوعیت کیا ہے۔ایک مسئلہ میں خزیر کا ذکر کیا تو اس کی تحقیق بھٹگی ہے زیادہ کی دوسرے مسئلہ میں خزیر کا ذکر کیا تو اس کی تحقیق بھٹگی ہے زیادہ کی دوسرے ہیں۔ تو حضرت رحمہاللہ کے گھر کا بھٹگی آیا۔اس سے نہیں ہوسکتی۔ وہی خزیر کے بارے میں کس طرح سے ہے؟اس نے کہاصاحب! بیہ ہے۔اس وقت یہ کیفیت تھی کہ جب وہ کمانے آتا اگر بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاتے تھے اس کو ہدایا جھیجتے تھے اس کی خدمت کرتے تھے اور فرماتے تھے۔
فلاں مسئلے کی تحقیق مجھے اس بھٹگی سے ہوئی وہ بمز لے استاد کے بن گیا بمرام راسکا ادب کیا تو اسلام نے استاد کی عظمت یہ بتلائی ہے کہا گرایک حرف سکھلا دیے تہمیں آتکھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ (خطبات حکیم الاسلام جسم)

علمي احسان

کیم الاسلام قاری محمر طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی کسی کوچار پیسے دیتا ہے تو آدمی اس کا احسان مانتا ہے۔ اولا دکوآ دمی وصیت کرجا تا ہے کہ فلاں آدمی نے میری خدمت کی تھی ہے اس کے نیاز مندر بہنا۔ چار پیسے کا احسان مانتا ہے۔ تو علم کا ایک مسئلہ دنیا وما فیہا ہے بہتر ہے علم اللہ کی صفت ہے۔ اس سے زیادہ باعظمت چیز کون تی ہو سکتی ہے۔ تو کوئی کسی کو علم سکھلائے اور اس کی عظمت ضروری نہ ہو؟ ایسامحسن کوئی نہیں جوآ دمی کو ایک مسئلہ بھی ہتلادے۔ اس نے دنیا وما فیہا اور آخرت کا راستہ درست کر دیا۔ پیسے سے اگر کوئی کام فیلے گاتو دنیا کا فیلے گا۔ ہم جگہ علم کا ایکن علم سے تو آخرت میں قبر و برزخ میں خشر میں اور دنیا میں بھی کام فیلے گا۔ ہم جگہ علم کا سکہ چلتا ہے وہاں آپ کے بیسونے چاندی کے سکنہیں چلیں گے گرمسائل کا سکہ چلے گا۔ تی سکہ چلتا ہے وہاں آپ کے بیسونے چاندی کے سکنہیں چلیں گے گرمسائل کا سکہ چلے گا۔ تی تو جو خص آپ کے ہاتھ میں علم کا سکہ دے اس سے بڑھ کرکون محن ہے۔ جب چار پیسے کا احسان کرنے والے کا آپ احسان مانتے ہیں تو ایک مسئلہ ہتلانے والے کا احسان یہ بیسے کا احسان کرنے والے کا آپ احسان مانتے ہیں تو ایک مسئلہ ہتلانے والے کا احسان یہ بیسی مانیں گے؟ اس نے آپ کوزیادہ سے زیادہ بڑی دولت دی ہے۔ علم کی دولت دی ہے۔ علم کی دولت دی ہے۔ علم کی دولت بڑی ہی ہیں مانیں گے؟ اس نے آپ کوزیادہ سے زیادہ بڑی دولت دی ہے۔ علم کی دولت دی ہے۔ علم کی دولت

عیاندی اورسونے کی دولت سے بدر جہابہتر ہے۔ (خطبات عکیم الاسلام جم) وارامبلغین کے قیام کی ضرورت

الیی تدبیریں نکالنا جاہیے جس سے تبلیغ کا کام ہمیشہ چلتا رہے۔ جس کی آسان صورت ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اسلامی مدارس عربی کی تعلیم کیلئے قائم کرر کھے ہیں جوز مانہ دراز سے چلے آرہے ہیں۔ای طرح کچھ مستقل مدارس صرف تبلیغ کیلئے قائم کردیں۔ جن میں صرف اس کام کی تعلیم دی جائے۔اور مبلغین تیار کئے جا کیں۔مدارس عربیہ کے ساتھ اس کام کو گئی نہ کیا جائے (کیوں کہ) اس سے علوم دین کے کام میں نقص بیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ تجربہ سے معلوم ہوجائے گا۔(وعظ محاس اسلام ۲۹۲)

نظم وجماعت كيبياته كام كرنے كى ضرورت

بحداللد اس وفت س قدر مسلمانوں کواس کام (تبلیغ) کی طرف توجہ شروع ہوئی ہے۔ گران میں بھی غضب رہ ہے کہ انتظام نہیں ہے۔ بلکہ مخض رسم پرتی ہے۔ آگرہ کی طرف بعض اہل باطل نے بچھ ۔ نومسلموں کوم تد بنانے کی کوشش کی تھی ، تو جس کو دیکھو آگرہ ہی میں تبلیغ کرنے جارہا ہے ، سب کے سب آگرہ ہی میں آگرے۔

حالانکہ کام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک جماعت آگرہ جاتی، دوسری جماعت دوسرے مقامات کی خبر لیتی کہ اور تو کہیں اس قتم کا خطرہ نہیں ہے، گر ایسا کرنے سے نام نہ ہوتا کیوں کہ آگرہ میں تبلیغ کرنے والے پنچے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کیں گے تو سب کو معلوم ہوجائے گاکہ ہاں یہ بھی تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ اور اخباروں میں بھی ان کی آ مدشائع ہوجائے گ۔ کا کہ ہاں یہ بھی تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ اور اخباروں میں بھی ان کی آ مدشائع ہوجائے گ۔ دوسرے مقامات (علاقوں) میں جانے سے بیتام نہ ہوگا۔ گرمسلمان کا تو کام کرنا عاجی۔ نام سے کیالینا۔ اسلام نام ونمود سے نہیں کیسیلا۔ بلکہ کام سے پھیلا ہے۔ اور کام بھی وہ جوخلوص کے ساتھ محض اللہ کے واسطے تھا۔ (التواصی بالحق ۱۹۰)

تقريرومناظره كيتعليم

فر مایا: میں اس کا بھی مخالف ہوں کہ دینی مدارس میں تقریر ومناظرہ کی تعلیم کے لئے

کوئی شعبہ قائم کیا جائے کیونکہ تجربہ ہے کہ طالب علم تقریر ومناظرہ میں زمان تعلیم کے وقت مشغول ہوکر پھر کتابوں میں پوری توجہ ہیں کرتے جس سے ان کی کتابی استعداد ناقص رہ جاتی ہے بلکہ اس کا طریقہ رہے کہ ان کا موں کے لئے مستقل مدارس قائم کئے جا کیں۔

### ديينات كامختضرنصاب

فرمایا: میں نے اس مدرسہ میں بھی بیرائے بھی دی ہے جوقبول کرنی گئی کہ ایک نصاب ایبا بنایا جائے جس سے اردو فارس میں لوگ دینیات حاصل کرسکیس اور مبری رائے میں ہر مدرسہ کے اندرا یک ایبانصاب ہونا چاہئے ۔ (الہدی والمغفر ت)

#### طالب علموں كا باوقارر ہنا

فرمایا: میری رائے نہیں ہے کہ طلبہ گھروں پر کھانا لینے جائیں۔ کیونکہ اب اہل ونیا طلبہ کو ذلیل وحقیر سمجھنے لگے۔ اگر طلبہ ان کے گھروں پر روٹی کے واسطے جائیں گے تو وہ اور زیادہ ان کے ذلیل سمجھیں گے۔ ہاں مؤڈن اس سے مشتیٰ ہے۔ کیونکہ وہ اہل محلّہ سے اپنا حق وصول کرتا ہے اور اپنی خدمت کا معاوضہ طلب کرتا ہے۔ (اہم الرغوب)

### برابهلا كہنے براہل الله كاطريق

مولانا جونکہ بڑے مرتبہ کے خص تھے طالب علموں کو سخت عصد آیا اور اس کے مارنے کو مولانا چونکہ بڑے مرتبہ کے خص تھے طالب علموں کو سخت عصد آیا اور اس کے مارنے کو الشے مولانا نے فرمایا کہ بھائی سب با تیں تو جھوٹ نہیں کہتا بچھتو ہے جیں تم اس کو دیکھو۔ اس طرح امام ابوصنیفہ کو ایک شخص نے برا کہا تو آپ نے اسکو ہریہ بھیجا اور امام صاحب کی نبیت کروں تو اپنی ماں کی غیبت زیادہ مصلحت ہے تا کہ میری نکیاں میری ماں بی کے یاس جاویں غیروں کے پاس نہجاویں۔

#### غربا كاخلوص اورمحبت

لكھنؤ كاواقعہ ہے كہوماں كے ايك عالم ايك سقہ كے گھرتشريف ليے جاتے تھے كہ

ایک رئیس نے پوچھا کہ مولانا کہاں جارہ ہو' مولوی صاحب نے فرمایا کہاں سقہ نے دوست کی ہے۔ رئیس نے کہا کہلاحول ولاقوۃ الاباللہ آپ نے لئیابی ڈبودی شقہ کے یہاں دوست کھانے جاتے ہو' مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے اور سقہ سے کہا کہ اگر تو ان کولے چلے تو میں بھی چلتا ہوں ورنہ میں بھی نہیں جاتا' وہ ان رئیس کے سر ہوا اور ہاتھ یا وان جو ڈکر لے چلا۔ مولوی صاحب نے اس تدبیر سے بیہ بات دکھلا دی کہان غرباء کا برتا و کس طرح ہوتا ہے اور ان لوگوں کو کس درجہ خلوص ہوتا ہے۔ غرض وہاں جو پہنچ تو دیکھا کہ دو تین سقے کھڑے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی سب تعظیم کے لیے بڑھے۔ رئیس صاحب نے سقوں کو کے حکمت و محبت بھی عمر بھر بھی نہ دیکھی تھی آخر کھانا کھایا تو مولوی صاحب نے سقوں کو اشارہ کیا انہوں نے نہایت اصرار اور خوشا مدسے کھلانا شروع کیا' آخر ان رئیس نے بیہ منظر دیکھر کہا کہ مولانا واقعی میں نے آج دیکھا اور آج بھی کومعلوم ہوا کہ عزت رئیسوں کے گھر کہا کہ مولانا واقعی میں نے آج دیکھا اور آج بھی کومعلوم ہوا کہ عزت رئیسوں کے گھر میں جانے سے ہے۔

دوسرے کی ذمہ داری لینے سے پر ہیز

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا قصہ ہے کہ بریلی کے ایک رئیس نے غالبًا چھ ہزار روپیہ پیش کیا کہ کسی نیک کام لگا و یجئے فرمایا کہ لگائے کے بھی تم ہی اہل ہوتم ہی خرچ کردو۔اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا فرمایا کہ میرے پاس اس کی دلیل ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو اہل سمجھتے تو مجھ کو ہی دیتے تبسم فرماتے ہوئے حضرت والانے فرمایا کہ اس کا جواب تو تھا کہ حضرت اللہ میاں دیتورہے ہیں۔

قواعد دضوابط كى پإبندى

فرمایا: (آج کل لوگوں کو) دوسروں کی راحت و تکلیف کا ذراخیال نہیں اب اگر کوئی انظام کرنے لگے تو اسے قانون ساز کہتے ہیں چنانچے میرے یہاں اس فتم کی باتوں پرروک ٹوک اورانظام بہت ہے جس پرعنایت فرماؤں نے مجھے بہت کچھ خطاب دے رکھے ہیں ایک صاحب نے تو میرے منہ پر کہا کہ ہم کو بیطریقتہ پسند نہیں انگریزوں کا سا قانون ہر بات میں انتظام ہی نہیں بس اسلام تو ان کا سا میں انتظام ہی نہیں بس اسلام تو ان کے نزدیک بے انتظام ہی کانام ہے (العمرة بذرج البقرة ص۵۳)

# مشورہ میں امانت کارنگ ہونا جائے سیاست و حیالا کی کانہیں

حضورصلي الله عليه وسلم كاانداز مشوره

ترفذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں "لوگوں کی آؤ بھگت، خیرخواہی اورچیثم پوٹی کا مجھے الله کی جانب سے اسی طرح علم کیا گیا ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا۔ چنا نچہ اس آیت میں بھی فرمان ہے، تو ان سے درگز رکر، ان کے لئے استغفار کر، اور کا موں کا مشورہ ان سے لیا کر "اسی لئے حضورصلی الله علیہ وسلم کی عادت مبارکتھی کہ لوگوں کوخوش کرنے کے لئے اپنے کا موں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے جیسے: مبارکتھی کہ لوگوں کوخوش کرنے کے لئے اپنے کا موں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے جیسے: کہا کہا گرآ پ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کہمیں فرما کیں گے کہ اس میں کود پڑواور اس پار کھوتو بھی ہم سرتا ہی نہ کریں گے اور اگر ہمیں برک الغماد تک لے جانا چاہیں تو بھی ہم آ پ کے ساتھ ہیں، ہم وہ نہیں کہ موئی علیہ السلام کے سے ابوں کی طرح کہد میں کہ تو اور تیرار ب لڑے ہم تو اس بات کا مشورہ بھی لیا کہمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس بات کا مشورہ بھی لیا کہمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس بات کا مشورہ بھی لیا کہمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس بات کا مشورہ بھی لیا کہمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس بات کا مشورہ بھی لیا کہمنوں کیا میزل کہاں ہو؟ اور منذر بن عمرو

ای طرح اُحد کے موقع پر بھی آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آیا ہدینہ میں اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آیا ہے یہ میں رہ کراڑیں یا باہر نکلیں؟ اور جمہور کی رائے یہی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کراڑنا جا ہے۔

چنانچیآ پ صلی الله علیه وسلم نے یہی کیا۔

ہ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقعہ پر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے بھاوں کی بیداوار کا تہائی حصہ دینے کا وعدہ کر کے مخافین سے مصالحت کرلی جائے تو حضرت سعد بن معافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جائے تو حضرت سعد بن معافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اٹکار کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مشورہ کو قبول کرلیا اور مصالحت جھوڑ دی۔

اس کا اٹکار کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیوالے دن اس امر کا مشورہ کیا کہ آیا مشرکین کے اس کے گھروں پر دھاوابول دیں؟ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم کی سے لڑنے ہیں کے گھروں پر دھاوابول دیں؟ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم کی سے لڑنے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمالیا۔

آئے ہمار ادارادہ صرف عمرہ کا ہے۔ چنانچیا ہے بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمالیا۔

اللہ علیہ وسلم کے حسب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبه ام الهؤمنین حضرت عائشہ الصدقیہ رضی اللہ تعالی عنها پرتہت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانو! مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جومیر ہے گھروالوں کو بدنا م کررہے ہیں۔ خدا کی قتم میرے علم میں تو میرے گھروالوں میں کوئی برائی نہیں اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگارہے ہیں۔ واللہ! میرے نزد یک تو وہ بھی بھلائی والا ہی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی عنها کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے اللہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے اللہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے اللہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا۔

غرض لڑائی کے کاموں میں بھی دیگرامور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا کرتے تھے اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تواسے چاہئے بھی بات کامشورہ دے۔ (ابن ماجہ تفسیرابن کثیر: جلدا صفحہ ۲۷) دین کے کام میں آ رڈ رنہیں دیا جاتا بلکہ ماحول بنایا جاتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ ایک شادی کے سلسلے میں تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ خیال ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مصاحب مہاجر کی رحمہ اللہ تعالی صاحب کی زیارت بھی کرلوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالی کومعلوم ہوگیا کہ بی فطرت صاحب کی زیارت بھی کرلوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالی کومعلوم ہوگیا کہ بی فطرت صاحب کی زیارت بھی کرلوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالی کومعلوم ہوگیا کہ بی فطرت

سلیمہ رکھتے ہیں ۔ تو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کسی سے بیعت ہوئے یانہیں؟ آپ نے کہانہیں۔حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ پھر مجھے سے بیعت ہوجاؤ۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ مجھے ذکروشغل کا تھم نہ فرمائیں گے۔ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو بیعت ہونے کو کہا ہے۔ شغل کا تو میں نے کہا ہی نہیں اور وعدہ بھی فرمایا کہ آئندہ نہیں کہوں گا۔حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّٰد تعالیٰ نے بیعت فر مایا اور بیفر مایا کہ دو تین دن یہاں تھہر جاؤ۔ آ پ تھانہ بھون میں تین دن گھہرے جب رات کے وقت اڑھائی تین بجے دیکھا کہسب لوگ اٹھ کر نماز تہجدا دا کررہے ہیں۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کوشرم آئی انہوں نے بھی اٹھ کرنماز تہجد بربھی پھر جب دوسر ہےلوگوں کوذ کروشغل میں دیکھاتو آ پبھی ذکر میں مشغول ہوگئے۔ دوسرے دن پھریمی حالت ہوئی تیسرے دن خود بخو دخوشی سے تبجد بڑھی اور ذکروشغل میں مشغول ہو گئے تیسرے دن حضرت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے توسب پچھہی کرادیا۔حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نتحالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا ہی کہا تھا میں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔اب آپ جاسکتے ہیں۔حضرت گنگوہی رحمہ الله تعالی نے عرض کیا کہ اب تو میں

نہیں جاتا عالیس دن وہال تھہرے اور اس تھوڑے عرصہ کے بعد خلافت لے کروایس ہوئے۔ پس عبادت يهليريائهي پهرعادت هوئي پهرعبادت هوگئ اورساته بي خلافت بهي مل گئ-

حضرت مولانا قاری محمر طیب صاحب رحمه الله تعالی فرماتے تھے کہ میراا پنامشاہدہ ہے کہ جب میری عمرآ مخصال کی تھی ایک دفعہ میرا گنگوہ جانا ہوا دہاں ذکروشغل کا ماحول تو تھا ہی ۔ گنگوہ کی مسجد میں بہت سے دھونی کیڑے دھوتے تھے جب کیڑے کو مارتے توالا اللہ بھی ساتھ کہتے۔ بيرماحول كالثر تقاورندان كوير صنے كاحكم نہيں ديا گيا۔مقولہ شہور ہے'' ہر چہدر كان نمك رفت نمك شد''بس ماحول کااثریہی ہے۔جونیک ماحول میں ہوگااس کابھی اثر ضرور ہوگا۔حضرات صحابہ كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كابھى ايك ماحول تھا كەجوبھى اس ميں آتاوہ متاثر ہوئے بغير نەر بىتااوران كاماحول بھى ايبا قوى تھا جتى كەحضرات انبياء كيبىم السلام كے بعدانہى كا درجەتھا امت كا اجماع بك الصحابة كلهم عدول وهمعصوم تونهيس تصليكن محفوظ ضرور تھے۔

امت کا اتفاق ہے کہ کوئی مخص کتنا بڑاغوث اور قطب بن جائے لیکن اونی صحابی کونہیں پہنچ سکتا۔
اس لئے کہ جو ماحول ان کومیسر آیا وہ کسی کومیسر نہ آسکا ایسے ماحول سے ابوجہل جسیا بد بخت ہی
متاثر ہوئے بغیررہ سکتا ہے اور جبری طور پر تو وہ بھی مومن تھا چنانچہ اپنے گھر میں کہتا تھا کہ بات تو
ٹھیک ہے کیکن اگر ہم رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیس تو ان کی غلامی کرنی پڑے گی اسی سے
اس کو عارضی۔ بہر حال اگر ایک گھر انہ بی عہد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں تو ان کے ماحول میں جو
داخل ہوگا انہی کی طرح ہوجائے گا۔ (خطبات کیم الاسلام: جلد ناصفیہ تا ۱۱۱)

# ایک قیمتی نصیحت: دین کے کام کے ذریعے شہرت طلب کرنا کمرکوتوٹر دیتا ہے

دنیا میں تقرف و کرامت کے ذریعہ سے اپنی شہرت کے طالب ہرگز نہ ہوں کیونکہ جس کواس بات کی خواہش ہوتی ہے اس کا دین برباد ہوجاتا ہے اور عالم آخرت میں خالی ہاتھوں پہنچتا ہے۔ گرید کہ کوئی محض اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے بغیر اپنی خواہش سے ظاہر اور مشہور ہوگیا ہوجیسا اولیاء کاملین کو پیش آتا ہے۔ سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگراولیاء کاملین کو شہرت کی خواہش ہوتی تو ان کوکوئی بھی نہ پہنچا تا۔

سیدی ابراہیم متبولی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ دنیا میں درولیش کی حالت ایسی ہے جسے کوئی پاخانہ میں بیٹھا ہؤاب اگروہ آگے ہے دروازہ بند کرلے گاتو پردہ کے ساتھ اپنی حاجت پوری کرلے گا اور ڈھکاوہاں سے نکل جائے گا کہ کسی کی نظراس کے عیبوں پرنہ پڑی ہوگی اور اگر دروازہ کھول کر بیٹھا تو اس کے عیوب ظاہر ہوجا ئیں گے اور اس کے اندرونی جسم کا پردہ جاکہ ہوجائے گا اور جوکوئی دیکھے گااس پرلعنت کرلے گا۔

سیدی محمری رحمه الله تعالی فرماتے سے کہ ' ظہور اور شہرت کی طلب کمرتوڑ دیتے ہے' یاد رکھیں!اس کارخانہ دنیا میں کوئی ولی اور عالم ایسانہیں جس کا دل شہرت سے مکدر نہ ہوا ہوؤہ شہرت کے بعداس صدائے قلب کے ایک ذرہ کوڈھونڈتے اور ترستے ہیں جوشہرت سے پہلے الله تعالی کے ساتھ اپنے دل میں پاتے سے مگراب نہیں پاسکتے'اسی لئے تمام عارفین اپنے ابتدائی احوال کی طرف مشاق ہوتے ہیں'اس کوخوب مجھ لیں۔ (ماہنامہ المحددُ ۴۳۹ جری مطابق ۱۹۹۷ءُ صفحہ ۱۹

# امارت کے خواہش مندا پنی خواہش کے انجام کوسوچیں

ہرامیر چاہے اچھا ہویا براجہنم کے بل پر کھڑا کیا جائے گا اوراسے طوق پہنایا جائے گا۔ حضرت ابووائل شقيق بن سلمه رحمه الله تعالى كہتے ہیں كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالی عنہ نے حضرت بشربن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوازن کے صدقات (وصول کرنے پر) عامل مقرر کیا لیکن حضرت بشر (ہوازن کے صدقات وصول کرنے ) نہ گئے ۔ان سے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى ملاقات موكى -حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے ان سے پوچھا (ہوازن) کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کوسننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشرنے کہا کیوں نہیں لیکن میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے مسلمانوں کے سی امر کا ذمہ دار بنایا گیااہے قیامت کے دن لاکرجہنم نے بل پر کھڑا کر دیا جائے گا 'اگراس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پائے گا۔اورا گراس نے ذمہ داری پوری طرح ادانه کی ہوگی توبل اسے کے کرٹوٹ پڑے گا اور وہ ستر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائیگا۔( یہ ن کر) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان اور ممکنین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے راستہ میں ان کی حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ملاقات ہوئی۔انہوں نے کہا' کیا بات ہے؟ میں آ بو پر بیثان ممکین د مکھر ہاہوں۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں کیوں نه پریشان اورممکین ہوں جبکہ میں حضرت بشر بن عاصم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاریارشادی چکاہوں کہ جےمسلمانوں کے سی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا رجہم کے بل پر کھڑا کردیا جائے گا'اگراس نے اپنی ذمہداری کواچھی طرح ادا کیا ہوگا تووہ نجات یا لے گا اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادانہ کی ہوگی تو بل اسے لے کرٹوٹ پڑے گا۔اوروہ ستر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔اس پرحضرت ابوذ ررضی اللہ تعالی عنہ نے کہا' آپ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے بیرحدیث نہیں سی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایانہیں۔حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالی عندنے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جوکسی مسلمان کو ذمہ دار بنائے گا اسے قیامت کے دن لاکر جہنم کے مل پر کھڑا کر دیا جائے گا'اگروہ (اس ذمہ دار بنانے میں)ٹھیک ہے تو

(دوزخ سے) نجات پائے گا اور اگروہ اس میں تھیک نہیں تھا تو پل اسے لے کرٹوٹ پڑے گا اوروہ سر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا اوروہ جہنم کالی اور اندھیری ہے۔ (آپ بتا کیں کہ) ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے سے آپ کے دل کوزیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ' دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے کین جب خلافت میں ایسا آپ نے فرمایا ' دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے کین جب خلافت میں ایسا زبر دست خطرہ ہے توا سے کون قبول کر ہے گا؟ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ' اسے وہی قبول کر ہے گا جس کی ناک کا سے کا اور اسکے رخسار کوز مین سے ملانے کا یعنی اسے ذکیل کرنے قبول کر ہے گا جس کی ناک کا سے کا اور اسکے رخسار کوز مین سے ملانے کا یعنی اسے ذکیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو بہر حال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے ہاں سے ہوسکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دارا یہ خض کو بنادیں جو اس میں عدل وانصاف سے کا مدارا یہ خض کو بنادیں جو اس میں عدل وانصاف سے کا مدارا یہ کے گناہ سے نہ نے سکیں گے۔ (حیا ۃ انصحابۂ جلد اصفی ک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا 'ہر امیر و حاکم خواہ وہ دس ہی آ دمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا بہاں تک کہ اس کو اس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گایا اس کا ظلم ہلاک کرے گا۔ (داری)

مطلب بیہ ہے کہ ایک بارتو ہر حاکم کوخواہ وہ عادل ہو یا ظالم بارگاہ رب العزت میں باندھ کر لا یا جائے گا اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہوا تو اس کونجات و ہے دی جائے گی اور اگر ظالم ثابت ہوگا تو ہلاکت یعیٰ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (مظاہر حق جدید ٔ جلد ہ 'صفح اسس

دین کے نام بر د نیا کمانے والے ریا کاروں کوسخت تنبیہ مطرت ابوہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانہ میں کچھا ہے مکارلوگ پیدا ہوں گے جودین کی آٹر میں دنیا کاشکار کریں گے وہ لوگوں پر اپنی درویشی اور سکینی ظاہر کرنے اور ان کومتاثر کرنے کے لئے بھیڑوں کی کھال کالباس پہنیں گئان کی زبانیں شکر سے زیادہ میں ہوں گی مگران کے سینوں میں بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے۔اللہ تعالیٰ کا (ان کے بارے میں) فرمان ہے: کیا یہ لوگ میرے ڈھیل ویے مقابلے میں جرائت میرے ڈھیل ویے سے دھوکہ کھارہے ہیں؟ یا مجھ سے نڈر ہوکر میرے مقابلے میں جرائت

کررہے ہیں؟ پس مجھےاپی قتم ہے کہ میں ان مکاروں پرانہی میں سے ایبا فتنہ کھڑا کروں گا جوان میں سے عقل مندوں اور دانا وُں کو بھی جیران بنا کے چھوڑ ہے گا۔ (جامع ترندی)

فائدہ:۔اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ ریا کاری کی بیخاص قتم کہ عابدوں زاہدوں کی صورت بنا کراورا ہے اندرونی حال کے بالکل بھس ان خاصانِ خدا کی سی فرم وشیریں با تیں صورت بنا کراورا ہے اندرونی حال کے بالکل بھس ان خاصانِ خدا کی سی فران سے دنیا کمائی کر کے اللہ کے سادہ لوح بندوں کو اپنی عقیدت کے جال میں بھانسا جائے اوران سے دنیا کمائی جائے برترین قتم کی ریا کاری ہے اورا یسے لوگوں کو اللہ تعالی کی تنبیہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جائیں بھی بخت فتنوں میں مبتلا کئے جائیں گے۔ (معارف الحدیث جلد اصفی ۱۳۳۳)

خادم اورنو کر کاقصور معاف کرو

اگرچہوہ ایک دن میں ستر دفعہ قصور کر ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک فیخص رسول اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنے خادم (غلام یا نوکر) کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف خاموش رہے اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہرروز ستر دفعہ۔ (جامع تر نہ کی)

فائدہ: سوال کرنے والے کا مقصد پیتھا کہ حضرت! اگر میر ؛ خادم: غلام یا نوکر بار بار قصور کر ہے تو کہاں تک میں اس کومعاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اس کو سزا دوں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر بالفرض روز انہ ستر دفعہ بھی وہ قصور کرے تو تم اس کومعاف ہی کرتے رہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بیٹھا کہ قصور کا معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حدمقرر کی جائے بلکہ حسن اخلاق اور ترحم کا تقاضا بیہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ ستر دفعہ بھی قصور کرے تو اس کومعاف ہی کردیا جائے۔

فائدہ: ۔جیسا کہ بار بارلکھا جاچکا ہے ستر کاعددایسے موقعوں پرتحدید کے لئے نہیں ہوتا

795

بلکہ صرف تکثیر کے لئے ہوتا ہے اور خاص کر اس حدیث میں بیہ بات بہت ہی واضح ہے۔ (معارف الحدیث حلد ۲ صفح ۱۸۲)

# معلمين اوران كاحق الحذمت

فرمایا: جب تک معلمین کے مشاہرات فی الجملہ فراغ بالی کی حد تک نہ ہوں البحے معلم بھی ملنے دشوار ہیں۔اور مل بھی جا ئیس تو طمانیت قلب و بشاشت سے کام انجام پانا دشوار ہے۔ میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا کہ وہاں کی حکومت نے معلموں پر وفیسروں کے گریڈ گورنروں اور وزراء کے طبقوں کے مساوی اور خاص شخصیتوں میں ان سے بھی بڑھا کررکھے ہیں ان کا نظریہ یہ کے معلمین ہی کا طبقہ قوم کے دل ود ماغ کے نشو ونما اور سدھارنے کا کفیل ہے کہ معلمین ہی کا طبقہ قوم کے دل ود ماغ کے نشو ونما اور سدھارنے کا کفیل ہے اگر وہ تنگی معاش کی وجہ سے ڈانواں ڈول رہے گاتو قوی تربیت اور قوم کے بچوں کا ذبئی نشو ونما کھی برجائے خوداستوار نہیں ہوگا جس سے پوری قوم کے بچوں کا ذبئی نشو ونما کھی برجائے خوداستوار نہیں ہوگا جس سے پوری قوم کامنتقبل تاریک ہوجائے گا۔ (جواہر تھر سے)

# مدارس اورا ہل علم

علاء حقانی وربانی کی تعریف علم کی حقیقت اورعلم نافع عصر حاضر میں اہل علم کیلئے دستور العمل اسلاف وا کا بر کے واقعات اسلاف وا کا بر کے واقعات اسلاف کا علمی انتہاک اسلاف کا علمی انتہاک اسلاف کا علمی انتہاک اسلاف کا علمی انتہاک اہل علمی علمی معلومات خبر القرون سے تا ہنوزا کا بر کے قصیل علم پرمبنی سینکڑوں اصلاح افروز واقعات علمی ضرورت یہ واب اور تقاضوں پرمبنی کممل باب علمی ضرورت یہ واب اور تقاضوں پرمبنی کممل باب جواہل علم کوائی ایمیت بتا کر اسلاف کے نقوش پر چلنے کی دعویت دیتا ہے جواہل علم کوائی ایمیت بتا کر اسلاف کے نقوش پر چلنے کی دعویت دیتا ہے

# عالم كى تعريف

حفزت حسن بھری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر مایا کہ'' عالم وہ مخص ہے جوخلوت وجلوت میں اللّٰدے ڈرےاور جس چیز کی اللّٰہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کومرغوب ہواور جو چیز اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک مبغوض ہے اس کواس سے نفرت ہو''۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا '' بیعنی بہت سی احادیث یا دکر لیمّا یا بہت با تیں کرنا کوئی علم ہیں ہے بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کاخوف ہو''۔

حاصل بیہ ہے کہ جس قدر کسی میں خدائے تعالیٰ کا خوف ہے وہ اسی درجہ کا عالم ہے اور احمد بن صالح مصری نے فرمایا کہ حثیقہ اللہ کو کثر ت روایات اور کثر ت معلومات سے نہیں پہچانا جاسکتا۔ بلکہ اس کو کتاب وسنت کے اتباع ہے پہچانا جاتا ہے۔

شخ شهاب الدین سهروردی رحمه الله نے فرمایا'' که جس شخص میں خشیت نه ہووہ عالم نہیں''۔ حضرت رہے بن انس رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا'' یعنی جواللہ سے نہیں ڈر تاوہ عالم نہیں''۔ اور مجاہد علیہ الرحمة نے فر مایا'' یعنی عالم تو صرف وہی ہے جواللہ سے ڈرے''۔

ہور جاہد سے معلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقیہ کی تعریف اس طرح فرمائی" فقیہ کممل وہ ہے جولوگوں
کواللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور ان کو گہنا ہوں کی رخصت بھی نہ دے اور ان کو اللہ کے
عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے (اور
فرمایا) اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے لم کے ہواور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ یعنی بے
ضمجھ ہو جھ کے ہواور اس قرائت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو۔ (معارف القرآن)

ابل علم كامقام

فقيه العصر حضرت مولا نامفتي عبدالتارصاحب رحمه الله فرمات بن

دین اسلام انسانیت کی اہم ترین ضرورت ہے اور اس کی اعلیٰ ترقیات کا ضامن ہے۔
انسانی معاشرہ اپنی انفراد کی اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں دینی قیادت ورہنمائی کامختاج ہے۔ دینی
قیادت سے محروم معاشرہ فکری ونظری اخلاقی عملی گراہیوں کا شکار ہوکر حیوانیت کے تاریک
غاروں میں جاگرتا ہے۔ پھراس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہیں پاتا۔ اس ہلاکت سے حفاظت کیلئے
قرآن وحدیث میں علم دین کے بوے بوے وضائل اور اس کے حصول کی ترغیبات وارد ہیں
تاکہ ہرفرد صحیح دینی شعورر کھتے ہوئے احکام شریعہ پڑمل کرنے والا بن جائے۔

آنخضرت سلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں ایک عالم اور ایک عابد دوشخصوں کا ذکر کیا گیا۔ آنخضرت سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عالم کی فضیلت عابد پرالی ہے جیے میری فضیلت ایک امتی پر مزید ارشاد فر مایا کہ الله پاک اور اس کے فرشتے آسانوں اور زمین پر رہنے والی مخلوق یہاں تک کہ چیونٹی اور محجلیاں سب دین سکھانے والے کیلئے رحمت کی دعا نمیں کرتے ہیں اور الله پاک اس پر رحمت جیجتے ہیں۔ (رواہ التر فدی مشکواة)

بدونير

علائے دین کوامت اور عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو چودھویں کے چاند کو باقی ستاروں پر ہے نور اور روشنی توسب اہل ایمان میں ہے لیکن عالم دین کے نور سے مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔جس سے کفروشرک کے اندھیر سے چھٹ جاتے ہیں اور فضائیں انوار علم وعرفان سے جگمگا اٹھتی ہیں۔عالم کی نورانیت اور چاندنی 'نیز اعظم آفناب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کروہ ہے جیسے چاند کی چاندنی سورج کے نور سے مستفاد ہوتی ہے۔خود چاند میں ایر میں این فائد میں ایک فضیلت ہے جیسی ایک عام امتی پر میری فضیلت ہے۔

ہ کوئی مسلمان اسلام کا سیحے شعور رکھتے ہوئے ذات گرامی سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی مسلمان اسلام کا سیحے شعور رکھتے ہوئے ذات گرامی سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نورانی تعلیمات سے بغض وعداوت رکھ سکتا ہے نہ ہی بے اتفاقی واستغناء یا شخقیر کا رویہ اپنا سکتا ہے بلکہ ہرمسلم بصد جان ودل آپ پر فدا اور آپ کی غلامی کو باعث فخر جانتا ہے۔ ای طرح کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ علاء دین کے ساتھ جو آفتاب نبوت کے پر تو

ہیں۔ بغض وعداوت یا لاتعلق کا معاملہ روار کھے۔ آفتاب سے انس ومجت اور مہتاب سے نفرت وعداو، تکسی طرح بھی مقبول نہیں۔ علائے دین سے دشمنی شارع علیہ السلام سے دشمنی کی علامت ہے۔ اس لئے کامل خیرخواہی سے گزارش ہے کہ مغرب زدگی یا دوسر کے کسی کا فرانہ نظام سے مرعوبیت یا تاثر کی وجہ سے جولوگ دیندار طبقے اور علائے دین کے متعلق اجھے خیالات وجذبات نہیں رکھتے ان کا بیطرز عمل دینی لحاظ سے انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ایسے خیالات وجذبات نہیں ہوتی بلکہ ذات پاک رسالت مآب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی سے کیونکہ ان کے پاس اپناتو کی خیبیں جو کچھ ہے انہی کا ہی ہے۔

#### ميراث نبوت

امت میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں امیر ٔ غریب ٔ صنعتکارعہدہ دارُ واہلکارُ دانشورُ زمیندارُ حکام وسلاطین کیکن ان میں ہے کسی کام کوبھی میراث نبوت ہونے کا شرف واعز از حاصل نہیں۔ بارگاہ رسالت سے وارث انبیاء ہونے کا اعز از صرف اور صرف علمائے کرام کی جماعت کوملاہے۔

## برائے نصیبے کی بات

ملاعلی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خوش متی کوئی نہیں۔حضرات علاء کرام اور طلب علوم دینیہ کیلئے اس ارشاد گرامی میں بڑی خوشخبری اور ہدایت ہے کہ مال و دولت پرنہ للچا ئیں کیونکہ مال و دولت میراث قارونی ہے اوراسے حظ عظیم سمجھنا جا ہلانہ ذہنیت ہے۔ (مشعل ہدایت)

### ایک اہم نفیحت

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ایک مولوی صاحب نے ایک خط میں چھسوال دریافت کئے تھے اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ میرے خیال میں ان سب سوالات کے جوابات کیلئے اصلاح الرسوم کادیکھنا کافی ہوگا پھرفر مایا کہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے باوجود اصلاح الرسوم سے حکم معلوم کر سکنے کے مخالف لوگوں کو دکھلانے کیلئے ہوتا ہے انہوں نے باوجود اصلاح الرسوم سے حکم معلوم کر سکنے کے مخالف لوگوں کو دکھلانے کیلئے میسوالات پوچھے ہیں حالانکہ جوان کے معتقد نہیں وہ ان کے موافقین اہل فتو کی کے کب معتقد ہوں گے۔معاند کو جواب دینا مفیز نہیں بلکہ خاموثی بہتر ہے مگر مولو یوں کو صبر کہ تا ہے جوش ہوں گے۔معاند کو جواب دینا مفیز نہیں بلکہ خاموثی بہتر ہے مگر مولو یوں کو صبر کہ تا ہے جوش

اٹھتا ہے پھر فرمایا کہ بقول مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے آج کل کے مولوی فوجیوں سے کم نہیں وہ پلٹن اور رسالہ سے لڑتے ہیں اور بیہ کتاب اور رسالہ سے۔(ملفوظات ج ۱۸) حقیقی علم حقیقی علم

حكيم الامت حفرت تقانوى رحمه الله فرمات بين: قرآن نے علاء بنى اسرائيل كے بارے ميں پہلے تو "ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الاخرة من خلاق" كها پھر فرمايا "ولبئس ماشروابه انفسهم لوكانوا يعلمون" پہلے "ولقد علموا" (بے شک جان لياان لوگوں نے) ان كى اصلاح كے موافق فرمايا كيونكہ وہ بھى محض جان لينے اور لكھ پڑھ ليئے كوعلم كہتے تھے پھر "لوكانوا يعلمون" (كاش كه بيلوگ جان ليتے) اپنى اصطلاح كے مطابق فرمايا جس ميں ان سے علم كي في ہے۔

اس معلوم ہوا کہ اصطلاح شریعت ہیں علم الفاظ ومعانی کا نام نہیں ورنہ بی قاماء بی امرائیل کو حاصل تھا اس نے گان سے کیول کر ہوسکتی ہے۔ بلکہ علم کے ساتھ جب علی بھی ہو اس وقت وہ علم کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچ ایک حدیث میں ہے "ان من العلم لمجھلا" (ب شک بعض علم جہالت ہوتے ہیں) اور ظاہر بات ہے کہ ایک چیز علم وجہل نہیں ہوسکتی اس لئے حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ "ان من العلم عندالناس لمجھلا عندالله" کہ بعض علم جس کوعر فاعلم سمجھا جاتا ہے وہ خدا کے زدیک جہل ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں جس کوعر فاعلم سمجھا جاتا ہے وہ خدا کے زدیک جہل ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں محف داستون نا دانستون (جانے نہ جانے) کانام علم ہیں بلکہ ان کی حقیقت کچھاور ہے وہ وہ ہی کہ محل کوایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ بعض علم "حجمة الله علی العبد" ہے جبکہ وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اب و کھنا چا ہے کہ ہم جوا ہے کو عالم اور فقیہ سمجھتے ہیں ہمارا عمل اس کے موافق کہاں تک ہے۔ ہماری حالت بیہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں ہمارا اس کے حلوں میں جوعلم کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں اس سے مقصودا پنی فضیات کا ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ماس درجہ کے ہیں کہ ہماری تعظیم کرنا چا ہے گرعلاء کواس طرز سے شرم کرنا چا ہے۔ کہ ماس درجہ کے ہیں کہ ہماری تعظیم کرنا چا ہے گرعلاء کواس طرز سے شرم کرنا چا ہے۔ کہ ماس درجہ کے ہیں کہ ہماری تعظیم کرنا چا ہے گرعلاء کواس طرز سے شرم کرنا چا ہے۔

علم پڑھ کربھی جس میں خشیت نہ پیدا ہواس سے وہ جاہل اچھا ہے جس میں خشیت

ہو۔ علم کی مثال اس کے نافع اور مضر ہونے میں تلوار کی دھار کی ہے۔ اس سے دوست بھی کتنا ہے اور دشمن بھی کتنا ہے۔ اگر تلوار چلانے والا ماہر فن نہ ہوتو بھی اس سے اپنے ہی کو نقصان بہنچ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ ہاتھ تو مارادشمن کے اور وہ خالی گیا اور لوٹ کر اپنے ہی پر پڑ گیا۔ اس طرح علم بڑی ہی نازک چیز ہے۔ اس میں امن بھی ہے اور خوف بھی ہے کوغالب امن گرحسن استعمال کی ضرورت ہے اس کود کھے لیجئے کہ جتنے گراہ فرقے بے بھی ہے گوغالب امن گرحسن استعمال کی ضرورت ہے اس کود کھے لیجئے کہ جتنے گراہ فرقے بے ہیں یہ ہے پڑھے وہ اور تعلیم یافتہ ہی لوگوں کی بدولت سے ہیں کسی جاہل کا معتقد ہی کون ہوگا۔

### عمل کے بغیرتحقیقات ونکات برکار

تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں: میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بہتقریریں اور نکات واسرارسب رکھے رہ جائیں گے اور سالکین سے بھی کہتا ہوں کہ یہ مواجیدواذ واق اور معارف وحقائق بغیر تعلق صادق کے برکار ہیں۔

حضرات! نوکر کافیشن کام نہیں آتا کہ وہ بنا ٹھنا رہے اور باتیں بنایا کرے بلکہ اس کی خدمت کام آتی ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت جنید رحمہ اللہ کوکسی نے خواب میں دیکھا اور
پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فر مایا ساری عبادتیں اور اسرار و نکات اور ارشا دات
غائب ہو گئے ۔ ان سے کچھ کام نہ چلا ۔ بس وہ چھوٹی چھوٹی چندر کھتیں کام آئیں جوآ دھی
رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔

صاحبوا بڑی چیزیہ ہے کہ انسان اصل عمل اور مقصود کولا زم سمجھے اگر مقصود کے ساتھ غیر مقصود ہجی حاصل نہ ہوا۔ آج کل مقصود ہجی حاصل نہ ہوا۔ آج کل غضب یہ ہے کہ علاء وصوفیاء سب غیر مقصود کے دریے ہیں۔ مقصود سے اکثر غافل ہیں بلکہ کوسوں دور ہیں۔ (تخفۃ العلماء)

#### علماء كى فضيلت منجانب الله

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: علماء کی فضیلت مکتسب نہیں من جانب اللہ ہے کسی کے مثائے نہیں مٹ سکتی جیسا بعضے بددین اس کی کوشش کرتے ہیں۔(ملفوظات ج۲۷)

# علم دنیا کے مقابلے میں علم دین پرفخر

شهيداسلام مولانا محد بوسف لدهيانوى شهيدر حمداللد ككصع بين:

ا بنی خود ثنائی تونہیں کرنی جاہئے مگرتمہیں سمجھانے کیلئے بتاتا ہوں میری طالب علمی کا ز مانہ تھا۔ حدیث شریف سے میں فارغ ہو چکا تھا' اگلی پچھلی کتابیں پڑھ رہا تھا۔میرے دوستوں نے مولوی فاصل کیلئے یو نیورٹی میں داخلے لے لئے کہاپنی ذاتی تیاری کر کے امتحان وے دیں گئے مولوی فاضل بن جائیں گے۔اس کے ذریعہ کوئی سرکاری ملازمت مل جائے گی۔میرے دوساتھی تھے۔جنہوں نے مولوی فاضل میں داخلہ لے لیا تھا اور اس کی تیاری کررہے تھے جب بھی تکرار کیلئے بیٹھتا' مجھ سے کہتے کہتم بھی امتحان دےاؤ میں کہتا کہ غریب آ دی ہوں 80رویے داخلہ فیس ہے اتنی میں کہاں سے ادا کروں گا؟ ایک دن ان میں سے ا کے ساتھی کہنے لگا کہتمہاری فیس میں ادا کروں گائم داخلے کیلئے آمادہ ہوجاؤ میں نے کہا سچ كہتے ہو؟ كہنے لگابالكل؟ ميں نے كہا كہ پہلے تو ميں تنہيں ٹالنا تقامگراب اصل جواب سنووہ بيہ کہ اگر یو نیورسٹی کی جانب سے میرے نام خطآ ئے اوراس میں پیکھا ہوا ہوکہ آپ کا داخلہ بغیرفیس کے منظور کیا جاتا ہے آپ ازراہ کرم فلال تاریخ کو ہماری امتحان گاہ تشریف لے آئينَ آكربينه جائينَ كچھندلكھينُ ساده كاغذ جھوڙ كر چلے جائيل ايك سطر بھی نہ کھيں آپ پر کوئی پابندی نہیں اور آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس کے باوجود آپ کو یونیورٹی میں سب ے اول نمبر قرار دیا جائے گا۔بس آپ امتحان گاہ میں قدم رکھنے کی زحمت فرمائیں۔ میں نے کہا!اگر بالفرض یو نیورٹی کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خطآ بھی جائے تب بھی میں یو نیورٹی کی امتحان گاہ میں قدم رکھناا پنی تو ہیں سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ بیمولوی فاصل کے امتحان میں کامیا بی کیا چیز ہے کیے جہدے اور بیڈ گریاں کیا چیز ہیں۔ مجھے اپنی نالاَئقی کے باوجوداس بات پرفخر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا کلام پڑھاہاں کے بعد مجھے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں۔(واقعات ومشاہدات) علم کا مقصد معرفت خداوندی

حكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب رحمه الله فرمات بي

"شریعت اسلامی نے جس طرح شریعت اور دین کے علم کی طرف توجہ دلائی ہے اس طرح سے ابدان کاعلم اور ضروریات زندگی کے علوم مثلاً سائنس اور فلسفہ وغیرہ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ادیان کاعلم اصل مقصود ہے اور ابدان کاعلم اس کے لئے ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کا مقصد معرفت خداوندی ہے "۔ (جواہر حکمت) علی یہ وی س

علم کی روشنی کی وسعت

کیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں: ''ونیا میں علم کی دولت سب سے بڑی ہے۔ آپ کوسورج کی روشی سب سے بڑی روشی ہے۔ آپ کوسورج کی روشی بڑی معلوم ہوتی ہے پورے عالم میں پھیلی دکھائی دیتی ہے گراس کے ذریعے صرف رنگ اور صورت کاعلم ہوتا ہے لیکن علم کی روشنی اسلام اور کفر میں فرق بتلاتی ہے سنت و بدعت میں انتیاز سکھلا دیتی ہے اور حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے'۔ (جواہر حکمت)

علماء كيكئے كسب باليدكى فضيلت وضرورت

قرآن كريم ميں الله تعالى فرماتے ہيں 'والنا له الحديد'' (سوره سبا) اور ہم نے اس كيلئے لو ہے كورم كرديا۔

بعض علماء کسب بالیداور محنت اور مزدوری کواپنے لئے باعث عارجانے ہیں اور عوام کا فرہن کھی کھھا ایسا بن گیا ہے کہ ان کیلئے میہ بات کسی عجو بے سے کم نہیں کہ عالم دین ہواور محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ کرے جبکہ علماء تو علماء انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی مختلف پیشے اختیار کئے اور اینے دست و بازو سے اپنے لئے معاش کا انتظام کیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے اور کپڑے بننے کا کام بھی آپ ہی سے شروع ہوا۔ دراہم اوراشر فیاں بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنا کیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نجاری یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت اور لیس علیہ السلام ورزی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تاجر تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مولیثی پالتے تھے اور ان کا دودھ اور اون وغیرہ فروخت کرتے اختیار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مولیثی پالتے تھے اور ان کا دودھ اور اون وغیرہ فروخت کرتے

تھے۔حضرت موی علیہ السلام کا پیشہ گلہ بانی تھا۔حضرت داؤدعلیہ السلام زرہ بناتے تھے۔حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجودا پی گزربسر کیلئے ٹوکریاں اور زعبیلیں بناتے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرت لے کربکریاں بھی چرا کیں اور تجارت بھی کی۔

انبیاء کرام پیہم السلام نے جوان مختلف پیشوں کواختیار کیا تو اصل میں اللہ تعالی نے خود
ان کواس کی تلقین کی اس لئے کہ انبیاء کرام پیہم السلام کوئی کام اللہ تعالیٰ کے تھم اور اجازت کے بغیر نہیں کرتے تو اس میں ایک حکمت تو یہ نظر آتی ہے کہ حلال روزی کا کمانا ہر عام اور خاص پر لازم ہے۔ دوسری یہ کہ امتیوں کو ترغیب دینا ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کریں اور کسب معاش کی کوئی جائز صورت نکالیں۔ تیسری یہ کہ کوئی ان مقتداؤں کو یہ طعنہ نہ دے کر بھیک مانگے اور دوسروں کے مکر وں پر نظر رکھنے والے ہیں۔ چوتھی یہ کہ کوئی اللہ کا بندہ کی جائز پیشے والے کو حقارت کی نظر ہے نہ دکھے اور نہ ہی اے کا شتکار ہونے یا نجار اور درزی ہونے یا جرواہا اور مزدور ہونے کا طعنہ دے اس لئے کہ اس طعنہ کا اثر بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے ان منتخب اور برگزیدہ بندوں تک بھی پہنچ سکتا ہے جنہوں نے ان پیشوں کواختیار کرے انہیں شرف فضیلت بخشا۔ بندوں تک بھی پہنچ سکتا ہے جنہوں نے ان پیشوں کواختیار کرے انہیں شرف فضیلت بخشا۔

اس کے علاوہ علماء سلف کے حالات کا مطالعہ کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی قتم کی معاثی جدو جہد کواپنے لئے باعث عاربیں جانے تھے۔امام الوحنیف رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور امام داؤد بن الی مندر حمہ اللہ کپڑے کے تاجر تھے۔امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد حسن بن ربیع کوفی رحمہ اللہ بوریئے بیچتے تھے ان کا لقب ہی بواری پڑگیا۔امام ابن جوزی رحمہ اللہ تا نے کی تجارت کرتے تھے۔ حافظ الحدیث ابن رومیہ رحمہ اللہ دوائیں بیچتے سے۔ابوالفصل رحمہ اللہ دوائیں بیچتے مام ابن خاضیہ رحمہ اللہ ابوسعیہ نحوی رحمہ اللہ اور ابن طام رحمہ اللہ دوری است کرتے تھے۔فقہ کی مشہور کتاب مختفر القدوری کے مصنف کا نام قدوری اس طام رحمہ اللہ کتابت کرتے تھے۔فقہ کی مشہور کتاب مختفر القدوری کے مصنف کا نام قدوری اس کے پڑگیا کہ وہ ہنڈیا بناتے تھے (عربی زبان میں ہنڈیا کوقد رکہا جاتا ہے) کی صاحب علم کو اس بالید سے عار ہو بھی کیے سے تی ہے جبکہ در ق حلال کمانے کے بے شارفضائل احادیث میں وارد ہیں اورد بیں اورد نیا بھر کے دائش ورول نے اس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا ہے۔

بخاری شریف میں مقداد بن معد یکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی

الله عليه وآله وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اس کھانے سے اچھا کبھی نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھا تا ہے اور اللہ کے نبی داؤ دعلیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے تھے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے
پاکیزہ مال جوتم کھاتے ہو وہ ہوتا ہے جوتمہاری اپنی کمائی سے ہوتا ہے۔ (ترفدی نسائی)
حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حلال روزی کمانا فرض کے بعد فرض ہے۔ (مشکوق)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللّٰدعنه کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا انسان کا اینے ہاتھ سے محنت کرنا اور ہر جائز تجارت ۔ (مشکوۃ)

خضرت عمر رضی الله عندے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا'' اگر میں ایسی حالت میں مرجاؤں کہ اپنی محنت ہے اپنی روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں نمازی ہوکر مرول''۔ (اخلاقیات)

اس سے بینتیجہ ہرگز اخذ نہ کیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں نماز کی اہمیت نہتی وہ تو عامل بھی اسے ہی مقرر کرتے تھے جس کی نمازا چھی ہوتی تھی بلکہ غالباً آپ بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ رزق حلال کا کمانا نماز سے بھی اہم ہے کیونکہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے اور زق حرام میں حقوق اللہ میں کو تا پڑتا ہے اور قیامت کے دن حقوق اللہ تو معاف تو ہو سکتے ہیں مگر حقوق العباد کا معاملہ مشکل ہے۔

حضرت عمررضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فر مایا''کسی مسلمان کو بیہ زیبانہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کورزق دے کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسان سے سونا اور چاندی نہیں برستا''۔

مقصودیہ ہے کہ دعاء کے ساتھ محنت اور جدوجہ دبھی ہونی چاہئے۔ (خزینہ) اہل علم کا شان بے تکلفی اور تو اضع علیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

ابل علم کی شان ہی جدا ہوتی ہے مجھلی شہر میں میراقیام تھا باہر سے ایک اور عالم آ گئے اور وہ عالم ہم ہے عقائد ٹیں اختلاف رکھتے تھے جمعہ کا دن تھاوہ عالم ممبر کے پاس مصلے کے قریب بيشي تقامامان كمعتقد تقيين ذرافاصله يبيها تقااب جماعت كاوقت آياامام نے ان صاحب ہے کہا کہ آپنماز پڑھا ہے مگراوگوں کا خیال اس کے مخالف تھا کہ میں نماز پڑھاؤں آیک تخصیلدارصاحب کوعوام کے اس خیال کی اطلاع تھی انہوں نے جھے سے کہا کہ آپ نماز یڑھا ئیں میں نے با آواز بلند کہا کہ مجھ کوامام کی اجازت نہیں بیٹیں نے اس لئے کہا کہا مام ک كرشايدا جازت ديدين كيونكه وه عالم غيرمقلد تتصاور وممبر ك قريب بهنج هيكے تتصامام تو يچھ بو لے ہیں مگران بخصیلدارصاحب نے ایک دم بڑی بے نکلفی سے میری بغلوں میں ہاتھ دیکر مجھ کو کھڑ کر دیا کہ آپ نماز پڑھا ئیں میں کھڑا ہو گیا اور پی خیال کیا کہ اب نماز نہ پڑھانے میں اندیشہ فتنہ کا ہے۔ میں نے خطبہ اور نماز پڑھائی وہ مولوی صاحب بے حیارے اپنی جگہ پر جا بیٹے کلام اس پرتھا کہ کم کی شان ہی اور ہوتی ہے اور پیخصیلدارصاحب علم تھے اس کے علمی مناسبت ہے بے تکلف بغلوں میں ہاتھ دے کر مجھ کو کھڑا کر دیاای طرح شاہجہا نپور میں ایک کورٹ انسکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی بظاہران کی وضع خلاف ثقات تھی مگران کی طرف میرے دل کوشش ہوتی تھی میں متعجب تھا کہ کیوں شش ہوتی ہے معلوم ہوا کہ عالم ہیں کتناہی برا آ دی ہوگر عالم ہواس میں بے تکلفی اور تواضع ضرور ہوگی ۔ (ملفوظات ﴿ ٣)

سلف كازمد في الدنيا كاحال

تحکیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنی ملفوظات ٹی فرماتے ہیں:
کہ بزرگان سلف کے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گویا اس دنیا ہیں رہتے ہی نہیں سے کہ میں اور بی عالم میں رہتے تھے ان کی بات چیت بھی اور رنگ کی کھا نا بینا بھی اور میں رنگ کا میں رہتے ہے ان بی بات چیت بھی اور رنگ کی کھا نا بینا بھی اور میں رنگ کا ہرکام میں رنگ بی اور تھا اور ساری عمر اسی میں ختم کر گئے کیا ٹھکا نہ ہے ان حضرات کے تعلق مع اللہ کا اور کی کام کے رہے ہی نہ تھے۔ (ملفوظات جس)
عاح ہے تھے۔ (ملفوظات جس)

علم حقیقی بروی نعمت ہے

عيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله اب ملفوظات ميس فرمات بين

علم بھی خدادادعطاء ہےاوراس علم سے مرادعلم حقیقی ہےاںللہ تعالیٰ جس کوبھی پیلم حقیقی عطا فرمادیں بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے اور وہ اس علم ظاہری مکتسب کے بھلا دینے کے بعدعطا ہوتا ہےجس کی پیشان ہے۔

> بنی اندرخودعلوم انبیاء بے کتاب و بےمعید واوستا اور بھلانے سے مراداس کے دعوے کا ترک کر دینا۔ (ملفوظات جے)

> > دینی حالت کی بربادی کاسبب

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں:

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہاس نیچریت کی بدولت زیادہ تر لوگوں کی دینی حالت برباد ہوئی ان کے یہاں ہر چیز کا معیار اور مدار محض عقل ہے لیکن موٹی بات ہے کہ مخلوق احکام خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے اور عقل بھی تو مخلوق ہی ہے وہ کہاں تک پرواز کرے گی کہیں نہ کہیں جا کراس کی دوڑختم ہوجائے گی۔اسی کومولا نا فرماتے ہیں \_ آزمودم عقل دور اندیش را کی بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را اس کئے سخت ضرورت ہے کہ اب سب چیزوں کو وی کے تابع بنا کر کام میں لگے۔ بدون وجی کے انتاع کے راہ کاملنا کارے دارد۔پس اصل چیز ہے وجی اورا گرنری عقل پرمدار رہے توعقل کا ایک اقتضا تو یہ بھی ہے جبیبا ایک شخص نے کہا تھا وہ اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھاکسی نے کہا کہارےخبیث بیرکیا حرکت ہےتو کہتا ہے کہ جب میں ساراہی اس کے اندرتھا تو اگرمیرایک جزواس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا پیچکم بھی توعقلیات میں ہے ہوسکتا ہےا یک شخص گوہ کھایا کرتا تھااور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب پیمیرے ہی اندرتھا تو پھراگرمیرے ہی اندر چلا جائے تو اس میں کیا حرج ہے تو ان چیز وں کوعقل کے فتو کا ہے جائز رکھا جائے گاایسے ہی ہیآج کل کے عقلا ہیں غرض عقل کا اتباع بدون وحی کے کرنا بالکل

اور کھارہے ہیں ایسی ہی عقل کی نسبت مولنارومی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں۔ آز مودم عقل دور اندلیش را

ان ہی واقعات کا مصداق ہے چنانچہ اب بھی نتیجہ یہی ہور ہاہے اور ہوگا کہ گوہ کھا ئیں گے

بعدازين ديوانه سازم خويش را

آج کل کے عاقل محض آکل ہیں عقل کی ایک بات بھی نہیں ہرونت اکل کی فکر ہے ارے کیوں مخوکریں کھاتے پھرتے ہو جب تک وحی کا اتباع نہ کروگے میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ راہ نہیں مل سکتا راہ ملنے کا طریقہ صرف انقیاد اور اطاعت ہے۔ جب تک وحی کے سامنے اپنی عقل کوا بنی راؤں کو نہ مٹادو گے اور فنا نہ کردو گے اس وقت تک ہر گزمنزل مقصود کا پیدنہ چلے گا۔ (ملفوظات ج۲)

علم دین کی دوشمیں فرض عین ،فرض کفاییہ

حکیمالامت حضرت تھانوی رحمہاللّٰدفر ماتے ہیں علم دین کی دومقداریں ہیں ایک پیہ کہ ضروری عقائد کی تھیجے کی جائے ۔فرض عبادتوں کے ضروری ارکان وشرائط واحکام معلوم ہوں معاملات ومعاشرات جن سے اکثر سابقہ پڑتا ہے ان کے ضروری احکام معلوم ہوں مثلاً نمازکن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے کن کن صورتوں پر سجدہ مہوواجب ہوجا تا ہے اگر سفر پیش آ جائے تو کتنے سفر میں قصر ہے اگر امام کے ساتھ پوری نماز نہ ملے تو بقیہ نماز کس طرح پوری كرے قضا كے كيا حكام ہيں زكوة كن احوال ميں واجب ہے اور اس كى ادائيكى كے کیا کیاشرائط ہیں ای طرح جج وصوم کے احکام اور پیکہ نکاح کن کن عورتوں سے حرام ہے۔ كن الفاظ سے نكاح جاتار ہتا ہے ولايت نكاح اور عورت كے كيا احكام ہيں رضاعت كے اثر ہے کون کون سے رشتے حرام ہوجاتے ہیں ۔مبادلہ اموال (معاملات) میں کیا کیا رعایت واجب ہے اجرت کھہرانے میں کون کون می صورتیں جائز ہیں اور کون می نا جائز ہیں۔نو کریاں کون جائز اورکون ناجائز ہیں اگر چہ بدشمتی ہے ناجائز میں مبتلا ہومگر ناجائز کو ناجائز تو سمجھے گا اور دو جرموں کا مرتکب نہ ہوگا ایک تو ناجائز کا ارتکاب دوسرے اس کو جائز سمجھنا اگر کوئی صاحب حکومت ہوتو اس کو فیصلہ مقد مات کے شرعی قوانین کا بھی علم ہونا جا بیئے گوان کے نافذ کرنے پر قادر نہ ہو گر جاننااس لیے واجب ہے کہ شرعی فیصلوں کے ناحق اور غیر شرعی کے حق ہونے کا عقادنہ کر بیٹھے ماکولات ومشروبات ( کھانے پینے کی چیزوں میں ) کیاجائز اور کیا ناجائز ہے اسباب تفریح میں کس کا استعمال درست ہے اور کس کا نا درست۔ باطنی اخلاق میں محمود و مذموم کا امتیاز ہواس کے علاج کا طریقة معلوم ہومثلاً ریا، کبر،

غضب،حرص طمع ظلم وغیرہ کی حقیقت جانتا ہوتا کہ اپنے اندران کا ہونا نہ ہونامعلوم ہواور ہونے کی صورت میں ان کے از الہ کی تدبیر کر سکے اورکوتا ہی پراستغفار کرے۔

علم دین کی بیمقدار عام طور پرضروری ہے کیونکہ اس کے بغیرا کثر اوقات حق تعالیٰ کی ناراضگی اور معصیت میں مبتلا ہوگا۔ جن لوگوں نے بعض علوم کوفرض عین فرمایا ہے اس بعض ساراضگی اور معصیت میں مبتلا ہوگا۔ جن لوگوں نے بعض علوم کوفرض عین فرمایا ہے اس بعض سے یہی مقدار مراد ہے اور فرض عین کا یہی مطلب ہے کہ بیسب کے لئے عام طور پرضروری ہے۔ (حقوق انعلم ہتجدید تعلیم)

فرض عین کا مطلب بیہ ہے کہ ہر ہرخص اس کا مکلّف ہے جوشخص اس میں کو تا ہی کرے گاوہ گناہ گار ہوگا۔ (حقوق علم )

فرض كفاسيه

دوسری مقداریہ ہے کہ اپنی ضروریات سے تجاوز کر کے مجموعہ قوم کی ضرورتوں پر لحاظ کر کے نیز دوسری قوموں کے شہات سے اسلام کو جس مضرت کا اندیشہ ہے اس پر نظر کر کے معلومات دینیہ کا ایبا وافی ذخیرہ (مع اس کے متعلقات ولوائق اور آلات وخوادم کے ) جو مذکورہ ضرورتوں کیلئے کا فی ہویہ مقدار فرض علی الکفایہ ہے یہ انتظام ضروری ہے کہ کا فی تعداد میں ایک معتد بہ جماعت ایسی ہوجو ہر طرح علوم دینیہ میں کامل مکمل محقق و تبحر ہوں اور عمر کا بڑا حصدان علوم کی تحصیل میں اور ساری عمران کی خدمت واشاعت میں صرف ہوں اور عمر کا بڑا حصدان علوم کی تحصیل میں اور ساری عمران کی خدمت واشاعت میں صرف کریں اور اس کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہو ۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس جماعت کا تذکرہ ہے۔ 'وَ لَفَکُنُ مِنْکُمُ اُمَّةٌ یَّدُعُونَ اِلَی الْبُحیُو وَ یَامُونُونُ بِالْمَعُونُوفِ وَ یَنْہُونُ نَ اِلْمُعَانِ اس جماعت کا سے نظر براً اور تحریراً اپنی ضروری و بنی جاجتیں رفع کیا کریں ۔ (حقوق العلم ص اتجدیہ تعلیم سے نظر براً اور تحریراً اپنی ضروری و بنی جاجتیں رفع کیا کریں ۔ (حقوق العلم ص اتجدیہ تعلیم سے نظر براً اور تحریراً اپنی ضروری و بنی جاجتیں رفع کیا کریں ۔ (حقوق العلم ص اتجدیہ تعلیم سے کہ اگر ہرمقام سے سے نظر برا فرض عین ہیں کین بقدر ضرورت و بن کا عمر سے ماسل کرنا فرض عین ہیں جو خوان ضرورتوں کو پورا کر سے تو سب مسلمان گناہ سے بیج علیم سے کہ اگر ہرمقام رئیں جاعت قائم رہے جوان ضرورتوں کو پورا کر سے تو سب مسلمان گناہ سے بیج کورنہ سب گناہ میں شریک ہو نئے ۔ (حقوق العلم)

# اسلاف كاعلمي ولولها وراس ميں انہاك د ورصحابه رضی الله عنهم میں علمی کا وشیں

شيخ الحديث حضرت مولا نا محمد زكريا كاندهلوي رحمه الله لكصة بين: چونكه اصل دين كلمه تو حید ہےاوروہی سب کمالات کی بنیاد ہے۔جب تک وہ نہ ہوکوئی کار خیر بھی مقبول نہیں۔اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانہ میں زیادہ تر کلمہ تو حید کے پھیلانے اور کفارے جہاد کرنے میں مشغول تھی۔اوروہ علمی انہاک کے لئے فارغ ویکسونہ تھے لیکن اس کے باوجودان مشاغل کے ساتھ ان کا انہاک اور شوق وشغف جس کا ثمرہ آج چودہ سوبرس تک علوم قرآن وحدیث کا بقاء ہے ایک تھلی ہوئی چیز ہے۔ابتدائے اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کومیسر ہوسکی اور جماعت میں بھی کچھاضا فیہواتو آیت کلام اللہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ وَاكَافَاةً ۚ فَكُولَا نَفُرُمِنْ كُلِّ فِرْقَاةٍ مِنْهُ مُ طَآلِفَةٌ لِيَتُفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْفِرُ دُوْا قَوْمِهُ مْ لِذَا رَجَعُوْا الِيَهِمْ لَعَكَهُ مْ يَخْذُرُوْنَ

نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے۔مسلمانوں کو بینہ چاہئے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سوالیا کیوں نہ کیا جاوے کہان کی ہر ہر بردی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تا کہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ وہ قوم کو جبوہ ان کے پاس واپس آویں ڈراویں تا کہوہ احتیاط رکھیں۔(بیان القرآن)

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں۔

اِنْفِرُوْاخِفَاقًا قَيْقًالًا اور إِلاَ تَنْفِرُوا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا - عِموم معلوم موتا ب اس كو مَّا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ وَاكَافَىٰةً نِهِ منيوخ كر ديا۔ صحابہ كرام رضى الله عنهم اجمعین کوحقِ تعالی شایهٔ نے جامعیت عطافر مائی تھی۔اوراس وقت کے لئے پیچیز نہایت ہی ضروری تھی کہ وہی ایک مخضری جماعت دین کے سارے کام سنجالنے والی تھی۔ دَورِ تَا بَعِينٌ مِينَ عَلَمَى شَعِبِهِ مِين ترقي

مگر تابعین کے زمانہ میں جب اسلام پھیل گیا اورمسلمانوں کی بڑی جماعت اور جمعیت

ہوگئ نیز صحابۂ کرام جیسی جامعیت بھی باقی نہ رہی تو ہر ہر شعبہ دین کے لئے پوری توجہ ہے کام
کرنے والے اللہ تعالیٰ نے بیدا فرمائے محدثین کی مستقل جماعت بنی شروع ہوگئ جن کا کام
احادیث کا صبط اور اُن کا پھیلا نا تھا۔ فقہاء کی علیحدہ جماعت ہوئی ۔ صوفیا قراء مجاہدین غرض دین
کے ہر ہر شعبہ کو مستقل سنجا لئے والے بیدا ہوئے۔ اس وقت کے لئے یہ ہی چیز مناسب اور
ضروری تھی۔ اگر بیصورت نہ ہوتی تو ہر شعبہ میں کمال اور ترقی د شوار تھی ۔ اس لئے کہ ہر شخص تمام
چیزوں میں انتہائی کمال پیدا کر لئے یہ بہت د شوار ہے۔ یہ صفت حق تعالیٰ شانۂ نے انبیاء بلیم
الصلوٰ ق والسلام بالحضوص سید الانبیاء علیہ افضل الصلوٰ ق والسلام ہی کوعطا فرمائی تھی ۔ اسلئے اس بات
میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور دیگر حضر ات کے واقعات بھی ذکر کئے جا کیں گے۔
میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور دیگر حضر ات کے واقعات بھی ذکر کئے جا کیں گے۔

فتوے کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست

اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جہاداوراعلائے کلمۃ اللہ کی مشغولی کے باوجود سبب ہی علمی مشغلہ میں ہروقت منہمک تھے اور ہر صحص ہروقت جو کچھ حاصل کر لیتا تھا'اسکو کچھیلا نا پہنچانا بہی اس کا مشغلہ تھا۔ لیکن ایک جہاعت فتوے کے ساتھ مخصوص تھی جوحضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی فتوے کا کام کرتی تھی ۔وہ حضرات حسب ذیل ہیں: حضرت ابو بکر جمعنہ حضرت عثمان محضرت عثمان محضرت عثمان محضرت علی محضرت عبدالرحمان بن عوف ہا بی بن کعب جمعن سالہ معنوں معاور بن جبل محمد علی محضرت عبدالرحمان بن عوف ہا بی بن کعب محضرت عبداللہ بن مسعور ہمعاور بن جبل محمد بناتے مار بن یا سر محمد نابوموکی ،ابوالدرو اُ، رضی اللہ عنین رہائے ی

فا کدہ: بیان حضرات کے کمال علم کی بات ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں بیلوگ اہل فتو کی شار کئے جاتے تھے۔

حضرت ابوبکررضی اللّه عنه صدیق کا مجموعه کوجلادینا حضرت ابوبکررضی اللّه عنه صدیق کا پانچ سواحا دیث جمع کرنا حضرت عائشهٔ قرماتی جی که میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق نے پانچ سو(۵۰۰) احادیث کاایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت ہے چین ہیں'کروٹیں برل رہے ہیں۔ مجھے بیرحالت و کھر کرے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے۔ غرض تمام رات اسی بے چینی میں گذری اور ضبح کوفر مایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس رکھوار کھی ہیں اُٹھالا میں لے کر آئی۔ آپ نے ان کوجلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا۔ ارشاد فر مایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں ایسانہ ہو کہ میں مرجاؤں اور بیر میرے پاس ہوں ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھا ہواور واقع میں وہ معتبر نہ ہوں اور اس کی روایت میں کوئی گڑ ہو ہوجس کا وبال مجھ پر ہو۔ (تذکرة الحفاظ)

حضرت ابوبكررضي الله عنه كي احتياط:

فا کدہ: حضرت ابو بکر صدیق کا بیعلمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے پانچ سو (۵۰۰) احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کوجلا دینا بیکال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی عال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو منبروں پر بیٹھ کر بے وحر کی احادیث نقل کردیتے ہیں حالا نکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہروفت کے حاضر باش سفر حضرت مرافقی ججرت کے رفیق صحابہ ہم جی کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابو بکر شحے حضرت عرففر ماتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابو بکر شحے حضرت عرففر ماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے تقریر فر مائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایک نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہواور حضرت ابو بکر شنے اپنی تقریر میں نہ فر مادی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور احادیث کس قدر یاد تھیں۔ مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔

تبليغ حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه

مدینے منورہ میں حضرت مصعب رضی اللّدعنہ کی تعلیمی خدمات مصعب بن عمیر کوحضوراقدس صلی اللّه علیہ وسلم نے مدینه منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جوسب سے پہلے منی کی گھائی میں مسلمان ہوئی تھی تعلیم اور دین کے سکھانے کے لئے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہروفت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے ۔ لوگوں کوقر آن شریف پڑھاتے اور دین کی با تیں سکھلاتے تھے۔اسعد بن زرار ڈ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقرئی (پڑھانے والا مدرس) کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔سعد بن معالڈ اور اسید بن حفیر یہ دونوں سرداروں میں سے تھے۔ان کو یہ بات نا گوار ہوئی۔سعدنے اسید سے کہا کہ تم اسعد کے پاس جاؤاوران سے کہوکہ ہم نے یہ سنا ہے کہتم کسی پردیسی کواپنے ساتھ لے تم اسعد کے پاس جاؤاوران سے کہوکہ ہم نے یہ سنا ہے کہتم کسی پردیسی کواپنے ساتھ لے آئے ہوجو ہمارے ضعیف لوگوں کو بیوقوف بنا تا ہے بہکا تا ہے۔

سرداروں کااسلام لا نااور حضرت کی تعلیمی سرگرمیوں میں اضافہ

ىتىقل ايك مبلغ ہوتا اور جو بات اسلام كى اس كوآتى تھى اس كا پھيلا نا اور دوسروں تك پہنچا نا اس کی زندگی کاایک مستقل کام تھاجس میں نہیتی مانع تھی نہ تجارت نہ پیشہ نہ ملازمت۔ حضرت أبي بن كعب رضى الله عنه كي تعليم حضرت أبي كاعلمي مقام حضرت ابی بن کعب مشہور صحابہ اور مشہور قاربوں میں ہیں۔اسلام لانے سے پہلے لکھنا یڑھنا جانتے تھے۔عرب میں لکھنے کا دستورنہیں تھا۔اسلام کے بعدےاس کا جرحاِ ہوا۔لیکن سے سلے سے واقف تھے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضررہ کروجی بھی لکھا کرتے تھے۔قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے۔اوران لوگوں میں تھےجنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کرلیا تھا۔حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری اُمت کے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ تہجد میں آٹھ راتوں میں قرآن پاک کے ختم کرنے کا اہتمام تھا کہایک مرتبہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانۂ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کتمہیں قرآن شریف سناؤں عرض کیایارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے میرانام کیکر کہا حضور

> ع ذكرميرا مجه بہتر ہے كماس محفل ميں ہے مسجد نبوي ميس حلقه درس

صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہال تنهاراتام كے كركها-يين كرفرط خوشى سےرونے لگے۔

بُحَدُ بِ بِن عبدالله كہتے ہیں كہ میں مدینہ طیبہ علم حاصل كرنے کے لئے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگر دوں کے حلقے متفرق طور رِ علیحدہ علیحدہ ہراستاد کے پاس موجود تھے میں ان حلقوں پر گذرتا ہواا یک حلقہ پر پہنچا۔جس میں ایک صاحب مسافرانہ ہیئت کے ساتھ صرف دو(۲) کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے بیٹے حدیث پڑھارہے تھے۔ میں نےلوگوں سے دریافت کیا کہ بیکون بزرگ ہیں۔ بتایا کہ ملمانوں کے سردارانی بن کعب ہیں۔ میں ان کے صلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھرجانے لگے۔ میں بھی پیچیے ہولیا۔ وہاں جاکر دیکھا'ایک پرانا ساگھر خت حالت نهايت معمولي سامان زابداندزندگي - (طبقات)

# حضرت أبي رضى الله عنه كالمتحان اور كاميابي

حضرت أبن مجتمع بین کہ ایک مرتبہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے (میراامتحان لیا)
ارشاد فر مایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت (برکت اور فضل کے اعتبار سے کوئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں۔حضور نے دوبارہ سوال فر مایا۔ مجھے اوب مانع ہوا۔ میں نے بھروہ ہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھرارشاد فر مایا۔ میں نے عرض کیا آیۃ الکری۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فر مایا۔ اللہ تجھے تیراعلم مبارک کرے۔ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ایک آیت مبارک کرے۔ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ایک آیت جھوٹ گئی حضرت اُبی نے نماز میں لقمہ دیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فر مایا کہ کس نے بتایا۔حضرت اُبی نے عرض کیا۔ میں نے بتایا تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ میرا بھی پیرگمان تھا کہ تم نے بی بتایا ہوگا۔ (منداحم)

فائدہ: بیہ حضرت اُبی باوجود اس علمی شغف اور قر آنِ پاک کی مخصوص خد مات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ہرغز وہ میں شریک ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جہاد ایسانہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو۔

حضرت حذيفة كااهتمام فتن حضرت حذيفة كاخصوصي علم

حضرت حذیفہ مشہور صحابہ میں ہیں۔ صاحب السر (بھیدی) ان کا لقب ہے۔ حضورافدس سلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اورفتنوں کاعلم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورافدس سلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جینے فتنے آنے والے ہیں سب کونمبروار بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ جس میں تین سوآ دمیوں کے بقدرلوگ شریک ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑ ا بلکہ اس فتنہ کا حال اور اس کے مقتدا کا حال مع اس کے نام کے نیز اس کی ماں کا نام اس کے قبیلہ کا نام صاف صاف بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھا ور میں برائی فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھا ور میں برائی

## فتنول سيم تعلق حضور صلى الله عليه وسلم كالفصيلي ارشاد

ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا۔یارسول اللہ یہ خیروخوبی جس پرآئ کال آپ کی برکت ہے ہم لوگ ہیں اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بعد پھر بھلائی لوٹ کرآئے گی یا نہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ اللہ کا کلام پڑھاور اس کے معانی پرغور کر اس کے احکام کی اتباع کر (مجھے فکر سوارتھا) میں نے عرض کیایارسول اللہ! اس برائی کے بعد بھلائی ہوگی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں پھر بھلائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسل کے بعد بھلائی ہوگی۔حضور کی اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہوگی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جا کہ بیدا کے میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو کیا کروں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر مسلمانوں کی کوئی متحدہ بھی اس زمانہ کو پاؤں تو کیا کہ وقو اس کے ساتھ ہو جانا ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کرایک کونہ میں علیمدہ میں بیٹھے دہنا۔

#### منافقوں کے تعلق معلومات

چونکہ ان کو منافقوں کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بتلا دیا تھا۔ اس کئے حضرت عمر ان سے دریافت کیا کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تونہیں ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا۔ غالبًا اپنی فراست سے پہچان لیا ہوگا۔ جب کوئی شخص مرجا تا تو حضرت عمر شخص فرجات تو حضرت عمر شخص فرجات تو حضرت عمر شخص فرجات تو حضرت عمر شکھی نماز پڑھتے۔ در نہ وہ بھی نہ پڑھتے۔

#### انتقال کےوفت خوف کاغلبہ

حضرت حذیفه هما جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رور ہے ۔ تھے لوگوں نے دریافت کیا۔ فرمایا کہ دنیا کے چھوٹے پڑنہیں رور ہا ہوں بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے۔ محبوب ہے البتہ اس پررور ہا ہوں کہ مجھے اس کی خبرنہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جارہا ہوں ' خوشنودی پراس کے بعد کہا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے۔ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے جہتے ہے۔ اس لئے اپنی ملاقات میں برکت عطافر ما۔ (ابوداؤ دواسدالغابہ) حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ کا احاد بیث کو حفظ کرنا روایت حدیث میں آیا گی خصوصیت روایت حدیث میں آیا گی خصوصیت

حضرت الوہری قنہایت مشہوراور جلیل القدر صحابی ہیں اوراتی کثرت سے حدیثیں اُن سے نقل ہیں کہ کی دوسر ہے جانی نیادہ فقل کی ہوئی موجود نہیں ۔ اس پرلوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ سے چیس یہ مسلمان ہوکر تشریف لائے اور البھیلی حضورا قدس سلم اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً چار ہرس ہوتی ہے اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یا دہوئیں۔ خود حضرت ابوہری قاس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوہری قاس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوہری قاسما اورایی سے ایک رہے ہوگی اورایوہری قاسما اورایوہری قاسما ہوگی کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کول بھائی کھیتی کا کام کرتے ہے اس کی مشغولی ان کو در پیش رہتی تھی اور ابوہری قاصحاب صقہ کے مساکین میں سے ایک مسکمین تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کول جاتا تھا اس پر قنا عت کے پڑار ہتا تھا۔ ایسے واقعات میں موجود ہوتا تھا۔ جس میں وہ نہیں ہوتے جاتا تھا اس پر قنا عت کے پڑار ہتا تھا۔ ایسے واقعات میں موجود ہوتا تھا۔ جس میں وہ نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چا در بچھا میں نے چا در بچھا میں نے چا در وہ کھا گیا۔ سے حافظہ کی شکایت کی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد سے کوئی چرنہیں بھولا (بخاری) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں پھھاشارہ فرمایا۔ اس کے بعد سے کوئی چرنہیں بھولا (بخاری)

## اصحاب ِصفهاورحضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه

فائدہ:اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے جو کہیں سے پچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا تھا۔اس پران کا زیادہ تر گذرتھا۔ حضرت ابو ہر بری جھی ان ہی لوگوں میں تھے۔بسااوقات کی کئی وقت فاقے کے بھی

ان پرگذرجاتے تھے۔بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی کیکن اس کے باوجودا حادیث کا کثرت سے یادکرناان کا مشغلہ تھا جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں ابن جوزیؓ نے تلقیح میں لکھا ہے کہ پانچ ہزار تین سو چوہتر (۲۲۷ مے ۵۳۷) حدیثیں اُن سے مروی ہیں۔

حضرت عبدالله بنعمرا ورحضرت ابو هرريره رضي الله عنهما

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضوراقد س صلی
الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جو محض جنازہ کی نماز پڑھ کرواپس آ جائے اس کوایک قیراط تواب ملتا
ہے اور جو فرن تک شریک رہے اس کو دو قیراط تواب ملتا ہے اورایک قیراط کی مقداراً حد کے پہاڑ
ہے جسی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کواس حدیث میں پچھ تر دد ہوا۔ اُنہوں نے فر مایا۔ ابو
ہریڈ موچ کر کہوان کو غصر آ گیا۔ سید ھے حضرت عاکشہ کے پاس گئے اور جا کرعرض کیا کہ میں
آپ کو تشم دے کر پوچھتا ہوں' یہ قیراط والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نی۔
آنہوں نے فرمایا' ہاں شنی ہے۔ ابو ہریر ہ فرمان کی کہ جھے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں
اور صرف میں کوئی درخت لگانا تھا' نہ بازار میں مال بیچنا تھا' میں تو حضور کے دربار میں پڑار ہتا تھا
اور صرف میں کام تھا کہ کوئی بات یا دکرنے کوئل جائے یا پچھ کھانے کوئل جائے۔ حضرت عبداللہ
بن عمر شنے فرمایا۔ بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش سے اوراحاد بٹ کوزیادہ جائے
والے (منداحہ) اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ میں بارہ ہزار مرتبہ روزانہ استعفار
پڑھتا ہوں اورا کیہ تا کہ اُن کے پاس تھا جس میں ایک ہزارگرہ گی ہوئی تھی' رات کواس وقت
سیلمہ وقر آس ن کا جمع کرنا

فتنهُ ارتداد كاانسداداورجع قرآن كاانتظام

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا' اثر بڑھنے لگا۔اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور شور سے شروع ہوگیا تھا اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے لڑائی کی ۔ حق تعالی نے اسلام کو قوت عطا فر مائی اور مسیلہ قبل ہوا۔ لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہوگئی بالحضوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی ۔ حضرت عرش امیر المؤمنین حضرت ابو بکڑ صدیق کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہوگئے۔ اگرای طرح ایک دولڑائی میں اور شہید ہوگئے قرآن پاک کا بہت ساحصہ ضائع ہوجائے اگرای طرح ایک دولڑائی میں اور شہید ہوگئے قرآن پاک کا بہت ساحصہ ضائع ہوجائے کا اندیشہ ہاں لئے اس کو ایک جگہ کھوا کر محفوظ کر لیا جائے ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ ایسے کام کی کیسے جرائت کرتے ہوجس کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عرض اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عرض اللہ عند کی رائے بھی موافق ہوگئ تو حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عند کی رائے بھی موافق ہوگئ تو حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عند کی بلایا۔

حضرت زيررضي اللهءنه كي ذ مه داري

زیر گہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عراجہ اللہ سے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اول اپنی اور حضرت عمر کی ساری گفتگونقل فر مائی۔
اس کے بعدارشاد فر مایا کہتم جوان ہواور دانشمند ہم پر کی شم کی بدگانی بھی نہیں اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم وجی کے لکھنے پر مامور رہ چکے ہو۔ اس لئے اس کام کوتم کرو۔ لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرواور اس کوایک جگہ نو آن پاک جمع کرواور اس کوایک جگہ نیقل کردو۔ زیر گہتے ہیں کہ خدا کی شم اگر جھے بیتی مفر ماتے کہ فلاں پہاڑ کوتو ڈکر اس کوایک جگہ نیقل کردو تو بیتی کہ خدا کی شم اگر جھے بیتی مفر ماتے کہ فلاں پہاڑ کوتو ڈکر میں نے دھر سے اُدھر سے اُدھر شقل کردوتو بیتی میں میرے لئے قرآن پاک جمع کرنے کے تھم سے ہمل تھا۔
ادھر سے اُدھر منتقل کردوتو بیتی میں میں مطرح کررہے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کررہے ہیں جس کو حضور سابی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ وہ حضرات جھے جھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضر سے ابو بکر صدیق نے زیر سے کہا کہ آگر تم عرش کی موافقت کروتو میں اس کا تھم دوں اور نہیں تو پھر میں بھی صدیق نے زیر سے کہا کہ آگر تم عرش کی موافقت کروتو میں اس کا تھم دوں اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زیر بین نابت کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالی شانہ نے میرا بھی اس جانب شرح صدر فرمادیا کہتر آپ یا کہ ویکھ جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تھیل ارشاد

میں لوگوں کے پاس جوقر آن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جوان حضرات صحابہ کرام ؓ کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔سب کو تلاش کر کے جمع کیا ( در )

فا کدہ: اس قصہ میں اول تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لئے اس سے ہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جودین کی اصل ہے۔ اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا پھر حضرت زید نے اتنا اہتمام اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی تھیں لیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی تھیں ان ہی بغیر لکھی ہوئی تھیں ان ہی منظم کے زمانہ کی لکھی ہوئی تھیں ان ہی منظم کرتے تھے اور چونکہ تمام قرآن شریف سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے اور چونکہ تمام قرآن شریف منظم قل جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کی تلاش میں گومخت ضرور کرنا پڑی مگر سب لی گیا۔ ابی بن کعب جبی کو خود حضور نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا اُن کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کہا جمع فرمایا۔

## حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كى احتياط حضرت عبدالله بن مسعوّد كى خصوصيات

حضرت عبداللہ بن مسعوَّد بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اوران صحابہ میں شار ہیں جوفتو کے مالک تھے۔ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہوگئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔تمام غروات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل 'صاحب الوسادة 'صاحب المطہرة۔ جوتے والے' تکیہ والے' وضو کے پانی والے' بیالقاب بھی انکے ہیں۔اس لئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیخہ شیں اکثر اُن کے سپر درہتی تھیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اُن کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کی وقت عاضری کی اجازت ہے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعوَّد کو بناؤں حضور کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تہمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس محفی کو تر آن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہوجس طریقے سے اُتراہے تو عبداللہ بن مسعوَّد کے طریقہ کے شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہوجس طریقے سے اُتراہے تو عبداللہ بن مسعوَّد کے طریقہ کے شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہوجس طریقے سے اُتراہے تو عبداللہ بن مسعوَّد کے طریقہ کے شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہوجس طریقے سے اُتراہے تو عبداللہ بن مسعوَّد کے طریقہ کے شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہوجس طریقے سے اُتراہے تو عبداللہ بن مسعوَّد کے طریقہ کے

موافق پڑھے۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بی بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود جوحدیث تم سے بیان کریں اس کو بچے سمجھو۔ابوموی اشعری کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے اس لئے کہ اتن کٹرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آ مدور فت حضور کے گھر میں تھی جیسی گھر کے آ دمیوں کی ہوتی ہے۔ ( بخاری )

روایت حدیث کی ذ مهداری کااحساس

کین ان سب باتوں کے باوجود ابوعمر وشیبائی کہتے ہیں کہ میں ایک سال تک ابن مسعوّد کے باس رہا۔ میں نے بھی اُن کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے ہیں سنالیکن بھی اگر حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تصفو بدن پرکیکی آ جاتی تھی۔ عمر و بن میں اگر حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تصفو بدن پرکیکی آ جاتی تھی۔ عمر و بن میں میں کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو ایک سال تک ابن مسعود کے پاس آ تا رہا' میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے ہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر بیہ جاری ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدار شادفر مایا تو بدن کا نب گیا قرماتے ہوئے زبان پر بیہ جاری ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدار شادفر مایا تو بدن کا نب گیا آگیں اور فرمایا ان شاء اللہ یہی فرمایا تھا

یااس کے قریب قریب تھایااس سے کچھ زیادہ یااس سے کچھ کم فرمایا (مقدمہ او برزومنداحم)

فا کدہ: بیتھی ان حفرات صحابہ گرام کی احتیاط حدیث شریف کے بارہ میں اسلے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جومیری طرف سے جھوٹ قال کر کے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔ اس خوف کی وجہ سے بیہ حضرات باوجود بکہ مسائل حضور کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے گرینہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدانخو استہ جھوٹ نکل جائے۔ اسکے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک و لیے حقیق حدیث قال کر دیتے ہیں فررا بھی نہیں جھ کہتے ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا دیتے ہیں ورا بھی نہیں جھ کہتے ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا فقل کرنا ہوئی سے ذمہ داری ہے۔ فقہ حقی انہی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ ترلیا گیا ہے۔

حضرت ابوالدرداء ﷺ کے پاس حدیث کیلئے جانا ایک حدیث کے لئے مدینہ سے دمشق کا سفر کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداءؓ کے پاس دمشق کی مجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص اُن کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے
آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تی ہے۔ ابوالدروائ قام ہوں کے بہانہیں۔ ابوالدروائے نے بوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہھی۔ کہانہیں صرف حدیث ہی معلوم کرنے کے لئے آیا ہوں۔ ابوالدروائے نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لئے چاتا ہے تی تعالیٰ شانہ اس کے لئے جنت کا راستہ ہل فرما دیتے ہیں اور فرشتے اپ پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں اور طالب علم کے لئے آسان زمین کے رہنے والے استعفار کرتے ہیں۔ حق کی میں رہتی ہیں وہ بھی استعفار کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جبیبا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور علماء انہیاء کے وارث میں۔ وقضیلت عابد پر ایسی ہے جبیبا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور علماء انہیاء کے وارث ہیں۔ وقضیلت عابد پر ایسی ہے جبیبا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور علماء انہیاء کے وارث ہیں۔ وقتی علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایسلام کسی و بنار و در ہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ وقتی علم کو حاصل کرتا ہے۔ والمار کی دیش واصل کرتا ہے۔ (این ماجہ)

حضرت ابوالدر داء رضى الله عنه كامقام:

فائدہ: حضرت ابوالدردا فقہائے صحابہ میں ہے ہیں۔ حکیم الامت کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں شجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد جاہا کہ شجارت اورعبادت دونوں کوجع کروں مگر دونوں اکٹھی نہرہ سکمیان تو مجھے تجارت چھوڑ تا پڑی۔ اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ ہی پر دکان ہوجس کی وجہ سے ایک بھی نمازفوت نہ ہواورروزانہ جالیس دینار کا نفع ہواور میں ان سب کوصدقہ کردوں کسی نے بوچھا کہ ایس شجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اورا تنانفع روزانہ کا اللہ کے راستہ میں خرچ ہو۔ پھر بھی پہند نہیں کرتے فر مایا۔ حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ ابوالدروا ڈیہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے اپنے مولی سے ملاقات کے شوق میں ۔ اور فقر سے محبت ہے تواضع کے واسطے۔ اور بھاری سے محبت ہے نواضع کے واسطے۔ اور بھاری سے محبت ہے گاناہ کے دوسطے۔ اور بھاری سے محبت ہے گاناہ کے دوسطے۔ اور بھاری سے محبت ہے گاناہ کے دوسطے۔ اور بھاری سے محبت ہے گاناہ کہ کہ مطلق کے دوسطے۔ اور بھاری سے محبت ہے گاناہ کے دوسطے۔ (تذکرہ)

## علم حدیث کیلئے امام شعبی ؓ اورامام بخاری ؓ کی خد مات

اوپر کے قصہ میں ایک حدیث کی خاطر اتناطویل سفر کیا ہے۔ان حضرات کے ہاں حدیث حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا کچھاہم نہیں تھا ایک ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لئے دور دور کاسفر طے کر لیناان حضرات کو بہت مہل تھا۔ شعمی آیک مشہور محدث ہیں کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ایے کسی شاگر دکوایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہلے گھر بیٹھے مفت مل گئی۔ورنہ اس ہے کم کے لئے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا کہ ابتداء میں حدیث کامحزن مدینہ طیب ہی تھا علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے جو یل سفرعلم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ سعید بن المسیب ؓ جوایک مشہور تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں۔امام الائمہ امام بخاری شوال ۱۹۲۲ھ میں پیدا ہوئے۔ ۲۰۵ھ میں یعنی گیارہ سال کی عمر میں حدیث پر هناشروع کی تھی عبداللہ بن مبارک کی سب تصانیف بچین ہی میں حفظ کر لی تھیں۔اپے شہر میں جتنی احادیث مل سکیں۔اُن کو حاصل کر لینے کے بعد ۲۱۲ھ میں سفر شروع کیا۔والد کا انتقال ہو چکا تھا اس وجہ ہے بیٹیم تھے۔والدہ سفر میں ساتھ تھیں۔اس کے بعد بلخ 'بغدادُ مكه مكرمه'بصرهُ كوفهُ شام عسقلان ممص 'وشق ان شهروں میں گئے اور ہرجگہ جو ذخیرہ حدیث کامل سکا۔ حاصل فرمایا اورایسی نوعمری میں استادِ حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ نکلاتھا۔ کہتے ہیں کہ میری اٹھارہ برس کی عمرتھی جب میں نے صحابہ اور تابعین کے فیصلے تصنیف کئے۔حاشد اوران کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے یاس جایا کرتے۔ہم لوگ لکھتے اور بخاری ویسے ہی واپس آ جاتے۔ہم نے کئی روز گذرجانے پر أن سے كہا كہتم وقت ضائع كرتے ہو۔وہ جب ہوگئے ۔جب كئى مرتبہ كہاتو كہنے لگے كہتم نے دق ہی کردیا۔لاؤتم نے کیالکھا۔ہم نے اپنامجموعہ احادیث نکالا جو پندرہ ہزارحدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ اُنہوں نے اس سب کوحفظ سُنا دیا۔ ہم دنگ رہ گئے۔

مسائل کی شخفیق کے لئے

حضرت عبدالله بن عباس عليه كى كاوشيس

حضرت عبدالله بن عباس کہتے ہیں کہ حضور اندس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد

میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا۔ ابھی تک صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود ہے۔ آ وُ اُن ہے پوچھ پوچھ کرمسائل یادکریں۔ان انصاری نے کہا۔ کیا ان صحابة كرام كى جماعت كے ہوتے ہوئے بھى لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئيں گے صحابة كى بہت بردی جماعت موجود ہے۔غرض ان صاحب نے تو ہمت کی نہیں میں مسائل کے پیچھے پڑ گیااورجن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلال حدیث اُنہوں نے حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے بن ہے اُن کے پاس جاتا اور تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اورمعلوم ہوتا کہ وہ سورہے ہیں تو اپنی حیا در وہیں چوکھٹ پررکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا۔گوہوا سے منہ پراور بدن پرمٹی بھی پڑتی رہتی مگر میں وہیں بیٹھار ہتا۔جب وہ اٹھتے تو جس بات کومعلوم کرنا تھا۔وہ دریافت کرتا۔وہ حضرات کہتے بھی کہتم نے حضور صلی الله عليه وسلم كے چيازاد بھائى ہوكركيوں تكليف كى مجھے بلا ليتے مكر ميں كہنا كه ميں علم حاصل كرنے والا ہوں اس لئے میں ہی حاضر ہونے كا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات يو چھتے كہتم کب سے بیٹے ہو۔ میں کہتا بہت در ہے۔ وہ کہتے کہتم نے براکیا۔ مجھےاطلاع کردیتے۔ میں کہتا۔میرادل نہ چاہا کہتم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ حتی کہ ایک وقت میں یہ بھی نوبت آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے یاس جمع ہونے ككے تب ان انصاري صاحب كو بھى قلق مواكہ نے كہديار كامم سے زيادہ موشيار تھا (وارى) حضرت عبدالله بن عباس عليه كاللمي مقام:

فا کدہ: یہی چیزتھی جس نے حضرت عبداللہ بن عباس کواپنے وقت میں حمر الامة اور براحکم کالقب دلوایا جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔حضرت علی کے صاحبز ادہ محمد نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابن عباس آتیوں کے شائن نزول جانے میں سب سے متاز ہیں۔حضرت عمر ان کو علم عمر کہتے ہیں کہ ابن عباس آتیوں کے شائن نزول جانے میں سب سے متاز ہیں۔حضرت عمر ان کو علم علم عمر کہتے تھے۔ بیسب اس جانفشانی کا ثمرہ تھا۔ ورندا کر بیصاحبز ادگی کے دعم میں جگہ دیتے تھے۔ بیسب اس جانفشانی کا ثمرہ تھا۔ ورندا کر بیصاحبز ادگی کے زم میں دہتے تو بیمرا تب کیسے حاصل ہوتے۔

حصول علم كيلئة اساتذه كرام كااحترام اور تكاليف كى برداشت خود آقائے نامدار نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو۔ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاریؓ میں مجاہدؓ سے نقل کیا کہ جوشخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے۔وہ علم حاصل نہیں کرسکتا۔حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ کا ارشاد ہے جس هخص نے مجھ کو ا کیے حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں خواہ وہ مجھے آ زاد کر دے یا بیچ دے۔ یجیٰ بن کثیرؓ کہتے ہیں کہ مم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔امام شافعی کا ارشاد ہے کہ جوشخص علم کو ہے دلی اور استغناء کے ساتھ حاصل کرئے وہ کا میاب نہیں ہوسکتا۔ ہاں جو مخص خا کساری اور تنگدی کے ساتھ حاصل کرنا جاہےوہ کا میاب ہوسکتا ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اینے استاد ابراہیمؓ سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یجیٰ ابن معینؓ بہت بڑے محدث ہیں۔امام بخاری ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کاجتنااحتر ام وہ کرتے تھے۔اتناکس دوسرے کوکرتے میں نے بیل ویکھا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے كه جواُستاد كي قدرنہيں كرتاوہ كامياب نہيں ہوتا اس قصہ ميں جہاں حضرت عبداللہ بن عباس ْ کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی علم کی شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا۔ فوراَ جاتے اس کو حاصل فرماتے خواہ اسمیں کتنی ہی مشقت محنت اور تکلیف اٹھانا پڑتی اور حق بیرہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو در کنار معمولی می چیز بھی حاصل نہیں ہوتی اور بیتو ضرب المثل ہے مَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهِوَ اللَّيَالِي جَوْحُص بلندمرتبوں كاطالب ہوگاراتوں كوجا كے گا۔

آئمه محدثين اورائمه نقبهاء حمهم اللدكے كارنا ہے

حارث بن بزید این شرمه قعقاع مغیرهٔ چارول حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے میں کہ امام زہری محث شروع کرتے میں کہ امام زہری محث شروع کرتے میں کہ امام زہری عشاء کے بعد باوضو بیٹھ کر حدیث کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیے (داری) دراور دی کہتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ اورامام مالک کومیں نے دیکھا کہ مجد نبوی میں عشاء کے بعد سے ایک

مسئلہ میں بحث شروع فرماتے اور وہ بھی اس طرح کہ نہ کوئی طعن وتشنیع ہوتی نہ تغلیظ'ادراسی حالت میں صبح ہوجاتی اوراسی جگہ جسم کی نماز پڑھتے (مقدمہ)

ابن فرات بغدادی ایک محدث ہیں۔ جب انقال ہوا تو اٹھارہ صندوق کتابوں کے چھوڑے جن میں ہے اکثر خود اپنے قلم کی کھی ہوئی تھیں اور کمال بیہ ہے کہ محدثین کے نزدیک صحت نقل اور عمد گی صبط کے اعتبار سے ان کا لکھا ہوا حجت بھی ہے۔

#### علامهابن جوزي رحمهاللد

ابن جوزی مشہور محدث ہیں۔ تین سال کی عمر میں باپ نے مفارقت کی۔ جیمی کی حالت میں پرورش پائی۔ لیکن محنت کی حالت بیھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دو رنہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نہ پر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے دو ہزار جلدیں کسی ہیں۔ وُھائی سوسے زیادہ خودان کی اپنی تصنیفات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں کیا جاتا۔ چار جز وروزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا بیعالم تھا کہ جلس میں بعض مرتبہ ایک لا کھسے زیادہ شاگردوں کا اندازہ کیا گیا۔ امراء وزراء سلاطین تک مجلس میں بعض مرتبہ ایک لا کھسے زیادہ جوزی خود کہتے ہیں کہ ایک لا کھ آ دی مجھسے بیعت ہوئے اور میں ہزار میرے ہاتھ پر مسلمان جوزی خود کہتے ہیں کہ ایک لا کھ آ دی مجھسے بیعت ہوئے اور میں ہزار میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود شیعوں کا زور تھا۔ اس وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں (تذکرہ) احادیث لکھنے کے وقت میں قلموں کے تراشے جمع کرتے رہتے تھے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میر نے نہانے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ صرف شاس میت کے بانی گرم کرنے ہی کے بعد ہی جمی گیا تھا۔ یکی بن معین گیانی گرم کرنے ہی کے لئے کافی نہ تھا بلکہ گرم کرنے کے بعد ہی جسی گیا تھا۔ یکی بن معین عدیث کے مشہوراستاذ ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنی ہم صرف سے دی لا کھوریشیں کسی ہیں۔

#### علامهابن جربرطبري رحمهاللد

ابن جربرٌ طبری مشہور مؤرخ ہیں۔ صحابہٌ اور تابعینؓ کے احوال کے ماہر جیالیس سال تک ہمیشہ چالیس سال تک ہمیشہ چالیس ورق روزانہ کی تکھائی کا حساب لگایا توبلوغ کے بعدے م نے تیب یوروں نے روزانہ کا اوسط لکلا۔ ان کی تاریخ مشہور حساب لگایا توبلوغ کے بعدے م نے تیب یوروں نے روزانہ کا اوسط لکلا۔ ان کی تاریخ مشہور

ہے عام طور سے ملتی ہے۔ جب اس کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں ہے یو چھا کہتمام عالم کی تاریخ سے تو تم لوگ بہت خوش ہو گے۔لوگوں نے پوچھا کہ انداز اکتنی بردی ہوگی کہنے لگے كة تقريباً تميں ہزارورق برآئے گی۔لوگوں نے كہا۔اس كے پوراكرنے سے پہلے عمر بن فناہو جائیں گی۔ کہنے لگے اِنَّالِلہ متیں پست ہوگئیں اس کے بعد مختصر کیا اور تقریباً تین ہزارور ق یں کھی۔ای طرح ان کی تفسیر کا بھی قصہ ہوا۔وہ بھی مشہور ہےاور عام طور سے ملتی ہے۔

دارفطني رحمهالله

دارقطنیؓ حدیث کے مشہور مصنف ہیں۔حدیث حاصل کرنے کیلئے بغداد بھرہ' کوفہ' واسط مصراورشام كاسفركيا \_ايك مرتبه استاذكي مجلس مين بيٹھے تھے \_استاذيرُ ه رہے تھے اور یہ کوئی کتاب نقل کررہے تھے۔ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہتم دوسری طرف متوجہ ہو۔ کہنے کگے کہ میری اور تمہاری توجہ میں فرق ہے۔ بتاؤ استاذ نے اب تک کتنی حدیثیں سنا ئیں ۔ وہ سوچنے لگے۔دارقطنیؓ نے کہا کہ شیخ نے اٹھارہ حدیثیں سنائی ہیں۔پہلی پیھی' دوسری پیھی۔ ای طرح ترتیب وارسب کی سب مع سند کے سناویں۔

حافظائر مرحمه الثد

حافظ اثر م ایک محدث ہیں۔احادیث کے یاد کرنے میں برے مشاق تھے۔ایک مرتبہ ج کوتشریف لے گئے۔وہاں خراسان کے دوبڑے استاذ حدیث آئے ہوئے تھے اور حرم شریف میں دونوں علیحدہ علیحدہ درس دے رہے تھے۔ ہرایک کے پاس پڑھنے والوں کا ایک بڑا مجمع موجودتھا۔ بیدونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور دونوں کی حدیثیں ایک ہی وفت میں لکھ ڈالیں۔

عبداللدبن مبارك رحمهالله

عبدالله بن مبارک مشہور محدث ہیں۔ حدیث حاصل کرنے میں اُ ککی محنتیں مشہور ہیں۔خود کہتے ہیں کہ میں نے چار ہزاراستاذوں سے حدیث حاصل کی ہے۔علی بن الحنِّ کہتے ہیں کہایک رات سخت سردی تھی۔ میں اور ابن مبارک مسجد سے عشاء کے بعد نکلے۔ دروازہ پرایک حدیث میں گفتگو شروع ہوگئی۔ میں کچھ کہتا رہاوہ بھی فرماتے رہے۔ وہیں کھڑ ہے کھڑ ہے صبح کی اذان ہوگئی۔

#### علامه حميدي رحمه اللد

حمیدی ایک مشہور محدث ہیں جنہوں نے بخاری اور سلم کی احادیث کوایک جگہ جمع بھی کیا ہے۔ رات بھر لکھتے تھے۔ اور گری کے موسم میں جب گری بہت ستاتی تو ایک گئن میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔ سب سے الگ رہتے تھے۔ شاعر بھی ہیں۔ ان کے شعر ہیں۔ لیقاء النّاسِ کیسَ یُفیدُ شَیئنا سبوی الْھَدُیّانِ مِنُ قِیلِ وَقَالِ فَالَّهُ مِنُ لِقَاءِ النّاسِ اِلّا لِآخُدِ الْعِلْمِ اَوُ اِصُلاحِ حَالِ فَالَٰلُ مِنُ لِقَاءِ النّاسِ اِلّا لِآخُدِ الْعِلْمِ اَوُ اِصُلاحِ حَالِ فَالَٰلُ مِنُ لِقَاءِ النّاسِ اِلّا لِآخُدِ الْعِلْمِ اَوُ اِصُلاحِ حَالِ فَالَٰلُ مِنُ لِقَاءِ النّاسِ اِلّا لِآخُدِ الْعِلْمِ اَوُ اِصُلاحِ حَالِ فَالَٰلُ مِنُ لِقَاءِ النّاسِ اِلّا کِھُونا کہ فہیں دیتی بجز قبل وقال کی بکواس کے اس لے لوگوں کی ملاقات کی مفات کے معلم حاصل کرنے کے واسطے استاذ سے یا اصلاح لئے لوگوں کی ملاقات ہو'۔

امام طبرانی رحمهالله

امام طبرانی مشہور محدث ہیں۔ بہت ہی تصانیف فرمائی ہیں۔ کسی نے ان کی کثرت تصانیف کو کیچکر پوچھا' کہ کس طرح لکھیں۔ کہنے گئے کہ تمیں برس بوریئے پر گذار دیئے۔ بعنی رات دن بوریئے پر پڑے رہتے تھے ابوالعباس شیرازی کہتے ہیں کہ میں نے طبرائی سے تین لا کھ حدیثیں لکھی ہیں۔

امام ابوحنيفه رحمه الثد

امام ابوحنیفہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کی تحقیق فرماتے تھے۔
کوفہ جواس زمانہ میں علم کا گھر کہلاتا تھا اس میں جتنے محدثین تھے۔سب کی احادیث کو جمع فرمایے تھا اور جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگر دوں کو تھم فرماتے کہ ان کے پاس کوئی ایس حدیث ہوجوا ہے پاس نہ ہوتو اس کی تحقیق کرو۔ایک علمی مجلس امام صاحب کے یہاں تھی جس میں محدث فقیہ اہل لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی اور بعض مرتبہ ایک ایک مہینہ بحث رہتی ۔اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ نہ جب قرار دی جاتی اور لکھ لی جاتی ۔

## امام تزمذی رحمهالله

امام ترندگ کے نام سے کون ناواقف ہوگا۔احادیث کا کثرت سے یادکر نااور یادر کھناا تکی خصوصی شان تھی۔اور قوت حافظ بیس ضرب المشل تھے۔بعض محدثین نے ان کا امتحان لیا اور حیا لیس حدیثیں الیہ سنا کیں جو غیر معروف تھیں۔امام ترندگ نے فوراَ سنادیں ۔خودامام ترندگ کہتے ہیں کہ بیس نے مکہ مرمہ کے داستے ہیں ایک بیش کی احادیث کے دو جزوفقل کئے تھے۔ اتفاق سے خودان بیخ سے ملا قات ہوگئی۔ بیس نے درخواست کی کہوہ دونوں جزواحادیث کے استاذ سے من بھی لول۔انہوں نے قبول کرلیا۔ بیس بجھ رہا تھا کہوہ جزومیرے پاس ہیں گر استاذ کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے دوسادے جزوہا تھے میں تھے۔اُستاد نے سانا شروع استاذ کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے دوسادے جزوہا تھے میں تھے۔اُستاد نے سانا شروع کیا۔اتفا قا اُن کی نظر پڑی تو میرے ہاتھ میں سادے جزو تھے۔ناراض ہوکر فرمایا ہے ہیں شرم کیا۔استاد کو یقین نہ آئی میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آ ہے جوسناتے ہیں وہ مجھے یا دہوجا تا ہے۔استاد کو یقین نہ آئی میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آئی حدیثیں سنا دیسے ڈرمایا کہ بیتم کو پہلے سے یاد ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اور نئ حدیثیں سنا دیسے کا نہوں نے چالیس حدیثیں اور سنا دیں۔مین نے ان کو بھیلانے میں کی ہیں اُن کا اتباع تو در کناران کا شار بھی مشکل ہے۔ دیں۔ میں اُن کو بھیلانے میں کی ہیں اُن کا اتباع تو در کناران کا شار بھی مشکل ہے۔

#### حفاظِ حديث

قرطمہ ایک محدث ہیں۔ زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں۔ ان کے ایک شاگر دولا دکہتے ہیں کہ لوگ ابوحائم وغیرہ کے حافظہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے قرطمہ سے زیادہ حافظ ہیں دیکھا ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ کہنے لگے کہ ان کتب میں سے جونی دل چاہا شالو میں سنادوں گا۔ میں نے کتاب الاشر بہا تھائی وہ ہر باب کے اخیر سے اوّل کی طرف پڑھتے گئے اور پوری کتاب سنادی۔ ابو زرعہ جہتے ہیں کہ امام احمد بن جنبل کو دس لا کھ حدیثیں یا تھی۔ آخی بن را ہو ہی جہتے ہیں کہ ایک لا کھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اور تمیں ہزار مجھے از ہریاد ہیں۔ خفاف کے ہیتے ہیں کہ آخی نے گیارہ ہزار حدیثیں اپنی یا دسے جمع کی ہیں اور تمیں ہزار مجھے از ہریاد ہیں۔ خفاف کے ہیتے ہیں کہ آخی نے گیارہ ہزار حدیثیں اپنی یا دسے جمع کی ہیں اور تمیں اور پھر ان کو نمبر وار سنایا نہ کوئی حرف کم ہوانہ زیادہ۔ ابوسعد اصبہانی حدیثیں اپنی یا دسے جمع س کھوا کیں اور پھر ان کو نمبر وار سنایا نہ کوئی حرف کم ہوانہ زیادہ۔ ابوسعد اصبہانی

بغدادی سولہ سال کی عمر میں ابونفر گی احادیث سننے کے لئے بغداد پنچے۔ راستے میں ان کے انتقال کی خبرس کر بے ساختہ رو پڑے ۔ چینیں نکل گئیں کہ ان کی سند کہاں ملے گی۔ انثار نج کہ رونے میں چینیں نکل جا تیں جب ہی ہوسکتا ہے جب کی چیز کاعشق ہوجائے۔ ان کو سلم شریف پوری حفظ یا تھی اور حفظ ہی طلبہ کو لکھایا کرتے تھے۔ گیارہ حج کے ۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آئکھوں میں یادھی اور حفظ ہی طلبہ کو لکھایا کرتے تھے۔ گیارہ حج کے ۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آئکھوں میں آن سوجر آتے۔ ابوعم ضریر پیدائش نا بینا تھے گر حفاظ حدیث میں شار ہیں۔ علم فقۂ تاریخ فرائض خساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابوالحسین اصفہانی کو بخاری شریف اور سلم شریف دونوں یاد حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابوالحسین اصفہانی کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یاد دیت تھے۔ شیخ تقی الدین بعلی نے چار مہینے میں سلم دیتے اور جومتن پڑھتا اس کی سند رکھ دیتے تھے۔ شیخ تقی الدین بعلی نے چار مہینے میں سلم شریف تمام حفظ کر کی تھی وفظ تھے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ شریف تمام حفظ کر کی تھی اوفظ تھے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ شریف تمام حفظ کر کی تھی اوفظ تھے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ قرآن پاک کے بھی حافظ تھے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ قرآن پاک کے بھی حافظ تھے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ قرآن پاک کے بھی حافظ تھے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ قرآن پاک کے بھی حافظ تھے کہتے ہیں کہ سورہ اندی مساری ایک دن میں حفظ کر کی تھی۔

وری مدیث کے علقے

ابن السنی امام نسائی کے مشہور شاگروہیں۔ حدیث کصنے میں اخیر تک مشغول رہے۔
ان کے صاحبزاد ہے کہتے ہیں کہ میرے والد نے لکھتے لکھتے دوات میں قلم رکھا اور دونوں ہاتھ دُعاء کے واسطے اٹھائے اورائی حال میں انتقال ہو گیا۔ علامہ سابی نے بچیپن میں فقہ حاصل کیا۔ اس کے بعد علم حدیث کاشخل رہا ہرات میں دس برس قیام کیا جس میں چھمرتبہ ترخی شریف اپنے ہاتھ ہے کھی۔ ابن مند ہے شخرائب شعبہ بڑھ رہے تھے کہ ای حال میں ابن مند ہے کا عشاء کی نماز کے بعد انتقال ہوا۔ پڑھنے والے سے بڑھانے والے کا ولول علمی قابل قدر ہے کہ اخیروقت تک پڑھاتے رہے۔ ابوعمر وخفاف کو ایک لاکھ حدیثیں از برتھیں۔ امام بخاری کے استاذ عاصم بن علی جب بغداد پنچ تو شاگردوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اکثر ایک لاکھ سے زائد ہوجاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنا ہر بات ہے کہ سوالا کھا دمیوں کوآ واز پہنچانے کیواسطے بعض لفظوں کوئی کئی مرتبہ کہنا پڑا۔ ظاہر بات ہے کہ سوالا کھا دمیوں کوآ واز پہنچانے کیواسطے بعض لفظوں کوئی کئی مرتبہ کہنا ہی پڑے گا۔ ابوسلم بھری جب بغداد پنچ تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا درت

شروع ہوا سات آ دمی کھڑے ہو کرلکھواتے تھے۔جس طرح عید کی تبیریں کہی جاتی ہیں۔ سبق کے بعد دوا تیں شارکی گئیں تو چالیس ہزار سے زیادہ تھیں اور جولوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ ۔ فریا بی کی مجلس میں اس طرح لکھوانے والے تین سوسولہ تھے اس سے مجمع کا اندازہ اپنے آپ ہوجا تا ہے۔ اس محنت اور مشقت سے یہ یا کے علم آج تک زندہ ہے۔

امام بخاري رحمه الثدامام مسلم رحمه الثداورامام ابوداؤ درحمه الثد

امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے چھالا کھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف لکھی ہے جس میں سات ہزار دوسو پھھ حدیثیں ہیں اور ہر حدیث لکھے وقت دور کعت نفل نماز پڑھ کر حدیث لکھی ہے۔ جب بیہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لیا اس طرح کہ دس آ دمی متعین ہوئے ان میں سے ہر خف نے دس دس حدیثیں چھانٹیں ان کو بدل بدل کر ان سے پوچھا۔ بیہ ہر سوال کے جواب میں مجھے معلوم نہیں کہتے رہے۔ جب دس کے دس پوچھ کھی انہوں نے سب سے پہلے پوچھے والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلی حدیث بیہ پوچھی تھی۔ تم نے اس طرح بیان کی بیغلط ہے اور شیح اس طرح ہے۔ دوسری حدیث بیہ پوچھی تھی۔ وہ اس طرح تم نے بیان کی بیغلط ہے اور شیح اس طرح ہے۔ فرمای کی مرحدیث بیہ پوچھی تھی۔ وہ اس طرح تم نے بیان کی بیغلط ہے اور شیح اس طرح ہے۔ خرص اس طرح سوی سوحدیث بیر ترب واربیان فرمادیں کہ ہر حدیث کو اول اس طرح پڑھتے خرص اس طرح سوی سوحدیث بیر ترب واربیان فرمادیں کہ ہر حدیث کو اس طرح ہے۔ خرص اس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا بھر کہتے کہ بیغلط ہے اور شیح اس طرح ہے۔

امام سلم نے چودہ برس کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی۔ای میں اخیر تک مشغول رہے۔
خود کہتے ہیں کہ میں نے تین لا کھا حادیث میں سے چھانٹ کرمسلم شریف تصنیف کی ہے جس
میں بارہ ہزار حدیثیں ہیں امام ابود لؤ دکہتے ہیں کہ میں نے پانچ لا کھا حادیث نی ہیں جن میں سے
انتخاب کر کے سنن ابود لؤ دشریف تصنیف کی ہے جس میں چار ہزار آٹھ سوحدیثیں ہیں۔

مشهور محدث يوسف مزى رحمه الله

یوسف مزی مشہور محدث ہیں۔اساء رجال کے امام ہیں۔اوّل اپے شہر میں فقہ اور حدیث حاصل کیا۔ اس کے بعد مکہ مکر مہ مدینہ منورہ وطب میں فقہ اور حدیث حاصل کیا۔ اس کے بعد مکہ مکر مہ مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ بہت سی کتابیں اپنے قلم سے لکھیں۔

تہذیب الکمال دوسوجلدوں میں تصنیف کی اور کتاب الاطراف اسی جلدوں سے زیادہ میں ۔ان کی عادت شریفہ تھی کہ اکثر حیب رہتے' بات سی سے بہت ہی کم کرتے تھے۔ اکثر اوقات کتاب کے دیکھنے میں مشغول رہتے تھے۔حاسدوں کی عداوت کا شکاربھی ہے' مگرانقام نہیں لیا۔ان حضرات کے حالات کا احاطہ دشوار ہے۔ بری بری کتابیں ان کے حالات اور جانفشانیوں کاا حاطہبیں کرسکیں۔ یہاں نمونہ کے طور پر چندحضرات کے دو جاروا قعات کا ذکراس لئے کیا تا کہ پیمعلوم ہوکہ بیلم حدیث جوآج ساڑھے تیرہ سوبرس تک نہایت آب وتاب سے باقی ہے وہ کس محنت اور جانفشانی سے باقی رکھا گیا ہے اور جولوگ علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں۔ وہ کتنی محنت اور مشقت اس کے لئے گوارا کرتے ہیں۔اگر ہم لوگ بیرجا ہیں کہ ہم اپنی عیش وعشرت ٔ راحت و آرام ٔ سیروتفری اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں لگےرہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کا پیشیوع اسی طرح باقی رہے تو ایں خیال است ومحال است وجنوں کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔(فضائل اعمال)



# مفتی اعظم رحمہاللّدے اہل علم کیلئے گراں قدر ملفوظات

## مفتی کیلئے ذوق کی ضرورت

مفتى اعظم مولانامفتى محمشفيع صاحب رحمه الله فرمات بين:

ا۔ فرمایا کہ فتو کی کا خاص ذوق اور ملکہ ہوتا ہے جومفتی میں ہونا ضروری ہے اور وہ کتنی ہی کتابیں پڑھنے کے باوجوداس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک برسہابرس کسی ماہر مفتی کے زیر بدایت فتو کی لکھنے کا کام نہ کیا ہو۔

فارغ انتحصيل كامفهوم

۲۔فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب نے ہمیں دورہ حدیث ہی کے سال میں اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ فارغ انتحصیل ہوجانے کو بھی منتہائے مقصود نہ بھینا فراغت کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان میں قوت مطالعہ پیدا ہوجاتی ہے اورعلم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب یہ فارغ ہونے والے کا کام ہے کہ وہ علم کی چند کلیوں پر قناعت کرنے کے بجائے اس دروازہ میں داخل ہواوراس قوت مطالعہ کوکام میں لا کرعلم میں وسعت و گہرائی بیدا کرے۔

## فتوى نوليي ميں ضرورت احتياط

سے فرمایا کہ فقہاء کرام نے محقق ابن ہمام رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ جیسے اصحاب اجتہاد کے تفر دات کو قبول نہیں کیا تو بعد کے علماء کا معاملہ تو ان کے مقابلے میں بہت اہون ہے چنانچہ اگر بھی آپ (مفتی اعظم) کا ذہن کسی ایسی رائے کی طرف مائل ہوتا جومعروف نقطہ نظر سے مختلف ہوتی تو آپ اس تلاش میں رہتے کہ یا تو فقہاء متقدمین میں کسی کا قول اس کے موافق مل جائے یا معاصر علماء اس رائے پر مطمئن ہوجا کیں اور جب تک بیرنہ ہوتا اس وقت تک آپ عموماً اس رائے کے مطابق فتو کی نہ دیتے تھے۔

## فقیہ کون ہے

از برتھیں لیکن ان میں فتو کی مناسبت نظر نہیں آئی۔ وجہ بیہ کہ درحقیقت فقہ کے معنی از برتھیں لیکن ان میں فقہ کی مناسبت نظر نہیں آئی۔ وجہ بیہ ہے کہ درحقیقت فقہ کے معنی از برتھیں لیکن ان میں فتو کی مناسبت نظر نہیں آئی۔ وجہ بیہ ہے کہ درحقیقت فقہ کے معنی درسیجے '' کے بیں اور فقیہ و محف ہے جے اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرمادی ہو بیسیجھ تھیں وسعت مطالعہ یا فقہی جزئیات یاد کرنے سے بیدانہیں ہوتی بلکہ اس کیلئے کسی ماہر فقیہ کی صحبت اور اس سے تربیت کے خی ضرورت ہے۔

تقليد شخصي كي ضرورت

### فتو کی نولیسی کا ایک اصول

۲۔ فرمایا کہ فتو کی نو لیں ایک مستقل فن ہے جس طرح مفتی کو بہت ہی باتوں کی رعایت کھنی پڑتی ہے مثلاً سب ہے پہلے مفتی کو بید کھنا پڑتا ہے کہ مستفتی کا سوال قابل جواب ہے یا نہیں اور بعض اوقات سوال کے انداز سے بیہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ اس کا مقصد عمل کرنا یا علم میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ اپنے کسی مخالف کوزیر کرنا یا حالات ایسے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ اپنے کسی مخالف کوزیر کرنا یا حالات ایسے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے

فتنہ پیدا ہوسکتا ہے ایم صورت میں استفتاء کے جواب سے گریز کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سوال کے مطابق جواب

2۔ فرمایا کہ فتویٰ میں مسئلے کامختفر تھم اوراس کے مفصل دلائل بالکل ممتاز ہونے چاہئیں تا کہ جو شخص صرف تھم معلوم کرنا چاہتا ہووہ بآسانی تھم معلوم کرلے اور جس شخص کو دلائل سے دلچیں ہووہ دلائل بھی پڑھے فتویٰ میں عام آ دمی کیلئے تو صرف تھم ہوتا ہے اور دلائل اہل علم کیلئے ہوتے ہیں۔

منتهی کتب کی تدریس

۸۔فرمایا کہ درس حدیث میں ''روایۃ'' اور'' درایۃ'' کی تفریق عہد عاضر کی بدعت ہے۔ اسلاف میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا بعض ابواب پر بحث کے دوران انتہائی درجے کی تحقیق کا مظاہرہ کیا جائے اور بعض کوتشریح مفہوم کے قابل بھی نہ سمجھا جائے۔ اس کے بحقیق کا مظاہرہ کیا جائے اور بعض کوتشریح مفہوم کے قابل بھی نہ سمجھا جائے۔ اس کے بحائے درس حدیث شروع سال سے اس معتدل انداز پر ہونا چاہئے کہ تمام ابواب کے تحت ضروری معلومات طالب علم کے سامنے آجا میں اور درس حدیث کا اصل فائدہ حاصل ہو۔ ضروری معلومات طالب علم کے سامنے آجا میں اور درس حدیث کا اصل فائدہ حاصل ہو۔

فقهى ولائل بيان كرنيكي كحكمت

9۔ فرمایا کہ درس حدیث میں جوفقہی اختلا فات اور اکے مفصل دلائل بیان کئے جاتے ہیں ان کا مقصد جہال اپنے مسلک کے دلائل کی وضاحت اور شبہات کا از الد ہوتا ہے وہاں اصل مقصد طالب علم میں تحقیق ونظر کی صلاحیت بیدا کرنا ہے تا کہ اس پر یہ بات واضح ہوجائے کہ حدیث سے مسائل واحکام کا انتخراج 'متعارض احادیث میں تطبیق اور احادیث میں ضحیح وسقم کی تحقیق کن اصولوں کے تحت کس طرح کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب سال بحرتک میں میں میں میں میں اس منے آتے رہتے ہیں تو اس سے ایک مزاج بیدا ہوجاتا اس قتم کے مباحث طالب علم کے سامنے آتے رہتے ہیں تو اس سے ایک مزاج بیدا ہوجاتا ہے جس کے ذریعے وہ آئن وہ اپنی بساط کے مطابق تحقیقی کا م کرسکتا ہے لہذا ان مباحث کے دوران استاد کو جا ہے کہ وہ بید کچھارہ کہ کہ طالب علم میں یہ مزاج بیدا ہوایا نہیں ؟ استاد کی تقریر کے ایک ایک لفظ کو یا در کھنا طالب علم میں کا میا بی کیلئے ضروری نہیں لیکن جن اصولوں تقریر کے ایک ایک لفظ کو یا در کھنا طالب علم کی کا میا بی کیلئے ضروری نہیں لیکن جن اصولوں

کے تحت بیمباحث ہوتے ہیں ان کا محفوظ ہوجانا ضروری ہے۔ اسلاف سے حسن ظن کی ضرورت

۱۰ فرمایا که حضرت علامه انورشاه کشمیری رحمه الله فرمایا کرتے تھے که حافظ ابن حجر رحمه الله مورات منظ که حافظ ابن حجر رحمه الله به بنت میں اپنے خیمے گاڑ بچکے رحمہ الله بیسب حضرات صدیوں پہلے جنت میں اپنے خیمے گاڑ بچکے ہیں ان کی شان میں کوئی نامناسب بات کہہ کراپنی عاقبت خراب نہ کرو۔
اختال ف آئم۔ رحمت

اا فرمایا کہ ائمہ مجہدین کا اختلاف تو ہوا ہی اس مقام پرہے جہاں دلائل کی روسے دونوں راہوں کی گنجائش موجود تھی لہذا ہے تابت کرنے کی فکر کہ دوسرامسلک بلادلیل ہے بردی نادانی کی بات ہے واقعہ بیہ ہے کہ دلائل متعارض ہوں اس لئے اگر کسی حدیث کے بارے میں مان لیا جائے کہ بیہ شافعیہ رحمہ اللہ کی مالکیہ رحمہ اللہ کے مسلک پر دلالت کرتی ہے تو بیرواقع کے عین مطابق ہوگا کیونکہ اگر کسی مسلک پر دلالت کرتی ہے تو بیرواقع کے عین مطابق ہوگا کیونکہ اگر کسی مسلک پر دلالت کرتی ہے تو بیروا فرماتے۔

حرم مکہ کے درس حدیث

ارفر مایا که میں نے ۱۳۴۵ ہیں جو پہلاج کیا تو وہاں جرم مکہ میں صدیث کے مختلف درس ہوا کرتے تھے ان میں شرکت کی تو ان کا طریقہ بہت پہند آیا کہ وہ صدیث میں تاویلات کرنے کے بجائے ایک ہی باب کی مختلف احادیث آئیں تو حدیث کے تحت فرماتے" فیہ ججة سادا تناالما لکیة" پھرا سکے مخالف دوسری حدیث آتی ہوتو فرماتے" فیہ ججة سادا تناالمحنفیة"۔

عالم كى تلاوت

ساا۔فرمایا کہ قرآن کریم کی محض تلاوت بھی بلاشبہ بہت موجب اجرہے کیکن ایک عالم کو چاہئے کہ وہ کچھ وفت تذہر قرآن کیلئے بھی نکالا کرے قرآن کریم کا کوئی لفظ حشویا زائد ہیں ہے لہٰذاا گرغور کیا جائے تواس کے ہرلفظ سے کسی نئے فائدے کی طرف رہنمائی مل سکتی ہے۔

فرق باطله کی تر دید کاادب

۱۳ فرمایا که باطل فرقوں کی تر دید بھی درحقیقت دعوت و تبلیغ ہی کی ایک قتم ہے لہذا

اس میں بھی'' حکمت موعظہ حسنہ اور مجادلہ بالتی ہی احسن'' کے اصولوں پرعمل ضروری ہے آج کل دوسروں کو تر دید میں طعن وشنیع' طنز وتعریض اور فقر سے کسنے کا جوانداز عام ہوگیا ہے اس سے اپنے ہم خیال لوگوں سے دا دنو وصول کی جاتی ہے لیکن اس سے مخالفین کے دل میں ضداور عناد پیدا ہوجا تا ہے اور کسی کا ذہن بدلنے میں مدد نہیں ملتی۔

#### تقيدمين احتياط

۱۵۔ فرمایا کہ یوں تو انسان کواپنے ہر تول فعل میں مختاط ہونا جا ہے کیکن خاص طور پر جب دوسروں پر نقید کا موقع ہوتو ایک ایک لفظ بیہ سوچ کرلکھو کہ اسے عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا اور کوئی ایسادعویٰ جزم کے ساتھ نہ کر وجیے شرعی اصولوں کے مطابق ثابت کرنے کیلئے کافی موادموجود نہو۔ ایسادعویٰ جزم کے ساتھ نہ کروجود نہو۔

عملی سیاست سے میسوئی

۱۲ فرمایا که اکابرعلماء و بوبند کاطریقه یمی رہاہے کہ دارالمعلوم دیوبندے وابستہ رہنے کی حالت میں انہوں نے ملکی سیاست میں کوئی نمایال حصنہیں لیالیکن جب حضرت شیخ الہندر حمد اللہ آزادی ہند کے سلسلے میں تحریکات خلافت میں موڑ حصہ لینے لگے تو دارالمعلوم دیوبندے الگہ ہوگئے۔

انأل علم كامنصب المركز

کا۔فرمایا کہ علامہ شبیراحم عثانی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ آسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ارباب افتد اراس غلط نہمی کو ذہن ہے نکال ویں کہ ملاا فتد ارجا ہتا ہے میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی افتد ارمیں آنانہیں جا ہے لیکن ارباب افتد ارکوتھوڑ اساملا بناناضر ورجا ہے ہیں۔

حقیقی علم کیاہے

۱۸ فرمایا که اگر صرف علم کسی مخص کی عظمت کیلئے کافی ہوتا تو شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے اور وہ مستشرقین جودن رات علمی تحقیقات میں مصروف رہنے ہیں وہ بھی بہت ہے مسلمان اہل علم سے زیادہ معلوم رکھتے ہیں کیکا فہر ہے کہ ایسے علم کی کیا قدرو قیمت ہو سکتی ہے جوانسان کوایمان کی دولت نہ بخش سکے ای طرح جوعلم انسان کی عمل زندگی پراٹر انداز نہ ہووہ ہے کا رہے۔

## اساتذه کی دعاؤں کی برکات

19۔ فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللّٰہ کا ارشاد ہے کہ میں نے تحصیل علم میں نہ تو محنت زیادہ کی ہے اور نہ بہت کی کتابیں میرے مطالعہ میں رہیں۔ بس اتنااہتمام کیا کہ اپنے کسی بھی استاد کو ایک لیمے کیلئے بھی اپنے آپ سے ناراض نہیں ہونے دیا۔ بیسب اسی کی برکت ہے کہ اللّٰہ نے دین اور علم دین کی خدمت کی تو فیق عطافر مائی ہے اکثر اکبر مرحوم کا بیشعر پڑھتے۔ اللّٰہ نے دین اور علم دین کی خدمت کی تو فیق عطافر مائی ہے اکثر اکبر مرحوم کا بیشعر پڑھتے۔ نہ کتابوں سے نہ کا لج سے نہ ذر سے بیدا علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بیدا نہ کتابوں سے نہ کا لج سے نہ ذر سے بیدا

## فقيه كاايك وصف

٢٠ فرمایا که حضرات نقنهاء نے "من لم یعوف عرف زمانه فهو جاهل" (بعنی جوات نقنهاء نے "من لم یعوف عرف زمانه فهو جاهل" (بعنی جوات زمانه کے سم ورواج وغیرہ سے واقف نه ہووہ فقیہ بیں ہوسکتا) بالکل سمج فرمایا ہے۔ مملی سیاست سے احتر از

11 طلباء واساتذہ سے فرمایا کہ آپ کومکی سیاست کاعلم ہونا ضروری ہے البتہ جب کے علمی مشغلہ میں مصروف ہیں اس وقت تک علمی سیاست میں قطعاً حصہ نہ لیں اور نہ کسی دوسری تنظیم کے رکن بنیں کیونکہ اس سے تصیل علم میں خلل واقع ہوگا۔

علم نافع کیاہے

۲۲ فرمایا کر آن ظیم میں بیہ بات بتلائی گئی ہے کہ جوطا کفتیم دین حاصل کرنے کے نام پر جمع ہوا ہوا کا کام بیہ ہے کہ دین میں سمجھ بوجھ بیدا کر ہے اور سمجھ بوجھاس کو کہا جائے گا جبکہ اس علم کے ساتھ مل میں سمجھ بوجھ بیدا کر ہے اور سمجھ بوجھاس کو کہا جائے گا جبکہ اس علم کے ساتھ مل مے ساتھ مل نہ ہووہ دین کی سمجھ بوجھ بیں کہلاتی ایساعلم تو شیطان کو بھی ہے۔

تخصيل علم ميں اخلاص نيت

ا ہیں ہے۔ کودرست کرلوا پی نیت بید کھوکہ ہم جو پچھ پڑھلھ ہے ہیں اس سے رضائے خداوندی حاصل کرنا ہے اگر اس مقصد کو مدنظر رکھ کرتم نے تعلیم کی ابتدا کی تو ان شاءاللہ تم کو پڑھنے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔اگر خدانخواستہ بیم پڑھنے سے کوئی اورارادہ ہے مثلاً یہ کہ لوگ تمہاری عزت کریں 'تمہیں مفتی صاحب کہیں اور تمہارے بالوں اور قدموں کو بوسہ دیں۔اگریہ نیت ہے تو فورانو بہ کرواورا پی نیت کوفورا صحیح کرو۔

## علماء كوخطابت كي ضرورت

۱۲۴ طلبه کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تقریر کرنے کی مثل کیا کریں فرمایا کہ مولویوں کیلئے ضروری ہے کہ ان کوتقریر کرنی آتی ہوفر مایا کہ ایک اچھا واعظ اور مقرر بنے کیلئے ضروری ہے کہ ہر واعظ قرآن حکیم کی اس آیت کو محوظ رکھے۔ "ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن"۔

## تفرت کی ضرورت

10 حطبہ سے فرمایا کے عصر کی نماز کے بعد کھیل وغیرہ ہلکی ورزش کا اہتمام کیا جائے اگر سینہ ہو سکے تو چہل قدمی ہی کی جائے۔ اس سے ان شاء اللہ صحت اچھی رہے گی اور پڑھائی وغیرہ میں ول گئے گا اور انسان ول جمعی کے ساتھ رات کے وقت مطالعہ کر سکے گا۔ فرمایا کہ چہل قدمی کیلئے بازار یا مارکیٹ یا پارکوں کا اہتمام نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں بہت بوی خرابی ہوجا تا ہے اور خرابی ہوجا تا ہے اور برانی ہو جا کر انسان خواہ مخواہ کے گنا ہوں کا مرتکب ہوجا تا ہے اور بازاروں اور پارکوں وغیرہ سے ول مردہ ہوجا تا ہے اس لئے اہل علم کوالیسے مقامات پرخواہ مخواہ جانا مناسب نہیں۔ ہاں بقدر ضرورت اگر کسی کام سے جائے تو چاہئے کہ فور الوٹ آئے۔ جانا مناسب نہیں۔ ہاں بقدر ضرورت اگر کسی کام سے جائے تو چاہئے کہ فور الوٹ آئے۔

### مدارس ميں روحا نبيت كا فقدان

۲۶۔فرمایاعزیز و!ایک عرصہ سے مدارس عربیہ کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جارہی ہے سب سے پہلے مدارس میں روحانیت کی کمی واقع ہونی شروع ہوئی گرنعلیمی استعداد پھر بھی اچھی تھی سب سے پہلے مدارس میں روحانیت کی کمی واقع ہونی شروع ہوئی گرنعلیمی استعداد بھی گرتی جارہی ہے اوراب مگراب بیافتاو آگئی ہے کہ عادات واعمال کے ساتھ ساتھ لیکی استعداد بھی گرتی جارہی ہے اوراب مدارس بالکل بانجھ ہوگئے ہیں کہ اب بہت ہی کم اللہ والے علماء فارغ التحصیل ہوکر نکلتے ہیں۔

## علماء كوصحبت كى ضرورت

المحافر مایا کهاگرتم چاہتے ہو کہتمہاراعلم ہمیشہ باقی اور تازہ رہے اوراس میں دن رات اضافہ ہو

توتم کوچاہئے کہاہنے اندر عمل پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ فارغ انتصیل ہونے کے بعد کسی پیر کامل اور شیخ کامل کی صحبت اختیار کی جائے اور اس سے اپنی اصلاح باطن کروائیں۔

اعتراف عدمعكم

۱۸ فرمایا کہ جہل کا اعتراف بھی علم کا ایک حصہ ہے اور پھرامام مالک رحمہ اللہ کامقولہ سنایا کہ وہ فرمایا کرتے "علمو الصحاب کم قول لاا دری" اپنے ساتھیوں کو لا اور ک (میں نہیں جانتا) کہنا بھی سکھاؤ۔

## فتوى نويسى كاثواب

۲۹ فرمایا کہ دینی خدمت کے میر ہے سامنے اور بھی طریقے اور راستے تھے کیکن میں نے فتوی کی خدمت کو اپنا مقصد زندگی سوچ سمجھ کر بنایا اس لئے کہ اس کا نفع نقد اور دوسر ہے طریقوں میں ایسانہیں فرمایا کہ اگر کوئی مخص صرف تصنیف و تالیف کو اپنا مقصد زندگی بنا لے اور کتابیں لکھا کر ہے تو اس کا نفع مصنف کو اسی وقت حاصل ہوگا جب کوئی کتاب کو پڑھے گا اور اس پڑمل کرے گا اور معلوم نہیں کہ ایسا ہوگا بھی یا نہیں۔

اصلاح مفتى

سوفرمایا کمفتی کو ہمیشہ اس امر کاخصوصی طور پرخیال رکھنا جائے کہ اس کے فتو کی سے کوئی فتی ہے کوئی اسے کوئی فتن نہ کھڑا ہوجائے ۔ نہایت سوچ سمجھ کرلکھنا جائے گئب کی طرف مراجعت کے ساتھ ساتھ موقع اور کل کو بھی ملحوظ رکھنا جائے۔ فقہاء نے فرمایا ہے من لم یعوف اہل ذمانہ فہو جاہل'۔

اہل علم کی ضرورت صحبت

اسد فرمایا کہ مفتی کو جا ہے کہ جن مسائل کا تعلق اپنی ذات سے ہوان مسائل میں دوسر مالک کے کیدخفی کا اندیشہ ہے۔ دوسر مالک کی کیدخفی کا اندیشہ ہے۔

#### ببيثه ورمولوى

۳۲ فرمایا که میری زیادہ تر بیخواہش رہتی ہے کہ مدرسہ میں چند اللہ والے جمع

ہوجا ئیں اگر چہزیادہ محقق نہ ہوں جس مدرس کامقصو د تنخواہ لینا ہواس کوحضرت رحمہ اللہ اپنی اصطلاح میں پیشہ ورمولوی فر مایا کرتے تھے۔

### تدريس ميں امانت وديانت

۳۳-ایک دفعہ فرمایا کہ بعض مدرسین مدرسہ سے تنخواہ تو پوری وصول کر لیتے ہیں گر مدرسہ کی طرف سے جو کام ان کے ذمہ ہوتا ہے اس کو پورانہیں کرتے بھی سبق میں دیر سے پہنچتے ہیں بھی بلاوجہ سبق کا ناغہ کردیتے ہیں بھی سبق میں بےضرورت اور بے فائدہ باتیں کرتے ہیں جس سے سبق کی کمیت اور کیفیت کا نقصان ہوجا تا ہے بیسب باتیں امانت کرتے ہیں جس سے سبق کی کمیت اور کیفیت کا نقصان ہوجا تا ہے بیسب باتیں امانت ودیانت کے خلاف ہیں خیانت اور تطفیف میں داخل ہیں۔

## علمي وقار

۳۴ فرمایا کہ درسہ کی ضروریات کی اہل خیر کوعمومی اطلاع دے دی جایا کرے یا ان مخصوص حضرات کواطلاع کردی جائے جوایسے مواقع خیر کے منتظرر ہے ہیں مگر چندہ کرنے کا کوئی ایساطریقنداختیارنہ کیا جائے جس سے اہل علم کی بے وقعتی ہو۔

#### مولوی کون؟

۳۵۔فرمایا کہ میرے خیال میں مولوی وہ ہے جس میں اس فلدراستعداد ہو کہ ہدایہ کی چاروں جلدوں میں جوجگہ اس کو بتلائی جائے اس کوحل کر کے سمجھااور پڑھا سکے۔

#### اخلاص کی برکت

۳۶۔فرمایا کہ بقسم کہتا ہوں کہ میں نے ایک عالم بھی ایسانہیں دیکھا جس نے اللہ کی ایسانہیں دیکھا جس نے اللہ کی سے کیلئے پڑھااور پڑھایا ہواوراللہ نے اس کوعزت وراحت کی زندگی عطانہ کی ہواگر عالم ہوکر کوئی رسواہوتو اپنی بدعملی سے ہوا۔

#### لمحات کی قندر

۳۷ ـ فر مایا که طلباء کواپنی ذ مه داریوں کا احساس نہیں اوراس دور میں سہل پیندی اور

کا ہلی ہے کام لے کراپنی عمر کے قیمتی حصے کو ہر باد کردیتے ہیں یا درکھو! ایک ایک لمحہ آپ کا کائی ہے۔ فیمتی ہےاس کو یوں ہی نہ گزارو۔ اینامدرسہ آبا وکرنا

٣٨\_ فرايا كه جواستادكسي مدرے ميں پر هار ہا ہے اسے وہاں پر هانے كے دوران ا پے مدر سے میں آنے کی دعوت دینا اصول کےخلاف ہے۔اول تو اس میں'' سوم علی سوم ا حیہ'' کا گناہ ہے۔ دوسرے ایک مدرہے کوا جاڑ کر دوسرا مدرسہ آبا دکرنا دین کی کوئی خدمت نہیں ہاں اگرییمعلوم ہوجا تا کہ کوئی صاحب اس مدرسے سے الگ ہوگئے ہیں یا الگ ہونے کاارادہ ہےتوان سے زیادہ سے زیادہ جو بات فرماتے وہ پیھی کہا گرآپ اس مدرسے كوخود چھوڑنے كا فيصله كرچكے ہيں تو دارالعلوم حاضر ہے۔

) علم کےانواروبرکات

9سے فرمایا کہ حضرت نا نوٹوی رحمہ اللہ کی وصیت کے مطابق جب تک دینی مدارس توكل استغناءاورللہيت بركار بندر ہيں كان كاكام ان شاءاللد بابركت موكا اورابل علم سے ونيا كوفائده بينيج گاليكن جب اہل علم بھى توكل استغناء ہے محروم ہوجائيں اور اہل ثروت كى ثروت پرنگاہ جانے لگے توان کی تعلیم وبلیغ بھی انواروبر کات سے خالی ہوجائے گی۔

دارالعلوم دكان تهيس

مهم \_حضرت والا (حضرت مفتی اعظم ) نے تمام منتظمین کو بیہ وصیت فر مائی تھی کہ ہم نے دارالعلوم کی شکل میں کوئی د کان نہیں کھولی بلکہ خدمت دین کا ایک ادارہ قائم کیا ہے جب تک آپ حضرات اس ادارے کو بچے اصولوں پر اور اللّٰہ کی رضا کے مطابق چلاسکیں چلا نیس اورا گرخدانخواستہ کوئی ایباوقت آ جائے کہاہے بچے اصولوں پر چلا ناممکن نہ رہے تو میرے نز دیک اسے بند کر دینا بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہاسے غلط اصولوں پر چلا یا جائے۔

## معقولات كىاہميت

ام \_ فلسفہ اور عقلیات کی حقیقت اور اس کے پائے چوبیس کی نا پائیداری حضرت والا

رحماللہ پرروزروش کی طرح واضح تھی لیکن جب بھی آپ کے سامنے یہ بجوین پیش ہوتی کہ معقولات کو درس نظامی سے نکال دیا جائے تو حضرت والا صاحب رحمہ اللہ اس کی سخت کالفت فرماتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تغییر طدیث فقہ اصول فقہ اور عقائد پر لکھی ہوئی معقد بین کی کتابیں معقولات کی اصطلاحوں سے بھری ہوئی ہیں اور اگر قدیم منطق وفلے فہ بالکل دیس نکال دیا جائے تو اسلاف کی ان کتابوں سے خاطر خواہ استفادے کی راہ مسدود ہوجاتی ہے جو ہمارا گرافقد علمی سرماید ہے اس کے علاوہ منطق وفلے فہ کی تعلیم سے ذہن وفکر کو جو جو ہمارا گرافقد علمی سرمایل کو مرتب طریقے سے سوچنے کا عادی بن جاتا ہے اور اس طرح یہ علوم تغییر طدیث فقہ اور اصول فقہ کے مسائل کو بیجھنے ہیں معاون ہوتے ہیں۔ حضرت والا علوم تغییر طدیث فقہ اور اصول فقہ کے مسائل کو بیجھنے ہیں معاون ہوتے ہیں۔ حضرت والا سے ان علوم کو پڑھے پڑھائے کہ ان سے دینی علوم کی تحصیل ہیں مدد ملے گی تو ان علوم کی تحصیل ہیں مدد ملے گی تو ان علوم کی تحصیل ہیں مدد ملے گی تو ان علوم کی تحصیل ہیں عدد سے ان کو داغل درس سے ان علوم کو بڑھائے گی اور درس نظامی کے مرتبین نے اسی وجب ان کو داغل درس کیا تھا۔ اور شن الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیت بخیر ہوتو ہمارے نزد یک بخاری کیا تھا۔ اور شن الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیت بخیر ہوتو ہمارے نزد یک بخاری کیا تھا۔ اور شن الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیت بخیر ہوتو ہمارے نزد یک بخاری دے دیں اور دونوں کی خدمت موجب اجروثو اب ہے۔

مخصيل وتدريس علم مين عمل كي نيت

۳۷۔فرمایا مدرس لمبی چوڑی تقریر کرکے بھتا ہے کہ میں نے سبق کاحق ادا کر دیا کتاب سمجھادی ادر میراحق ادا ہوگیا اور اسی طرح طالب علم بچھتے ہیں کہ اب امتحان میں پاس ہوجا ئیں کے یامدرس اور طالب علم جو کچھ کے یامدرس ہوا کیں اور طالب علم جو کچھ کے یامدرس ہوا کیں اور طالب علم جو کچھ پڑھاتے جا کیں ان پڑمل کرنے اور کروانے کی نیت سے پڑھنا پڑھانا چاہئے۔

بهترين اور بدرترين كام

۳۳ ۔ ایک مرتبہ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں اپنی اس سالہ زندگی کا نچوڑ اور حاصل آپ کو بتلا تا ہوں اس کو توجہ سے سنو! یہ خلاصہ ساری دنیاد مکھ کر اور دنیا داروں اور دینداروں

كاتجربهكر كےاورزندگی كے تمام اتار چڑھاؤ د كيھ كربيان كرد ہاہوں وہ بيہ كه آپ جس كام ميں لگے ہیں ( یعن تعلیم و تعلم ) اگر بی خلوص کے ساتھ محض حق تعالی شاند کی رضا کیلئے ہے تب توبیابیا عظیم الثان کام ہے کہ دنیا کا کوئی کام اس کے برابرنہیں بیسب سے بہتر اورافضل ہے اوراگر خدانخواسته مقصوداس سے رضائے الہی نہیں دنیا کمانا پیش نظر ہے جبیبا کہ آج کل بیکام صرف ایک پیشہ بن کررہ گیا ہے تو میرے عزیز وا پھر دنیا میں اس سے بدتر کوئی کام نہیں۔(العیاذ باللہ)

#### مدرس كيساهو

۱۳۶۸ \_ فرمایا که میں مدرسین میں محققین تلاش نہیں کرتا جو محض کتاب اچھی طرح سمجھا دے اس سے کام چلالیتا ہوں آ دمی مدرس ہو تقہم ہوصالح ہومفسد نہ ہو۔بس بیکا فی ہے اگر محقق ہواورمفسد ہوتو مدرسہ اورطلبہ کاعلم عمل سب تباہ ہوجائے گا۔

و بوبند کا مبارک دور

۳۵\_ فرمایا که دارالعلوم دیوبند کاوه زمانه تھا کمہتم سے لے کر دربان اور چیڑ اسی تک

ہر مخص صاحب نبست تھا۔ علوم دیدیہ کی قدرو قیمت

۴۷ ختم بخاری شریف پرفر مایا آج ہمیں اپنے پورے سال کی محنت کا نتیجہ دیکھنا ہے اورسال بھر جو پچکی پیسی ہے اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ حاصل کیا ہوا اور اس موقع پر حضرت مولا ناانورشاه تشميري رحمه الله كاارشاد "جعجعة والاطحين ، نقل فرمايا كرتے تھے یعنی چکی تو چلالی اب بیدد میکھو کہ آٹا بھی ہے یانہیں فر ماتے تھے کہ سال بھر کی محنت سے چند آ دمی تیار ہوتے ہیں لیکن ان کو جوسند دی جائے گی دنیا میں اس کی دو پیسے کی بھی قیمت نہیں اس کے علاوہ کالج یو نیورٹی میں کوئی ملازمت نہیں مل سکتی اور درحقیقت ہارے مدرسوں سے فارغ ہونے والوں کو جاہے بھی یہی کہ مدرسوں ہی میں زندگیاں گزار ویں دوسری طرف نظر اٹھا کرنہ دیکھیں اللہ کے یہاں علوم قرآن وحدیث کی قدر ہے بس ہمیں وہی جاہے اہل دنیا کی ملازمت کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے۔

#### ملاحسن رحمهالله

26 فرمایا که حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایا کرتے تھے که ملاحسن رحمه الله کومنطق میں'' یہ طولی'' حاصل تھا یعنی بعض اوقات دور کی باتوں تک تو ان کی رسائی ہوجاتی تھی کیکن قریب کی یا تنبی گرفت میں نہیں آتی تھی ۔

## مسائل فقه کی جامع کتاب

۴۸۔ فرمایا حفیہ کی کتابوں میں سے جس کتاب نے وقف کے مسائل کوسب سے زیادہ شرح وبسط اور انضباط کے ساتھ بیان کیا ہے وہ فتاوی ''مہدویی'' ہے۔

#### مسئله بتانے میں احتیاط

۳۹ فرمایا علامہ ابن عابد بن شامی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی وسیع المطالعہ ہونے کے باوجوداس قدر تقویٰ شعار اور مختاط بزرگ ہیں کہ عام طور سے اپنی ذمہ داری پرکوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنے سے پہلے کی کتابوں میں ہے کسی نہ کسی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں اگر ان اقوال میں بظاہر تعارض ہوتو ان کور فع کرنے کیلئے بھی حتی الامکان کسی دوسر نے قیہ کے قول کا سہارا لیتے ہیں اور جب تک بالکل مجبوری نہ ہوجائے خودا پنی رائے ظاہر نہیں فرماتے۔

## مفتى كيلئة ماهرمفتي كي صحبت

۵۰ فرمایا فتوی کی اہلیت محص فقہی مسائل کو یاد کرنے یا فقہی کتابوں میں استعداد بیدا کر لینے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بیا کی مستقل فن ہے جس کیلئے ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر یا قاعدہ تربیت لینے کی ضرورت ہے اور جب تک کسی نے اس طرح فتوی کی تربیت حاصل نہ کی ہواس وقت تک وہ خواہ دسیوں بار ہدایہ وغیرہ کا درس دے چکا ہوفتوی دینے کا اہل نہیں بنتا۔

#### فتوى يعيمناسبت

ا۵۔ فرمایا محض فقہی کتابوں کے جزئیات یاد کر لینے سے انسان فقیہ یامفتی نہیں بنآ۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات دیکھے ہیں جنہیں فقہی جزئیات ہی نہیں ان کی عبارتیں بھی

## ازبرخیں کیکن ان میں فتوی کی مناسبت نظر نہیں آئی۔ اصلاح مفتی

۵۲ فرمایامفتی کوچا ہے عوام الناس کوقواعد کلیہ نہ بتائے بلکہ اس نے جوسوال کیا ہے اس جزیے کا جواب دے دے اور جواب میں تشکیک نہ کرے کشفیس نکالے۔ اگر ایسا ہوتو یہ جواب ہے اگر ایسا ہوتو سے جواب ہے اگر ایسا ہی ہے تو سوال کی وضاحت کرا ہے۔
میہ جواب ہے ایسا ہوتو یہ جواب ہے اگر ایسا ہی ہے تو سوال کی وضاحت کرا ہے۔
میں مفتی آ واب مفتی

۵۳۔ فرمایا فتو کی میں بید کیھناہوتا ہے کہ عام لوگوں کو نفع پہنچاوران کو ضرر سے بچالیا جائے۔ د عا وُس کی برکا ت

مدرس اور مملی سیاست

۵۵۔فرمایا کہ اگر کسی کی رائے میں عملی سیاست میں داخل ہونا ضروری ہوتو اس کو پہلے مدر سے سے قطع تعلق کر لینا جا ہے پھر جو جا ہے کر ہے۔ ناغہ کی بے برکتی

۵۷۔فرمایا کہ ایک دن سبق میں ناغہ کا اثر چالیس دن تک رہے گا اس کئے ضروری ہے کہ اسباق میں حاضری کا اہتمام کیا جائے۔ حقیقی عالم حقیقی عالم

۵۷\_فرمایا (مدرسہ سے )علم معنی'' دانستن'' تو حاصل ہوجائے گا اور وہ عرف میں اصطلاح میں عالم اور مولا نا کہلائے گا گرحقیقی عالم اور مولا نا بننے کیلئے اس کے آگے اور کچھے

كام كرنے ہيں جب تم وہ كام كرلوتو واقعي مولانا اور طالب علم كہلاؤ كے تب ہى تم ان خوشخریوں کےمصداق بنوگے جوحدیث میں آئے ہیں۔

علم اورغمل

۵۸\_ فرمایا ' متفقه فی الدین' اس کا نام نہیں کہ کسی چیز کوجان لے کہ پیرحلال ہے اور بيحرام بيهجا ئز ہےاور بيہ نا جائز۔ مکروہ ہے يامتحب اتنا جان لينے كا نام علم نہيں دراصل تفقه دین کی سمجھ بوجھ کانام ہے جس کے پیچھے مل ہونا چاہئے جس علم کے ساتھ مل نہ آیا اورعلم پر عمل مرتب نه ہوا و علم کہلانے کامستحق نہیں۔

علم کےساتھ مل کااہتمام

٥٩ \_ فرمایا آپ کوییمسوس موکدا گرہم نے ہدایہ پڑھی فقد وری پڑھی کنز پڑھی۔ان میں معاملات كاباب يردها كهفلال جائز باورفلال ناجائزا أكرجم بازار ميس جاكرايخ ان اسباق وعمل نبيس كرتے تو بهاراتمام كاتمام لكھا پڑھا بے كار ہے اب تو بهارا حال يہ ہے كہ كتاب مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے آگے مدرسہ کے باہراس کتاب کا کوئی اثر ہمارے وجود میں نہیں ہوتا۔ معاملات کرنے کیلئے چلیں تو ہمیں کوئی فکرنہیں ہوتی کہ ہم سے بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں جو جی جاہتا ہے کہددیتے ہیں اور پچھ فکرنہیں کرتے کہ آیا ہم غلط کررہے ہیں یاضجے كردب بين جو كجي پر ها باس كااثر آپ كے اعمال پر ہونا جا ہے آپ كے معاملات اس طرح واضح اورصاف ہونا جا ہے کہ آپ کود مکھ کرلوگ اپنی اصلاح شروع کر دیں۔

خوشنو ليي كي ضرورت

۲۰ ۔حضرت فر مایا کرتے تھے کہ ہمارے طلباء میں بیہ بڑی کوتا ہی ہے کہ ان کی تحریر كمزور ہوتى ہےاور وہ خوشخط بھی نہیں لکھ سکتے فرماتے کہ اگر مضمون كتنا ہى اچھا كيوں نہ ہو لیکن اگرخط اچھانہیں ہےتو کوئی مضمون نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی کوئی ایسے مضمون کو پڑھے گا۔

علم عمل كالتلازم

٣- حصرت على رضى الله عنه كاية ول ارشاد فرمايا كرتے تھے كہم اور عمل دونوں بھائى بھائى ہیں اور

جبان میں ایک بھائی آ جاتا ہے تو دوسرے بھائی عمل کو بلاتا ہے کہ میں یہاں آگیا ہوں تم بھی آ جاؤاگر وہ بھائی دعمل" آ جاتا ہے قعلم بھی رہ جاتا ہے اوراگر خیدانخواستہ دہ بھائی نیآئے توعلم بھی چلاجاتا ہے۔

### صحبت يثيخ كامل

۱۲ فرمایاز مانہ طالب علمی ہی ہے عمل کی طرف متوجہ ہونا جا ہے اس سے علم میں نور پیدا ہوتا ہے فرمایا کرتے کہ فارغ انتحصیل ہونے کے بعد کسی پیر کامل اور شیخ کامل کی صحبت اختیار کی جائے اور اس سے اپنی اصلاح باطن کروائیں۔

#### ضرورت اخلاص

۱۳۷ فرمایا حضرت مولانا منفعت علی صاحب فرماتے تھے کہ بینماز کباس اور داڑھی تو لوگوں کی وجہ سے ہے کہ کہیں بدنام نہ کریں بتاؤ اللہ واسطے کیا کرتے ہو۔

#### دومفيد كتب

۱۴۷\_فرمایا نداہب اربعہ معلوم کرنے ہوں تو اس بارے میں امام شعرانی کی میزان معتبر کتاب ' البدایہ والنہائی' میں نداہب اربعہ کے حوالے فقل کئے ہیں۔

## ذوق اكابر كافقدان

۱۵ فرمایا حرف شناس عالم تو پیدا ہورہے ہیں گرا کا برجیسا دینی ذوق اورعلمی مزاح رکھنے والے اوران کے طرز فکر کے امین بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ انحیطا ط<sup>ع</sup>لم

۱۶ ۔ ایک دن فرمایا کہ ہیں سال سے عالم دین پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں لیڈر مقرر واعظ مضمون نگار پیدا ہورہے ہیں عالم دین نہیں ملتا خیال ہوتا ہے کہ احکام القرآن عربی میں جولکھ رہے ہیں آئندہ زمانوں میں اس کے سمجھنے والے بھی ہوں گے یانہیں۔

#### ضرورت اخلاص

٧٤ فرماياتم الله كى رضا كيلي پرهو پرهاوئتهارى دينوى ضرورتين بھى انشاءالله پورى بوتى ريس گى-

#### جھکڑوں کی نحوست

۱۸ - کسی بزرگ کا بیمقوله سنایا کرتے " المواء یذهب بنور العلم" یعنی جھڑوں سے علم کانور جاتار ہتا ہے۔

صحيح عالم كانور

۲۹ \_ فرمایا عالم جوضیح معنی میں عالم ہوا گرتنہا بھی ہوتو دنیا کونور سے بھر دیتا ہے۔ علم کے سماتھ صرورت عمل

2-فرمایا کہ اگر صرف علم کسی مخف کی عظمت کیلئے کافی ہوتا ہے تو شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے اور وہ مستشرقین جو دن رات علمی تحقیقات میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی بہت سے مسلمان اہل علم سے زیاوہ معلومات رکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایسے علم کی کیا قدرو قیمت ہو سکتی ہے جوانسان کوائیان کی دولت نہ بخش سکے۔اسی طرح جوعلم انسان کی عملی زندگی پراٹر انداز نہ ہووہ ہے کارہے۔

تخصيل علم ميں ضرورت جائزہ

اک۔اکثر طالب علموں سے خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جب علم حقیق کی علامت خشیت اللہ ہے تو ہر عالم یا طالب علم کو بار بار اپنا جائزہ لینا چائے کہ بی علامت اس میں پیدا ہوئی یا نہیں اور مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مسافر ریل گاڑی میں سوار ہوکر کسی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو وہ بار بار کھڑکی سے منہ نکال کرد کھتا ہے کہ اب کون سا اسٹیشن آیا ہے۔اگر وہی اسٹیشن راستے میں پڑر ہے ہیں۔ جومنزل مقصود کے راستے میں آیا کرتے ہیں تو مطمئن ہوجاتا ہے اور انہی اسٹیشنوں سے بیاندازہ لگاتا ہے کہ منزل کتنی دور ہے؟ اور اگر اسٹیشن ایسے نامانوس آنے لگیس جواس منزل کے راستے میں نہیں پڑتے تو سمجھ جاتا ہے کہ گاڑی کسی اور درخ پر جارہی ہے اور گھرا کر گاڑی بدلنے کی فکر کرتا ہے اسی طرح علم کے ہے کہ گاڑی کسی اور درخ پر جارہی ہے اور گھرا کر گاڑی بدلنے کی فکر کرتا ہے اسی طرح علم کے مسافر کو بار بار اپنے دل کی کھڑکی میں جھا تک کرد کھنا چا ہے کہ خشیت اللہ کا اسٹیشن آیا یا نہیں؟ مسافر کو بار بار اپنے دل کی کھڑکی میں جھا تک کرد کھنا چا ہے کہ خشیت اللہ کا اسٹیشن آیا یا نہیں؟ اگر اس اسٹیشن کے پچھ آٹار معلوم ہوتے ہیں تو سفر چچے سے میں ہور ہا ہے لیکن اگر خشیت ،

تواضع ٔ انابت الی الله اوراتباع سنت کی بجائے بے فکری میکبروانا نیت حب جاہ و مال اورنفس ریتی کے اسمیشن آرہے ہیں توسمجھ لینا جا ہے کہ انسان کسی غلط گاڑی میں سوارہے اور بیگاڑی اسے علم کی منزل تک نہیں پہنچا سکتی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومطلوب ہے۔اس موثر تمثیل کے بعد آپ حضرت مولا نارومی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا پیشعر پڑھا کرتے تھے۔ آیت یخشی در قرآن بخوال خشيت الله رانشان علم دال

( مَاثِر مفتى اعظم مع اضافه عنوانات)

حق تعالیٰ شانہ علوم تو اہل حق ہی کوعطا فر ماتے ہیں

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ الله فرماتے ہیں :علوم توحق تعالی اہل حق ہی کوعنایت فر ماتے ہیں منطقیوں کوتو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے علوم کو و یکھے مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمہ اللہ نے قسطنطنیہ جانے کے وقت جب ان کو سلطان نے بلایا تھا حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ اجازت ویں تو آپ کا تذکرہ سلطان ہے کروں فرمایا کہ پھر کیا ہوگا غایت (انتہا) پیہوگی کہ معتقد ہوجائے گا پھر پیر ہوگا کہآپ کی طرح بلائے گا پھریہ ہوگا کہ بیت اللہ سے بعداور بیت السلطان سے قرب ہوگا۔ اس تقریر میں ایک گونہ شان تھی تو بعد میں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں سلطان چونکہ عاول اور سلطان عاول کی وعا منظور ہوتی ہے اس واصطے میرے لئے وعا کرائیں۔اس ہےنفس پرلتاڑے پھرفر مایا دعا کا طریق بھی میںعرض کردیتا ہوں میراسلام عرض کر دیں وہ وعلیکم السلام کہیں گے یہی دعا ہے سبحان اللہ کیسےعلوم تھے۔

علم کےساتھ ضرورت اخلاق

حکیم الاسلام قاری محدطیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں آ دمی کے جب تک اخلاق درست نه ہوں اس وقت تک اعمال صحیح نہیں ہو سکتے اورا خلاق درست ہو لیکن علم نہ ہو توعمل كاراسته نظرنہيں آسكتا بيتو دونوں چيزيں لازمي ہيں كەملم كاراسته بھى سامنے ہواور چلنے کی طاقت بھی ہو۔ جب تک دونوں چیزیں سامنے نہیں ہوں گی نہ آ دمی چل سکے گا اور نہ

منزل مقصودتك پہنچ سكے گا۔" (جواہر حكمت)

## علم ومعلومات كافرق

عیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہیں۔
دیکھوایک تو ابصار ہے اور ایک مبصرات ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے یعنی ایک تو وہ مخص ہے جس نے سیاحت ہو کہ ہے گر زگاہ بہت کے ہے گر اس کی نگاہ کمزور ہے۔ اور ایک مخص نے سیاحت تو کم کی ہے گر زگاہ بہت تیز ہے تو جس کی نگاہ کمزور ہے اور اس نے سیاحت بہت کی ہے اس کی مبصرات تو زیادہ ہیں گر کسی مبصر (دیکھی ہوئی شکی ) کی پوری حقیقت سے آگاہ ہیں کیونکہ اس نے کسی چیز کو اچھی طرح دیکھا ہی مبصر اس کے کو برسری طور پر یونہی دیکھا ہے اور جس کی نگاہ تیز ہے اور سیاحت زیادہ نہیں کی اس کے مبصرات کو کم ہیں گر جس چیز کو برسری طور پر یونہی دیکھا ہے اور جس کی نگاہ تیز ہے اور سیاحت زیادہ نہیں کی اس کے مبصرات کو کم ہیں گر جس چیز کو بھی دیکھا ہے اس کی حقیقت پر مطلع ہوجا تا ہے۔

بس بی فرق ہے ہمارے اور حاجی صاحب میں کہ ہماری معلومات تو زیادہ ہیں گر بصیرت قلب زیادہ نہیں اور حاجی صاحب کے معلومات گولیل ہیں گر بصیرت قلب بہت زیادہ ہے اس لئے ان کے جتنے علوم ہیں سب سیج ہیں وہ ہر معلوم کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم حقیقت تک نہیں پہنچتے۔

غرض جیسے کثرت مصرات کانام ابصار نہیں اس طرح کثرت معلومات کانام علم نہیں۔
بلکہ علم یہ ہے کہ ادراک سلیم اور تو ی ہوجس سے نتائج صححہ تک جلدوصول ہوجاتا ہو یہی ہے۔
حقیقت علم جوفقظ پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوراسباب ہیں منجملہ ان
کے ایک سبب تو دعا ہے۔ دوسرا سبب تقوی ہے ، تقوی کے لئے تمام معاصی سے اجتناب ضروری ہے۔ تقوی اختیار کرکے دیکھ لو۔ الفاظ سے کمالات تھیقیہ کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ (التبلیغ)

## عالم کے کہتے ہیں

عالم کہتے ہیں، متقی تنبع سنت کو، کیونکہ مولوی میں نسبت ہے مولی کی طرف یعنی مولی والا سوجب تک وہ اللہ والا ہے ای وقت مولوی بھی ہے لائق انتباع بھی ہے اور جب اس نے رنگ بدلا اس وقت سے وہ مولوی نہیں رہانہ قابل انتباع ہے بلکہ اس کوچھوڑ دیا جائے گا۔ (التبلیغ)

علم موقوف علیہ اور خشیت کی شرط ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ خشیت بدون علم کے نہیں ہوتی مراس سے بیلازم نہیں آتا کہ جہال علم ہوگا خشیت بھی ضرور ہوگی محض علم سے خشیت کا ہونا ضرور کی نہیں۔ اس کیلئے تدبیر مستقل کی حاجت ہے۔ (دعوات عبدیت)

بعض مولوی بھی جاہل ہوتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ بعض جاہل مولوی ہوتے ہیں کیونکہ مولوی اصل میں وہ ہے جواللہ والا ہواور اللہ والا آدمی شریعت سے ہوتا ہے۔ گرآج کل جہاں عربی کی دوجار کتابیں پڑھ لیس اسے مولوی کہنے لگتے ہیں۔ چاہاں نے محض معقول وادب ہی پڑھا ہو۔ اگر معقول پڑھنے سے آدمی مولوی ہوجایا کرتے تو ارسطوا ورجالینوں سب سے بڑے مولوی ہونے کام ہیں حالا تکہ ان کے موحد ہونے میں بھی کلام ہے اور اگر ادب پڑھنے اور عربی گفتگو کر لینے اور تحریر کھنے سے مولوی ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابوجہل سب سے بڑے مولوی ہونے چاہئے کیونکہ بیلوگ بہت ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابوجہل سب سے بڑے مولوی ہونے چاہئے کیونکہ بیلوگ بہت ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابوجہل سب سے بڑے مولوی ہونے چاہئے کیونکہ بیلوگ بہت ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابوجہل سب سے بڑے مولوی ہونے چاہئے کیونکہ بیلوگ بہت ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابوجہل سب سے بڑے مولوی ہونے چاہئے کیونکہ بیلوگ بہت ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابوجہل سب سے بڑے مولوی ہونے جاہئے کیونکہ بیلوگ بہت ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابوجہل سب سے بڑے مولوی ہونے جاہئے کیونکہ بیلوگ بہت ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابوجہل سب سے بڑے مولوی ہونے جاہئے کیونکہ بیلوگ بہت ہوجایا کرتے تو ابولہب اور ابولہ ہونے ہوئے تھے تو محض معقول وادب سے انسان مولوی نہیں ہوسکتا۔ (التبلیغ)

علماء كي ضرورت

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ۔ میں پوچھتا ہوں کہ آیاعلاء کا قوم
کیلئے ہونا ضروری ہے یانہیں ، اگر نہیں ہے تو اس کا قائل ہونا پڑے گا کہ پھراسلام کی بھی
ضرورت نہیں کیونکہ بدون علاء کے اسلام قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ کوئی پیشہ بدون اس کے
ماہرین کے چل نہیں سکتا بیاور بات ہے کہ تھوڑی بہت دینی معلومات سب کوہوجا کیں اور اس
سے وہ محدود وقت تک کچھ ضرورت رفع کریں ۔ گراس سے اس مقدار ضرورت کا بقاء نہیں
ہوسکتا بقاء کی شرورت کے ماہرین سے ہوتا ہے تو ماہرین علاء کی ضرورت کا جمہری۔

پھریہ ماہرین کیے پیداہوں؟ سوتجربہ سے اس کی صرف یہی صورت ہے کہ ساری قوم پرواجب ہے کہ چندہ سے کچھ سرمایہ جمع کرکے علماء کی خدمت کرکے آئندہ نسل کوعلوم دینیہ پڑھا ئیں اور برابریہی سلسلہ جاری رکھیں۔ سوعقلا توبیہ بات واجب تھی کہ ساری قوم اس کی فیل ہوتی۔ گرایک طالب علم بیچارہ آپ ہی ہرمصیبت جھیل کے خصیل علوم دینیہ میں مشغول ہوا تو چاہئے توبیتھا کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔ کہ عربی پڑھوگے چاہئے اس کے رہزنی کرتے ہیں۔ کہ عربی پڑھوگے

تو کھاؤگے کیا؟ کیام تجد کے مینڈھے بنوگے؟ ہاں صاحب دنیا کا کتا بننے سے اچھا ہے۔ عالم کی مثال

عالم کی مثال آفتاب کی ہے کہ اس کے طلوع ہوتے ہی نصف کرہ زمین (بوری زمین کا آدھا حصہ) منور ہوجا تا ہے اور ظلمت بالکل جاتی رہتی ہے کیکن شرط بیہ ہے کہ وہ دیندار عالم ہوائیا نہ ہو کہ تہاں ہے اور ظلمت بالکل عالم ہوائیا نہ ہو کہ تابع بن جائے اس کی صفت بیہ و کہ لا یع خافون فی الله لو مة لائم الله کے معاملہ میں کسی ملامت کی برواہ ہیں کرتے۔ (تحفۃ العلماء)

علم نبوت اورعلم حقيقت

حكيم الاسلام قارى محدطيب صاحب رحمه الله فرمات بين:

''جہاد کتاب اللہ میں وقیق معنی کا ثبوت ہوتا ہے جنہیں غیر معمولی فہم کا آدمی سمجھ سکتا ہے وہیں رہی ہی واضح ہوتا ہے کہ مینہم کوئی اکتسانی چیزیافن نہیں ہے جے محنت سے حاصل کر لیا جائے بلکہ وہ ایک ملکہ عطائے البی ہے جو خاص خاص افرادامت کو عطا ہوتا ہے بعینہ اسی طرح بھیے رسالت و نبوت کوئی فن نہیں کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے نبی بن جائے چنا نبچ قرآن مجید میں رسالت کے بارے میں رسالت رکھتا ہے ) اوراس قتم کے صاحب وسالته '' ( یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھتا ہے ) اوراس قتم کے صاحب فہم یا صاحب علم اسرار و حقائق کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے مہم یا صاحب علم اسرار و حقائق کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے فہم یا صاحب علم دیا۔ غرض دونوں اموریعنی علم نبوت اور علم حقیقت کو اپنی طرف منسوب یاس سے مخصوص علم دیا۔ غرض دونوں اموریعنی علم نبوت اور علم حقیقت کو اپنی طرف منسوب فرمایا گیا ہے کہ علم کا بیر مرتبہ اکسانی نبیس بلکہ محض عطائے اللی اور موہبت ربانی ہے جس کے لئے من اللہ ہی افراد کا انتخاب فرمایا جاتا ہے'۔ (جواہر حکمت ) موہبت ربانی ہے' جس کے لئے من اللہ ہی افراد کا انتخاب فرمایا جاتا ہے'۔ (جواہر حکمت )

# علماءآ خرت کی چندنشانیاں

ا پے علم سے دنیانہ کما تا ہو (عالم کا کم سے کم درجہ بیہ ہے کہ دنیا کی حقارت کا 'اس کے کمینے بن کا 'اسکے مقدر ہونے کا 'اس کے جلدختم ہوجانے کا اس کواحساس ہو۔ آخرت کی

عظمت'اں کا ہمیشہ رہنااس کی نعتوں کی عمد گی کا احساس ہو)۔

اس کے قول و فعل میں تعارض نہ ہو دوسروں کو خیر کا تھم کرے اور خوداس پڑمل نہ
کرے۔ (حاتم اصم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت والا کوئی
نہ ہوگا جس کی وجہ ہے دوسروں نے علم سیکھا اور اس پڑمل کیا وہ تو کا میاب ہو گئے اور وہ خود
عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناکام رہا)

ایسے علوم میں مشغول ہوجو آخرت میں کام آنے والے ہوں۔ایسے علوم سے احتراز کرے جن کا آخرت میں کوئی نفع نہیں ہے۔

کھانے پینے کی اور لباس کی عمد گیوں کی طرف متوجہ نہ ہو (ان چیزوں میں بفترر ضرورت توجہ سے علماء آخرت میں درجات کی بلند گی نصیب ہوگی )

رورے رجی ہے۔ سلاطین اور حکام سے دور رہے (بلاضرورت ان کے پاس ہرگز نہ جائے ملا قات کم سے کم رکھے تکلف مراہن کے جاتعریف ہے محفوظ رہے گا)

فتوی صادر کرنے میں جلای نوگرے۔ مسئلہ بتانے میں احتیاط کرے۔ جہال تک ممکن ہواہل کے حوالے کرے (ابوحفص نیسا پوری وجہ اللہ کہتے ہیں عالم وہ ہے جسے مسئلہ بتاتے وقت یہ خوف ہو کہ کل قیامت میں یہ جواب دہی کرنا پڑھے گی کہ مسئلہ کہاں سے بتایا تھا؟) باطنی علم بعنی سلوک کا اہتمام بہت زیادہ ہو (اپنی اصلاح باطن اور اصلاح قلب میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہو)

الله تعالیٰ کے ساتھ اس کا یقین اورا یمان بڑھا ہوا ہو (یقین ہی اصل سرمایہ ہے) ہرحرکت وسکون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ٹیکتا ہو۔ (اللہ سبحانہ و تقدس کی عظمت وجلال اور ہیبت کا اثر اس شخص کی ہرا دا سے ظاہر ہوتا ہے)

ر بین مرد بیب و استان میں زیادہ اہتمام ہوجن کا تعلق اعمال سے ہے (ایسے علوم سے زیادہ بحث نہ کرتا ہوجو محض د ماغی تفریحات ہوں)

علوم میں بصیرت کے ساتھ تحقیقی نظر کر نیوالا ہو (محض لوگوں کی تقلید میں اورانتاع میں ان کا قائل نہ بن جائے )

بدعات سے بہت شدت اور اہتمام سے بچنے والا ہو (حضرت عبد الله ابن مسعود رضی

الله عنه فرماتے ہیں عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ علم خواہشات کے تابع ہوگا یعنی جن چیزوں کو اپنادل جائے ہوگا یعنی جن چیزوں کو اپنادل جائے ہوگا ہے ہ

شیخ الحدیث مولا ناز کریار حمداللہ تخریر فرماتے ہیں علاء کوا پنے محاہے کے دن سے خاص طور سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی بڑھی ہوئی ہے اورا نکا محاسبہ بھی سخت ہے اور قیامت کا دن جس میں بیرمحاسبہ ہوگا بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ جل شانہ محض اپنے لطف و کرم سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آمین (فضائل صدقات)

علم نافع

فقيه العصر حفزت مولا نامفتي عبدالتارصاحب رحمه الله لكصة بين:

علوم میں ایک بڑی تقسیم علم نافع کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم غیر نافع سے بناہ مانگی ہے اور حکما کے ملت نے فر مایا ہے۔

علمے کہ راہ حق شمایدت جہالت است

ججة الاسلام امام غز الى رحمه الله نے "علم نافع" كى ية تشريح فر مائى ہے۔

"العلم النافع مایزید فی خوفک من الله تعالی" یعنی علم نافع وہ ہے جس سے خوف وخشیت خداوندی میں اضافہ ہواور جس کی وجہ سے تجھے اپنے نفسانی عیوب پر پہلے سے زیادہ بصیرت حاصل ہوجائے اور حق جل شانہ کی معرفت اور اس کی عبادت کی کثرت ہوجائے اور اس علم کی وجہ سے دنیا کی رغبت میں کمی اور اخروی رغبت میں زیادتی ہو جائے وہ علم تیرے اعمال کو برباد کر نیوالی آفات کے متعلق تیری بصیرت کی آئیسیں کھول دے تاکدوان آفات سے فی سکے اور وہ علم تجھے شیطان کی فریب کارپوں اور دھو کہ بازیوں برمطلع کردے کہ شیطان انسان حتی کہ علائے سوء تک کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور ایسے لوگ برمصت خداوندی کی بجائے اس کے غصہ وغضب کی لیسٹ میں آجاتے ہیں کیونکہ دنیا کے بدلے اپنادین فروخت کرتے بھرتے ہیں اور اپنے عام کو تصیل مال کا ذریعہ اور وسیلہ بنار کھا بدلے اپنادین فروخت کرتے بھرتے ہیں اور اپنے عام کو تصیل مال کا ذریعہ اور وسیلہ بنار کھا ہے اور دیا کاری سرمیوں کا مرکز و تحور لوگوں کے قلوب میں اپنا مقام پیدا کرنے کی فراور جاہ ومرتبہ کا حصول ہے اور این جذبات اور گھٹیا مقاصد نے انہیں فخر وریا کاری

جھڑے بازی میں مبتلا کررکھا ہے تا کہ اس تصنع کاری ہے اپ<sup>ے عل</sup>م وتقویٰ کا مظاہرہ کرکے جاہ ومرتبہ اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرسکیں ۔ (بحاصلہ مختصراً) امام غزالی رحمہ اللہ نے علم نافع کی صفات قدر ہے تفصیل سے ہمارے سامنے پیش کردیں۔ہمیں جاہئے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اورانیے علم کوان پرمنطبق کر کے دیکھیں۔اگراپے علم کواس کے مطابق پائیں تو الله پاک کاشکر بجالا ئیں۔شکر کرنے پران شاءاللہ علم کے انوارو برکات میں اضافہ ہوگا۔ فرمان باری ہے کہ اگرتم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا اور اگر خدانخواستہ ہمارا مردہ ورتمی علم علم نافع کی زندہ صفات سے متصف نہیں۔اس علم سے نہ خوف وخشیت خداوندی میں اضافہ ہورہا ہے۔ نہ اپنے عیوب ورزائل نظر آتے ہیں نہ اس علم سے دنیا سے بے رغبتی اورآ خرت کی رغبت پیدا ہورہی ہے۔قلب میں حق جل شانہ کی رضائے عالی حاصل کرنے کے بجائے مخلوق میں اپنا مقام ونام پیدا کرنے کی دھن ہے۔ دن رات خودنمائی وخودستائی اورجلب زر کی فکر ہے تو ہمارا بیلم وہی علم ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہےاوراگرایسی حالت پرمطمئن بھی ہےاوراپنے اس رسی ومردہ علم کوعلم ہے زندہ کرنے کی نہ فکر ہے نہ اپنے قصور وکوتا ہی کا اقرار واعتراف ہے تو پیرجہل مرکب نہایت خطرناک اورد نیاوآخرت میں خسران کاموجب ہے۔"اعاذنا الله من ذالک "۔ حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قیامت کے روزسب سے بدتر وہ عالم ہوگا جواہیے علم سے متنفع نہیں ہوا۔سفیان بن عینیفر ماتے ہیں کہلم نافع سے بڑھ کرکوئی مفیداورعلم غیرنا فع ہے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ ہیں۔

اس شخص کی بد بختی کا کیا طھکانہ ہے جو حیات جاودانی 'شاب دائم اور غیر متناہی تعتوں کے خزانوں پر بیٹھا ہے اوران کے حصول کے ذرائع واسباب کاعلم بھی رکھتا ہے مگر بے بقینی اور تذبذ ب کا شکار ہونے کیوجہ سے ان ذرائع واسباب کو استعمال میں نہ لاکران تمام ابدی انعامات سے محروم ہوجا تا ہے ۔ صرف محرومی ہی نہیں بلکہ لذات وشہوات میں مبتلا ہوکرا ہے کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ الغرض علم نافع وہی ہے جو انسانی زندگی کو خوف وخشیت

خداوندی اعلیٰ اخلاق اور عمل صالح کے راستے پر ڈال دے اور حق جل شانہ کے ساتھ عبدیت وعبودیت کاسچاتعلق پیدا کردے۔ انسانیت کیلئے بیفلاح کی راہ ہے اور مدارس دینیہ کی اصل روح بھی یہی تعلق باللہ اور عمل صالح ہے۔ (مشعل ہدایت)

# علماء مشائخ سے تقوی وطہارت میں کمی کی شکایت

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

تقوی اور طہارت بڑی چیز ہے مگر آج کل قریب قریب ہر طبقے میں اس کی کمی ہے خصوص علماءاورمشائخ میں اس کی تمی ہونا نہایت ہی مذموم ہاس لئے کہ بیپیشوا اور مقتذا کہلائے جاتے ہیں اورخدا تعالیٰ کافضل ہوتا ہے تو غیرعلاء کو بیدولت نصیب ہوجاتی ہے مدرسہ دیو بند میں خواجہ صاحب کا قیام ہوا۔شب کاونت ہوامہتم صاحب نے مہمان خانہ میں خادم مدرسہ کوروشی کرنے کیلئے تحکم فرمایا۔خواجہ صاحب بنے کہا کہ اگر بیالاثین اور تیل آپ کا نجی ہے تب تو کوئی حرج نہیں اور اگر مدرسه کا ہےتو میں خودانتظام کرلوں گا۔ امیرشاہ خان صاحب بھی اس وقت مدرسہ میں تھہرے ہوئے تھے ن کرمیرانام کیکر کہا کہ بیتواس کے ملنے والوں میں ہے۔ ایک مرتبہ مولانا اصغر حسین صاحب جو نپور میں بحثیت مدری مقیم تھے۔ایک نو وارد طالب علم محجد کے چراغ میں مطالعہ کرنے بیٹھے اور جس وفت چراغ گل ہونے کامعمول تھااس وفت خود چراغ گل کر دیااوراس کی روشی میں پھر کتاب كامطالعة بيں كيا بلكه اپنا چراغ روثن كرليا\_مولا نااصغرحسين صاحب نے كہا كه ميں بيرخيانت سمجھتا ہوں اور اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی مریض طبیب کے پاس جائے طبیب بوجہ اخلاق کے نہ کوئی کروی دوا لکھاورنہ پر ہیز بتلائے توجیسے بیے خیانت ہے ایسے ہی وہ شیخ بھی خائن ہے جوطالب کی اصلاح پرتوجہ نہ کرےاوراس کے معتقد یاغیر معتقد ہونے کے ڈرسے ڈانٹ ڈیٹ روک ٹوک نہ كرے مجھكوبيتو آسان ہے كەاصلاح كاكام بندكردول مگربيجا بلوى اورخوشا منہيں ہوسكتى غيرت آتی ہے کہ طریق کوطالب بنایا جائے کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ (ملفوظات ج)

عالم اورمولوى كافرق

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں :عالم دین مولوی ہی کونہیں کہتے بلکہ

ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نبیت ہے ہر مولوی عالم دین ہے گر ہر عالم دین مولوی نبیں ہوتا ہے ہمر ہر عالم دین مولوی نبیں ہوتا ہے ہم وتا ہے ہمی پڑھنے ہے۔ (تحفۃ العلماء) ہر مسلمان طالب علم ہے ہر مسلمان طالب علم ہے ہر مسلمان طالب علم ہے

کی حیثیت سے طالب علم ہے کیونکہ ایک ورجہ طالب علم کا ہرمسلمان ہروقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے طالب علم ہے کیونکہ ایک ورجہ طالب علم کا ہرمسلمان پرفرض ہے اوروہ ضرورت کاعلم ہے یعنی بقدرضرورت عقائد کا اور علم کا ہرمسلمان پرفرض ہے اوروہ ضروریات کاعلم ہے یعنی بقدرضرورت عقائد کا اور احکام صلوۃ وصوم اور احکام معاملات ومعاشرات کاعلم ہرمسلمان پرلازم ہے۔ نیز اس کی بھی ضرورت ہے کہ دین اور علم وین سے مناسبت پیدا کرے اور دین کی سمجھ حاصل کرے اور فہم کو بڑھائے اس کانام طالب علمی ہے۔ پیدا کرے اور دین کی سمجھ حاصل کرے اور فہم کو بڑھائے اس کانام طالب علمی ہے۔ (الحکمة ضالة المومن فحیث وجدها فہواحق بھا)۔ یعنی علم و حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ (البیغ)

علماء كي فضيلت

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افخرا کر کریں تو علاء کر سکتے ہیں کونکہ وہ خود راہ راست پر ہیں اور دوسروں کے لئے دلیل راہ بنتے ہیں اور مال کوتوا گرغور کیا جائے تو اس کا نہ ہونا موجب فخر ہوسکتا ہے کیونکہ مال کی حالت سانپ کی تی ہے کہاس کا ظاہر نہایت دلکش دلفریب چکنا چکدار، لیکن اس کے باطن میں مہلک زہر بھرا ہے۔ اس طرح مال اگر چہ ظاہر میں آسائش وآرائش راحت وآرام کا سبب ہے لیکن اس کا بطن ہمام خرابیوں اور مصیبتوں کی جڑ ہے، مال پر فخر کرنا ایسا ہے جیسا کہوئی اس پر فخر کرنے لگے کم مرے نمام جسموں پر سانپ لیٹے ہوئے ہیں ۔حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ۔ کہمیر حنمام جسموں پر سانپ لیٹے ہوئے ہیں ۔حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ۔ دضیا قسمة الجبار فینا لناعلم وللاعد اء مال دفان المال یفنی عن قریب وان العلم باق لایزال فان المال یفنی عن قریب وان العلم باق لایزال لین مال تو فناہوجائے گا اور علم ہمیشہ باتی رہے گا علم جس کے ساتھ ہووہ دنیا بھر ہے مستغنی لین مال تو فناہوجائے گا اور علم ہمیشہ باتی رہے گا ہے مالے حسن عن قریب کے ساتھ ہووہ دنیا بھر سے مستغنی لین مال تو فناہوجائے گا اور علم ہمیشہ باتی رہے گا علم جس کے ساتھ ہووہ دنیا بھر سے مستغنی لین مال تو فناہوجائے گا اور علم ہمیشہ باتی رہے گا علم جس کے ساتھ ہووہ دنیا بھر سے مستغنی لین مال تو فناہوجائے گا اور علم ہمیشہ باتی رہے گا علم جس کے ساتھ ہووہ دنیا بھر سے مستغنی

ہاں کو خدر فیق کی ضرورت نہ مونس کی ضرورت ، ہر کسی بادشاہ کو بھی وہ خوشی اوراظمینان حاصل نہیں ۔ بادشاہ کو این مصاحبوں ہی سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے زہر نہ دے دیں ، مار نہ ڈالیس۔اور عالم کے اطمینان کی بیرحالت ہوتی ہے کہ تن تنہا جنگل میں ہے، مگر محفوظ ، بادشاہ سے زیادہ اطمینان میں ہے اور یہ کو کی تبجی کہیں زیادہ ہیں۔ (وموات عبدیت) اور بیکو کی تبجی کہیں زیادہ ہیں۔ (وموات عبدیت)

مشغلهم دين كى فضيلت

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آج کل مشغلہ موین سب سے اچھا ہے۔ دین کی تعلیم سے بہترآج کل کوئی خدمت نہیں جس کوخدانعالی علم دیتو اس کیلئے اس سے بہتر کوئی اور مشغلہ نہیں ۔اس کی آج کل سخت ضرورت ہے۔اور فضیلت بھی اس کی اس قدر ہے کہ شاید ہی کسی دوسر مے مل کی موجب تک تعلیم کاسلسلہ چلا جائے گا، قیامت تک نامہ اعمال میں اثواب بڑھتا جائے گا۔ (حن العزیز)

عزت لباس پرموقوف نہیں

تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله ابن ملفوظات ميں فرماتے ہيں:

میں کا نپور میں مدرسہ میں پڑھ رہا تھا ایک شخص آیا وہ ننگے پاؤں اور ننگے سرتھا درا بک چا درا بک چا درا بک چا در میلی سرسے اوڑ ھے ہوئے تھے ٹو پی ندار دطالب علم ان کی حالت پر بہنے پھرانہوں نے جائے نماز پراعتراض کیا کہ بیہ منقش ہونے کی وجہ سے خلاف سنت ہے۔استعال اس کا آپ لوگوں نے کس طرح گوارا کیا اور ایک عالمانہ تقریر کی جس کوس کر سب دنگ رہ گئے پھر مضرت والا نے فرمایا کہ عزت لباس پرموقو ف نہیں ہے خیر دنیا داروں کی تو اچھا لباس پہنے مصلحتیں ہوتی ہیں ان کو حکام سے ملنا ہوتا ہے مگر طلبہ کو کیا ضرورت ہے۔

شالباف کیٹو پی کاہر پیہ

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ایک شخص حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کی خدمت ہیں ایک چھینٹ کی ٹوپی لائے اس میں شالباف کی گوٹ لگی ہوئی تھی اور گوٹا بھی ٹکا ہوا تھا مولا نار حمہ اللہ نے سرپرر کھ لی پھر کسی بچہ کو دیدی اور فرمایا کہ میں نے اس بیچارے کا دل خوش کرنے کیلئے سرپرر کھ لی تھی۔ (ملفوظات ج ۱۸)

# حقيقي مولوى اورعالم كى تعريف

عیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مولوی احکام دال کو کہتے ہیں، عربی دال کو ہیں کہتے ہے میں دال کو ہیں کہتے ہے بیں، عربی دال کو ہیں کہتے ہے بیں، عربی کہتے ہے مراد عالم باعمل ہے جس کا نام چاہے آپ درولیش رکھ لیجئے۔ جو ایسانہیں مولوی سے مراد عالم باعمل ہے جس کا نام چاہے آپ درولیش رکھ لیجئے۔ جو ایسانہیں ہمارے نزدیک وہ مولویوں میں داخل ہی نہیں ہم صرف عربی جانے والے کو مولوی نہیں کہتے۔ مصر، بیروت میں عیسائی یہودی عربی دال ہیں تو کیا ہم ان کو مقتداء دین کہنے گئیں۔ (تجدید تعلیم) مولوی اس کو کہتے ہیں جو مولا والا ہو یعنی علم دین بھی رکھتا ہو اور متقی بھی ہوخوف خداو غیرہ، اخلاق حمیدہ بھی رکھتا ہو۔

صرف عربی جانے ہے آدمی مولوی نہیں ہوتا جا ہے وہ کیسا ہی ادیب ہوہ عربی میں تقریب ہوہ عربی میں تقریب ہوہ عربی کلے لیتا ہو کیونکہ عربی داں تو ابوجہل بھی تھا بلکہ وہ آج کل کے اور بیوں سے زیادہ عربی دال تھا تو وہ برامحقق عالم ہونا جا ہے۔حالا نکہ اس کا نام ہی ابوجہل تھا۔معلوم ہوا کہ صرف عربی دال کا نام مولوں ہے نہیں۔(التبلیغ)

علم ایک نور ہے

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعلم سے مراد پنہیں کہ قال دراصل قول بودجا نتا ہو بلکہ علم ایک نور ہے جس کی نسبت خدا تعالی فرماتے ہیں و جعلنا له نود ایم بیم نے علم کوایک نور بنایا ہے جس کے ذریعہ آپ لوگوں میں چلتے بیم سے فی الناس ہم نے علم کوایک نور بنایا ہے جس کے ذریعہ آپ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں۔اوراس نور کے ہوتے ہوئے قلب کی بیحالت ہوتی ہے کہ اگر چاروں طرف سے اسے تلواروں میں گھیرلیا جائے تب بھی اس کے دل پر ہراس نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے۔ دو پہر کے وقت ایک درخت کے بنچ آرام فرمانے کے لئے انزے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت میں لئکا دی اور درخت کے بنچ آرام فرمانے کے لئے انزے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت میں لئکا دی اور درخت کے بنچ سو گئے۔ ایک دشمن نے موقع غنیمت سمجھا اس نے دب پاؤں آکر تلوار پر قبضہ کیا اس کے بعد اس کونہایت آ ہمتگی ہے نیام سے نکالا اور آپ کے پاس آکر کھڑا ہوگیا آپ کو بیدار کیا

اور پوچھا کہ من یعصمک منی۔اس وقت آپ کو مجھ سے کون بچاسکتا ہے؟ آپ نے اس کی یہ بیئت و کیھ کراپی جگہ سے جنبش بھی نہیں فرمائی اوراس سوال کے جواب میں نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ یعنی مجھے اللہ بچائے گا۔ بھلااییا کوئی کر کے تو دکھا دے۔ بدون خدا کے تعلق کے کوئی اییا نہیں کرسکتا تو علم اس کا نام ہے، ور نہ نرے الفاظ تو شیطان بھی خوب جانتا ہے۔ اور دازاس کا میہ ہے کہ علم کامل سے کامل معرفت ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ: عسیٰ ان تکر ھو اسٹینا و ھو خیو لکم (ہوسکتا ہے کی شکی کوتم براسمجھتے ہو، لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہو) اس لئے گھرا تا نہیں اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے علاج اور کفارہ سیئات ہور ہا ہے نہیں ان کواختیار ہے کہ جس حالت نیزاس میں میں مید خوال میں اس میں رکھیں۔ (تخذ العلماء)

برو کے بڑوے علماء کوا خلاق کی ماہیت معلوم نہیں

علیم الامت حضرت تھا تو کی رجمۃ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ایک بزرگ نے ایک مدرسہ میں درس میں سلوک کی کتبداخل کی تھیں مگر چلی نہیں کم از کم غزالی رحمۃ اللہ کی ہی کوئی کتاب داخل ہوجائے تو بہتر ہے بہت ہے اہل علم کوبھی اپنے اخلاق کا خیال نہیں جوحدیث ختم کر چکا ہو۔ اس سے پوچھئے کہ کبروعجب کی کیا تعریف ہوجا تا ہے مولا نامجہ کیا فرق ہے اور ان اخلاق کی ماہیت اس قدر دقیق ہے کہ بکٹر ت دھوکہ ہوجا تا ہے مولا نامجہ لیعقوب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بعض میں کبراصورت تو اضع ہوتا ہے ہم لوگوں کے الفاظ تو اضع ہوتا ہے ہم لوگوں کے الفاظ تو اضع ہوتا ہے ہم لوگوں کے الفاظ تو اضع کے ہوتے ہیں لیکن واقع میں اپنے کو ایسا سمجھتے نہیں۔ چنانچے مدرج کے جواب میں کہتے تو اضع کے ہوتے ہیں لیکن واقع میں اپنے کو ایسا سمجھتے نہیں۔ چنانچے مدرج کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں اس سے زیادہ مدرج کرتا ہے بس اچھا طریق وہ ہے جومولا نامہ وج کا تھا کہ مدارج کا رونہیں کرتے چپ رہتے تھے مدرج کے قطع کرنیکا پیوطریقہ ہے کہ چپ رہے اور مدرج کرتا ہے ہیں ایکھا خریف ہے۔ (ملفوظات ج کہ اس کے وقت بھی خاموش رہے نہ اسکا اثر نہ اس کا اثر بس بیتو اضع ہے۔ (ملفوظات ج کہ ا

طالب علم کی تعریف اورطلب علم کی فضیلت حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :طلب علم کے بیمعیٰ نہیں کہ وہ عربی پڑھیں یہ تو ان کیلئے ہے جو فارغ ہوں اور نہ یہی معمول رہا ہے صحابہ کا بھی اور تا بعین کا بھی کہ ضرورت کے موافق پڑھتے تھے اور اس پڑھل کرتے تھے تو عربی نہ پڑھنے والے بینہ سمجھیں گے کہ ہم کوطلب وین کی فضیلت حاصل نہیں حدیث میں ہے ملا نکدان کیلئے جھک جاتے ہیں تفع کے یہی معنی ہیں اور یہ نہیں سے نظر سے نہیں گزرا کہ طالب علم کے پیر کے بینے پر بچھادیتے ہیں اگر انہیں لفظوں سے یہ مجھا ہے تو محل کلام ہے اور اگر کوئی اور روایت ہے جو ہم تک نہیں پنجی تو بسر اور چہم تھوں ہے ان روایتوں کوئن کرا کھڑلوگ ول شکتہ ہوتے ہیں کہم کو یہ فضیلت حاصل نہیں مگر میں مطلع کرتا ہوں کہ کوئی ول شکتہ نہ ہو۔ ہو شخص یہ فضیلت کہم کو یہ فضیلت ہے جس کی صورت ہے ہے کہ معاملات وعقا کدوغیرہ کا اہتمام کرے اور غور کرتا میں ہوال رہوں کہوئی ول شکتہ نہ ہو۔ ہو تحقیم ہوگی ہاں جو رہے اور جو نہ معلوم ہو پو چھتار ہے بس بیطالب علم ہوگیا اور اس کیلئے وہی تعظیم ہوگی ہاں جو مقتدا بن جائے وہاں فضیلت کیسا تھونا کہ رسول بھی ہوگا ور نہ طلب علم کی فضیلت ہر خص کو حاصل ہو سکتی ہے۔ (وعوات عبد ہے کہ طلب العلم)

كتاب اورشخصيت دونول كي ضرورت

حکیم الاسلام قاری محمرطیب صاحب رحمه الله فرما نے ہیں:

" فقط کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا اور فقط شخصیت کی پیروی ہوگی تو ذلت نفس پیدا ہوگی اور کتاب اور شخصیت دونوں کو ملا دؤ تو وقار کے ساتھ تو اضع لله پیدا ہوجائے گئ تو نہ کبر باتی رہے گانہ ذلت نفس باقی رہے گی ۔ امت مسلمہ نے یہ دونوں چیزیں سنجال لیس ۔ ایک طرف تو اہل الله کا دامن بکڑا اور دوسری طرف کتاب الله اور سنت کا دامن بکڑا ونوں چیزوں کو ملاکر جاتے ہیں تو وقار بھی ہے خود داری بھی ہا ور تو اضع للہ بھی ہے۔''

# قرآني لفظ علماء كي وسعت

حكيم الاسلام قارى محدطيب صاحب رحمدالله فرمات بين:

 میں ہے۔"یہاں علماء سے مراد صرف علماء فقہ ہی نہیں ہے جو جائز و ناجائز اور حلال وحرام کے مسائل سے واقف ہوں جوضروریات زندگی کے مسائل سے واقف ہوں جلوم کی ان نشانیوں سے واقف ہوں جوضروریات زندگی کے سلسلہ میں دنیوی علوم کی طرف توجہ دلاتے ہیں اس میں ستاروں کی طرف بھی توجہ دلائے ہیں اس میں زمین کے ففی عجائبات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک خلاو فضا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک خلاو فضا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک خلاو فضا کی طرف بھی ورحقیقت توجہ دلاتا ہے اور ان کی طرف اشارات بھی کئے گئے ہیں اور ان سب کا مقصد بھی درحقیقت معرفت الہی اور اللہ تعالی کو بہجاننا ہے اس لئے کہ آٹار کود کھے کرہی ذی اثر کا پہنہ چاتا ہے"۔

حقيقى عالم كون

عكيم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمه الله فرمات بين:

''علم کا خاصہ ترتی 'اونچائی اور بڑائی ہے اسی وجہ سے انسان کے لئے عبدیت لازم کی گئی اس لئے کہ علم محض اسے متنکبر بنادے گااس کا علاج عبدیت میں رکھا گیا ہے تو جب علم کے ساتھ عبدیت جمع ہوتی ہے تو علم کے آثار میں انتکبار کے بجائے وقار پیدا ہوتا ہے اور عبدیت سے ذلت نفس کے بجائے تواضع للد پیدا ہوجاتی ہے تو عالم حقیقی وہ ہے کہ جومتنکبر نہ ہوبلکہ باوقار ہوجوذلیل انتفس نہ ہوبلکہ متواضع ہو' کی (جواہر حکمت)

علم کے نافع ومضر ہونے کی مثال

تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله اسيخ ملفوظات ميس فرمات بين:

ایک اہل علم کے خلاف احکام شرعیہ افعال کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ علم پڑھ کربھی جس میں خشیت نہ پیدا ہواس سے وہ جاہل اچھا جس میں خشیت ہوعلم کی مثال نافع ومصر ہونے میں تلوار کی دھار کی ہے۔ اس سے دوست بھی کشاہے اور دشمن بھی کشاہے اگر تلوار چلانے والا ماہر فن نہ ہوتو بھی اس سے اپ ہی کونقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس خرح کہ مارا ہاتھ دشمن کے اور وہ خالی گیا اور لوٹ کراپنے ہی پر پڑ گیا۔ اسی طرح علم ہڑی ہی ارک چیز ہے اس میں امن بھی ہے اور خوف بھی ہے گوغالب امن ہی ہے مگر حسن استعمال مان میں میں میں کہ وہ کہ جننے گراہ فرقے بے ہیں یہ لکھے پڑھے اور تعلیم یا فتہ ہی من من میں ہے۔ اس کو دکھے لیجے کہ جننے گراہ فرقے بے ہیں یہ لکھے پڑھے اور تعلیم یا فتہ ہی من من من ہے۔ اس کو دکھے لیجے کہ جننے گراہ فرقے بے ہیں یہ لکھے پڑھے اور تعلیم یا فتہ ہی

لوگوں کی بدولت سے ہیں کسی جاہل نے بھی کوئی فرقہ بنایا ہے اور جاہل کا معتقد ہی کون ہونے لگا۔ اب اسی غلام احمد قادیانی کو دکھے لیجے جس نے پہلے مجد دہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر محدث ہونے کا۔ پھر مہدی ہونے کا دعوی کیا پھر کرشن ہونے کا دعویٰ کیا پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر۔ پھر۔ پھر پھار کے لفظوں میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا پھر خو دخدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ بھی عورت بنا۔ پھر اس کو جمل قرار پایا۔ کیا اس کو ہذیان نہ کہیں گے؟ مگر لوگ ہیں کہ معتقد ہیں۔ خصوص انگریزی خواں ان لوگوں کے یہاں کسی چیز کا معیار قبولیت صرف بیہ کہوہ وہ چیزئی ہونے چاہے کتنی ہی بعیدازعقل ہومگر ہوئی اس کوقبول کر لیتے ہیں اور کوئی بات کتنی ہی قبریب ازعقل ہومگر ہوئی اس کوقبول کر لیتے ہیں اور کوئی بات کتنی ہی قبریب ازعقل ہومگر ہوئی اس کوقبول کر لیتے ہیں اور کوئی بات کتنی

#### بزاينخ كاطريقه

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فرمایا بڑا بننے کا طریقہ بیہ ہے کہ چھوٹا ہے پھرخود بخو داس میں اثر ہے کہ بڑا بن جائے گا اس واسطے سلاطین اور مشائخ کی ہزاروں حکا بیتی ہیں کہ انہوں نے تواضع اختیار کی اس سے ان کو بڑائی حاصل ہوئی کسی نے ان کے بڑا ہونے کی حکایت نقل نہیں کی اور فرمایا اس میں ذلت نہیں ذلت کی حقیقت ''عرض حاجت' ہے۔ بوجھا تھا نا اور گاڑھا پہنناوغیرہ ذلت نہیں۔ (ملفوظات ۲۲۶)

# علم كىعز تافزائي

ہشیم بن بشراصل میں بخارا کے تھے لیکن بغداد میں آکر آباد ہوگئے تھے ان کے والد بشیر باور چی تھے کھانا پکانا بیشہ تھا ہشیم کو بچین ہی سے پڑھنے کا شوق تھا 'انہیں اپ آبائی بیشہ سے کوئی دلچین نہیں تھی جبکہ ان کے گھر والوں کو ان کا پڑھنا پہند نہیں تھا وہ گھر والوں کے نہ چاہنے کے باوجود مسلسل پڑھتے رہے' بغداد میں قاضی ابوشیبہ کا درس حدیث مشہور تھا بیاس میں پابندی سے جانے گئ پابندی سے پڑھنے والا طالب علم استاذکی نظروں میں آجا تا ہے' میں پابندی سے جانے گئ پابندی سے کرآتے ہیں' عیاوت کیلئے جانے گئے واہل مجلس اور بیار ہوئے اہل مجلس اور بیار ہوئے واہل مجلس اور بیار ہوئے اہل مجلس اور بیار ہوئے نہا کی عیادت کرآتے ہیں' عیاوت کیلئے جانے گئے واہل مجلس اور

شاگردہمی ساتھ ہو گئے سب نے بشیر باور چی کے گھر جاکران کے بیٹے ہشیم کی عیادت کی اضی کے واپس جانے کے بعد بشیر باور چی ان سے کہنے لگے'' بیٹے! میں تنہمیں علم حدیث عاصل کرنے سے روکتا تھالیکن اب نہیں روکوں گا' میہ اس علم ہی کی برکت ہے کہ قاضی آج میر بردواز سے پرآیا' ورنہ مجھے اس کی کہاں امید تھی''۔ (تاریخ بغدادص ۵۷ جسم) میر میر درواز سے پرآیا' ورنہ مجھے اس کی کہاں امید تھی'۔ (تاریخ بغدادص ۵۷ جسم) میں کی میں استخضار

محد بن احمد بن ابی سہیل سرحی مشم الائمہ سرحی کے نام سے مشہور ہیں۔ بعہد خلیف القادر باللہ وہ ۱۹ ہیں پیدا ہوئے بروے تن گواور حریت پسند تھے۔ کلمہ تن کہنے میں کسی کا خون نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ کواس کے بعض نقائص سے آگاہ کیا اسے بتایا کہ رعب وداب اور طاقت کے زور سے رعایا خاموش تو ہوجاتی ہے مگر مطبع نہیں ہوتی اور نہ بی اس کے دلوں پر حکومت ہو کتی ہے۔ رعایا کا ول صرف اسی طریقے پر قابو کیا جاسکتا ہے کہ ختیاں دور کی جا ئیں۔ ان کی فریا داور چیخ و پکارٹی جائے اور ہر طرح آفر اور عایا کی ولجوئی کی جائے۔ بادشاہ ایسی آزادانہ گفتگو سننے کے بہت کم عادی ہیں اس نے ناراض ہو کرشہر روز جند میں ایک پرانے کنویں کے اندر قید سننے کے بہت کم عادی ہیں اس نے ناراض ہو کرشہر روز جند میں ایک پرانے کنویں کے اندر قید رہا اور آپ کے شاگر و کنویں پر آگر آپ سے سبق پڑھتے رہا اور آپ جو کچھ کنویں کے اندر کہتے وہ اسے لکھتے جاتے میموری کی صالت ہی میں چار پانچ صفیم کتا ہیں تیار ہو گئیں۔ آخر رہا ہوئے اور فرغانہ پنچے۔ امیر فرغانہ نے بڑی عالت ہی میں چار پانچ صفیم کتا ہیں تیار ہوگئیں۔ آخر رہا ہوئے اور فرغانہ پنچے۔ امیر فرغانہ نے بڑی عزت کی۔ آپ کے تمام شاگر و بھی اسی جگر آگئے اور یہاں بھی درس فقہ وحدیث جاری ہوگیا آپ کی وفات بقول بعض و ۲۰ میں ہوئی ہے بیز ماند المستظیم باللہ کا تھا۔ (خزینہ)

#### ا كابر كااندارنفيحت

حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی مدخلہ کیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جہاں تک وعظ وخطابت کا تعلق ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کو ایسا عجیب وغریب ملکہ عطا فر مایا تھا اسکی نظیر مشکل سے ملے گی۔ بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جواسباب آج کل ہوا کرتے ہیں نظیر مشکل سے ملے گی۔ بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جواسباب آج کل ہوا کرتے ہیں

حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے نہ جوش وخروش نہ فقر سے چست کرنے کا انداز نہ پر تکلف لسانی الہجہ وترنم نہ خطیبا نہ ادا کیں لیکن اس کے با وجود وعظ اس قدر موثر ولچیپ اور مسحور کن ہونا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں یکسال طور پر محظوظ اور مستفید ہوتے تھے۔مضامین او نچے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ لیکن انداز بیان اتنا سہل کہ سنگلاخ مہاحث بھی پانی ہوکررہ جاتے جوش وخروش نام کونہ تھالیکن الفاظ ومعانی کی ایک نہر سبیل تھی جو یکسال روانی کے ساتھ بہتی اور قلب و د ماغ کونہال کردیتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ منہ سے ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے موتی جھڑر ہے ہیں۔

حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ نے مخالف فرقوں کی تر دید کوا پنی تقریر کا موضوع بھی نہیں بنایالیکن نہ جانے کتنے بھلکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ سے ہدایت پائی اور کتنے غلط عقا کدونظریات سے تائب ہوئے۔ (نقوش رفتگاں)

فالتح سمبيّ د سمبيّ مين،

خود حکیم الاسلام رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ جمبئی گیا تو میرے خلاف مخالف مسلک والوں نے قد آ دم پوسٹر لگائے اور عوام کو بتایا گیا کہ حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ کا مرید ہے حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا مجاز ہے۔

حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ کا مخصوص شاگر دہے اور حطرت قاسم العلوم نا نوتوی رحمہ اللہ کا سگا ہوتا ہے اس لیے اس میں ساری کفر بینستیں جمع ہیں۔ ہمارے مسلک کے بھائیوں کو چاہئے گہاس کی صورت بھی نہ دیکھیں ورندایمان کے ختم ہوجانے کا خطرہ ہے۔ عجیب اتفاق یہ پوسٹر ہی اس جلسہ میں جس میں حکیم الامت کی تقریر ہو نیوالی تھی لوگوں کی غیر معمولی حاضری کا سبب بن گیا' لوگوں نے کہا کہ دیکھنا تو چاہئے کہ آخرات نے بڑے درکافر'' کی صورت شکل کیسی ہوگی اور وہ کیا کیا کفر بیہ با تیں لوگوں کو تلقین کرے گا۔ کین خلاف تو قع اس دن وعظ میں اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جمبئی کی تاریخ میں اتنا بڑا مجمع لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا' لوگوں کا مختاط اندازہ ہے کہتمیں چالیس ہزارانسانوں کا اجتماع تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا ہمبئی ٹوٹ براے اس دن آپ کا وعظ تقریبا تین گھنٹے ہوا۔ جمع پرسکوت ہمبئی ٹوٹ برٹا ہے اس دن آپ کا وعظ تقریبا تین گھنٹے ہوا۔ جمع پرسکوت ہمبئی ٹوٹ برٹا ہے اس دن آپ کا وعظ تقریبا تین گھنٹے ہوا۔ جمع پرسکوت

طاری تھا آپ اپ وستور کے مطابق مثبت انداز میں تقریر فرمار ہے تھے آیات قرآنی اوراحادیث نبوی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اکابر اولیاء اللہ کے واقعات اور اپ اسلاف واکابر کی خدمات کا تذکرہ بروے موثر انداز میں بیان فرمار ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے سامعین فیے معمولی اثر لیا اور پورے بمبئی میں مشہور ہوگیا کہ اگر علماء دیوبند ایسے ہوتے ہیں پھران سے بہتر تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اور نتیجہ بین کلا کہ ان محلوں سے تقریر کی وعوتیں آنا شروع ہوگئیں جو خاص مخافین کے محلے کہلاتے تھے اور پھر انتیاں ون تک مسلسل یومیہ آپ کی تقریریں بمبئی کہلاتے تھے اور پھر انتیاں دن تک مسلسل یومیہ آپ کی تقریریں بمبئی کے مختلف محلوں میں ہوتی رہیں جن میں عوام وخواص کی بہت بڑی تعداد کے مختلف محلوں میں ہوتی رہیں جن میں عوام وخواص کی بہت بڑی تعداد ماضر ہوتی رہی۔ اس کے پیش نظر ''فائح جمبئی'' کا خطاب عطا فرمایا۔ (مجالس تھیم الاسلام)



# اہل علم کیلئے بیش قیمت تحفیہ

تفسیر قرآن کیلئے ضروری پندرہ علوم اوران کا مختصر تعارف شخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکر یا کا ندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں۔

اہل فن نے تفریر کے لئے بندرہ علوم پرمہارت ضروری بتلائی ہے قتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوجا ہے گا کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر خض کو ہیں ہو ہوتا ہے گا کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر خض کو ہیں ہو ہوتا ہے ۔ اسلام لغت: لغت جس سے کلام پاک کے مفروالفاظ کے معنی معلوم ہوجا ویں ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بدوں معرفت لغات عرب کے کلام پاک میں پھے لب کشائی کرے اور چندلغات کا معلوم ہوجا تا کافی نہیں ۔ اس لئے کہ بسا او قات لفظ چندمعانی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دومعنی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں ۔ ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں ۔

۲ - علم نحو: نحو کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ اعراب کے تغیر و تبدّ ل ہے معنی بالکل بکہ ل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔

سا علم صرف: صرف کا جاننا ضروری ہے اس کئے کہ بنااور صیغوں کے اختلاف سے معانی بالکل مختلف ہوجاتے ہیں۔ ابنِ فارسؓ کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زخشر کی انجو بات تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کلام پاک کی آیت یو کو مَن کُن عُوّا کُل اُن ایس بِالِم اَمِیهِ فَر ترجمہ (جس ون کہ پکاریں گے ہم ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیش رو کے ساتھ ) اس کی تفسیر صرف کی ناوا تفیت کی وجہ سے یہ کی کہ جس ون پکاریں گے ہر شخص کو اُن کی ماؤں کے ساتھ ۔ امام کا لفظ جوم فروتھا اس کو اُم کی جمع سمجھ گیا۔ اگر وہ صرف سے شخص کو اُن کی ماؤں کے ساتھ ۔ امام کا لفظ جوم فروتھا اس کو اُم کی جمع سمجھ گیا۔ اگر وہ صرف سے

واقف ہوتا تومعلوم ہوجاتا كەأم كى جمع امام نہيں آتى \_

سم علم اشتقاق: اهتقاق کا جاننا ضروری ہاں گئے کہ لفظ جبدد و مادوں سے مشتق ہوتو اس کے معنی مختلف ہوں گے جیسا کہتے کا لفظ ہے کہ اس کا اهتقاق مسے ہی ہے جس کے معنی مختلو نے اور تر ہاتھ کسی چیز پر پھیر نے کے ہیں اور مُساحت سے بھی ہیں جس سے معنی پیائش کے ہیں۔ کا علم معانی: علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیبیں معنی کے عتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ لا علم بیان: علم بیان کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ کے علم بدلیج : علم بدلیج جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تیوں فن علم بدلیج جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تیوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں۔ مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں اس لئے کہ کلام پاک جو تیوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں۔ مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں اس لئے کہ کلام پاک جو

سراسراعجازہ اس سے اس کا عجاز معلوم ہونا ہے۔ ۸-علم قراءت: علم قراءت کا جانتا بھی ضروری ہے اس لئے کہ مختلف قراءتوں کی وجہ سے مختلف معلوم ہوجاتی ہے۔ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسر ہے معنی پرتر جیح معلوم ہوجاتی ہے۔ ۹ – علم عقا کد: علم عقا کد کا جانتا بھی ضروری ہے اس لئے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانۂ وتقدس پر میجے نہیں اس لئے ان میں کسی تا ویل کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ یک الملاق حق سبحانۂ وتقدس پر میجے نہیں اس لئے ان میں کسی

۱۰۔اصولِ فقہ: اصولِ فقد کامعلوم ہونا ضروری ہے کہ جس سے وجو واستدلال واستنباط معلوم ہو تکیں۔
۱۱۔اسبابِ نزول: اسبابِ نزول کامعلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شانِ نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہونگے اور بسااوقات اصل معنی کامعلوم ہونا بھی شانِ نزول پرموتوف ہوتا ہے۔
۱۲۔ ناسخ ومنسوخ کاعلم: ناسخ ومنسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تا کہ منسوخ شدہ احکام معمول بہاسے ممتاز ہو تکیس۔

۱۳- علم فقه: علم فقه کامعلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزئیات کے احاطہ سے کلیات بہچانے جاتے ہیں۔ ۱۳- احادیث تفسیر: ان حدیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآنِ پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہیں۔

10- خاص وہبی علم: ان سب کے بعد پندر هواں وہلم وہبی ہے جو حق سبحانہ و تقدیں کا عطیہ خاص ہےا ہے مخصوص بندوں کوعطا فرما تا ہے جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم (جبكم بنده اس چيز ير ملكرتا ب جس کوجا نتا ہے توحق تعالیٰ شانہ ایسی چیزوں کاعلم عطافر ماتے ہیں جن کووہ نہیں جانتا) اسی کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اشارہ فرمایا جب کہ اُن سے لوگوں نے پوچھا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پچھ خاص علوم عطافر مائے ہیں یا خاص وصایا جوعام لوگوں کےعلاوہ آپ کےساتھ مخصوص ہیں۔انہوں نے فر مایا کہتم ہے اس ذات پاک کی جس نے جنت بنائی اور جان پیدا کی اس فہم کے علاوہ کچھے نہیں ہے جس کواللہ تعالیٰ شانۂ نے اپنے کلام پاک کے سمجھنے کے لئے کسی کوعطا فر مادیں۔ابن ابی الدُنیّا کا مقولہ ہے کہ علوم قرآن اور جواس سے حاصل ہووہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ ہیں بیعلوم جو بیان کئے گئے مفسر کے لئے بطور آ کہ کے ہیں۔اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت بغیر تفییر کرے تو وہ تفییر بالرائے میں واخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ صحابۃ رضى الله تعالى عنهم كے لئے علوم عربيط بعًا حاصل تصاور بقته علوم مشكلوة نبوت ہے متفاد تھے۔علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ شاید تھے پیر خیال ہو کہ علم وہبی کا حاصل کرنا بندہ کی قدرت سے باہر ہے لیکن حقیقت الیی نہیں بلکہ اُس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جس پرحق تعالیٰ شانہ اس کو مرتب فرماتے ہیں مثلاً علم پر عمل اور دُنیا سے بے رغبتی وغیرہ وغيره\_(فضائل اعمال)



# اہل علم کی اصلاح وتربیت کیلئے ججۃ الاسلام امام غز الی رحمہ اللّٰد کے حالات وسوا نح

#### ولادت

آپ کا اسم گرای محمر عرف غزالی لقب ججۃ الاسلام ہے۔ آپ کا سلسانہ نہ جمر بن محمر بن محمر بن محمر بن المحمر بن محم میں پیدا احمر ہے۔ آپ خراساں کے ضلع طوس کے ایک مشہور سہر طاہران میں ۱۵۵۰ھ م ۱۵۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ طوس وہ بی مقام ہے جس کے قریب آج ایران کا مشہور شہر مشہد واقع ہے آپ کے والد رشتہ فروش تھے۔ اس لحاظ سے آپ غزالی کہلاتے ہیں (غزالی رشتہ فروش کو کہتے ہیں) لیکن علامہ سمعافی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے کہ غزالہ طوس کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ امام صاحب معافی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے کہ غزالہ طوس کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ امام صاحب وہیں کے رہنے والے تھے۔ اس وجہ سے غزالی کہلاتے ہیں۔ اس تحقیق برغ والی کا رابہ تحقیق بڑھا جائے گاؤں غزالی کا رابہ تحقیق بڑھا جائے گاؤں غزالی ہوں نے ترجیح اول الذکر کو جائے گاؤں غزالی ہوں ہے۔ ویک ہونکہ طوس کے ضلع میں کوئی گاؤں غزالہ ہیں ہے۔

امام صاحب کے خاندانی پیشہ کے خمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس دور میں تعلیم اس قدر عام ہوگئی تھی کہ ادنی سے ادنی پیشے والے بھی اسلامی تعلیم سے محروم نہیں تھے۔ انہی لوگوں میں بعض ایسے اصحاب کمال پیدا ہوئے جو آج آمام اور علامہ کے لقب سے رکارے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں علم کی تحصیل اور اس سے بہرہ مندی میں ذات پات اور پیشہ کا کوئی تعلق 'تخصیص اور قد نہیں ہے۔ اسلام کی ابر رحمت کا فیضان سب کیلئے عام ہے۔ بمقابلہ دوسرے ادیان کے کہ جہاں ایک خاص ذات اور ایک مخصوص طبقہ ہی اس کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے اور پیخصیص اور قدیم بیا اور قبیداس قدر سے جاگر کوئی دوسرے طبقہ ہی اس کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے اور پیخصیص اور قیداس بیا اور قبیداس قدر سخت ہے۔ اگر کوئی دوسرے طبقہ بی اس کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے اور پیخصیص اور قبیداس قدر سخت ہے اگر کوئی دوسرے طبقہ بی اس کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے اور پیخصیص اور قبیداس قدر سخت ہے اگر کوئی دوسرے طبقہ یا ذات کے کئی فرد کے کان میں وہ بات بلا

ارادہ ہی پڑجائے تو کان میں سیسہ پچھلا کرڈالنے کی ہدایت ہے جبیہا کہ ہنود کی کتاب منوسمرتی میں آیا ہے لیکن خدا کے آخری دین کی بیرحالت ہے کہ اس کا سب سے بڑا امام کپڑا فروش تھا۔ ہماری مرادحضرت امام اعظمتم ہیں جو بزار یعنی کپڑا فروش تھے اور دیکھئے حضرت تشمس الائمه حلوائى تتصامام ابوجعفر كفن دوز تتصه علامه قفال مروزى قفل ساز تتصه وغیرہ وغیرہ' بلکہ نوبت یہاں تک مپنجی کہ تعلیم کی بدولت خودیہ پیشے ذلیل نہ رہے۔ بڑے بوےعلاء پیشہ اختیار کرتے تھے اور انہی پیشوں کے انتساب سے ان کا نام لیا جاتا تھا۔ امام صاحب کے والدا تفاق سے تعلیم سے محروم رہ گئے تھے۔ انہوں نے انتقال سے پہلے امام صاحب اوران کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی کواپنے ایک دوست کے حوالے کرتے ہوئے كها مجھے بے حدافسوں ہے كہ ميں تعليم سے محروم رہا۔اب ميں چاہتا ہوں كہ ميرےان دونوں لڑکوں ک<sup>و</sup> تعلیم دلاوُں تا کے میری جہالت کا کفارہ ہوجائے۔ان کے انتقال کے بعدان بزرگ نے امام صاحب ويتعليم كانظام كيا كجه عرصه كے بعدامام صاحب كے والد كابغرض تعليم ديا مواسر مايد ختم ہوگیا۔ تب انہوں نے امام صاحب کہا کہ سے کہا کہ سے والد کاسر مانیتم ہوگیا ہے۔اس کیے تم دونوں بھائی کسی مدرسہ میں داخل ہوجاؤ۔ چنانچیا مام صاحب نے ان کے علم کی تعمیل کی۔ اگر چیاس زمانه میں مدارس کا با قاعدہ نظام نہ تھا مگر خانگی درس گاہیں بکٹرت تھیں۔علماءاورائم فن اپنے اپنے گھروں اور مساجد میں تعلیم دیتے تھے اور شہر کے امرا تعلیم کے مصارف برواشت کرتے تھے۔ تعليم وتربيت

امام صاحب نے فقہ کی ابتدائی کتابیں احمہ بن محمد راز کانی سے پڑھیں اس کے بعد آپ جرجان گئے۔امام ابونفر اساعیلی سے خصیل شروع کی اس زمانہ میں تعلیم کا بیقاعدہ تھا کہ استاد مسائل ومطالب علمیہ پرتقر برکرتے تھے اور شاگرداس کوقلم بند کرتے تھے اور ان کو کمال احتیاط سے محفوظ رکھتے تھے۔ان یا دواشتوں کو تعلیقات کہا جاتا تھا۔امام صاحب نے بھی ان کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔امام صاحب چندروز کے بعدوطن واپس ہوئے۔اتفاق سے راستہ میں ڈاکہ پڑا آپ کا سامان بھی لٹ گیا۔اس میں وہ تعلیقات بھی تھیں جو امام ابونفر سے راستہ میں ڈاکہ پڑا آپ کا سامان بھی لٹ گیا۔اس میں وہ تعلیقات بھی تھیں جو امام ابونفر سے راستہ میں ڈاکہ پڑا آپ کا سامان بھی لٹ گیا۔اس میں وہ تعلیقات بھی تھیں جو امام ابونس کی ابر اصد مہتھا۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار سے مل

کران کوحاصل کیا اور فرمایا کہ بیسفر میں نے انہی کے سننے اور یادکرنے کیلئے کیا تھا۔ سردار نے ہنس کرکہا کہ تم نے کیا خاک سیکھا' کاغذنہ رہا تو تم کورے ہوگئے اور کاغذات واپس کردیئے۔ امام صاحبؓ پر بیطعن آمیز جملے نوائے سروش ٹابت ہوئے چنانچہ وطن پہنچ کر آپ نے ان یا دواشتوں کو تین برس میں از برکرلیا اوران مسائل کے حافظ ہوگئے۔

اب امام صاحب کی علمی تخصیل اس درجہ تک پہنچ گئی تھی کہ معمولی درجہ کے علاء ان کی تشفی نہیں کرسکتے تھے۔ اس لئے آپ نے بحمیل علوم کیلئے وطن سے نگلنے کا ارادہ کرلیا۔ اس زمانہ میں تمام مما لک اسلامیہ میں علوم کے دریا بہہ رہے تھے۔ ایک ایک قصبہ مدرسوں سے معمور تھا۔ بڑے شہروں میں سینکڑوں علاء موجود تھے جن سے طلباء دور دور سے آکر فیض یاب ہورہے تھے ان سب میں دوشہر علوم وفنون کا مرکز تھے۔ ایک نمیثا پوراور دوسرا بغداد کیونکہ ان دوشہروں میں امام الحرمین اور علامہ ابواسحاق شیرازی بالتر تیب مند درس پر متمکن کے ویک کہ ان دوشہروں بیں امام الحرمین اور علامہ ابواسحاق شیرازی بالتر تیب مند درس پر متمکن سے۔ بید دونوں بزرگ اس وقت خراساں فارس اور عراق میں استاذ الکل مانے جاتے تھے۔ بید دونوں بزرگ اس وقت خراساں فارس اور عراق میں استاذ الکل مانے جاتے تھے۔ میں دونوں بزرگ اس وقت خراساں فارس اور عراق میں داخل ہوئے۔ جن سے استفادہ کیلئے شدر حال کیا جاتا تھا۔ مقدم الذکر شہر نمیشا پورکی قربت کی وجہ سے امام صاحب نے وہیں کا قصد کیا اور امام الحرمین کے حلقہ تلائدہ میں داخل ہوئے۔

عالم اسلام كاپېلامدرسه

نیٹا پورکو یے فخر حاصل ہے کہ دنیائے اسلام میں سب سے پہلے یہیں مدرسہ قائم ہوا۔ جس کا میہ بہقیہ تھا حالانکہ عام طور پر بہی شہرت ہے کہ دنیائے اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ نظامیہ بغداد ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اور بیٹر ف نیٹا پور کے حصہ میں آتا ہے کیونکہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے وجود میں آنے سے پیٹنٹر نیٹا پور میں نہ صرف بیہ قیہ بلکہ دوسرے متعدد مدرسے قائم ہو بھے تھے جن میں مذکورہ مدرسہ بہقیہ کے علاوہ سعد بیاور نصریہ شام ہیں کیکن ان سب میں متاز مدرسہ نظامیہ نیٹا پور تھا۔ امام الحرمین اسی مدرسہ کے صدر المدرسین تھے۔

امام الحرمين كے حالات

ہم یہاں برسبیل تذکرہ امام الحرمین کامخضر ذکر کرنا ضروری سجھتے ہیں۔ آپ کا اسم

گرای عبدالملک اور لقب ضیاء الدین تھا اور امام الحربین کے لقب سے معروف تھے۔
ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے ابوالقاسم السکانی مدرس اعظم بیہقیہ سے استفادہ کیا۔فراغ مخصیل کے بعد بغدادگے اور وہاں سے نامور علماء کبار کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے۔
بغداد سے والپس ہوکر نمیٹا پور بیس مند درس پر بیٹھے اسی زمانے بیس عمید کندری کی تحریک بغداد سے والپ ارسلان سلحوتی نے تھم دیا تھا کہ مساجد میں امام ابوالحسن اشعری پر خطبہ بیس لعنت پراھی جائے اس پر ناراض ہوکر آپ حرمین چلے گئے۔ یہاں آپ کی بڑی قدرومنزلت ہوئی اور آپ کا حلقہ درس مرجع عام بن گیا۔ حرمین شریفین کا منصب افتاء آپ ہی کو حاصل ہوا۔
اس بناء پر آپ امام الحرمین کے لقب سے پکارے جانے گئے۔ عمید کندری کے بعد نظام الملک الپ ارسلان کے وزیر مقرر ہوئے نظام الملک کی بخصبی عدل وانصاف اور قدر وائی کی شہرت عام تھی۔ امام الحرمین اس شہرت کوس کر نمیٹا پورلوٹ آئے۔نظام الملک نے خاص ان کیلئے ایک بڑے مدر ہے کوفائم کیا اور اسے نظامیہ سے موسوم کیا۔

امام الحرمین درس تدریس کے علاوہ فرجی امور اور صیغہ جات کے بھی ذمہ دار تھے۔ وعظ امامت خطابت اور تمام ممالک اسلامیہ کے اوقات بھی انہی کی تکرانی میں تھے اس سے ان کے مرتبہ کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے یہاں تک کہ سلاطین وقت بھی ان کا احترام کر تے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ملک شاہ سلحوتی کے ایک حکم کے ردمیں اعلان کرادیا تھا کہ ملک شاہ کا حکم غلط ہے اور وہ اس کا مجاز نہیں ملک شاہ نے اونی مخالفت نہ کی بلکہ خود آپ کی تائید میں اعلان کرادیا کہ میں غلطی پرتھا اور امام الحرمین کا حکم سے ایسے ہی علماء کثر اللہ امثالهم کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ان الملوک لیحکمون علی الوری وعلی الملوک لتحکم العلماء ترجمه (به شک با دشاه اور سلاطین مخلوق پر حکومت کرتے ہیں اور کیکن با دشاہوں پر

علماء حکومت کرتے ہیں)

امام الحرمین ایک بلند مرتبهٔ کثیر التصانیف مصنف بھی تھے۔غرض امام غزالی نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر بوی جدوجہد سے علم حاصل کرنا شروع کیا یہاں تک کے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں فارغ التحصیل ہو گئے اور تمام اقران اور معاصرین میں متاز ہو گئے۔امام الحرمینؓ کے درس میں چارسوطلبہ رہتے تھے۔ تین طالب علم سب سے ممتاز تھے جن میں ایک امام صاحب بھی تھے۔ امام غزائی گوامام حرمین دریائے ذخار کہا کرتے تھے۔ دوسرے دوطلبہ کی ہمسری طالب علمی ہی کی حد تک رہی ور نہ امام غزائی نے جورت ہو حاصل کیا وہ امام الحرمین کو بھی نصیب نہ ہوا۔ اس زمانے میں بید وستورتھا کہ استاد کے درس کے بعد شاگر دوں میں جو سب سے ممتاز ہوتا تھا وہ باقی طلبہ کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے بتائے ہوئے مضامین اچھی طرح ذہن شین کراتا تھا۔ اس منصب کے پانے والے طالب علم کو معید کہتے سے جینا نچہ امام صاحب بھی اس منصب کیلئے منتخب کئے گئے اور معید کہلائے۔ ہمارے دور میں اس شغل کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صرف ممتاز طلبہ بیہ منصب وقیع پاتے ہیں۔ میں اس شغل کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صرف ممتاز طلبہ بیہ منصب وقیع پاتے ہیں۔ میں اس شغل کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صرف ممتاز طلبہ بیہ منصب وقیع پاتے ہیں۔ میں اس شغل کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صرف ممتاز طلبہ بیہ منصب وقیع پاتے ہیں۔ میں اس شغل کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صرف ممتاز طلبہ بیہ منصب وقیع پاتے ہیں۔ میں اس شغل کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صرف ممتاز طلبہ بیہ منصب وقیع پاتے ہیں۔ میں اس شغل کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صرف ممتاز طلبہ بیہ منصب وقیع پاتے ہیں۔ بین اس شغل کو تکرار سے تعبیر کیا جاتا ہا گیا ان کے شاگر دجو چارسو کے قریب تھے۔ بین دوات وقلم تو ٹر ڈالے اور ان کے ساتھ سانے ارتحال کا سخت ماتم کیا۔ سب نے دوات وقلم تو ٹر ڈالے اور ان کے ساتھ سانے ارتحال کا سخت ماتم کیا۔

فراغت تعليم كے بعد كا دور

امام غزائی نے امام الحرمین کی زندگی ہی میں شہرت عام حاصل کر لی تھی اور صاحب تصنیف و تالیف ہوگئے تھے۔ تاہم امام الحرمین کیلئے باعث نازش بن گئے تھے۔ تاہم امام الحرمین کیلئے باعث نازش بن گئے تھے۔ تاہم امام الحرمین کی زندگی میں ان کی صحبت ہے الگ نہ ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد نمیشا پورے الحرمین کی زندگی میں ان کی صحبت ہے الگ نہ ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد نمیشا پورے میں اس کا کوئی ہمسر وہم پاید نہ تھا۔ حالانکہ آپ کی عمر صرف ۲۸ سال تھی۔

امام غزائی کے آئندہ حالات زندگی کے ذیل میں اس وفت کی و نیائے اسلام پرایک طائر انہ نظر ڈالنامتعدد وجوہ سے ضروری ہوجا تا ہے کیونکہ

تازہ خواہی داشتن گرد اغہائے سینہ را گاہے گاہے بازخوان ایں قصہ پاریندرا عباسیوں کے روبزوال ہونے کے بعد ہرطرف مملکت اسلامیہ میں خود مختاری کی ہوا عباسیوں کے روبزوال ہونے کے بعد ہرطرف مملکت اسلامیہ میں خود مختاری کی ہوا چل گئ اورافتد اروحکومت کیلئے مسابقت کا آغاز ہوا اوراس میں ترک کامیاب رہاورتھوڑ ہے ہی عرصہ میں سارے عالم میں ان کا طوطی ہولئے لگا اور وہ تمام دنیائے اسلام کے سیاہ وسپید کے ہی عرصہ میں سارے عالم میں ان کا طوطی ہولئے لگا اور وہ تمام دنیائے اسلام کے سیاہ وسپید کے

مالک بن گئے۔امام صاحب کے زمانے میں ترکوں میں سے بجلو تی خاندان فرمانروا تھا۔اس خاندان کا پہلا بادشاہ طغرل بیک تھا۔اس نے ۴۲۹ ھیں طوس پر قبضہ کیا پھر ۱۳۷۷ ھیں عراق پر قابض ہوگیا۔ طغرل کے بعداس کا بیٹا الب ارسلان نے اقتد ارسنجالا۔الب ارسلان کے بعداس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا اسکا دور سلجو تی سلطنت کا عہد شباب تھا۔ اسے وہ وسعت حاصل ہوئی کہ کوئی سلطنت اس وسعت کونہ پہنچی۔اس کی سلطنت کا شغر سے لیکر بیت المقد سے عطویل قسطنطنیہ سے لیکر بحر خرز رتک عریض تھی۔اس کی سلطنت کا شغر سے لیکر بیت المقد سے تک طویل قسطنطنیہ سے لیکر بحرخ زرتک عریض تھی۔اس کے سلطنت کا شخر سے لیکر بیت المقد سے تمام ملک میں مرائیں اور بل تقمیر کئے۔ ہرتم کے لیکس موقوف کر دیئے۔امن وامان کا بیحال تھا کہ پورے ملک میں بغیر کسی حفاظت اور بدرقہ کے قافے اور کاروان سفر کرتے تھے بلکہ لوگ تن کہ پورے ملک میں کا مفرکرتے تھے۔ بیساراحسن انتظام اورحسن تدبیر وزیر مملکت نظام الملک طوی کا تھا۔ انہی کی بدولت حکومت یے عظمت وشان اور یہ کروفر تھا۔خود امام صاحب کا نظام الملک سے خاص تعلق تھا۔اس لئے ان کا تذکرہ بھی باعث معلومات ہوگا۔

#### نظام الملك طوسي كے حالات

نظام الملک کا نام حسن بن علی تھا اور وہ امام صاحب کے ہم وطن یعنی طوی تھے حدیث وفقہ کی خصیل کے بعد دنیوی اشغال میں مصروف ہوگئے تھے۔ پہاں تک کہ حاکم بلخ کے میر مشی ہوگئے۔ رفتہ رفتہ ترقی کر کے الپ ارسلان کے وزیر اعظم ہوگئے۔ ۲۵ میں الپ ارسلان کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے سلطنت کیلئے صف آرائی کی لیکن نظام الملک نظام الملک نظام الملک نظام الملک کے دون تدبیر سے ملک شاہ کوت تخت و تاج کا مالک کر دیا جس کا وہ مستحق تھا۔ ملک شاہ نے سریر آراہ وکرتمام امور سلطنت کی زمام نظام الملک کے تفویض کر دی ملک شاہ نے بعد بھی نہنی ہوئی تھی فی دفام الملک نظام الملک کے تفویض کر دی ملک شاہ نے بعد بھی نہیں ہوئی تھی نے نظام الملک نے سلطنت کو وہ رونق اور وسعت دی کہ خلفاء کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی نہنیں ہوئی تھی فیڈرنہ کی نظیر نہ تھی۔ ووسری طرف تعلیم ونڈریس کو وہ ترقی ہوئی کہ تمام ممالک اسلامیہ میں چپہ چپہ پر مدارس قائم کئے گئے۔ اخبار الدولتین میں مسطور ہے کہ کوئی شہر ایسا نہ تھا کہ جہاں ان کا تعیر مدارس موجود نہ ہو۔ علامہ قزوینی نے آثار البلاد میں تصریح کی ہے کہ ان کے زمانے کر دہ مدرسہ موجود نہ ہو۔ علامہ قزوینی نے آثار البلاد میں تصریح کی ہے کہ ان کے زمانے

میں مدارس کا سالا نہ خرج آلا کھ اشر فی تھا اور سلجو تی دور کی اشر فی کم از کم پچیس روپے کے برابر ہوتی ہے۔ انکی علم پروری کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے یہاں تک کہ اپنی کل جا گیرات کا دسواں حصہ تعلیم کے مصارف کیلئے وقف کررکھا تھا۔ علاوہ ازیں شاہی خزانے سے ایک کروڑ پچاس لا کھروپے کی رقم سالا نہ مدتعلیم میں صرف کی جاتی تھی۔ اس کی نظیراس قوم کے علاوہ اس دور کی کمی اور قوم میں نہیں ملتی کہ کہیں اس قدر خطیر رقم صرف مدتعلیم پرخرچ کی گئی ہو۔ نظام الملک خودصا حب علم وفضل تھے اور اہل فضل و کمالات کے بہت بڑے قدر دان کی گئی ہو۔ نظام الملک خودصا حب علم وفضل تھے اور اہل فضل و کمالات کے بہت بڑے وہ دول کردیا کرتے تھے۔ ابوعلی فار مدی ان کے در بار میں آتے تھے تو ہمیشہ ان کیلئے مندخالی کردیا کرتے تھے۔ اس قدر دانی کر دیار میں آتے تو سروقد کھڑے ہوجاتے اور ان کا استقبال کرتے تھے۔ اس قدر دانی در بار میں آتے تو سروقد کھڑے ہوجاتے اور ان کا استقبال کرتے تھے۔ اس قدر دانی اور گوہرشناسی نے در بار میں رہے تھے۔ اس قدر دانی مال ان کے دربار میں رہے تھے۔ نظام الملک ان کے مباحث علمیہ اور مناظرات میں مثر یک ہوکرخود دخل دیے تھے اور مستفید ہوتے تھے۔

امام غزائی ابتداء میں جاہ پسند تھے۔ امام الحرمین کی صحبت میں انہوں نے علاء کی جوقد رومنزلت دیکھی توان کی طبیعت میں بھی اس کا ولولہ فروغ پایا جب علامہ اسحاق شیرازی عباسیوں کی طرف سے سفیر ہوکر بغداد سے نیشا پورکو چلے گئے تو اس کا سماں ایسااثر انگیز تھا کہ اس سے ہرد یکھنے والا پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکا جہاں سے بھی آپ کا گزر ہوتا شہر کے شہر مشابعت کرتے۔ ہر دکا ندار نے اپنا مال ومتاع ان کے قدموں میں نثار کیا یہاں تک کہ صرافوں نے روپے اشرفیاں لٹا کیں۔ جب وہ نیشا پور میں واصل ہوئے تو خود امام الحرمین مرافوں نے روپے اشرفیاں لٹا کیس۔ جب وہ نیشا پور میں واصل ہوئے تو خود امام الحرمین ان کاغاشیہ اینے کندھے پررکھ کر ہمرکا ب رہے۔

غرض امام صاحب نے جاہ ومنزلت کی امید میں درس گاہ نے نکل کر نظام الملک کے دربار کا رخ کیا چونکہ ان کی شہرت علمی دنیا میں دور دور تک پہنچ چکی تھی اس لئے نظام الملک دربار کا رخ کیا چونکہ ان کی شہرت علمی دنیا میں دور دور تک پہنچ چکی تھی اس لئے نظام الملک نے نہایت عزت وشان اور تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔اس وفت فضیلت و کمال اور ذاتی جو ہر کے اظہار کا ذریعے علمی مباحث اور مناظرے تھے۔وزراء اور امراء کے کمال اور ذاتی جو ہر کے اظہار کا ذریعے علمی مباحث اور مناظرے تھے۔وزراء اور امراء کے

دربار میں علاء اور فضلا جمع ہوتے اور علمی ودینی مسائل میں مناظرانہ بات چیت ہوتی۔ فیخص زور بیان اور استدلال سے اپنے حریفوں پرغالب آتا وہی سب سے متاز مانا جاتا اور عزت واعز از کا تاج اس کے سر پر ہوتا۔

امام صاحب كامدرسه نظاميه كے مدرس اعلی متعین ہونا

جب امام صاحبٌ نظام الملك كے دربار ميں پنجے تواس وقت وہاں بينكروں اہل كمال كاججوم تفادر بارمين مناظر ب اورمباحث كم محفلين گرم ہوتيں اورار باب كمال كواپنے جو ہر دکھانے کا موقع ملتا مختلف علمی مسائل میں مباحث ہوئے اور ہرمعرکے میں جیت امام غزائی کی رہی۔ان کامیابیوں اور شہرت نے انکی عزت وعظمت کے آفتاب کونصف النہار تک پہنچا دیا۔ نظام الملک نے امام صاحب کو ۴۸ صطابق ۹۱ و و میں نظامیہ کی مند صدارت کیلیے منتخب کیا۔ اس وقت امام صاحب کی عمر صرف ۳۳ سال کی تھی۔اس عمر میں کسی کو بیاعزاز اورمنصب نہ ملاتھا۔نظامیے کے مدری کے نظام کا اعزاز ایساعظیم الثان تھا کہ بڑے بڑے اہل کمال اور اہل علم اس کی آرزو میں تھے اور کتنے ہی اس کی حسرت ول میں لئے اس دارفانی سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ امام ابومنصور محد برردی جو مدرسہ بہا ہے کے مدرس اول تھے۔نظامیہ میں وعظ فرمایا کرتے تھے۔اثناء وعظ میں نظامیہ کی مندورس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسرت آمیزاشعار پڑھا کرتے تھے۔ابن خلکان نے اس واقعہ کولکھ کریے صراحت کی ہے کہ موصوف اس منصب جلیلہ کے ستحق بھی تھے اور ان سے اس کا وعدہ بھی کیا گیا تھا مگروست اجل نے جلدی کی اوران کی آرزو پوری نہ ہوسکی۔ای طرح ایک اور دوسرے صاحب کمال فخر الاسلام محمد بن احمد کا واقعہ ہے جو بہت بڑے یا ہیے فاضل تھے۔۵۰۵ھ میں نظامیہ کے مدرس ہوئے لیکن مند درس پر بیٹھنے کے بعدان پر بے حدرفت طاری ہوئی۔وہ بار باریشعر پڑھتے جاتے تھے اورروتے جاتے تھے۔ خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردى بالسود

خلت الدیار فسدت غیر مسود وسن الشقاء تفردی بالسود (ملک بردوں سےخالی ہوگیاتو میں ہی سردار بنااور میراسردار بنادر حقیقت ملک کی بدسیبی ہے) عرض امام صاحب ۱۹۳۳ ہے میں بڑی عظمت وشان وعزت وجا کے ساتھ بغداد میں داخل ہو گئے اور نظامیہ کی مند درس کوزینت بخشی تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے علم وضل کا بیاثر ہوا کہ اعیان حکومت کے ہم پا بیاور ارکان سلطنت کے ہم سر ہو گئے یہاں تک کہ سلطنت کے اہم امور بھی ان کی شرکت کے بغیر طے نہ پاتے تھے۔ اس زمانہ میں اسلامی دنیا کے جاہ وجلال کے دومرکز تھے۔ ایک خاندان سلجو تی اور دوسرا آل عباس امام صاحب سلجو قیوں اور آل عباس دونوں میں محترم ومعزز تھے۔ چنانچہ آپ کے بعض خطوط میں اسلمو قبول اور آل عباس دونوں میں محترم ومعزز تھے۔ چنانچہ آپ کے بعض خطوط میں اس طرف اشارہ ہے۔ ملک شاہ سلجو تی نے ۸۵۵ ہو میں جب وفات پائی تو بیگم شاہ ترکان خاتون نے امراء اور مما کہ سلطنت کو اس بات پر شفق کیا کہ اس کا چارسالہ بیٹا محمود تخت و تاج کا مالکہ ہواس کے بعد اس نے خلیفہ مقتدر باللہ سے درخواست کی کہ اس کوشلیم کرے۔ نیز اس نے بیہ بھی درخواست کی کہ خطبہ میں بھی ان کا نام پر ھاجائے۔ طیفہ نے کرے۔ نیز اس نے بیہ بھی درخواست کی کہ خطبہ میں بھی ان کا نام پر ھاجائے۔ طیفہ نے زیر تھا ہائے۔ میل ان کا نام ہی لیا جاتا رہا۔ ترکان خاتون کو اپنی نریر عاب تا ہا۔ ترکان خاتون کو اپنی نریر عاب تا رہا۔ ترکان خاتون کو اپنی نریر عاب تین نظر میں ان تا کہ سلطنت کے تمام کام ترکان خاتون کو اپنی بات پر اصرار تھا۔ بیوعقدہ حل نہ ہوسکا تو ام غز آئی کو سفیر بنا کر روانہ کیا گیا۔ آپ کے حسن تقریر یا تقدیر کے اثر سے ترکان خاتون راضی ہوگئی اور ایک عظیم فتر فر وہوگیا۔ بات پر اصرار تھا۔ بیوعقدہ حل نہ ہوسکا تو ام ام غز آئی کو سفیر بنا کر روانہ کیا گیا۔ آپ کے حسن تقریر یا تقدیل کے اثر سے ترکان خاتون راضی ہوگئی اور ایک عظیم فتر فر وہوگیا۔

اداکین سلطنت کے ساتھ بیعت کی ۔ خلیفہ متنظیم باللہ خلیفہ ہوئے۔ امام غزائی نے اداکین سلطنت کے ساتھ بیعت کی ۔ خلیفہ متنظیم باللہ بہت علم دوست تھااوراہل علم کا بڑا قدروان تھا۔ اسکواما مصاحبؓ ہے خاص ربط تھا۔ اس زمانہ میں فرقہ باطنیہ نے زور پکڑا تو خوداس نے اس باطل فرقہ کے رد میں کتابیں لکھنے کا فرمان آپ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ امام صاحبؓ نے ایک کتاب لکھ کر خلیفہ کی طرف منسوب کی اور اس کا نام متنظیم کی رکھا۔ یہ تو امام صاحبؓ کے خلافت وحکومت سے ربط و تعلق کا حال تھا۔ آپ کا علمی پایہ بیتھا کہ تین سو مدرسین اور سوام راء خلافت وحکومت سے ربط و تعلق کا حال تھا۔ آپ کا علمی پایہ بیتھا کہ تین سو مدرسین اور سوام راء حاضر خدمت رہا کرتے تھے۔ شخصاعد حاضر خدمت رہا کرتے تھے۔ آپ درس و تدریس کے علاوہ و عظ بھی فر مایا کرتے تھے۔ شخصاعد حاضر خدمت رہا کرتے تھے۔ آپ درس و تدریس کے علاوہ و عظ بھی فر مایا کرتے تھے۔ شخصاعد حاضر خدمت رہا کرتے تھے۔ آپ درس و تدریس کے علاوہ و عظ بھی فر مایا کرتے تھے۔ شخصاعد بن الفارس المعروف ابن اللبان نے مواعظ کو قلم بند کیا جن کا مجموعہ دوضحیتم جلدوں میں تیار ہوا ہے۔ چنانچہ امام غزائی نے اس مجموعہ پر نظر ثانی کی اور اس مجموعہ کانام مجالس غزائی دکھا۔

#### تزك تعلقات اورعزت وسياحت

امامغزالی کے ترک تعلقات کا واقعہ بھی دنیا کے عجیب وغریب واقعات میں سے ایک ہے اور آپ کے ترک تعلقات کرنے کے اسباب بھی نئی تتم کے ہیں۔خود آپ نے اپنی كتاب" المنقذمن الصلال" ميں اس واقعه كو تفصيل ہے لكھا ہے انہوں نے جس ماحول ميں تعليم وتربيت يائى تقى اس كا تقاضا تويهي تقاكهوه اپنج بهم مشرب كے سواكسي كى طرف توجه نه دیں گرآپ نے شروع سے ایسی افتادیا کی تھی کہ ان کے سامنے جس قدر مذہبی فرقے موجود تھے اور ان کے جوعقا کد وخیالات تھے سب پر وہ غور وفکر کی نظر ڈالتے تھے۔نیثا بور میں حکومت سلجو قیہ کی رعب و داب کی وجہ سے دوسرے مذاہب اور فرقوں کا چرجا بہت کم تھا۔ لیکن بغداد دنیا بھر کے عقائد وخیالات کا میدان بلکہ دنگل تھا۔ یہاں ظاہر خیال کی پوری آزادی تھی اس لئے آئے دن معرک آرائی رہتی تھی۔ بغداد میں سی شیعی معتزلی زندیق ملحد ' مجوی اورعیسائی بہر کیف ہمہاقسام اور مذاہب کے پیروآ باو تھے۔ان کے مابین علمی معرکہ آرائیاں ہوتی رہتی تھیں ۔کوئی روک ٹوک نے تھی اس اظہار خیال کی آ زادی کی بدولت یہاں ہرتتم کے عقائد وخیالات تھلے ہوئے تھے۔امام غزالی جب بغداد پہنچ تو ہر فرقہ اور ہرمسلک ومشرب كے افرادے ملے۔ ان كے إفكار وخيالات سے داقف ہوئے۔ آپ خود لكھتے ہيں کہ میں ایک ایک باطنیٰ ظاہریٰ فلنفیٰ متکلم ملحداور زندیق سے ملتا تھا اور ان کے خیالات دریافت کرتا تھا مختلف فرقوں کے افراد سے ملنے سے امام پر بیا ثر ہوا کہ ان کی زندگی کی کایا بلیٹ ہوگئی گویاان کی دنیا ہی بدل گئی۔اب ہم امام صاحبؓ ہی کےابیان افروز اوراثر انگیز الفاظ میں اس وجد آ فرین سرگزشت کوفل کرتے ہیں۔

چونکہ میری طبیعت شروع ہی ہے تحقیق وقد قیق کی طرف مائل تھی ٔ رفتہ رفتہ ہے حال ہوا کہ تقلید کی ساری بندشیں ٹوٹ گئیں اوراس کا قلا دہ سرے اثر گیا اور جوعقا کداور فدہ بی خیالات بچپن سے سنتے سنتے ذہن میں جم گئے تھے اور دل وو ماغ میں بیٹھ گئے ان کی وقعت اور اعتبار جاتا رہا۔ میں نے خیال کیا کہ اس فتم کے تقلیدی عقا کداور خیالات یہودی اور عیمائی بھی رکھتے ہیں لیکن حقیقی علم وعرفان ہے ہے کہی فتم کے شبہ کا احتمال باقی نہ رہے۔ یہ

۳A .

امریقی ہوتا ہے کہ دس کا عدد تین سے بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی فخص بیہ کے کہ بین تین کا عدد زائد ہے اور دعویٰ کے جبوت میں وہ بیہ کے کہ میرا دعویٰ حق ہے کیونکہ میں عصا کو سانپ بناسکتا ہوں اور وہ بیہ کرشمہ دنیا کوبھی دکھا و لے لیکن اس کے باوجود میں بیہ کہوں گا کہ عصا کا سانپ ہوجانا جیرت ناک ہے مگر اس سے اس یقین میں کوئی فرق نہیں آسکتا کہ دس تین سانپ ہوجانا جیرت ناک ہے مگر اس سے اس یقین میں کوئی فرق نہیں آسکتا کہ دس تین سے زائد ہے اور فرماتے ہیں اب میں نے غور وخوض شروع کیا کہ اس قتم کا یقیٰی علم جھے کوس حد تک حاصل ہے۔ معلوم ہوا کہ ضروری اور بدیہات کی حد تک ہے لیکن جب مزید جدد وجہد اور کدوکاش بڑھی تو حسیات میں بھی شک ہونے لگا یہاں تک کہ کسی امری نسبت جدو جہد اور کدوکاش بڑھی تو حسیات میں بھی شک ہونے لگا یہاں تک کہ کسی امری نسبت کو جاتی رہی لیکن مختلف فداہ ہے بارے میں جوشکوک تھے وہ باقی رہے۔ اس وقت جس کو جاتی رہی لیکن مختلف فدا ہے بارے میں جوشکوک تھے وہ باقی رہے۔ اس وقت جس طرف دیکھا بہی فر قد کے علوم طرف دیکھا بہی فرق تھے متکامین باطنیہ فلاسفہ اور صوفیہ میں نے ایک ایک فرقہ کے علوم وعقائد کی تحقیقات شروع گئیں جا جماع کائی نہ تھیں کیونکہ ان میں جن مقد مات سے استدلال ہوتا ہے۔ ان کی بنیاد تقلید ہے یا اجماع یا قر آن وحد یہ کے کہ نصوص اور یہ چیزیں اس شخص کے ہو۔ ان کی بنیاد تقلید ہے یا اجماع یا قر آن وحد یہ کے کوسوس اور یہ چیزیں اس شخص کے مقابلہ میں چیش نہیں کی جاسکتیں جو بدیہیا ت کے سوالور کی چیزی قائل نہ ہو۔

فلسفه کا جس قدر حصه یقینی ہے یعنی ریاضیات وغیرہ اس کو مذہب سے تعلق نہیں اور جو حصه مذہب سے تعلق نہیں اور جو حصه مذہب سے تعلق رکھتا ہے یعنی النہیات وغیرہ 'وہ یقینی نہیں ۔ فرقہ باطنیہ کے تمام عقائد کا تمام تر مدارا مام وفت کی تعلید پر ہے لیکن امام وفت کی نسبت کیونکریفین کیا جاسکتا ہے؟ اب صرف تصوف باقی رہ گیا ہے۔

سب سے اخیر میں میں نے تصوف کی طرف توجہ کی۔ اس فن کے متعلق بایزید بسطای کے جوملفوظات ہیں ان کو دیکھا ابوطالب مکی کی قوت القلوب اور حرث محاسی کی تصنیفات پڑھیں لیکن چونکہ بیڈن عملی فن ہے اس لئے صرف علم سے نتیجہ حاصل نہیں ہوسکتا تھا اور عمل کے لئے ضروری تھا کہ زمروریا ضت اختیار کیا جائے۔ ادھر اپنے اشغال کو دیکھا تو کوئی خلوص بہنی نہ تھا۔ درس و تدریس کی طرف طبیعت کا میلان اس وجہ سے تھا کہ وہ جاہ پرستی اور

شہرت عامہ کا ذریع تھی۔ان واقعات نے دل میں تحریک پیدا کی کہ بغداد سے نکل کھڑے ہوں اور تمام تعلقات کو چھوڑ دوں۔ یہ خیال رجب ۴۸۸ ھیں پیدا ہوالیکن چھ مہینے انہی خیالات میں گزرے نفس کسی طرح گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایسی عظمت وجاہ سے دستبردار ہوجاؤں۔ان تر ددات میں نوبت یہاں تک پینی کہ زبان رک گئی۔درس دینا بند ہوگیا' رفتہ رفتہ ہضم کی قوت جاتی رہی ۔آ خرطبیبوں نے علاج سے ہاتھ اٹھالیا اور کہددیا کہ ایسی صورت میں علاج کچھ سود مند نہیں ہوسکتا۔ بالآخر میں نے سفر کا قطعی ارادہ کرلیا۔علاء اور ارکان سلطنت کو جب خبر ہوئی تو سب نے نہایت الحاح کے ساتھ روکا اور حسرت کے ساتھ کہا کہ یہا سلان کی بدشمتی ہے۔ایسی نفع رسانی سے آپ کا دست بردار ہوجا نا شرعا کیونکر جائز ہوسکتا ہے۔تمام علاء فضلاء یہی کہتے تھے لیکن اصل میں حقیقت کو جانتا تھا اس لئے سب چھوڑ چھاڑ کے کردفعۂ کھڑ اہوا اور شام کی راہ لی۔صائب نے کیا خوب کہا ہے۔

ہے کارے کرچہ صائب بے تامل خوب نیست بے تامل آسٹین افشا ندن از دنیا خوش است امام صاحب ذوقعدہ ۴۸۸ ھیں بغداد سے نکلے۔

امام صاحب جس حالت میں بغداد سے نکلے وہ عجیب ذوق اور وارفکی کا عالم تھا پر تکلف لباس فاخرہ کی بجائے بدن پر کمبل تھا۔ لذیذ غذا کی بجائے ساگ پات پر گزربسر تھی۔ یوں تو امام صاحب عرصہ دراز سے ترک دنیا عزلت گزینی اور صحرانور دی کا ارادہ کررہے تھے گرعلائق کی بندشیں اور تعلقات کی گرفت دست کش ہونے نہیں دے رہی تھی۔ایک دن آپ وعظ فر مارہے تھے۔ای وقت آپ کے چھوٹے بھائی 'امام احمر غزالی جو صوفی اور صاحب حال بزرگ تھے ادھر آنکلے اور بیا شعار پڑھے۔

واصبحت تهدى ولا تهتدى وتسمع وعظا ولا تستمع فياحجر الشجر حتى متى تسن الحديد ولا تقطع المام صاحب كاومشق بهنجنا

غرض بغداد سے نکل کرآپ نے شام کارخ کیااور دشق پہنچ کرریاضت ومجاہدہ میں مشغول

ہوگئے اورروزانہ بیمعمول تھا کہ جامع اموی کے غربی مینار پرچڑھ کر دروازہ بند کر لیتے اور تمام ٹمام دن مراقبہ اور ذکر اور شغل میں رہتے ۔ مسلسل دو برس تک دشق میں رہے۔ گوزیا دہ اوقات مراقبہ اور مجاہدہ میں گزارتے تھے بایں ہم علمی اشغال ختم نہیں ہوئے۔ جامع اموی جو دمشق کی گویا یونیورٹی تھی۔اس میں غربی جانب جوزاویہ تھاوہاں بیٹھ کرآپ درس دیا کرتے تھے۔

ينيخ بوعلى فارمدي رحمهاللديسي بيعت

خودامام صاحب نے بیدواضح کیا ہے کہ خلوت وعزات گزینی اور ریاضت ومجاہدہ کا طریقہ میں نے تصوف کی کتابوں سے سیما ہے چونکہ علم فن کتابوں سے حاصل نہیں ہوسکتا۔
اس لئے یقین ہے کہ کی شیخ کامل اور مرشد صادق کے ہاتھ پر بیعت کی ہو۔ موز مین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام صاحب نے حضرت شیخ بوعلی فارمدی (افضل بن مجمہ بن علی) سے بیعت کی تھی۔ شیخ موصوف بہت عالی مرتبہ صوفی تھے۔ نظام الملک طوئ ان کا احترام کرتے سے۔ حب شیخ صاحب نظام الملک کے دربار میں آتے تھے تو تعظیماً کھڑے ہوجاتے اور آپ کواپئی مند پر بیٹھا کرخود سامنے موجب بیٹھ جاتے حالا نکہ امام الحرمین اور ابوالقاسم قشیری آپ کواپئی مند پر بیٹھا کرخود سامنے موجب بیٹھ جاتے حالا نکہ امام الحرمین اور ابوالقاسم قشیری کے کیا عمر ان فی جب کواپئی مند پر بیٹھا کہ حضرت شیخ بھی پر میرے عیوب ظاہر کرتے ابیل اور میرے مظالم بتلاتے ہیں برخلاف اس کے دوسرے لوگ میرے منہ پر میری تعریف کرتے ہیں اور میرے مظالم بتلاتے ہیں برخلاف اس کے دوسرے لوگ میرے منہ پر میری تعریف کرتے ہیں برخلاف اس کے دوسرے لوگ میرے منہ پر میری تعریف کرتے ہیں برخلاف اس کے دوسرے لوگ میرے منہ پر میری تعریف کرتے ہیں برخلاف ای بانکی عبر کا اس لئے یقین ہے کہ امام صاحب نے طالب علمی کے زمانے میں ہی جب کہ اٹکی عبر کا برس سے زیادہ نہ تھی حضرت فارمدی سے بہت کی ہوگی۔

بيت المقدس كاسفر

امام صاحب نے دو برس کے بعد بیت المقدس کا قصد فر مایا۔علامہ ذہبی ؓ نے اس کی میدوجہ بیان کی ہے کہ ایک ون امام غزالیؓ مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے۔وہاں کے ایک مدرس نے جوانکونہ جانے تھے۔اثناء تقریر میں فر مایا کہ غزالیؓ نے بیکھا ہے کہ امام صاحب

اس خیال سے کہ بیام عجب وغرور کا سبب ہوسکتا ہے اسی وقت دمشق سے نکل پڑے۔ الغرض بیت المقدس پہنچے یہاں بھی یہی شغل رہا کہ سخر ہ کے ججرہ میں داخل ہو کر ورواز ہ بند کر لیتے اور ریاضت ومجاہدہ میں مصروف ہوجاتے۔ بیت المقدس کی زیارت سے مشرف ہوکر مقام خلیل گئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے۔ پھر حج کی نیت ہے مکہ معظمہ اور مدینہ کا ارادہ کیا' مکہ میں عرصہ تک قیام کیا۔اس سفر میں مصراور اسکندر رہیجی سي \_اسكندرىيد ميں ايك عرصه تك قيام رہا - يہال سے يوسف بن تاشقين سے ملنے كيليے مراکش جانا جاہتے تھے مگراس کے انتقال کی وجہ سے بیارا دہ ترک کر دیا۔امام صاحب چونکہ امن واطمینان قلبی اورسکون و یکسوئی حیاہتے تھے وہ اس ماحول میں کہاں میسر ہو سکتے تھے اس لئے سفر کا ارادہ کیا تھا کیونکہ بغداد میں ان کے حصول کا امکان نہ تھا۔غرض امام صاحب ملسل دس برس تک مقامات متبر کہ میں پھرتے رہے۔وہ اکثر ویرانوں میں نکل جاتے اور یا دخق میں چلے تھیجتے تھے۔ اس حیرت انگیز دلچیپ سفر کے حالات بہت کم معلوم ہو سکے۔ چند عبرت آموز واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔اس سفر کے دوران میں ایک شخص نے آپ کوایک بیابان میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے بدن پرایک خرقہ اور ہاتھ میں پانی کی ایک چھاگل تھی۔وہ خص آپ کو جارسوشا گردوں کے حلقہ میں درس دیتے ہوئے و مکھے چکا تھا۔ حیرت زدہ ہوکر بوچھا کہ کیا درس دینے سے بیرحالت بہتر ہے امام صاحب ؓ نے اس کی طرف حقارت کی نظر ہے دیکھااور بیاشعار پڑھے۔

ترکت ہوی لیلی وسعدی بمعزل وعدت الی مصحوب اول منز ل فناوت بی الاشواق محلا فھذہ منازل من تھوی رویدک فانزل

(میں نے کیلی اور سعدی کی محبت کودور پھینکا اور پہلی منزل کے ساتھی کی جانب رجوع کیا اورلوٹا پس مجھے شوق نے پکارا کھہر جابیہ منزلیس تیرے محبوب کی ہیں تھم جااور سواری سے اتر جا)

مقام خليل ميں تين باتوں کاعہد

۹۹ مهره میں جب آپ مقام خلیل پر پہنچ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوکر تین با توں کا عہد کیا۔ ا - کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا۔ ۲- کسی بادشاہ کا عطیہ ہیں اوں گا۔ ۳- کسی بادشاہ کا عطیہ ہیں اوں گا۔ ۳- کسی سے مناظرہ ومباحثہ ہیں کروں گا۔

چنانچ مرتے دم تک ان باتوں کے پابندر ہے۔

ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ امام صاحب ؒ نے ای سفر میں احیاء العلوم تالیف کی اور دشق میں ہزاروں شائقین نے خود آپ سے پڑھا ہے گوبعنی موزعین نے اس واقعہ کی صحت سے انکار کیا ہے۔ گرخقیق یہی ہے کہ ای عرصہ میں امام صاحب نے یہ کتاب مستطاب کھی ہے اس کے علاوہ قو اعد العقائد بھی ای سفر کے دوران بیت المقدی والوں کی فر مائش پر کھی۔ ابوالحن علی بن مسلم نے ای زمانہ میں آپ سے علوم کی تخصیل کی جنہوں نے قوم کی زبان سے جمال الاسلام کا لقب پایا۔ ای زمانہ میں آپ سے علوم کی تخصیل کی جنہوں نے قوم کی زبان سے جمال الاسلام کا لقب پایا۔ امام صاحب نے خود المحتقد من المصلال میں اکھا ہے کہ جج کرنے کے بعد اہل وعیال کی شش نے امام صاحب نے خود المحتقد من المصلال میں اکھا ہے کہ جج کی سے واقع بھی کھار ہاتھ آ جاتے تھے گویا آپ کی حالت اس شعر کے مصداق تھی۔ جمعی کے مواقع بھی بھوارم اعلی نشینم جمعی کے در بیشت پائے خود نہ بینم جمعی کھار ہاتھ آ جاتے تھے گویا آپ کی حالت اس شعر کے مصداق تھی۔ گھے بریشت پائے خود نہ بینم

دوباره درس وتدريس كاآغاز

امام صاحب نے صرف تحقیق حق اور انکشافات حقیقت کیلئے یہ بادیہ پیائی اور صحرانور دی کی۔ ان ریاضات شاقہ اور مجاہدات سے دل میں ایسی جلا اور صفائی پیدا ہوگئی کہ سب حجابات اٹھ گئے اور سارے شکوک وشبہات جاتے رہے۔ ان انکشاف حقیقت اور وضوح حق کے بعد امام صاحب نے دیکھا کہ عالم کا عالم مذہب سے بے گانہ ہور ہا ہے اور یقین واذعان کی جگہ شکوک وشبہات کوئل رہی ہے اور منطق وفلفہ کے مقابلہ میں مذہبیات کی ہوا اکھڑ رہی ہے۔ ان مذہب بیڑار اور ایمان سوز حالات کود کھے کرامام صاحب نے خلوت سے اکھڑ رہی ہے۔ ان مذہب بیڑار اور ایمان سوز حالات کود کھے کرامام صاحب نے خلوت سے اکھڑ رہی ہے۔ اس مذہب بیڑار اور ایمان سوز حالات کود کھے کرامام صاحب نے خلوت سے اکھڑ رہی ہے۔ اس مذہب بیڑار اور ایمان سے سلطان وقت کا فرمان پہنچا کہ آپ فوری طور پر نکے کا ارادہ کیا۔ اس وقد رئی وقت کا فرمان پہنچا کہ آپ کوانکار دیل وقد رئیں اور تعلیم وتلقین میں مصروف ہوجا کیں ۔ حکم اس قدرتا کیدی تھا کہ آپ کوانکار دیل وقع بھی نہ تھا۔ انکار کرنے سے بادشاہ کے ناراض ہوجانے کا ڈرتھا۔ پھر بھی امام

صاحب کوتامل وتر دوتھا۔اس لئے آپ نے صوفی اورصاحب دل دوستوں سے مشورہ کیا۔
سب نے عزات گزینی مچھوڑ کر میدان عمل میں آنے کی دعوت دی اور اس بات پرزور دیا گئی
دوستوں نے کہا کہ ہم کوالقاء بھی ہوا ہے کہ بیام اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا سب و باعث ہے۔
سب سے بڑھ کریہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں ایک مجد دپیدا کرتا ہے۔
(بہ نص حدیث نثریف) حسن اتفاق سے جب آپ نے خلوت گزینی کوچھوڑنے کا ارادہ
کیا۔اس وقت چھٹی صدی کے شروع میں ایک مہینہ رہ گیا تھا۔غرض ذو تعدہ ۴۹۹ھ میں امام
صاحب نے نمیٹا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مند درس کوزینت دی اور درس و تدریس اور تعلیم
وافادہ میں مشغول ہوگئے اور مقام مجد دیت سے سرفراز ہوئے۔

اوپرسلطان وقت کی ترکیب سے جس توجیر کیا گیاہے وہ سلطان فخر الملک تھاجونظام الملک کا بردابیٹا اوراس زمانہ میں شخر سلجوتی کا وزیر اعظم تھا۔ وہ نہایت علم دوست اور مرتبہ شناس تھا۔ اس نے امام صاحب ؓ کے تقدس اور جامعیت کی شہرت من کر آپ کی خدمت میں آ کر نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ آپ نظامیہ نیشا پور کی مدری قبول فرما کیں۔ آپ نے استدعا کورد نہ کیا اور مدری قبول فرما کیں۔ آپ نے استدعا کورد نہ کیا اور مدری قبول فرما کی لیکن فخر الملک کو محرم ۵۰۰ ہیں ایک شقی باطنی نے شہید کردیا اور اس کی شہادت کے تھوڑے میں دن امام صاحب ؓ نے پھر کنارہ شی اختیار کرلی اور اپنے گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی جہاں تادم زیست آپ ظاہری اور باطنی علوم دونوں کی ہدایت اور کلقین کرتے رہے۔

### امام صاحب کے حاسدین

امام صاحب کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ان کے حاسدوں اور خوردہ گیروں کی تعداد بھی بڑھتی جارہی تھی خصوصاً احیاء العلوم میں آپ نے جس طرح علاء ومشائخ کی ریا کاریوں کو واشگاف کیا تھا اس سے ایک زمانہ آپ کا دشمن ہوگیا تھا۔ بہتوں نے آپ کی مخالفت پر کمریا ندھی علانیہ آپ پر الزامات اور انہا مات لگانے لگے۔ اس زمانے میں خراساں کا باوشاہ شجر بن مالک شاہ بلحوتی تھا۔ اس خاندان کو امام اعظم ابو صنیفہ سے نہایت حسن عقیدت تھی۔ امام غزائی نے اپنی جوانی میں ایک کتاب متوں نامی اصول فقہ میں تصنیف کی تھی۔ اس میں حضرت امام اعظم پر سخت کی تھے۔ امام صاحب سخت کتا تھے۔ امام صاحب کے تھے کے تھے۔ امام صاحب کے تھے تھے۔ امام صاحب کے تھ

حاسدوں اور دشمنوں کو بیا یک محکم دستاویز ہاتھ لگ گئی ان لوگوں نے سنجر کے دربار میں بیر کتاب پیش کردی اور بدنام کرنے میں مبالغہ سے کام لیا نیز آپ کی دیگر کتابوں میں بھی تحریف و تبدیلی کر کے کئی ایک باتیں پیش کیں اوردعویٰ کیا کہ غز الی کے عقا کد زندیقانہ اور ملحدانہ ہیں۔

چونکہ بخرسلجوتی خودصاحب علم نہ تھااس لئے معاندین کی شکایتوں کا فیصلہ نہ کرسکااور جبہ ودستار والوں کی باتوں پریفین کرلیااور امام صاحب کی حاضری کا حکم جاری کیا۔ امام صاحب عہد کر چکے تھے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جا کمیں گے ادھر فر مان خسر وی کا خیال کرنا بھی ضروری تھا۔ آپ مشہدرضا تک گئے اور وہاں تھہر کرسلطان کوفاری زبان میں ایک مفصل خط لکھا۔

## امام غزالی رحمہ اللہ سلطان سنجر کے دربار میں

اس مکتوب کے مطالعہ کے بعد سلطان کو امام صاحبؒ کی ملاقات کا اشتیاق ہوا اور دربار یوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بالمشافہ با تیں کرکے ان کے عقا کد اور خیالات معلوم کروں۔ مخالفین کو بیہ بات معلوم ہوئی تو وہ اپنے انجام سے ڈرے کہ کہیں بادشاہ پرامام ہمام کا جادو نہ چل جائے۔ اس لئے بیرکوشش کی کہ امام صاحب لشکرگاہ تک آئیں مگر در بار میں نہ جائیں بلکہ باہر ہی مجلس مناظرہ قائم ہواور امام صاحب کوشک کیا جائے۔

طوس کے علاء وفضلاء کو یہ خبر پہنجی تو وہ الشکرگاہ تک گئے اور خالفین و معاندین سے کہا کہ ہم امام صاحب کے شاگر دہیں۔ حل طلب مسائل ہمارے سامنے پیش ہوں۔ جب ہم عہد برآنہ ہوسکیں تو امام صاحب کو تکلیف دینی چاہئے۔ تہہارا یہ مقام نہیں ہے کہ امام صاحب کو تکلیف دینی چاہئے۔ تہہارا یہ مقام نہیں ہے کہ امام صاحب کوسامنے بلاکر ومباحثہ کریں۔ سلطان نے یہ خلفشار و یکھاتو یہی مناسب خیال کیا کہ امام صاحب کوسامنے بلاکر فیصلہ کرلیا جائے معین الملک وزیراعظم نے امام صاحب کی طبی کا تھم دیا۔ امام صاحب مجبورا الشکر گاہ میں آئے۔ وزیراعظم بردی ہی عزت واحترام سے پیش آیا۔ آپ کے ہمراہ دربارتک گیا۔ سلطان بھی تعظیم کیلئے اٹھا اور معانقہ کے بعد تخت شاہی پر چگہ دی۔ امام صاحب نے اگر چربوے سلطان بھی تعظیم کیلئے اٹھا اور معانقہ کے بعد تخت شاہی پر چگہ دی۔ امام صاحب نے اگر چربوے بردے دربارد کیلئے سے مگر سلطان شخر کے جاہ وجلال سے مرعوب ہوگئے۔ جسم پر رعشہ طاری ہوا۔ ایک قاری ساتھ تھا اس سے کہا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھواس نے بیآ یت پڑھی۔ ایک قاری ساتھ تھا اس سے کہا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھواس نے بیآ یت پڑھی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ لیعنی کیا خدا اپنے بندے کیلئے کانی نہیں ہے؟ اس آیت الیس اللہ بکاف عبدہ لیعنی کیا خدا اپنے بندے کیلئے کانی نہیں ہے؟ اس آیت

کے اثر ہے دل قوی ہوگیا۔سلطان کوخطاب کرتے ہوئے آیک طویل تقریر فرمائی جوآپ کے مکتوبات میں بعینہ درج ہے۔ تقریر کے ختم پرآپ نے فرمایا کہ میں بچھ سے دوبا تیں عرض کرنا چاہتا ہوں آیک تو یہ کہ اہل طوس ارضی وساوی مصائب میں مبتلا ہے۔ ان پررحم کر خدا بچھ پررحم کرے گا۔افسوس ہے کہ سلمانوں کی گرد نمیں مصائب ونوائب سے ٹوٹی جاتی ہیں اور تیرے گھوڑوں کی گرد نمیں طوقہائے زریں سے لدی ہوئی ہیں۔دوسری بات بیہ کہ میں بارہ سال تک گوٹ شین رہا۔ پھر فخر الملک کے اصرار پریہاں تک آیا ہوں۔ بیدوہ زمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات بھی تھی کہنا چاہتا ہے تو زمانہ اس کا دشمن ہوجا تا ہے مگر فخر الملک نے نہ مانا اور کہا کہ بادشاہ عادل ہے پھر بھی اگر کوئی بات خلاف ہوتو میں سینہ سپر ہوجاؤں گا۔

میری نسبت بیمشہور کیا گیاہے کہ امام ابوحنیفہ پرطعن وطنز کرتا ہوں یہ بالکل غلطہ۔ امام اعظم کے تعلق سے میراوہی اعتقاد ہے جومیں نے کتاب احیائے علوم میں لکھا ہے میں ان کوفقہ میں انتخاب روز گار خیال کرتا ہوں۔

# امام صاحب رحمه اللدكي تقرير كااثر

سلطان خرنے امام صاحب کی بصیرت افروز تقریرین کرکہا کہ آج خراساں اور عراق کے تمام علماء ہوتے تو سب آپ کے کلام سے مستفید ہوتے ۔ تا ہم بیرحالات آپ اپنے ہاتھ سے قلم بند سیجے تا کہ تمام ملک میں مشتہر ہوں۔ تا کہ عوام کو بیجی معلوم ہوجائے کہ میرا اعتقاد علماء کے تعلق سے کیا ہے۔ آپ درس کی خدمت بھی ضرور قبول کریں۔

فخرائملک نے آپ کونمیثا پور کے قیام پرمجبور کیا تھا۔جومیراادنیٰ خادم ہے۔ میں تھم دیتا ہوں کہ تمام علماء سال میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی مشکلات آپ سے حل کریں۔

دربارشاہی ہے لوٹ کر آپ شہرطوں آئے 'تمام اہل شہرنے آپ کا استقبال کیا اور جشن عام کرکے زروجوا ہرآپ پر نثار کئے۔

اں واقعہ ہے بھی مخالفین شرارت سے بازنہیں آئے۔آپ سے پوچھا' آپ کس کے مقلد ہیں' امام صاحبؓ نے فرمایا عقلیات میں عقل کا اور منقولات میں قرآن مجید کا آئمہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔ مخالفین نے آپ کی بعض تقنیفات پر اعتر اض کیا۔ امام صاحب ؓ نے تفصیل سے محققانہ طور پر جواب دیا۔

### نظاميه بغداد ميس طلى

یہ فتنہ گوفرو ہو گیالیکن امام صاحب کی شہرت ومقبولیت ان کوچین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ • • ۵ ھیں سلطان محمد بن ملک شاہ نے جب نظام الملک کے بڑے بیٹے احمد کووزیر اعظم مقرر كركے قوام الدين نظام الملك صدر الاسلام كالقب ديا تواس نے امام صاحب كو پھر بغداد میں بلانا چاہا۔ بغداد کا نظامیہ تمام دنیا میں مسلمانوں کاعلمی مرکز تشکیم ہوچکا تھا۔حضرت امام صاحب کے سوائے کوئی دوسری موزوں ہستی نہیں ماتی تھی۔قوام الدین صدر الاسلام احمہ نے وزارت عظمیٰ پرِ فائز ہوکرسب سے پہلے اس جانب توجہ کی اور خلیفہ بغداد کوخود بھی اس کا بہت خیال تھا۔خراساں جس میں طوس واقع تھا۔سلطان سنجر کے ہی زیر حکومت تھا اور صدرالدین محمہ فخرالملك بن نظام الملك لنجر كاوز حيقا \_احمه نے صدرالدین کوایک خطالکھا کہ امام غزالی کونظامیہ بغداد کی مدری کیلئے آمادہ کیا جائے۔اس کے ساتھ امام صاحب کے نام بھی ایک خط لکھا تھا کہ دونوں خطان کی خدمت میں ساتھ بھیجے جائیں۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ مدرسہ نظامیہ حضرت نام الملك شهيدكا قائم كرده ايك مقدس يادگار باور بغداد متعقر خلافت اورايك إيها مقدس مقام ہے کہ وہ علم دین کا معدن اور علمائے عظام اور طلبہ علم وفضل کا منبع بننے کا مستحق ہے۔ حضرت شہیدگی یادگاریں دنیامیں ہرجگہ پھیلی ہوئی ہیں کیکن نظامیہ بغدادکوآ ستانہ خلافت ہے قریب ہونے کی وجہ سے جب تک مید دنیا ہے۔اسے سرچشمنام وخیرر مناحیا ہے۔اس لئے ہم سب پراور تمام مسلمانوں پرفرض ہے کہ وہ اس کی بنیا د کواستوار کرنے میں پوری کوشش کریں۔ ال خطے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں نے خلیفہ بغدادمتنظہر باللہ سے التجا کی تھی کہ جس طرح ہوسکے امام صاحب کونظامیہ میں درس دینے کیلئے بلایا جائے۔

اس فرمان پر در بارخلافت کے تمام ارکان کے دستخط تھے اور بیہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ہر مخص امام صاحب کیلئے چٹم براہ ہے۔

احمد ٰبن نظام الملک کے امام صاحبؓ کے نام ذاتی خط کا ماحصل بیہ ہے کہ اگر چہ آپ جہاں تشریف رکھیں گے وہی جگہ درس گاہ عام بن جائے گی لیکن جس طرح آپ مقتدائے روز کارہیں آپ کی قیام گاہ بھی وہی شہر ہونا جاہئے جوتمام عالم اسلام کا مرکز ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے ہر تھے کے لوگ با آسانی وہاں پہنچ سکیس اور ایسامقام صرف اور صرف دار الاسلام ہے۔ (بیعنی بغداد)

### امام صاحب رحمه اللدكاا نكاراور معذرت

امام صاحبؓ نے ان خطوط کے جواب میں ایک طویل خط لکھااور بغداد نہ آنے کے متعدد وجوہ پیش کئے۔ایک بیر کہ۔

یہاں یعنی طوس میں اس وقت ڈیڑھ سوطلبہ مستعدم صروف بخصیل علم ہیں جن کو بغداد جانے میں زحمت ہوگی۔ دوسرے ہی کہ جب میں بغداد میں تھا تو میرے اہل وعیال نہ سے۔اب بال بچوں کا جھڑا ہے اور بیلوگ ترک وطن کی زحمت نہیں اٹھا سکتے۔تیسرے سے کہ میں نے مقام خلیل میں بیعہد کیا تھا کہ بھی مناظرہ مباحثہ نہ کروں گا اور بغداد میں مباحثہ کے بغیر چارہ نہیں اس کے علاوہ ور بار خلافت میں سلام کرنے کیلئے حاضر ہونا پڑے گا اور میں اس کو گوارا نہیں کرسکتا۔سب سے بڑھ کریہ کہ میں مشاہرہ اور وظیفہ قبول نہیں کرسکتا اور بغداد میں میری کوئی جائیدا دنہیں ہے غرض سلطنت وغلافت کی طرف سے بہت بچھ ردو کھ ہوئی۔بایں ہمہ صاف انکار کردیا اور گوشہ عافیت سے نہ نکلنے کا صفح مارادہ کرلیا۔

فن حدیث کی تکمیل

امام صاحب نے حدیث کافن طالب علمی کے زمانے میں نہیں سیماتھا۔ اباس کی جکیل کا خیال آیا۔ حافظ عمر بن ابی الحن الروائی آیک مشہور محدث تھے۔ وہ اتفاقا طوس میں آئے۔ امام صاحب نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور ان سے سیح بخاری وسلم کی سندلی۔ حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے سیح بخاری ابواسا عیل خفصی سے پڑھی۔ مافظ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے سیح بخاری ابواسا عیل خفصی سے پڑھی۔ امام صاحب اخیر عمر میں اگر چہ بالکل عابد مرتاض بن گئے تھے اور شب وروز مجاہدات وریاضات میں برکرتے تھے۔ تاہم تصنیف و تالیف کا مشغلہ بالکل ترکنہیں کیا۔ اصول فقہ میں متصفی نامی کتاب عوان کی نہایت اعلی تصنیف و تالیف کا مشغلہ بالکل ترکنہیں کیا۔ اصول فقہ میں متصفی نامی کتاب جوان کی نہایت اعلی تصنیف ہے ہے ۔ 8 ھیں گھی ہے جس کے ایک برس بعد آپ نے انتقال کیا۔ وفات: امام صاحب نے ہما تہا دی الثانی ۵۰۵ھ م اللاء میں بمقام طاہر ان انتقال کیا اور و ہیں مدفون ہوئے۔ ابن الجوزی نے ان کے انتقال کا واقعہ ان کے بھائی امام

احمدغزا کئ کی روایت سے اس طرح لکھاہے۔

پیرکے دن امام صاحب میں کے وقت بستر خواب سے اٹھے' وضوکر کے نماز پڑھی پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر کہا'' آقا کا حکم سر آنکھوں پڑ' میہ کہ کر پاؤں پھیلا دیئے۔ لوگوں نے دیکھا تو دم نہ تھا۔رحمہ اللہ۔

امام صاحب رحمه الله كاتجديدي كارنامه

ازاں کہ پیروی خلق گراہی آرد نی رویم براہے کہ کارواں رفتہ است ہردور میں امتدادز مانداور ماحول کے برے اثرات سے انسان جادہ متنقیم سے بھٹک جاتے ہیں اور ہوتے ہوتے خود ساختہ خیالات اور عقائد ایک مسلمہ حیثیت اختیار کرلیتے ہیں۔ اس وفت جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ مجد و مصلح بیدا کرتا ہیں۔ اس وفت جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ مجد و مصلح بیدا کرتا ہے۔ وہ طعن و شنیع کی بوچھاڑ اور مخالفتوں کی بھر مار میں پرچم اصلاح بلند کرتے ہیں پھران کی قربانیوں کے صلہ میں وہ وفت آتا ہے کہ آفتاب دین بدعات و خرافات اور اوہام کی قربانیوں کے صلہ میں وہ وفت آتا ہے کہ آفتاب دین بدعات و خرافات اور اوہام مارطیل کے سیاہ بادلوں کی اوٹ سے نکل کراپنی ضیا پاش اور جہانگیر کرنوں سے تمام قلوب کو منور کردیتا ہے اور ساری ظلمتیں کا فور ہوجاتی ہیں۔

آج بھی ہرطرف وہی حالت ہے کہ جن میں امام غزائی نے مجدوانہ جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ایسا

یے عقائدرسومات اورافکارمسلم عقائد کی حیثیت اختیار کر بچکے ہیں جن کے ڈانڈے داستے طور پرشرک برعت اور اصلاح امت کی ضرورت آج ہمیشہ سے برعت اور گرماہی سے ملتے ہیں اس لئے احیاء دین وسنت اور اصلاح امت کی ضرورت آج ہمیشہ سے بردھ کرمعلوم ہوتی ہے اس لئے اصلاح وتجدید کیلئے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔

امام صاحب مشاعري

امام صاحبؓ کے زمانہ میں فارس ادب وشاعری اوج شباب پر تھے اس کئے زمانہ کے اقتضاء اور فطری صلاحیت کی بنیاد پر امام صاحبؓ نے بھی شاعری کی ہے۔ آپ نے عربی اور فارسی دونوں میں شعر کے ہیں۔ آپ کا ایک فارسی قطعہ نمونہ کے طور پر درج ہے۔ فارسی قطعہ نمونہ کے طور پر درج ہے۔

فارسی دونوں میں شعر کے ہیں۔ آپ کا ایک فارسی قطعہ نمونہ کے طور پر درج ہے۔

با یک طبیب محرم ایس راز درمیان نہ کی ا

با میک مبیب سرمای واردوی مد گرمهر بارداری صدمهر برزبان نه!!

گفتا كهم طبيع فرموده است بامن!

#### تفنيفات

تفنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نہایت درجہ جیرت انگیز ہے۔ انہوں نے کل ۵۵٬۵۸ برس عمر پائی ہے۔ تقریباً بیس برس کی عمر سے تصنیف کا مشغلہ شروع کیا۔ دس گیارہ برس صحرانور دی اور بادیہ پیانی میں گزرے۔ درس وقد رئیس کا شغل ہمیشہ جاری رہا اور ہمی کسی زمانے میں ان کے شاگر دوں کی تعداد ڈیڑھ سوسے کم نہیں رہی۔ فقہ وتصوف کے مشغلے جدا اور دور دور دور سے جو فناوی آتے تھے ان کے جواب الگ بایں ہمہ سینکٹروں کی بیں کھیں جن میں سے بعض کئی کئی جلدوں میں بیں اور گونا گوں مضامین سے پر ہیں اور جو کتاب ہے۔ جو کتاب ہے۔ شخصون اور باب میں بین اور گونا گوں مضامین سے پر ہیں اور جو کتاب ہے۔

این سعادت برور بازو نیست

علامہ نووی نے بستان میں ایک متند شخص نے نقل کیا ہے کہ میں نے امام غزائی کی تصنیفات اوران کی عمر کا حساب لگایا تو روزانہ اوسطاً چار کراسے پڑا۔ ایک کراسہ تقریباً ہم شخوں کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے ۱۲ صفحے روزانہ ہوئے۔ آپ کی سب سے مشہور تصنیف احیاء علوم الدین ہوتا ہے۔ آپ کی ایک مشہور تصنیف کیمیائے ہے۔ جس کا اردو ترجمہ فداق العارفین ضرور پڑھنا چاہئے۔ آپ کی ایک مشہور تصنیف کیمیائے سعادت فارسی کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ جس کا نام اکسیر ہدایت ہے۔ (از مقدمہ توشہ آخرت)

# عالم کے لئے آ داب

ججة الاسلام امام غزالی رحمه الله فرماتے ہیں۔اگر وہ اہل علم میں سے ہوتو عالم کے آ داب میه بین که وه فراخ حوصلهٔ برد بار اورخوش اخلاق هواس کی نشست و برخاست یعنی الحضنے بیٹھنے سے وقار ٔ حرمت ومتانت اور آ ہنگی ظاہر ہو۔ تواضع کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوا ہو۔ بیہ چیز تکبر کی وجہ سے نہیں بلکہ علم کی حرمت اور ہیبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مخلوق میں کسی پربھی تکبراورغرور کا اظہار نہ کرے۔ مگر ہاں ظالموں پراس کا مظاہرہ ہوسکتا ہے تا کہ اٹکو

اورائے ظلم کودوسرول کی نگاہوں میں ذلیل کردیں۔

مجلسوں اور محفلوں میں اونے اور صدر مقام کی جنتو نہ کرے کیونکہ بیغرور اور تکبر کی علامت ہے۔ بے ہودہ باتوں ہنسی مذاق اور شخصا کی عادت نہ ڈال لے کیونکہ اس ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی ہیبت نکل جاتی ہے شاگردوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ عالم کی شان میہوتی ہے کہ اگر کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو جھڑ کتانہیں ہے اگر اس کے سوال میں کوئی نقص اورخلل ہوتو اس کی اصلاح کرتا ہے اور غصنہیں کرتا۔اگر کوئی بات نہ جانتا ہوتو کہہ دینے میں عاراورشرم محسوں نہ کرے کہ میں نہیں جانتا اگر کوئی غلطی پکڑے تو دلیل اور ججت سے قبول کرلیتا ہے۔اس میں کوئی عیب نہیں کہ وہ اپنی بات سے رجوع کرے یا اپنی غلطی کا اعتراف کرےایے شاگردوں کواس علم ہے منع کرو جونقصان دہ اورمصنرت رساں ہو۔ پہلے اس کونفع دینے والے علم میں مشغول کرو کیونکہ وہ فرض عین ہےنہ کہ فرض کفایہ۔

فرض عین علم تقویٰ ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن کو ناشا ئستہ اور رذیل اخلاق وافعال سے پاک کرتا ہے اور اس کو دنیا ہے آخرت کی طرف بلاتا ہے۔ حرص وہوں سے بچا کر زہدو قناعت کی طرف بلاتا ہے یہی جاہئے کہ دوسرے کو کسی بات کا حکم دینے سے پہلے خود اس

### پُمُل کرلے کیونکہ گفتار بے کردارا ٹرنہیں رکھتی۔ (توشہ آخرت) ہمارے اکا برکا فیض

حضرت شخ الحديث مولا نامحرز كريا كاندهلوى صاحب رحماللد آپ بيتي ميں لكھتے ہيں شمر دايك فرانسيى تھااس كى ايك بيگم تھى جس كا امراء ميں بڑا درجہ تھا۔ يہاں تك كه اس كے پاس مثل واليان ملك كے فوج بھى تھى ۔ مير شھ ميں جوبيگم كا بل مشہور ہے وہ بھى اى كا بنوايا ہوا ہے۔ اس كى ايك كھى تھى جوفر انسيى وضع پر بنى ہوئى تھى وہ اپنے ملازموں كى بڑى قدر دان تھى وہ كہا كرتى تھى كہ ميں تہميں ايسا كر سے چھوڑوں گى كہتم كہيں كے نہيں رہوئے تہميں كوئى بھي بھى نہيں وے گا وہ كہتے كہ حضوراتنى عنايت كرتى ہيں اور حضور كے يہاں تہميں كوئى بھي جمين ملازمت كى كيا كمى وہ كہتى كہ د مكھ لينا۔ چنا نچه بيد ويكھا كہاں كے مرف كے بعد اس كے ملازم كى اور كى ملازمت نہ كر سكے۔ نہ ويسا كوئى قدر دان ملانہ نوكرى مرف كے بعد اس كے مرف كے بعد وہ لوگ واقعى بھو كے مرے۔ ہمارے بزرگوں نے بھى كر سكے۔ اس كے مرف كے بعد وہ لوگ واقعى بھو كے مرے۔ ہمارے بزرگوں نے بھى ہميں اس طرح نكما كرويا' اب كوئى پند ہى نہيں آ تا۔ اب لوگ کہتے ہيں كہ ذمانہ بدل گيا ہے تم بھى بدل جاؤ۔ بھائى ہم سے تو اب بدلائہيں جا تا تہميں اختیار ہے كى نے کہا ہے:

زمانه باتو نسازه تو با زمانه بساز زمانه بدل گیا ہے تو بھی بدل جالیکن ہم تو پیے ہیں: زمانه باتو نسازه تو با زمانه مساز

اورز مانہ کیابدلتا اگر درحقیقت دیکھاجائے تو زمانہ ہمارا تابع ہے۔ہم ہی تو زمانہ کوبد لتے ہیں زمانہ بدلتا ہے۔ ہم ہیں کیابد لے گا'جب ہم اپنے آپ کوبدل دیتے ہیں تب ہی زمانہ بدلتا ہے۔ زمانہ ہم سے علیحدہ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے تو جب زمانہ کوہم خود بدل سکتے ہیں تو ہم اس کو محفوظ بھی کرسکتے ہیں یہ اکبر حسین جج کا نکتہ ہے۔ بری اچھی بات ہے کہتے تھے کہلوگ زمانہ کی برائی کرتے ہیں کہ بھائی کیا کریں زمانہ ہی بدل گیا ہے۔ جب تم سب بدل گئو یہی زمانہ کا بدلنا ہوگیا' زمانہ کوئی مستقل چیز تھوڑا ہی ہے زمانہ تو تم خود ہو۔ واقعی سے کہا ہے زمانہ کی حقیقت تو خود ہم ہم ہی ہیں ہم اگر نہ بدلیں تو زمانہ ہمی نہ بدلے کیا اچھی بات کہی ہوا حکیمانہ دماغ تھا۔

ا كابر كاطلب علم ميں انہماك

شیخ الحدیث مولا نا محمد ذکر یا کا ندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں۔ میرے والد صاحب کے طالب علمی کے زمانہ میں ڈاکٹروں نے بیہ کہد دیا تھا کہ ان کی آئکھوں میں نزول آب شروع ہوگیا' کتب بینی ہرگزنہ کیا کریں' وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پینجرس کر کتب بینی میں اتی محنت کی اس خیال سے کہ پھر تو بیآ تکھیں جاتی رہیں گی جو کرنا ہے ابھی کرلیں۔ اس میں بیس محنت کی اس خیال سے کہ پھر تو بیآ تکھیں جاتی رہیں گی جو کرنا ہے ابھی کرلیں۔ اس میں بیس محمد کھوں کہ مدرسہ حسین بخش والوں کا اصراران کے والد یعنی میرے وادا پر بیتھا کہ وہ دورہ حدیث میں شرکت بول جس پر والد صاحب نے انکار کردیا لیکن امتحان میں شرکت قبول کر لی۔ نظام الدین کے ایک ججرہ میں جو بہت ہی شک و تاریک تھا اور اس میں جنگل کی قبول کر لی۔ نظام الدین کے ایک ججرہ میں جو بہت ہی شک و تاریک تھا اور اس میں مشغول طرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں پر اب کھڑی ہے اس میں شب وروز مطالعہ میں مشغول طرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں پر اب کھڑی میں سے میرے یاس میں شہور وضؤ استنجاء کے لیے رکھ دیں۔ دیں اور دونوں وقت کھا نالا کر اس کھڑی میں سے میرے یاس رکھ دیں۔

اس زمانہ میں کا ندھلہ سے ایک تارشادی کے سلسلہ میں ان کے بلانے کا آیا تھا تو نظام الدین کے حضرات نے یہ کہہ کرواپس کردیا کہ وہ کئی ماہ سے بہاں نہیں ہیں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پانچ چھ ماہ میں بخاری شریف سیرت ابن ہشام طحادی ہدایہ فتح القدیرا سے انہاک سے دیکھیں کہ جس کے بعدامتحان کی تعریف حضرت سہاران پوری متحن نے بڑے بحر میں کی اور اسی بناء پر حضرت گنگوہی سے سفارش کی جس پر حضرت گنگوہی نے آخری دورہ پر میں کا اور اسی بناء پر حضرت گنگوہی سے سفارش کی جس پر حضرت گنگوہی نے آخری دورہ پر معایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبق کے بعد سب سے پہلے میں استاد کی تقریر بی میں نقل کرتا تھے اور پورے میں اس کی مدد سے دوسرے دفقاء درس اردو میں اپنی تقریرین نقل کیا کرتے تھے اور پورے میں اس کی مدد سے دوسرے دفقاء درس اردو میں اپنی تقریرین نقل کیا کرتے تھے اور پورے دورہ میں ان کی ایک حدیث بھی ایسی نہ گزری جواستاد کے سامنے نہ پردھی گئی ہو۔

علم وذبإنت كاعجيب واقعه

حفزت شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں مفتی اللی بخش صاحب کے متعلق ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ درمیان بعض مسائل میں بحث ہوگئی اور قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دبلی میں بعض علماء کے درمیان بعض مسائل میں بحث ہوگئی اور آپس میں طےنہ کر سکے۔شاہ دبلی نے اس کوقلم بند کرا کرا یک شتر سوار کے ہاتھ کا ندھلہ مفتی

صاحب کے پاس بھیجا' شتر سوار مغرب کے دفت پہنچا اور مفتی صاحب کی خدمت ہیں وہ سوالات پیش کیے۔مفتی صاحب نے اسی مجلس ہیں برجستہ ان کے جواب مع حوالہ کتب تحریر فرما کر طلبہ کے حوالے کیے کہ ان حوالوں کو اصل کتب سے ملالیں اور خود کھانا کھانے اندر تشریف لے گئے۔ استے ہیں حضرت مفتی صاحب کھانا کھا کر تشریف لائے طلبہ نے حوالوں کا کتابوں سے مقابلہ کرلیا تھا اور اسی وقت جوابی لفافہ ہیں بندکر کے شتر سوار کے حوالہ کردیا۔شتر سوار نے عرض کیا کہ حضور شاہی تھم ہے کہ جواب ملنے تک تھم با اس کے جوالہ کردیا۔شتر سوار نے عرض کیا کہ حضور شاہی تھم ہے کہ جواب ملنے تک تھم با اس کے بعد دیرینہ کرنا حضور جواب صبح کوعطاء فرمادیں۔ پینا نچی مفتی صاحب نے صبح کوعطاء کیا اور وہ شام تک دبلی چنج گیا اور جب ان جوابات کوعلاء کیا مورا م کے سامنے رکھا گیا تو سب نے ان کی صحت کوشلیم کیا اور جیران رہ گئے کہ ایسے مغلق مسائل کا اتنا مدلل جواب اس تھوڑ ہے ہے وقت ہیں کس طرح لکھا گیا۔ مسائل کا اتنا مدلل جواب اس تھوڑ ہے ہے وقت ہیں کس طرح لکھا گیا۔

مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی کی بابت لوگ کہتے ہیں کہ تھنیف کا اوسط استے روزانہ کا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بے چاروں کا د ماغ آئی میں ضعیف ہوگیا' صرع کا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بے چاروں کا د ماغ آئی میں ضعیف ہوگیا' صرع ہوگیا تھا۔ ڈاکٹروں نے ہر چند منع کیا گرنہیں مانے 'علمی خدمت کے مقابلہ میں بے چاروں نے جان تک کی پرواہ نہ کی۔ (آپ بہتی)

قومی ترقی کیلئے علم دین ضروری ہے

حكيم الامت حضرت تفانوى رحمه اللدفر مات بين:

افسوں ہے کہ آپ کے ہم وطن ہندوؤں نے تو تعلیم کے اہم ہونے کومسوں کیا کہ ان
میں بکٹرت لوگ امتخان سے فارغ ہوکر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک برسی جماعت
مررشتہ تعلیم (سرکاری تعلیم کامحکمہ) میں داخل ہواس لئے کہ سب شاخیں اس کی فرع ہیں
تو تعلیم میں دخیل ہونا ذریعہ ہے ترقی تو می کا ،گرہم کو اب تک اس کی خبر نہیں اور پھر بھی اپنے
آپ کو عاقل سمجھے ہوئے ہیں تعلیم کی حالت دوسرے کا موں کے مقابلوں میں الی ہے

جیسے انجن کا پہیہ کہ اس کے چکر میں تمام گاڑیوں کو حرکت ہوتی ہے اگراس کی حرکت بند ہوجائے تو تمام گاڑیوں کی حرکت بند ہوجائے۔ گراس کی ضرورت کا احساس لوگوں کونہیں ہوتا۔ درس ونڈ ریس سب محکموں کی روح ہے۔خواہ تقریر ہوخواہ تحریر خواہ تصنیف سب ای تعلیم کی فرع ہیں مگراس وقت سب سے زیادہ اس کو بریار سمجھ رکھا ہے۔عام طور سے لوگوں کی نظر میں علماء کی وقعت کم ہے۔ (ضرورۃ العلماء،عبدین

حقيقت علم

عیم الاسلام قاری محمطیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں: "انسان انسان جب بنا ہے جب اس کے اندرعلم آجا ورعلم بھی وہ ہو کہ وہ محض وانستن کانا معلم ہیں محض جان لینے کانا معلم ہیں اس لیے کہ تصور ابہت علم جانو روں کو بھی حاصل ہے۔ اتناعلم اگر انسان میں آجائے تو انتاعلم حیوانیت کیلیے بھی ہے۔ حقیق علم وہ ہے کہ جس سے انسان حلال وحرام کو بچھانے اور جائز و ناجائز میں فرق کرے۔ یہ کام انسانی قلب کا ہے ہاتھ اور پیر کانہیں "۔ "علم کی حقیقت ہی ور ناجائز میں فرق کرے۔ یہ کام انسانی قلب کا ہے ہاتھ اور پیر کانہیں "۔ "علم کی حقیقت ہی ور حقیقت تمیز ہے۔ یہ وی کو متاز کے رکھنا اگر دو چیز میں رل مل جائیں تو کہیں گے کہ اس مختا تو محقی تو کہ ہوتا تو دو چیز وں کو الگ الگ دیکھتا تو انسان کو کہ اللہ بیدا کر وینا یعلم میں کمال تھو کی ہے آتا تا ہے جتنا تقو کی وطہارت ہوگا آتا علم میں کمال بیدا ہو جائے گا اس لئے قرآن کر یم میں ارشاد ہے کہ بیابھا الذین امنو اان علم میں کمال بیدا ہو جائے گا اس لئے قرآن کر یم میں ارشاد ہے کہ بیابھا الذین امنو اان تعقو الللہ یجعل لکم فرقانا اے ایمان والواگر تم اللہ سے ڈرنے لگواور متی بن جائو تو اللہ میں خوت و باطل میں میں فرقان پیدا کر دے گا۔ ین خورقان ان زے معنی اس اندرونی قوت کے ہیں جو تق و باطل میں میں فرقان پیدا کر دے جب بیتیز پیدا ہوجائے تو کہا جائے گا کہ تقو کی کامل ہوگیا۔ تو کی کامل میں امتیاز کرنے لگتا ہے۔ " (جواہر حکمت)

علم صفت خداوندی

تحکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں: "علم کوئی سابھی ہو ہرانسان کا ایک طبعی مرغوب ہے اس میں بیقید نہیں ہے کہ بھٹی بیہ ہندوستان والوں کاعلم ہے ہمیں اس سے کا ایک طبعی مرغوب ہے اس میں بیقید نہیں ہے کہ بھٹی بیہ ہندوستانی و ہندوستانی کی تقسیم ہے ہی نہیں وہ تقسیم سے بالاتر ہے لہذا سب بچنا چاہے علم میں پاکستانی و ہندوستانی کی تقسیم ہے ہی نہیں وہ تقسیم سے بالاتر ہے لہذا سب

جھکیں گے کہاس کی وجہ ریہ کھلم ہماری صفت نہیں اگر ہماری صفت ہوتی تو اس میں تعصب ہوتا۔ یہ ہمارے خدا کی صفت ہے اور حق تعالی ان ساری حد بندیوں سے بالاتر ہے ان کی صفت پر جب ہم آئیں گے تو اتحاد پیدا ہوگا''۔

' وعلم خود ذاتی طور پر رفعت کی چیز ہے وہ اللہ کی صفت ہے ملم بھی نیچا ہو کرنہیں رہتا'
اس لئے اگر کوئی واقع میں عالم ہے وہ بھی بھی نیچا ہو کرنہیں رہے گا۔علم میں طبعی طور پر ترفع
اور بلندی ہے مگراس ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ آدی میں کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے' اس لئے اس
کا بدرقہ عبدیت ہے کہ علم کے ساتھ جب تک عبدیت جمع نہ ہوگی تو تکبر اور نخوت اس سے
الگنہیں ہوسکتا اور عبدیت ہے کہ کسی مرد کامل کے سامنے پا مال ہے''۔ (جوا ہر حکمت)
علماء کوا ما مہت و غیر ہ کے جھکڑ ہے میں برٹر نا منا سب نہیں

علماء کوامامت وغیرہ کے بھلٹرے میں فرماتے ہیں : گویس کھے نہیں ہوں گر الجمدللہ

این اکابر کے اس طرز کاعاشق ہوں اس کا نہتے ہے کہ اس رمضان گزشتہ میں لوگوں نے جامع
مجد کی امامت کیلئے مجھے درخواست کی حالا نکہ امامت و خطابت قدیم سے ہمارے قصبہ میں
مجد کی امامت کیلئے مجھے درخواست کی حالانکہ امامت و خطابت قدیم سے ہمارے قصبہ میں
خطیبوں ہی کے خاندان میں ہے جن میں سے میں بھی ہوں گر اب تک دوسرے خاندان کے
لوگ امام تھے تو مجھے واللہ ایک ون بھی یہ وسوسنہ میں آیا کہ اپنا منصب دوسرے کے پاس کیوں
ہے گر اب بعض وجوہ سے لوگوں کو پہلے امام سے انقباض ہوگیا اور مجھے امام کرنا چاہا تو میں نے
صاف کہ دیا کہ جب تک خودوہ امام اجازت نہ دے میں امامت نہیں کرسکنا چنا نچہ خودان لوگوں
نے بھی ورخواست کی تو میں نے مجمر پر کھڑے ہوکورصاف کہ دیا کہ میں اس وقت آپ لوگوں
اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں نہ میر سے خاندان کو اس جن کی میر احق نہیں جیسا کہ عام طور پرلوگ
تک امام رہوں گا جب تک آپ سب لوگ راضی رہیں اور اگر کی ایک خض کی بھی مرضی نہ ہو
خواہ وہ جلاہایا تیلی ہی ہوتو وہ ڈاک میں جس وقت بھی ایک کارڈ میرے نام ڈال دے گا کہ
خواہ وہ جلاہایا تیلی ہی ہوتو وہ ڈاک میں جس وقت بھی ایک کارڈ میرے نام ڈال دے گا کہ
خواہ وہ جلاہایا تیلی ہی ہوتو وہ ڈاک میں جس وقت بھی ایک کارڈ میرے نام ڈال دے گا کہ
خواہ وہ جلاہایا تیلی ہی ہوتو ہوں ڈاک میں جس وقت بھی ایک کارڈ میرے نام ڈال دے گا کہ
خواہ شنہیں کہ لوگ مجھ سے مجمبر اور وعظ وغیرہ کا کام لے لیں اور مجھے اس سے منع کردیں اور

ایک حجرہ مجھے مل جائے تو میں اس پر راضی ہوں اگر حجرہ بھی چھین لیا جائے تو مجھے اس ہے بھی در یغ نہیں میں اپنے گھر میں یا جنگل میں بیٹھ کرا پنے خدا کو یا د کرلوں گا۔

افسوں آج کل کے علماء کے اندریہ بات نہیں دیکھی جاتی بلکہ جگہ جگہ یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں امامت پر جھگڑا ہے وہاں وعظ پر فساد ہے بات بیہ ہے کہ مقصود جاہ ہے اس میں دوسرا شریک ہوجاتا تو نا گواری ہوتی ہے خدامقصود نہیں اگر خدامقصود ہوتا تو بیرامامت ومنصب وبال جان معلوم ہوتا ہے۔(الفاظ القرآن)

تعلیم وتعلم سے بقائے انسان

تحكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب رحمه الله فرماتے ہيں:"آج جومدارس ومكاتب قائم ك جارب بين بيدراصل انساني خصوصيت كواجا كركيا جار بإب كما كربيدارس قائم ندك جائيس بيد جوامع قائم نسك جاكلي اورتعليم نددي جائے اور فرض سيجئے كتعليم مث كئ توانسانيت مث كئ توبيد عليم وتعلم كاسارا جھكراانسان كى بقاءكيلے ہے"۔

### سلمانول كالكخصوصيت

حكيم الاسلام قارى محمرطيب صاحب رحمه الله فرمات بين: "مسلمانون كوية خصوصيت حاصل ہے کدان کے ہاں ہر چیز ' سند' کے ساتھ پائی جاتی ہے جودومروں کے پاس نہیں۔اس كاحاصل يبي نكلتا ہے كہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ كرام فوريد هايا سلسله بهم تك پہنچ گيا تعلیم ہی سے پہنچامحض علم سے نہیں پہنچا۔علم جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ آپ کی ذات بابرکت کے ساتھ خاص ہے اگر آپ تعلیم نہ دیتے تو ہم تک علم کیے پہنچتا تعلیم کے ذريع ہم تک پہنچااور ہم عالم بنے" ۔ (جواہر حکمت)

ابن جوزی رحمہاللہ کے نواسے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا ( پینخ ابن جوزی ) کو ایک بارسرمنبر کہتے سنا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے دو ہزارجلدیں کھی ہیں جس شیخ وفت نے ڈھائی سو کتابیں تصنیف کی ہوں اس کا دو ہزارجلدیں لکھ لینا ناممکن نہیں۔جن قلموں

ے انہوں نے حدیث شریف کی کتابیں لکھی تھیں انکا تراشہ جمع کرتے گئے تھے جب وفات پانے آئے تو جب وفات پانے تو میت کی کو شاہ کی کتابیں لکھی تھیں انکا تراشہ کے بانی سے گرم کیا جائے چنانچہ ان کے عنسل کا پانی اسی باک ایندھن سے گرم ہوا۔ (خزینہ)

#### علماء كالصل فريضه

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فر ماتے ہیں کہ علماء کو بیر چاہئے کہ وہ قوم پر ہر گزنظر نہ کریں بلکہ

دلارامے کے داری دل دروبند وگر چشم از ہمہ عالم فروبند

(توجو بھی اپنامعشوق رکھتا ہے اسی میں ول لگا کر دوسری تمام دنیا ہے آئکھیں بندکر)

اور ہروفت اس کو پیش نظر رکھیں "ولله خز آئن السموت والارض" (اللہ ہی کیلئے ہیں آسانوں زمین کے خزانے)

اکبربادشاہ کی حکایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ شکار میں گئے اور ساتھیوں سے پھڑ کر کہیں دور نکل گئے ایک دیہاتی نے ان کومہمان رکھا اکبراس سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ دارالسلطنت میں آنا چنا نچہوہ و بلی آیا اکبراس وقت نماز پڑھ رہے تھے نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگی دیہاتی نے بیحالت دیمی جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ تم کیا کررہے تھے اکبر نے کہا خدا سے دعا کر رہا تھا اور مراد مانگ رہا تھا کہنے لگا کیا تم کو بھی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے اکبر نے کہا خدا سے جا کبر نے کہا کہ بہتے لگا کہ پھر میں اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے تم کو بھی ضرورت مانگنے کی ہوتی ہے۔اہل علم کوچا ہے کہا گر خدمت دین کریں تو نہ اس لئے کہ ہم کو نزرانہ ملے گاخدا کی تسم خدا کانام دونوں عالم سے بھی زیادہ بیش قیت ہے خوب کہا ہے نزرانہ ملے گاخدا کی قسم خدا کانام دونوں عالم سے بھی زیادہ بیش قیت ہے خوب کہا ہے ہر دو عالم قیمت خود گفتہ نزرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

(تواپنی قیمت دونوں عالم کوبتلا تا ہے اور قیمت بڑھاؤ ابھی تو بہت ستا ہے ) (پیمیل الاسلام)

علماء كي تين قشميس

علیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمدالله فرماتے ہیں: علماء کی تین قسمیں ہیں (I)

عالم باللہ(۲) عالم بامراللہ(۳) عالم باللہ۔ وبامراللہ۔ عالم باللہ یعنی ذات صفات کی معرفت
اس کو حاصل ہو۔ رات ودن اس میں متعفرق ہو گر مسائل وعلم سے زیادہ واقف نہیں اور
اصطلاح سے بھی واقف نہیں اور ایک عالم بامراللہ ہے کہ قانون شرعی کا عالم ہے اور محقق بھی
ہے گر معرفت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس راستے کو طے بی نہیں کیا اور ایک عالم باللہ وبامراللہ
ہے وہ ظاہری علوم بھی جانتا ہے اور باطن کے علوم بھی کیونکہ وہ اس راستے پر چلا ہوا ہے۔
ہمارے اکا ہر مرحومین جامع تھے عالم باللہ بھی تھے اور عالم بامراللہ بھی تھے دن میں درس
وہدر لیس کا کام ہور ہا ہے اور رات کو مصلے پر بیٹھے ہوئے ذکر اور ذات وصفات کے مسائل وہدر اس کر رہے ہیں اور معرفت کی باتیں ہور ہی ہیں ہیدونوں چیزیں جمع تھیں۔ (جواہر حکمت)

حإرطالب علمول كاعجيب واقعه

چار نوجوان انقاق سے مصری ایک جامع مسجد میں جمع ہوگئے۔ چاروں طالب علم سے
ایک دوسرے سے تعارف ہوا تو ان کی جیرت کی انتہا نہ رہی۔ چاروں کا نام محمد تھا ایک نے اپنا

نام محمد بن جریر بتایا' دوسرے نے محمد بن اسحاق' تیسرے نے محمد بن مزوری اور چو سے نے محمد

بن ہارون بتایا۔ چاروں کے منہ سے ایک ساتھ لکا ''سجان اللہ' ان کا کام بھی ایک بی تھا اور

نام بھی ایک ۔ تمام دن استاد صاحبان سے حدیث کاعلم حاصل کر نے شام کو اپنے مکان میں

تام بھی ایک ۔ تمام دن استاد صاحبان سے حدیث کاعلم حاصل کر نے شام کو اپنے مکان میں

آگر دن بھر کی یاد کی ہوئی احادیث کو ایک رجٹر میں لکھ لیتے۔ ایک دن ایک نے کہا بھائیو!

ہماری جمع شدہ رقم ختم ہو چی ہے کوئی بات نہیں ہم مزدوری کرلیں گے۔ دوسرے نے کہا

مزدوری کرنے پراعتراض نہیں۔ اس طرح تو ہم تاجر بن جا نیس گے۔ چو سے نے کہا تب پھر اس کا

طریقہ دیہے کہ ہم میں سے صرف ایک مزدوری کر سے باقی تین علم حاصل کریں قرعدا ندازی کر لی با سے قرعہ دال کی نیت باندھ لی۔ ایک میں باہر سے آواز آئی کیا وہ یہی گھر ہے؟ کسی نے بہہ کہ کرانہوں نے نمازی نیت باندھ لی۔ ایسے میں باہر سے آواز آئی کیا وہ یہی گھر ہے؟ کسی نے کہ ہم کرانہوں نے نمازی نیت باندھ لی۔ ایسے میں باہر سے آواز آئی کیا وہ یہی گھر ہے؟ کسی نے کہ ہم اس ان ان وہ می ہیں باہر کی آواز من کر یہ چونک گئے گھرا گئے سارا شہر اس وقت

نیندکی آغوش میں تھا۔ پھر بیکون لوگ تھے جوان کے مکان کے باہر جمع تھے۔ایسے میں دستک ہوئی آواز آئی السلام علیم! کیا ہم اندرآ کتے ہیں۔ہم بادشاہ کے قاصد ہیں وہ ایک ساتھ بولے۔ عليكم السلام! تشريف لايئے محمد بن بارون نے دروازہ كھول ديا۔وہ كئ آدى تصال کے ہاتھوں میں روشنی کی قدیلیں تھیں چہروں سے سوجھ بوجھ والے لوگ لگ رہے تھے ان میں ے ایک نے کہا آپ میں سے محد بن جریکس کانام ہے۔ جی میرانام ہے۔ بین کراس نے کہا یہ لیجئے یانچ سودیناروں کی تقیلی پھراس نے کہا اور آپ میں سے محمہ بن نصر کون ہے؟ آنے والوں نے ایک تھیلی انہیں تھا دی۔ پھر بولامحہ بن اسحاق کون ہے یہ جونماز پڑھ رہے ہیں۔محمہ بن نصرنے بتایا۔ پیھیلی ان کی ہے آپ میں سے محمد بن ہارون کون ہیں؟ نام معلوم کر کے ایک تھیلی انہیں دے دی گئی۔اب بیرچاروں حیران ہیں کہ بیرکیا معاملہ ہے آنے والوں میں سے ایک نے ان کی جیرے دور کرنے کیلئے کہا۔مصرکے بادشاہ احمد بن طولون کل دو پہراہیے حل میں سورہے تھے۔انہوں نے خواب میں ایک مخص کو دیکھا وہ ان سے کہدر ہا تھا محمد نام کے حیار طالب علم بھوک سے پریشان ہیں اور تو میٹھی نیندسور ہا ہے۔ بادشاہ نے اس مخص سے آپ لوگوں کا پیتەنشان پوچھااور بیتھیلیاں بطور مدیتیجی ہیں اوراس نے شم دے کرکہاہے کہ جب سے رقم ختم ہوجائے تو انہیں ضروراطلاع دی جائے تا کہوہ مزیدرقم ارسال کرسکیں۔بادشاہ کے آدی تسلیاں دے کر چلے گئے لیکن اس کے بعد بیرچاروں پھرمصر میں نے تھ ہرے وہاں سے نکل گئے تا كدوولت كے چكرميں دين كے لم سے محروم ند جوجا كيں \_ (ماہنامہ محاس اسلام) آج بھی رازی وغز الی پیدا ہو سکتے ہیں

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مولوی منفعت علی صاحب سلمہ (اس وقت مولوی صاحب مرحوم حیات تھے ۱۱ منہ) سے ایک شخص نے کہا کہ کیا وجہ علماء میں ابرازی وغز الی پیدائہیں ہوتے ۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت انتخاب کا قاعدہ یہ تھا کہ قوم میں جوسب سے ذبین اور ذکی ہووہ علوم دین کے لیے منتخب ہوتا تھا اور اب انتخاب کا قاعدہ یہ ہوتا تھا اور اب انتخاب کا قاعدہ یہ ہے کہ جوسب سے زیادہ احمق اور غبی ہووہ اس کے لیے تجویز ہوتا ہے اور دلیل اس کی سے ہے کہ جوسب سے زیادہ احمق اور غبی ہووہ اس کے لیے تجویز ہوتا ہے اور دلیل اس کی سے کہ اب بھی جو ذبین و ذکی پڑھتے ہیں وہ غز الی اور رازی سے کم نہیں ہوتے۔ میرے

ساتھ چلواورعلماء کی حالت دیکھوتو معلوم ہوجائے گا کہاں وقت بھی غزائیؒ اور رازیؒ جیسے موجود ہیں اور ہرز مانہ میں پیدا ہوتے ہیں لیکن عدد میں کم ضرور ہیں اور وجہاں کی بیہ ہے کہ جولوگ قابل ہیں وہ ادھرمتوجہ نہیں ہوتے۔

ورنہ میں بچ کہتا ہوں کہ اگر ہیں آ دی ایسے پڑھیں اوان میں پندرہ ضرورغز الی اور دازی کھیں گے۔

اب بے چارے غرباء جولا ہے وُ صنے پڑھتے ہیں ان کی جیسی سمجھ ہوتی ہے ویسے ہی نکلتے ہیں اور بیہ ہونہیں سکتا کہ غریب غرباء کے بچوں کو نہ پڑھایا جائے کیونکہ امراء نے خود چھوڑ ااور ان سے ہم چھڑا دیں تو پھر علم دین کس کو پڑھا کیں ؟ نیزغریب غرباء کیا کریں ؟ انگریزی پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اس کی تعلیم نہایت گراں ہے اور عربی ہم نہ پڑھا کیں تو یہ بے وار واقعی علم دین ایسی عجیب چیز ہے کہ اس میں محنت بھی کم اور خرج بھی کم ۔ بخلاف انگریزی کے ۔ (انٹر فی بھر مے موتی )

علماء كااحترام

علیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حفرت حابی صاحب رحمہ اللہ فن طریقت کے امام تھے۔ حفرت کی بھیرت کا کیا ٹھیکانا تھا۔ کہ مجھکو بیعت کرتے وقت بیشرط لگائی تھی۔ کہ پڑھنے پڑھانے کے شغل کوڑک نہ کرنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی ضرورت کا کس درجہ ادراک تھا۔ ای لئے علماء کا بے حداحترام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مولوی رحمت اللہ صاحب نے حضرت پر بچھاعتراضات کے ۔ اس پر حفرت کو بھی طبعانا گواری ہوئی اور جواب دے کر یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اپنے بچول کو بلالوں گا۔ تو ناطقہ بند کر دیں گے۔ اتفاق سے اس زمانہ میں محضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا گنگوہی جج کوتشریف لے گئے اور یہ واقعہ من کر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا گنگوہی جج کوتشریف لے گئے اور یہ واقعہ من کر حضرت مولانا ہو تھیں گے۔ حضرت حابی ضاحب اور جواب ہم یہ مشورہ کیا کہ ہم مولوی صاحب سے جا کر پوچیس گے۔ جب حضرت حابی صاحب گوخبر ہوئی۔ تو فرمایا کہ نہ بھائی تم پچھنہ بولنا۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں ہاں جا کر بل آؤ۔ تب یہ حضرات گئے اور بل کر چلے آئے۔ (انٹر فی بھر مے موقی) مول ہاں جا کر بل آؤ۔ تب یہ حضرات تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
علماء میں بیار فی بندی کی مذمت اور اصل سبب علم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

دوسرامرض ان میں حب جاہ کا ہے جس کی وجہ سے علماء کے اندر پارٹی بندی ہوگئی ہے ہر شخص اپنی ایک جدا جماعت بنانے کی فکر میں ہے علماء کا مال کے باب میں توبید اق ہونا جا ہئے۔ اے دل بہ آل خراب از مئے گلگوں باشی ہے ضرر سنج حشمت قارون باشی

(الفاظ القرآن)

### تخصيل علم كيلئة تنين سال تك مكان ميں بند

سند بن علی رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تین سال تک ایک مکان میں (طلب علم کیلئے) بندرہا اورا تنالمباعرصہ ایک دن کی طرح گزرگیا۔اس درمیان والدکی میرے اوپر نظرتک نہ پڑئ میں برابر محنت اور کوشش میں لگارہا' جب تین سال کے بعد میں نے کتاب کو کمل طور پرحل کرلیا اوراس کی مشکل ترین شکلوں اور نقشوں کو بنانے میں کامیاب ہو گیا تو ان کاغذات کو اپنی آستین میں رکھ کر گھرسے باہر نکلا اور لوگوں سے بوچھا کہ کیا شہر میں کی

مقام پرعلم ہندسہ اور حساب کے ماہرین کی نشست گئتی ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہاں مامون کے ہم نشین مصاحب خاص عباس بن سعید جو ہری کے مکان میں ایک نشست گئتی ہے جس میں علم ہیئت وہندسہ کے بڑے بڑے ماہرین علاء وفضلاء شریک ہوتے ہیں' میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مجلس میں سب معمر اور سن رسیدہ بزرگ موجود ہیں صرف میں ہی ایک نوجوان تھا' وقت میری عمر ۲۰ سال کے لگ بھگ تھی۔ (الیکافاق)

تخصيل علم كيلئے سات سال ايك كمره ميں گزار نا

حضرت مولا ناعبدالعلی صاحب رحمة الله علیه کاسال کی عمر میں فارغ ہوگئے تھا بھی بھی بہتین ہی تھا کوئی بھی بن جائے شیخ واستاذ ہی کیوں نہ ہوجائے بھین بھین ہوتا ہے ان کی مال پریشان ہوئی تھی کہ بیر بچھ کرتانہیں آزاد ٹہلتا پھرتا ہے بینگ اڑا تا ہے ایک مرتبہ کی بات ہے بچھ لوگ کسی کتاب کا بھرار کررہے تھے اور کسی مسئلہ میں الجھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کون سا مسئلہ ہے؟ کہا بچھ نہیں صاحبزادہ آپ جائے آپ کواس سے کیا مطلب آپ تو بینگ اڑا ہے کہا بچھ نہیں صاحبزادہ آپ جائے آپ کواس سے کیا مطلب آپ تو بینگ اڑا ہے جا کر بیہ جملہ سننا تھا کہ دل پر ایک چوٹ کی گئی ای وقت گھر آئے بینگ تو رُکر تھینی اور والدہ سے کہا آج کمرہ خالی کردو میں پڑھنا شروع کروں گا کھانا یہیں بھیج دیا کریں والدہ بہت خوش ہوئیں اس کے بعد جو کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اس قدر علمی انہاک ہوتا تھا کہ نہ کھانے خالی نہ پینے کا بسا اوقات سے کا کھانا شام کو کھلایا جارہا ہے اور شرویا سے سال تک اس انہاک کے ساتھ مطالعہ کیا ہے ججرہ سے باہر ہی نہ نگلتے تھے بس شام کا صبح سات سال تک اس انہاک کے ساتھ مطالعہ کیا ہے ججرہ سے باہر ہی نہ نگلتے تھے بس ضروریات نماز وغیرہ کیلئے باہر آئے تھے بیہ مارے جیسے انسان تھ فرشتہ نہ تھے۔

ایک طرف ان اکابرین کے حالات کود کیھتے ہیں کہ انہوں نے طالب علمی کے زمانہ میں گھرسے تعلق ختم کیا تو انکوعلم حاصل ہوا جب کہ آج اس دور میں طلبہ کو ایک سال لگا تار مدرسہ میں گزار نامشکل ہوگیا بلکہ بعض تو ہرمہینہ بعض تو ہر ہفتہ گھر جاتے ہیں زمانہ طالب علمی میں گھر زیادہ جانام صربے۔(تربیتی واقعات)

علماء كامقام

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں:شروع شروع میں بمقام کانپور

جب میری عمر کوئی ۲۰ برس کی ہوگی ایک وکیل صاحب نے میرابیان سنکر کہا کہ پیخص ملانوں ميں کہاں جا پھنسا۔ بیتو و کالت کا امتحان پاس کرتا تو اس کا کوئی نظیر نہ ہوتا ایک بارآ لہ آبا دمیں ای واقع کو بیان فر ما کراور دیگرمؤیدات کا ذکر کرکے فر مایا کہ میرامقصودان واقعات سے سے ہے کہ اگر ہم لوگ ملانے ونیا کمانے پرآ جائیں تو آپ لوگوں سے اچھی کما کر دکھلا ویں لیکن باوجوداس قدرت کے پھر قدرضروری پرراضی رہ کرخدمت دین میں مشغول ہیں۔وعظ میں اس بات کا ذکر فرمارہے تھے کہ ہم لوگوں کو پست ہمت احدیوں کی پلٹن کم حوصلۂ ترقی کے وثمن نه معلوم کیا کیا خطاب دیئے جاتے حالانکہ اگر آپ کا کوئی نوکر جس کو آپ صرف پانچ روپیہ ماہوار دیتے ہوں دوسر ہے مخص کے بیس روپے ماہوار پر لات مار کر کہہ دے کہ میں اینے آتا کونہ چھوڑوں گا تو میں نتم دے کر یو چھتا ہوں کہ کیااس کو یہی خطاب دیجئے گا کہ بڑا پت ہمت کم حوصلہ خص ہے۔ کہ ترقی کوچھوڑ رہاہے یا بیہ کہے گا کہ سجان اللہ کیساعالی حوصلہ اور بلندنظر مخص ہے کہ اینے آتا کی وفا داری میں بیس روپے پرلات ماردی اوراپے آتا کے پانچے روپے پر قناعت کی۔اسی طرح اگر ہم لوگ باوجوداس کے کداگر دنیا کمانے پر آجا کیں تو آپ لوگوں سے اچھی کما کر دکھاویں چھر بھی اپنے آتا لیعن حق تعالی کی وفا داری کونہیں چھوڑتے اور خدمت دین میں مشغول ہیں اورا لیے انہیں سو <u>کھ</u> ککڑوں پر راضی ہیں تو ہم کو پست ہمت اور کم حوصلہ کیوں کہا جاتا ہے انہی وکیل صاحب ندکورنے بعد اس وعظ کے جوحال میں بمقام کانپور ہوا تھا حضرت سے عرض کیا کہ دوران وعظ میں توبیش عر پڑھ رہاتھا۔ تو ممل از کمال کیستی تو منور از جمال کیستی وكيل صاحب كے تشريف لے جانے كے بعد فرمايا كماس شعر كا جواب اس وقت میرے ذہن میں آیا تھالیکن میں نے کہا کہ میں کیوں کمال اور جمال کا دعویٰ کروں اس لئے غاموش رباوه جواب بيقعا

من مكمل از كمال حاجيم من منور از جمال حاجيم (حكيم الامت كے جيرت انگيزواقعات)

تخصيل علم كيلئة مجابده

مرادآباد کے قیام کے دوران کھانے کا انظام مدرسہ کی طرف سے تھالیکن تعلیم کے

دوران دیگراخراجات آپ (مفتی کفایت الله رحمه الله) خود بی برداشت کرتے تھے۔ آپ
کے والد نادار تھے۔ اس لئے وہ تعلیم کے پورے اخراجات برداشت نہ کر سکتے تھے اور
دوسروں کے عطیات سے طبعًا نفرت تھی پخصیل علم کے تمام زمانہ میں کسی مسجد میں قیام نہیں
کیا۔ اپنی طالب علمی کے دوران میں تا گے کی ٹوپیاں کروشیا سے بنتے تھے اور فروخت کرتے
تھے بہت عمدہ 'مختلف رنگوں کے رہیمی پھول بناوٹ میں ہوتے تھے۔

دو تین روز میں ایک ٹو پی تیار ہوتی تھی' دوروپے میں فروخت ہوتی تھی۔وہ کتاب میرے پاس موجود ہے جس میں قلم سے آپ نے ٹو پیوں کے مختلف ڈیز ائن اور نمونے بنائے تھے فنکاری اور ہنرمندی کا بہترین نمونہ ہے۔ (مفتی کفایت اللہ نمبر 30)

ضرورت علم

عیم الامت حفرت تھا توی رحماللہ نے فرمایا: ایک بزرگ کا قصہ بیان فرمایا کہ ان
سے کی فحض کوعداوت تھی اور انکو بہت بہت ستایا تھا۔ ایک مرتبہ ان بزرگ نے اس کے لئے
بددعا کی اس کے بعدوہ ہلاک ہوگیا۔ ان بزرگ نے بطور استفتاء کے جھے لکھا کہ ایبا واقعہ
پیش آگیا ہے جھے کوخوف ہے کہ کہیں قبل کا گناہ نہ ہوا ہو۔ بیرائی دینداری کی بات تھی کہ
خثیت کا غلبہ ہوااگر آج کل کی دکا ندار پیرسے ایبا ہوجائے تو مریدوں ہیں بڑے فر کے
ساتھ بیٹھ کراپئی کرامت بیان کرے کہ دیکھو! ہماری بددعا سے ہلاک ہوگیا۔ ہماری بددعا
غالی تھوڑا ہی جاسکتی ہے اور ایک ہے برزگ ہیں کہ بے چاروں کو اس سے خوف ہوا بس رسم
پرستوں اور حق پرستوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ وہ ہروقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اور کی
پرستوں اور حق پرستوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ وہ ہروقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اور کی
سوال ایبا تھا کہ ساری عمر بھی جھ سے بھی ایبا سوال نہیں کیا گیا تھا کہ جو حادثہ مثا ہہ کرامت
ہواور اس پر بیشہ کیا جائے ہیں نے جواب لکھا کہ آپ کا اندیشے جے ہے۔ مگر اس میں تفصیل
ہواور اس پر بیشہ کیا جائے گئی ہدعا کا گناہ سواگر شرعاً ایسی بددعا جائز تھی تو اس کا بھی گناہ
اہلاک کا تو گناہ نہیں ہوا باتی بددعا کا گناہ سواگر شرعاً ایسی بددعا جائز تھی تو اس کا بھی گناہ

نہیں ہوااورا گر جائز نہھی تو صرف بددعا کا گناہ ہوا۔ بیتواس وفت ہے جب آپ صاحب تقرف نہ ہول اور اگر آپ صاحب تقرف ہیں توبید یکھنا چاہئے کہ بددعا کے وقت آپ نے اسپے دل اور خیال کواس کی ہلا کت کی طرف متوجہ کیا پانہیں اگر نہیں کیا! نو قتل کا گناہ تو نہ ہوگا ہاں بددعا کا گناہ بعض صورت میں ہواا بھی او پر مذکورہ ہوا۔اس میں تو بہواستغفار کرنا چاہئے اورایک صورت پیہے کہا گراس مخص کواپناصاحب تصرف ہونا تجربہ سے معلوم ہے۔ مثلاً بار باتصرف كاقصد كيا \_ مرتبعي كي تينين مواتواس صورت مين اگر بلاكت كاخيال بهي كياتب بهي قُلْ كَا كَنَاهُ بَهِينِ مِواالِهِ بِهِ الصورت مِينِ الروه شرعاً مستحق قبل نه تقاله واسكى بلاكت كي تمنا كا گناه ہوگا اورا گرتجر بہسے اپناصاحب تصرف ہونا معلوم ہے اور پھراس کا خیال بھی کیا اوروہ مستحق قتل نہیں' تو پیخض قاتل ہے کیونکہ تلوار سے قبل کرنا اور نضرف سے قبل کرنا دونوں سبب قتل ہونے میں برابر ہیں صرف فرق ا تناہے کہ تلوار سے قتل عمر ہے جس میں قصاص ہے اور پیشبه عمر اس صورت میں دیت اور کفارہ دینا ہوگا۔ وہ بزرگ اس مفصل جواب سے بہت مسرور ہوئے پھر فرمایا کہ مسلمان کو ہر قدم پر علم کی ضرورت ہے۔ نہ معلوم یہ جاہل پیر کیے ب وقوف اورمستغنی میں کہ جائز نا جائز کی فکر ہی نہیں۔ (انٹر فی بھرے موتی )

انسان علوم كاوارث

حکیم الاسلام قاری محمرطیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں: انسان کی خصوصیت مطلق علم نہیں کیونکہ مطلق علم فیعی علم کی کوئی نہ کوئی نوع تو قریب قریب ہر مخلوق کو حاصل ہے حتی کہ جانور بھی اس سے خالی نہیں اس لئے مطلق علم انسانی خصوصیت نہیں کہلائی جاسکتی اور نہ مطلق علم سے انسان كى فضيلت وشرافت اورمخلوقات ميں افضليت نماياں ہوسكتى جب تك كەاسے كوئى ايباعلم حاصل نه ہوجواس کے سواکسی اور کو حاصل نه ہواور وہ علوم الہیہ ہیں۔ (جواہر حکمت)

علماء کی کم ہمتی کی وجیہ

حکیم الامت حضرت تقانوی رحمه الله اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں : بعض مفاسد كے متعلق ایک مولوی صاحب كے سوال كا جواب ديتے ہوئے فرمایا كه بيرسب كچھ خرابي

نااہلوں کے علم پڑھ لینے کی بدولت ہورہی ہے۔ان میں اکثر طماع (لا کچی) ہیں اور بعض تحفة المدارس (جلداوّل) جگہاس کی وجہ بیجی ہے کہ امراء نے اپنے بچوں ک<sup>علم</sup> دین پڑھانا چھوڑ دیا' غرباء علم دین پڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے بلند حوصلہ لائیں سوبیانتخاب کی فلطی ہے جس کی ذمہ دار قوم ہے اہل علم کی شان تو پیہونی جا ہے کہ وہ اپنی فاقہ متی پرنازاں ہوں اور خوش رہیں اور کسی اہل دنیا کی طرف ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ منہ بھی نہ لگائیں علماء کوتواس کا مصداق بنتا چاہئے۔ اےول آں برکی خراب ازمے گلکوں باشی بے زرو سنج بصد حشمت قارون باشی بيتو مال كے ساتھ انكامعاملہ ہواور جاہ كے ساتھ بيہ وك

درره منزل کیلی که خطر باست بجان شرط اول قدم آنست که مجنوں باشی

غرض ان اہل علم کوتو د نیا اور د نیا والوں پر نظر بھی نہ کرنا جا ہے بلکہ بیے کہہ دینا جا ہے

م اگر قلاش وگر دیوانه ایم ما اگر قلاش وگر دیوانه ایم حضرت شاه عبدالقدوس صاحب قدس سره گنگوهی رحمهاللد کی بیرحالت تقمی که کثرت حضرت شاه عبدالقدوس صاحب قدس سره گنگوهی رحمهاللد کی بیرحالت تقمی که کثرت ہے آپ کے گھر فاقے رہتے تھے حضرت میں زہد کی شان کا بہت ہی غلبہ تھا حالانکہ ابراہیم لودھی بادشاہ کی بہن آپ کی مرید تھیں مگران سے کوئی ہدیدوغیرہ قبول نہیں کیا جاتا تھا جس كاسبب ان كا كوئى تقص نەتھا' ان كى توپيە حالت تقى كەخفىرت پيفر مايا كرتے تھے كەاگر بزرگوں کے طریقہ خلاف نہ ہوتا تو میں اس عورت کوخلافت دیتا۔غرض آپ کے یہاں فاقوں کی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی کہ کھر میں سے گھبراجا تیں تو فرمایا کرتے کہ گھبراؤ نہیں جاری راحت کا سامان ہور ہا ہے وہ پوچھتیں کہاں فرماتے جنت میں سامان ہور ہا ہے۔وہ بھی ایسی تھیں کہاس پر قانع ہوجا تیں گھر میں ان کے پاس ایک جاندی کا ہارتھا۔ جب شیخ م میں آتے تو فرماتے کہ دنیا کی بوآتی ہے'اتفاق سے ایک بزرگ حضرت کے گھرمہمان محرمیں آتے تو فرماتے کہ دنیا کی بوآتی ہے'اتفاق سے ایک بزرگ حضرت کے گھرمہمان ہوکر تشریف لائے ان سے حضرت کے تھر میں سے شکایت کی کہ رکن الدین کی شادی کی ہوکر تشریف لائے ان سے حضرت کے تھر میں سے شکایت کی کہ رکن الدین کی شادی کی ضرورت سے میرے پاس جاندی کا ایک ہارہے مگراس کے معلق بھی جب کھر میں تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی بوآتی ہے تب ان بزرگ نے شیخ ہے فرمایا کہ میاں اس یجاری کے کیوں پیچھے روے نتم کوسب کی ونیا ہے کیا بحث کھر بھی پچھ بیں فر مایا اور ان ا

شیوخ کی تقلید سے عار آتی ہے طریقت کے غیر مقلد ہوجاتے ہیں مگراس طریق میں تمام تر مداراعتاد پر ہے مگر بعض کو ہیں ہوتا حالانکہ اعتماد ہوی چیز ہے یہی حاصل ہے تقلید شیوخ کا۔

علماء كيليح شهادت اوردعوت مين شركت نهكرنا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علامہ شامی نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ فقہاءاورعلاء کو کسی کی شہادت بھی نددینی جا ہے اس کاراز ہیہ كان كوسب مسلمانوں سے مكسال تعلق ركھنا جا ہے اور شہادت ميں الك فريق ميں شاركيا جائے گا اور پھی نقل کیا ہے کہ کی کی وعوت نہ کھا کیں اس کارازیہ ہے کہ آج کل اس میں ذلت ہے۔ واقعی سے حضرات فقهاء حقيقت كوسجصت بين حكيم بين اسى سلسله مين فرمايا كدوالدصاحب كيلي ول سعدعانكلتي ہالی تعلیمات سے توبیم علوم ہوتا ہے کہ شیخ تھے جب بھی کہیں دعوت ہوتی تو ہم کوساتھ نہ لے جاتے تھےجیا کہ اوکوں کی عادت ہے کہ چھوٹے بچوں کوساتھ لے لیتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہان كوعادت ہوجائے گی - لال كرتی ميرٹھ ميں پانچ مسجد يں تھيں 'رمضان السارك ميں يانچوں مجدوں میں ختم کے روز برے پیانے پر مضائی تقسیم ہوتی تھی توجس روزختم ہوتا تھا والدصاحب ہم لوگوں کو یا تو مشمائی یا روپیدوے دیتے اور فرماتے اگروہاں جاتے دھکے کھاتے اور پھر بھی اتنی مضائی ند النا الله وافر مضائی منظا کرجی بحر کر کھالو۔ان کی تربیت کی بدولت الی چیزوں میں آج تک جھک ہے گواللہ واسط کا کھاتے کھاتے ساری عمر گزرگئی مگرجواس وقت جھجکتھی وہ اب تک باقی ہے واقعی بچین کی عادت کو برداخل موتا ہے پھر فرمایا کہ دعوت میں بچوں کے ساتھ لے جانے پر ایک ولا ين كى بيان كى موكى حكايت ياوآنى كدولايت ميں جب كسى تقريب ميں دعوت موتى توسب لوگ ا بنا بن بچوں کوساتھ لے جاتے۔ ایک ولایتی نے تماشا کیا کہ اس کا ایک بچھڑ اتھا اسکوایے ہمراہ لے گیا اور مجمع میں کہا کہ جمارا کوئی بچے تو ہے ہیں جمارا یہی بچہ ہے اس کو بھی سب کے ساتھ کھانا کھلائیں کے لوگوں کو بے حدشر مندی ہوئی اوراس سم کوچھوڑ دیا۔ (ملفوظات ج)

اصول معاشرت

تھیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک شخص جن کا نام نہیں بتلایا کی روز ہوئے بعد نمازمغرب میرے پیچھے دیوار سے لگے کھڑے ہیں مجھ کو دیکھ کرسخت گرانی ہوئی' پڑھنامشکل ہوگیا' وہ خود عالم بھی شخ بھی بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہے ہوئے بھی' اتفاق سے نیاز آگئے' میں نے بوچھا بیکون کھڑا ہے تب معلوم ہوا کہ فلاں صاحب ہیں۔ میں نے ادب سے کہا کہ دوسروں کی تکلیف کا تواحساس ہونا چاہئے جھے آپ کی اس بات سے تکلیف ہوئی ہروقت کی پر ججوم کرنا بیادب کے خلاف ہے۔ میں کہنے کو کہ تو گیا مگر ہوئی بہت ہی ندامت ہروقت کی پر ججوم کرنا بیادب کے خلاف ہے۔ میں کہنے کو کہ تو گیا مگر ہوئی بہت ہی ندامت عالم فاصل شیخ وقت ان کی بیچر کت ۔ (ملفوظات ج۲)

امام ما لك رحمه الله كاعلوشان علمي مقام

خلف بن عرکتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہواتھا کہ مدینہ کے قاری ابن کثیر نے امام مالک کوایک پر چددیا' آپ نے اس کو پڑھنے کے بعدا پی جانماز کے پنچ رکھ لیا جب آپ کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلے لگا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اوروہ پر چہ مجھے دیا' ویکھا کیا ہوں کہ اس میں بیخواب کھا ہواتھا کہ لوگ آنحضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگر دجمع ہیں اور آپ سے بچھ ما نگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس منبر کے بنچ ایک بہت بڑا خزانہ فن کیا ہے اور مالک سے کہد دیا ہے وہ تہ ہمیں تقسیم کر دیں منبر کے بنچ ایک بہت بڑا خزانہ فن کیا ہے اور مالک سے کہد دیا ہے وہ تہ ہمیں تقسیم کر دیں گے۔ لہذا مالک کے پاس جاؤ'لوگ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے' بتاؤ مالک تقسیم کریں گے یا نہیں ۔ کی نے جواب دیا جس بات کا مالک کو تھم دیا گیا ہے وہ ضرورا سے پورا کریں گے اس خواب سے مالک پر گریہ طاری ہوگیا اور اتناروئے کہ میں تو آئیس روتا ہی چھوڑ آیا۔

شخ عصر بکرعلیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں نے عالم رویا میں بہشت کو دیکھا وہاں امام اوزاعی اورسفیان تو ری کے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے دریافت کیا' امام مالک رحمہ اللہ کہاں ہیں؟ دونوں نے جواب دیا'' مالک یہاں کہاں' مالک تو بہت بلندی پر ہیں'' اور تین مرتبہ سراٹھا کر یہی الفاظ دہرائے یہاں تک کہان کی ٹو پیاں سرسے نیچ گر گئیں۔

تبحرعكمي كے باوجودلاعلمي كااعتراف

عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا میں چھ ماہ کی مسافت سے ایک مسئلہ دریا فت کرنے کیلئے حاضر ہوا

ہوں۔آپ نے فرمایا' کہوکیاہے؟اس نے بیان فرمایا' آپ نے جواب میں فرمایا مجھے انجھی طرح علم نہیں۔وہ جیران ہوکر بولا۔انچھا تو اپنے شہروالوں سے کیا کہوں آپ نے فرمایا کہہ دینا کہ مالک نے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے۔

امام محمد رحمه الله كاعلمي مقام

ایک مرتبہ آپ کوغیر معمولی نگدی پیش آئی۔جس کی وجہ سے نقاعی کے پاس جانا پڑا۔ آپ نے اس سے کہا کہا گرقو میر امطالبہ پوراکر ہے قبیس تجھے فقہ کے دوسکتے بتاؤں گااس نے انکار کردیا۔
قیمت درگرانما میہ چہ دانند عوام حافظ گوہر یکدانہ مدح جزبخواص انفاق کی بات فقاعی نے قتم کھائی کہا گر میں اپنی لڑکی کے جہیز میں تمام وہ چیز نددوں جو دنیا میں ہے تو میری یہوی کو تین طلاق اس کے بعد اس نے علماء سے حکم دریافت کیا تو سب نے بہی جواب دیا کہ جائٹ ہوگیا۔ کیونکہ یہ چیزمکن ہی نہیں۔ اب وہ مجبورہ ہوگرا مام محمد کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ بوقت سوال میر اارادہ یہی تھا کہ میں تجھے یہ مسئلہ اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بتاؤں گا۔ کین اب تو آیک ہزار اشرفیاں لوں گا تب بتاؤں گا۔ بالآخر فقاعی نے ایک ہزار اشرفیاں دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہیز میں قرآن پاک دے دے تو فقاعی نے ایک ہزار اشرفیاں دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جیز میں قرآن پاک دے دے تو فقاعی نے ایک ہزار اشرفیاں دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جن تعالی کا ارشاد تو قتم سے نکل جائے گا علماء نے اس کی وجہ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ جن تعالی کا ارشاد تو قتم سے نکل جائے گا علماء نے اس کی وجہ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ جن تعالی کا ارشاد ہے۔" و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مہین"۔

#### تفقه واشنباط

ام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے یہاں رات میں قیام کیا اور صبح ہونے پر بلاتجدید وضونماز اور صبح ہونے پر بلاتجدید وضونماز فجر اواکرآئے۔ مجھے بات کھنگی تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سوگیا تھا۔ نہیں بلکہ میں نے کتاب اللہ سے تقریباً ایک ہزار مسائل کا استغباط کیا ہے ہیں آپ نے رات بھرا پنے لئے کام کیا اور میں نے پوری امت کیلئے۔

عام طلباء کے ساتھ حسن سلوک

امام محدر حمد الله کے پاس مال کی فراوانی تھی لیکن اس جلیل القدر امام نے اپ تمام

مال ومتاع محتاج طلباء پرلٹا دیا۔ یہاں تک کہ ان کے پاس صاف سھری پوشاک بھی نہ رہی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب ان کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا تو ان کیلئے ایک نئ پوشاک بھیج دی۔لیکن امام محمد کی بلند ہمتی نے اس کے قبول کرنے سے انکار کردیا اور فر مایا کہ پیعتیں تم کو پہلے دے دی گئیں اور مجھ کو بعد میں ملنے والی ہیں۔

#### معمولات زندگی

محد بن سلمہ کا بیان ہے کہ امام محمد نے رات کے تین حصے کردیئے تھے ایک حصہ سوتے کیلئے ایک نماز کیلئے اور ایک درس کیلئے۔ وہ بہت زیادہ جاگتے تھے کی نے کہا آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں کس طرح سوجاؤں جبکہ سلمانوں کی آئکھیں ہم لوگوں پر بھروسہ کرکے سوئی ہوئی ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابن ابی عمران سے ساہے کہ امام محمدرات ون میں تہائی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ (ظفر انصلین)

### امام بخارى رحمه اللدكي غايت احتياط

امام بخاری حدورج بحتاط اور کل تہمت ہے بہت دورر ہے والے تھے۔اس سلسلہ میں علام بخلونی نے ایک خاص واقع نقل کیا ہے کہ امام صاحب کو خصیل علم کے زمانہ میں ایک جنوں ایک سخر پیش آیا 'آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں تھیں جہاز میں ایک فحض آپ سے دریائی سفر پیش آیا 'آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں تھیں جہاز میں ایک فحض آپ سے بہت کھل مل گیا وہ خدمت میں حاضر ہوتا اور حسن عقیدت کا اظہار کرتا امام صاحب کو بھی اس سے پچھانس ہوگیا۔آپ نے اسے اپنی اشرفیوں کی اطلاع کردی 'ایک روز ان کارفیق سوکر سے پچھانس ہوگیا۔آپ نے اسے اپنی اشرفیوں کی اطلاع کردی 'ایک روز ان کارفیق سوکر افغان تو لگارونے چلانے اور شور مچانے اس نے اپنا سر پٹینا اور کپڑے پھاڑ نا شروع کردیا' لوگ دوڑ ہے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ لیکن وہ چینا بی رہا' پھر لوگوں کو اس پر رحم آگیا اور کشتی کے لوگوں کو اس پر رحم آگیا اور کشتی کے مسافروں کے پیچھے پڑ گئے اور ایک ایک محض کی تلاثی لی گئی جب کسی کے پاس تھیلی نہ لگی تو مسافروں نے اس کو بہت ملامت کی کہ تو نے ناحق سب کو پریشان کیا' جہاز سے اتر نے کے بعد لوگوں نے اس کو بہت ملامت کی کہ تو نے ناحق سب کو پریشان کیا' جہاز سے اتر نے کے بعد تنہائی میں امام صاحب نے فرمایا

میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا اس نے کہا آپے دل کواس قدر ذرکشر کا ضائع ہونا کیے اسے سمندر میں پھینک دیا اس نے کہا آپے خبر نہیں کہ میری تمام عمر رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طلب میں ختم ہوئی میری ثقابت عالم میں مشہور ہے کیا میرے لئے چوری کا اشتباہ اپنے اوپر لینا کسی بھی طرح مناسب تھا جس دولت (ثقابت) کو میں نے تمام عمر میں حاصل کیا ہے کیا اسے چندا شرفیوں کے وض کھودیتا۔ (کلام نبوت)

امام مسلم رحمه الثد

آپ کی وفات کا واقعہ بھی نہایت جیرت انگیز وعبرت خیز ہے کہتے ہیں کہ مجلس درس میں ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا گیا جوامام صاحب کوسوء اتفاق سے یاد نہ آئی۔ گھرواپس ہوئے توانہیں خرما کا ایک ٹوکرہ پیش کیا گیا۔ حدیث کی تلاش وجبتی میں اس قدر کو ہوئے کہ آہتہ آہتہ تمام چھوارے تناول فرما گئے اور حدیث بھی مل گئی۔ بس یہی چھوارے زیادہ کھالیماان کی موت کا سبب بنا۔ اس سے امام صاحب کی علمی شیفتگی اور انہاک کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ وفات کے بعد حاتم رازی نے خواب میں حال دریافت کیا۔ فرمایا خدانے میرے لئے جنت کومباح کردیا۔ (ظفر انصلین)

حصول علم میں انہماک

امام ابو یوسف رحمة الله علیه امام اعظم رحمه الله علیه کے حلقه درس میں استفاده فرمار ہے سخے ۔گھر سے پیغام آیا اہلیه بیمار ہے فرمایا کسی دائی کو بلالا وُ میں مصروف ہوں کچھ دیر بعد پیغام آیا بہد ہوگان میں اذان دو۔فرمایا کسی کو بلوا کے اذان دلوادو کچھ دیر بعد پیغام آیا بچہ شدید بیمار ہے فرمایا طبیب حکیم کی خدمات حاصل کرلومیں مصروف ہوں کچھ دیر بعد پیغام آیا بچہ شدید بیمار ہے فرمایا طبیب حکیم کی خدمات حاصل کرلومیں مصروف ہوں کچھ دیر بعد پیغام ملا بچے کا انتقال ہوگیا فرمایا غسل وفن کا انتظام کردد (آپ نے امام اعظم رحمة الله علیہ سے استفاد ہے کی مجلس کو ہیں جھوڑا) (حسن انتقاضی)

سب علماء کومیدان سیاست میں آنا مناسب مہیں علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں۔اگر سب لوگ میدان سیاست میں آ جا کیں گے تو چندروز کے بعد قرآن وحدیث کاسمجھنے والا آپ کوکوئی نہ ملےگا۔میں علما کے میدان میں آنے کامن کل وجہ نخالف نہیں بلکہ میرا مطلب بیہے کہ سب کو ميدان مين تكلنا جائز نهيس بإل جب علماء علم دين كواح چى طرح سمجه ليس توجن كوميدان ميس تكلنے كا شوق ہو وہ آئیں مگر کچھ لوگ حجرہ نشین بھی رہنا جاہئیں۔جن کا کام سوائے قال اللہ وقال الرسول صلی الله علیه وآله وسلم اورسوائے کتابیں پڑھنے پڑھانے کے پچھ نہ ہو کیونکہ تجربہ ہے کہ کتابی استعداداورفتوی دینے کی قابلیت اس کے بغیر کامل نہیں ہوتی جوعلاء میدان میں آئے ہوئے ہیں ان میں اکثر تو وہ ہیں جن کو کتابی استعداد بالکل نہیں اورا گرکسی کو پیر قابلیت ہے تو پیر حجرہ نشینی ہی کی برکت ہے کہ وہ ایک مدت تک حجر ہشین رہ کر کتابوں کی ورق گر دانی کرتار ہاہے مگرآپاس حجره ہی کو بند کرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ بیہ وگا کہ چندروز میں قر آن وحدیث وفقہ کے سمجھنے والے اور ان کو سمجھ طور پرحل کرنے والے دنیا سے ناپید ہوجا کیں گے اگر اس کی ضرورت کوآپ محسوں کرتے ہیں اور یقینا ہر مخص اس کی ضرورت کوشلیم کرے گا تو ضروری ہے كەسب علاءمىدان سياست مىں ندآئىي بلكە كچھىمىدان مىں آئىي كچھىمناظرەكرىي كچھىلىغ کریں اور ایک جماعت الیمی ہو جوان سب کاموں سے الگ رہ کر حدیث وقر آن وفقہ اور ضروریات کی تعلیم دیں ان کوسوائے تعلیم وتعلم کے پچھونہ کرنا جاہیے ورنہ قابل علماء ہرگز پیدانہ ہوں گے تقسیم خدمات بہت ضروری ہیں۔ (غلیة ابنجاح فی آیا ۃ النکاح ملحقہ حقوق الزوجین)

علماء کوعوام کے تابع بن کرنہیں رہنا جا ہے

علیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں علماء کوعوام اور جہلا کا تابع بن کرنہیں رہنا جائے اس سے دین کی عظمت اور احترام ان لوگوں کے قلوب سے نکل جانے کا اندیشہ ہے آج جوعوام کی ہمت اور جرائت بڑھ گئی کہ وہ اہل علم کو تقیر سجھتے ہیں اسکا سبب یوالی علم ہی ہوئے ہیں مجھے جوعوام کی حرکت یا ان کے کسی فعل پراس قدر جلد تغیر ہوجا تا ہے اس کا سبب ہوتا ہے بید خیال ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اہل دنیا جو مال کی وجہ سے بڑے ہیں یا حکام جوجاہ کی وجہ سے بڑے ہیں بیعوام ان کے ساتھ بوقکری کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے جو اہل حکام جوجاہ کی وجہ سے بڑے ہیں بیعوام ان کے ساتھ بوقکری کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے جو اہل

علم ہے کرتے ہیں ان کے سامنے جاکر کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ بیسب علماء کے ڈھیلے
پن کی بدولت ہے میں کہاکر تاہوں کہ نہ تو ڈھیلے بنواور نہ ڈھیلے (کلوخ) ہوجس ہے دوسرے کو
چوٹ لگے ۔ توسط کے درج میں رہو۔ نہ تواس قدر کڑو ہے بنو کہ کوئی تھوک دے اور نہاس قدر
میٹھے کہ دوسرانگل جائے آج کل تو یہاں تک نوبت آگئ ہے کہ بعض علماء مسائل کے جواب میں
عوام کے فداق کی رعایت کرنے لگے ۔ مجھ کوتو اس طرز پر بے حدافسوں ہے۔ بیا الم علم کی شان
کے خلاف ہے۔ مسائل کے جواب کے وقت اہل علم کی شان بیہ ہونی چاہئے جیسے حاکم کی
اجلاس پر ہونے کے وقت شان ہوتی ہے۔ (والا فاضات الیومیہ)

#### ا کابر کی ذ کاوت

شیخ الحدیث مولا نا محمد زکریا کا ندهلوی رحمه اللہ لکھتے ہیں: حضرت گنگوہی اور مولا نا محمد قاسم صاحب رحمة الله علیم الیہ ہم سبق اور ساتھی بنے کہ آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ جل شاند نے فلک علم کے ان منیرین کو وہ ذکاوت عطا فر مائی تھی کہ میر زاہد قاضی صدرا کو سنس بازخہ الیہ بڑھا کرتے تھے جیسے حافظ منزل سنا تا ہے کہیں کوئی لفظ دریافت کرتا ہوتا تو دریافت کر لیتے تھے باتی ترجمہ تک بھی نہیں کرتے تھے مولا نا کے دوسر سٹاگردوں کو یوں دریافت کر الی کہ وسر سٹاگردوں کو یوں خیال ہوتا تھا کہ چھسمجھ بھی ایم نہیں کرتے تھے مولا نا کے دوسر سٹاگردوں کو یوں خیال ہوتا تھا کہ چھسمجھ بھی ہے ہیں گردائی کرتے اور کتابوں کے ختم کرنے کا مواجع ہیں۔ چنا نچہ کسی نے مولا نا سے کہ بھی دیا مگر مولا نا مملوک العلی صاحب نے یہ جواب دیا: ''میاں میر سے سامنے طالب علم بے سمجھے چل نہیں سکتا۔'' اور دوسری جگہ پر لکھتے ہیں کہ گئگوہی قدس سرہ نے مشکلو ہ شریف شاہ مخصوص اللہ بن شاہ در فیع اللہ بن شاہ ولی اللہ مصاحب نور اللہ مراقہ ہم کو پڑھ کرسنائی یعنی ترجمہ وغیرہ پر بحث ہوجاتی اور گھنٹوں تک رہا کرتی۔ اس دونوں منیرین اور قرین کے درمیان کسی مسئلہ پر بحث ہوجاتی اور ہم تن اس طرف متوجہ استاد نور اللہ مرقد ہم بھی بہت غور سے ان دونوں کے مباحثہ کو سنتے اور ہم تن اس طرف متوجہ ہوجا تا۔

ایک مرتبہ ایک استاد نے دونوں کی تقریرین کر نیہ کہا: '' قاسم ذہین آ دمی ہے اپنی ذہانت سے قابو میں نہیں آتا ورنداس مسئلہ میں رشیداحد حق پرہے۔''

## حضرت مولا نارشيداحمر گنگوهی رحمة الله عليه كاواقعه

تذكرة الرشيد ميں لکھاہے كەحضرت امام ربانی كی ذكاوت فطری تھی \_مولوي ڈیٹی كريم بخش صاحب مقنن ریاست گوالیار نے جو دہلی کے طالب علمی کے زمانہ میں حضرت کے ہم سبق رہ چکے ہیں۔ایک مرتبہ مولوی اساعیل صاحب گنگوہی سے فرمایا کہتمہارے حضرت سے ملاقات ہوئے مجھے پچاس سال ہوئے اب تو حضرت کے علم کی شہرت ہونی ہی جا ہیے کہ ہم نے طالب علمی کے زمانہ میں ویکھاہے کہ سارے طالب علم مولوی صاحب سے ڈرتے تھے اور مدرسه كے طلبہ في مولانا كالقب "هل من مبارز"ركه جهور اتھا۔ آ كے لكھتے ہيں جس زمانه میں حضرت گنگوہی مولانا کریم بخش صاحب پنجابی کی خدمت میں پڑھا کرتے تھے۔ایک ولا ين طالب علم آياجس كا دعويٰ تفاكه مجھے كوئى پرُ ھانہيں سكتا' وہ شافيہ پرُ ھتا تھا۔ مولوی كريم بخش صاحب کوولای کا دعوی پیندندآیا۔استاذ نے حضرت امام ربانی سے کہا کہ بیجار بردی ہے۔اس طالب علم کوسبق پڑھا کرآؤ کا درکھنا اگر نیچا دیکھ کرآئے تو سرمخنجا کردوں گا۔حضرت امامربانی کتاب بغل میں دبا کرا مے اور سید معولایت کے پاس پینیے باتوں باتوں میں کتاب کھولی اور بحث شروع کردی۔ یہاں تک کہولایتی طالب علم جیران ہوگیا اور کہا کہ ہم کو پوری کتاب دہرا دو۔اس وقت حضرت نے کتاب بندفر مائی اور کہا پڑھانا منظور نہیں ٔ صرف تیری ناك كالمني تقى بن علماء كے متعلق تحقير بي خيال ہوا كه يرا هانهيں سكتے ان كادني شاكرونے زچ كرديااورحضرت أستاذے آكركها كەحضرت يردها آيااورمات كرآيا\_(آپ بيتى)

حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتو ی قدس سره کی ابتدائی تعلیم شخ الحدیث حضرت مولا نامحمدز کریا کا ندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں۔

ان کی پیدائش شعبان یارمضان ۱۳۴۸ ہیں ہے اور تاریخی نام خورشید حسین ہے۔ میرے والدصاحب جب جب جے سے والیس تشریف لائے تو جھے اور مولا نامرحوم کود بلی ساتھ لے گئے۔ آخری والدصاحب جب جج سے واپس تشریف لائے تو جھے اور مولا نامرحوم کو دبلی سے اور میں میں روانگی ہوئی اور ۲ حرم ۲۰ ھ کو دبلی پہنچے اور ۲۰ محرم کو سبق شروع ہوئے۔ مولا ناتو کافیہ پڑھتے تھے اور میں میزان وگلستان پڑھتا تھا۔ والدصاحب مرحوم نے میرے ابواب کا سننا اور

تعلیلات کا پوچھناان کے سپردکیا تھا اور جعہ کی تعطیل کی شب میں صیغوں اور ترکیبوں کا پوچھنا مولانا کا معمول تھا۔ مولانا سب چیزوں میں ساتھیوں سے عمدہ رہتے تھے۔ ہمارے مکان کے قریب مسجد میں طالب علموں کا مجمع رہتا تھا۔ ان سے پوچھ پاچھ ہوتی اور جب مولانا کا نمبر آتا تو مولانا سب برغالب رہتے۔ پھر مولانا ایسے آ کے بڑھے کہ کوئی ساتھ نہ چل سکا۔

منطقی کتابیں میرزاہد قاضی صدراتمس بازغداییا پڑھا کرتے جیسے حافظ منزل سنا تا ہے۔ کہیں کہیں کوئی لفظ دریافت فرماتے اور ترجمہ نہ کرتے۔والدصاحب نے مولانا کو کہہ دیا تھا کہ اقليدس برصنے كى ضرورت نبيس اس كاتم خود مطالعه كرو۔ چند دنوں ميں مولانانے مطالعه كرليا۔اس واقعه کی شہرت ہوئی۔طلبہ نے بوچھ یاچھ کی مگرمولانا کب مات کھانے والے تھے۔ای زمانہ میں منشی ذکاء الله صاحب چندمشکل سوالات اقلیدس کے سی ماسٹر کے بھیج ہوئے لائے۔ان کے طل كر لين يرمولاناكي اورشيرت موكى سوائح يعقوني مين توبيقصه بهت مختصر بارواح ملشمين صفحه ١٥٢٠ مين لكها ب كهمولا تا كانام تو كالح مين واخل تقاليكن بطورخود براحة تصاورامتحان كى شركت لازی تھی۔ چنانچے جب امتحان کا زمانہ آتا تو رام چندرجو برامہندس تھا 'ہندسہ کا استاذ تھا' اس نے مولا نانانوتوى كوبھى داخل مندسه كرنا جا باليكن مولا نامملوك العلى صاحب نے كهدويا تفاكة قاسم درس میں تو داخل نہ ہوگا' امتحان میں شریک ہوگا۔ جب امتحان کا زمانہ آیا تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی قاسم! اقلیدس کا امتحان دینا ہوگا اس کے اوپر اشکال دیکھ لینا۔ مولانا ٹانوتوی نے ایک رات میں اقليدس ديمعي كالج ميساس كي شهرت موكني كيفلان طالب علم بغير يراه هيمندسه كالمتحان دے گااور رام چندر کو بھی اس کی خبر ہوگئے۔ تب اس نے اپنے مایہ نازشا گردمولوی ذکاء الله صاحب کو جونن مندسه مين صاحب تضائف بهي تنص بلاكر چندمشكل سوالات مجهادية اورحضرت كي خدمت مين بطور امتخان بھیجا۔اس کے جوابات کے بعد مولا نانے فرمایا کہ چند سنوالات میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ کیے مگروہ جوابات سے عاجز رہ گئے مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ غالبًا ال كى وجه يتقى كەقدىم طريقة سے عربى زبان ميں ان چيزوں كى تعليم مولانامملوك العلى صاحب سےوہ پانچکے تھے صرف دیکھ لینااور حساب کی مثن کرلینا کافی تھی۔

حضرت نا نوتوی رحمه الله کی خدا دا دلیافت ارواح ثلاثه میں بیکھا ہے کہ ایک انگریز مہندس نے اشتہار دیا تھا کہ اگر کوئی شخص مثلث کے زاویہ کوتین حصول میں دلیل سے ثابت اور منقسم کر دیے تو ڈیڑھ لا کھروپے انعام ہے۔مظفر مگر کے مصنف صاحب بھی فن ریاضی اور ہندسہ میں دستگاہ کامل رکھتے تھے۔ انہوں نے اس پر دلائل قائم کیے اور اپنے زعم میں اس کو ثابت کر دیا اور میرٹھ پہنچے۔ وہاں کے ایک حاکم اعلیٰ کووہ دلائل دکھلائے۔اس نے کہا کہ بالکل سیحے ہے آپ اس کا اعلان کریں ضرور آپ انعام کے مستحق ہوں گے لیکن ان کو اطمینان نہ ہوا کہ اگر اس پرمولا نا ایک نظر ڈال لیں تو اطمینان ہوجائے۔اتفاق سے مولانا نانوتوی کا مظفر تکر آنا ہوا تو مصنف صاحب نے ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب (جو بعد میں حضرت گنگوہی کے خاص لوگوں میں تھے) سے کہا کہ کوئی ایباوقت میسر آسکتا ہے جس میں مولانا نا نوتوی اس پرایک نظر ڈالیں۔ انہوں نے کوشش کی مگروفت ندل سکا۔ یہاں تک کہ مولانا کی روائلی کاوفت آ گیا اوراشیشن پرتشریف لائے تو گاڑی میں دس بارہ منٹ باقی تھے تو مصنف صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میری تحریر کو ذرا منادیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مولانا سے ذکر کیا اور مولانا سے منظوری پرمصنف صاحب نے وہ تحریر سنائی۔اس کوسرسری طور پرمولا نانے سنا اور فرمایا کہ سب سيح بي مرديل كافلال مقدم نظري ب حالانك اقليدس كتمام دلاكل كى انتهابديهيات پر ہوتی ہے۔ چونکہ وہ صاحب فن تھے فوراسمجھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مصنف صاحب سے بنس کرکہا کہ مہیں کیا مصیبت آئی تھی کہتم نے مولانا کو یتحریر سنائی اور اپنی ساری کاوش د ماغ کوغلط ثابت کردیا یم اعلان کردیتے اشتہار دینے والے کیاسمجھتے ۔ ( آپ بیتی )

علوم قاسمی کی جھلک

مولانا مناظراحسن گیلانی صاحب رحمه الله حضرت نا نوتوی رحمه الله کی سوانح میں لکھتے ہیں کہ غالبًا ایک سال نا نوتوی نے اپنے استاذہ ولا نامملوک انعلی صاحب سے تنہا تعلیم حاصل کی اور جب ۲۱ ۱۳ اصمیں مولانا گنگوہی بھی دبلی پہنچ گئے تو بید ونوں حضرات ساتھ ہو گئے حضرت نا نوتوی قدس سرہ کی کیفیت درس و قد رئیں مفصل تو نہیں ملی چیدہ چیدہ حالات کہیں کہیں ملتے نا نوتوی قدس سرہ کی کیفیت درس و قد رئیں مفصل تو نہیں ملی چیدہ چیدہ حالات کہیں کہیں میتے ہیں ۔ حضرت کی سوانح جلد اول صفحہ کے حاشیہ پر قاری طیب صاحب زاد مجد ہم تحریر کرتے ہیں کہ میس نے اپنے متعدد برزگوں سے سنا کہ منطق وفلے فیرہ کی بردی بردی کتابوں کی قد رئیں کے موقع پر جب طالب علم صفحہ ڈیڑھ صفحہ کی عبارت پڑھ لیتا تو حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ

اس بھی عبارت کا مطلب چندلفظوں میں بیان کر کے فر ماتے کہ بس ان کا مطلب بیہ ہے۔اب تم قاسم کی سنواور پھراس علم ونن سے متعلق مکنون علوم وفنون کا دریا بہہ پڑتا۔

ایک موقع پرمولا ناعبدالعلی صاحب (جوبعد میں مدرسے بدالرب دبلی کے حدث ہوئے)

نے عرض کیا کہ ہیں! ہم قاسم کی ہیں سنے ہمیں تو کتاب کا مطلب اس کی عبارت سے سمجھادیا

جائے۔ اس کے بعد حضرت والا ان کی بہت رعایت فرمانے گے اور جب وہ کتاب کا مطلب

اور عبارت کتاب سے پوری طرح سمجھ جاتے تب حضرت اپنے علوم کی تقریر شروع فرماتے۔

مولا نامنا ظراحسن صاحب رحمہ اللہ مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب سابق مہتم دارالعلوم کی روایت

مولا نامنا ظراحسن صاحب رحمہ اللہ مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب سابق مہتم دارالعلوم کی روایت

مقی تو چٹائی کا کوٹے اٹھا کرز مین میں انگلی سے شکل کھنے کر بتاویت تھے نہ پرکارتھی نہ اوز ار۔ اس

قصہ کو ارواح ثلاثہ صفحہ الاحمٰن کامل بوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت نا نوتو ی کے تنبع تھے۔

صدر مدرس حضرت مولا نا عبد الرحمٰن کامل بوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عانوت کی الامت تھانوی قدس سرہ نے اسا تذہ کے سلسلہ میں تکھا ہے کہ جب میں ویو بند میں پڑھتا تھا تو خالی گھنٹہ میں

حضرت نا نوتو ی قدس سرہ کے جلالین کے درس میں شریک ہوتا تھا۔ (آپ بیتی)

### حضرت يشخ الهندرحمه اللدكي مهمان نوازي أورتواضع

مدرسہ معینیہ اجمیر کے معروف عالم حضرت مولانا محم معین الدین صاحب رحمہ اللہ معقولات کے مسلم عالم تھے۔انہوں نے شخ الہند حضرت مولانا حسن صاحب قدس سرہ کی شہرت میں رکھی تھی۔ ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا تو ایک مرتبہ دیو بندتشریف لائے اور حضرت شخ الہند رحمہ اللہ کے مکان پر پہنچ۔ گری کا موسم تھا وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو صرف بنیان اور تہبند پہنے ہوئے تھے۔مولانا معین الدین صاحب رحمہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ مجھے حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی ایک سے مولانا اجمیری رحمہ اللہ کو اندر لے گئے۔ آرام سے بٹھایا اور کہا کہ ''ابھی ملاقات ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی میں وہ شربت لے آئے اور مولانا کو بلایا اس کے ہوجاتی میں وہ شربت لے آئے اور مولانا کو بلایا اس کے ہوجاتی میں وہ شربت لے آئے اور مولانا کو بلایا اس کے

بعد حفرت مولا نا اجمیری رحمه الله نے کہا کہ حفرت مولا نامحمود حسن صاحب کواطلاع دیجے۔
ان صاحب نے فرمایا آپ بے فکر رہیں اور آرام سے تشریف رکھیں۔ تھوڑی ویر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پراصرار کیا۔ مولا نا اجمیری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہیں مولا نا محمود حسن صاحب کھانا ہے آیا ہوں آپ انہیں اطلاع کر دیجئے ان صاحب نے فرمایا انہیں اطلاع ہوگئی ہے آپ کھانا تناول فرما کیں ابھی ملاقات ہوجاتی ہے۔ مولا نا اجمیری نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں پکھا جھلنا شروع کر دیا جب دیرگزرگئی تو مولا نا اجمیری رحمہ اللہ برہم ہوگئے اور فرمایا کہ آپ میراوقت ضائع کر رہے ہیں میں مولا ناسے طف آیا تھا اور اتن ویریہ وچکی ہے ابھی تک آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرائی اس پروہ صاحب ہولے کہ

دراصل بات بیہ ہے کہ یہاں مولا نا تو کوئی نہیں ٔ البتہ محمود خاکسار ہی کا نام ہے مولا نا معین الدین صاحب بین کر ہکا بکارہ گئے اور پیتہ چل گیا کہ شنخ الہند کیا چیز ہیں۔ (خزینہ )

ہرعالم کا سیاست میں ماہر ہونا ضروری نہیں .

حكيم الامت حضرت تفانوى رحمه اللدائي ملفوظات مين فرماتي بين:

آج کل بعض علاء جو سیاسیات میں بہت کو داتے بھاندتے ہیں اور چند واقعات وہزئیات معلوم کرکے میں بھتے ہیں کہ ہم بڑے سیاست دان ہیں وہ دوسرے اپ ہم عصر علاء پر جو یکسوئی کے ساتھ قوم کی خالص فر ہبی ویٹی خدمات میں مشغول ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ بیدلوگ سیاسیات میں کیوں مشغول نہیں ہوتے اورا پیے سیاسی لوگوں کا بیدو کوئی ہے کہ ہرمولوی کیلئے بیضروری ہے کہ وہ سیاسیات میں دخل دے اور اس کے اندر مہارت حاصل کرے اور اس کے اندر مشغول ہو حالا تکہ ان لوگوں کے پاس ان کے اس وعویٰ کی کوئی دلیل . کہ ہرمولوی کو نہیں بلکہ قرآن پاک کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیدو وئی کہ ہرمولوی کو سیاسیات کے اندر مشغول ہو وتا ضروری ہے غلط ہے۔ (ملفوظات نے ۹)

علماء کا اپنی مصلحت سے وعظ کہنا سراسر دنیا پرستی ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: آج کل اکثر علماء وعظ بھی بجائے سامعین کی مصلحت کا پنی مصلحت سے کہتے ہیں جس سے اپنا معتقد بنانا اپنی بدنا می کورفع کرنا وغیرہ مقصود ہوتا ہے جس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے طبیب مریض کی مصلحت کو نہ دیکھے اپنی مصلحت کو دیکھے وہ طبیب ہی نہیں ای طرح وہ واعظ ہی نہیں جو سامعین کی مصلحت اور ان کی حالت کو پیش نظر نہ رکھے ایسے ہی وہ مصلح نہیں جو طالب کی مصلحت برنظر نہ رکھے۔

جتنے امراض اور خرابیاں آج کل پیدا ہور ہی ہیں ان سب کی جڑ حب دنیا ہے بیمرض علماء اور مشائخ تک میں سرایت کر گیا۔ مثلاً علماء تقریر کرتے ہیں عام لوگوں کو راضی کرنے کے واسطے مشائخ ملفوظات بیان کرتے ہیں اپنی بزرگی اور کمالات کے اظہار کیلئے سویہ سراسر دنیا پرستی ہے علاوہ اس کے آخر غیرت بھی تو کوئی چیز ہے۔ (الافاضات الیومیہ)

### علماء ومشائخ کوسی مقام پراپنے آمد کی تاریخ سے مطلع نہیں کرنا جاہئے

علیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
جس وفت جضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو آپ نے اہل مہ بینہ کوتا ریخ کے اطلاع نہ دی تھی کہ آپ کس دن مہ بینہ پنجیس کے صحابہ ہر روز مہ بینہ ہے باہر آپ کے اشتیاق میں آتے تھے اور دو پہر کے قریب واپس ہوجاتے تھے جھے اس واقعہ ہے آج کل کے علاء اور مشاکخ کا طرز دیکھ کرافسوس ہوتا ہے کہ ان میں بیعرف اور رسوم خلاف سنت کیوں ہیں کہ پہلے اپنی آمد کی تاریخیس مقرر کرتے ہیں تاکہ اس تاریخ پر ان کا شاندار استقبال ہو پھر کہیں موٹر پر آتے ہیں کہیں گاڑی میں سے گھوڑ کے کھول کرا لگ کئے جاتے ہیں اور آدمی گاڑی کو کھینے ہیں اور علاء اور مشاکخ ہیں کہ ان باتوں سے خوش ہیں زبان سے منع بھی نہیں کیا جا تا ہے سب وہ تکلفات ہیں جو یورپ سے منقول ہیں جھے شکوہ ہی نہیں ہے بلکہ افسوس ہے کہ آخر خلاف سنت ان رسوم اور تکلفات کوا پنے گئے کیوں گوارا کیا جا تا ہے بلکہ افسوس ہے کہ آخر خلاف سنت ان رسوم اور تکلفات کوا پنے گئے کیوں گوارا کیا جا تا ہے بھر بعض وفعہ ان تکلفات میں جانیں تک ضائع ہوجاتی ہیں۔ ( ختھیق الشکر )

### اہل علم کیلئے تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے گراں قدرار شادات

# بعض علماء ومشائخ كاباجمي حسد

حکیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ الدفر ماتے ہیں: معقولی علاء اور مشائخ میں بیر مرض خاص طور سے ہے کہ اپ ہم پیشہ کے نام سے جلتے ہیں۔ معقولی علاء کی تو بیر حالت ہے کہ دوسرے کا نام آیا اور جومنہ میں آیا کہنا شروع کر دیا دوسرے مدرسہ کے طالب علموں کوطرح طرح کی ترکیبول ہے تو ٹرتے ہیں کا نپور میں ایک مدرسہ تھا اس میں دستار بندی کا جلسہ ہوا انہوں نے دوسرے مدرسہ کے آیک طالب علم کو جہاں ان کی زیادہ کتابیں ہوئی تھیں دستار بندی کیلئے کھینچا ساری خرابی چندہ کی ہے ہزار دول آدمیوں کا چندہ مدرسہ میں آتا ہے تو ان کو بندی کیلئے کھینچا ساری خرابی چندہ کی ہے ہزار دول آدمیوں کا چندہ مدرسہ میں آتا ہے تو ان کو ہوا داریا دہ ہوا درائی دکھلا نا بھی ضروری ہے اور وہ کا رروائی بھی ہے کہ فارغ شدہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوا درائی کوئن دکھلا نا بھی ضروری ہے اور وہ کا رروائی بھی ہے کہ فارغ شدہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوا درائی کوئن کیا ہے ہوغرض اس طالب علم کو محمد ہوغرض اس طالب علم کو کھینچا اور چونکہ بیا ندید ہوئی تھا کہ عین وقت پر دوسرے مدرسہ والے اس کوا پنی طرف لے جا نمیں اس کے انسداد کیلئے بیکیا کہ اس طالب علم کوئی تعلیہ نہیں ہونے پائی اور شبح کوغین وقت پر دوبر سے مدرسہ والے اس کوا پوراانظام کر دیا کہ کوئی تکلیف نہیں ہونے پائی اور شبح کوغین وقت پر دوبار مواعظ ذکر وگل )

### اہل علم کوسا دگی اختیار کرنے کی ضرورت

تھیم االامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدیث شریف میں وارد ہے کہ سادگی ایمان کا ایک شعبہ ہے) سود کھے لیجئے کہ ہم میں بذاذ ۃ اور سادگی پائی جاتی ہے یا نہیں میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائے ہم میں سادگی کا پیتہ بھی نہیں ملے گا اور نہایت افسوس اس امر کا ہے کہ اس وقت خود اکثر اہل علم میں عورتوں کی سی بھی زینت آگئی ہے۔ صاحبو! بیہ ہمارے لئے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا میں بھی سخت نقص ہے اس کے بجائے عزت بڑھنے کے اور ذلت بھڑتی ہے ہمارا کمال توہے کہ

اے دل آل بہ کہ خراب ازمے گلگوں ہاشی بے زرو گنج بصد حشمت قاروں ہاشی (اے دل بہتر بیہ ہے کہ تو مے گلگوں کو پی کرمست ہوجائے اور بغیر کسی مال اور بغیر کسی خزانے کے قارون کی حشمت اوراس کا رعب بیدا کرے)

دررہ منزل کیلی کہ خطرہاست بجال شرط اول قدم آنست کہ مجنوں ہاشی (منزل کیلے کے راستہ میں جس میں جان کے خطرے میں پہلی شرط ہیہ ہے کہ تو مجنوں ہے ہمارے کے کہال یہی ہے کہ نہ لباس میں کوئی شان وشوکت ہونہ دوسرے سامان میں مگر اس وقت بیرحالت ہے کہ اکثر طالب علموں کو دیکھ کرینہیں معلوم ہوتا کہ بیرطالب علم ہیں یا دیا دارکسی نے خوب کہا ہے۔

یا مکن یا پیلبال زال دوستی یا نباکن خانه برانداز پیل یا مکش بر چېره نیل عاشقی یا فرو شوجامه تقوی به نیل یا فرو شوجامه تقوی به نیل (العمل للعلماء المحقه تدبیروتوکل)

علماء کو بے ضرورت سوال کے جواب سے گریز کرنا جا ہے مران موان تا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اصل اکثر علماء کے باہم مخالفت کی تصورعوام کا ہے گر ماء کی بھی یہ کوتا ہی ضرور ہے کہ کیوں فضول جواب کیلئے تیار ہوجاتے ہیں (مثلاً مفتی اول کا فتو کی دوسرے مفتی صاحب کے سامنے بیان کیا تو پھی بھی عیں اور پھی روایتیں بے احتیاطی کی تو انہوں نے سوغلی سے مفتی اول پرفتو کی لگا دیا اور دل میں عداوت بٹھا لی پھریے فتو کی مفتی اول پرفتو کی لگا دیا اور دل میں عداوت بٹھا لی پھریے فتو کی مفتی اول فتو کی تعزیر کے فتو کی کا لفت مفتی ٹانی نے کی تھی تو انہوں نے ان پرکوئی تیز فتو کی لگا دیا کہ کہ جواب میں سائل کے خداق کا فتو کی لگا دیا کی کا سامنے کے جواب میں سائل کے خداق کا فتو کی لگا دیا کی کا سامنے کے جواب میں سائل کے خداق کا

اتباع کیا جائے جب ہم کومعلوم ہوجائے کہ بیسوال بے ضرورت ہے اور اس کے بیانکی ہوتے ہیں بیکون ساکمال ہے کہ جواب میں سائل کے غداق کا اتباع کیا جائے جب ہم کومعلوم ہوجائے کہ بیسوال ہے ضرورت ہے اور اس کے بین تائج ہونے والے ہیں تو ہم سکوت کیوں نہ اختیار کریں میں تو اس سوال کا جواب دیتا بھی پہند نہیں کرتا جس میں پچھ مفاسد نہ ہوں کیکن ہے ضرورت ہو کیونکہ کم از کم اس میں تقضیع وقت تو ہے ہی۔ (ذم المکر وہات)

#### نوجوان علماء سيخطاب

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نوجوان مولو یوں ہے کہا کرتا ہوں کہ گو تم عالم ہوگئے ہواور تبہاری معلومات بھی تازہ ہیں اور پرانے مولو یوں ہے بھی زیادہ ہیں کیونکہ جوانوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ مگر پھرا بھی تم کواس کی ضرورت ہے کی بڈھے کے پاس ہو۔ جب بھی تم کو معانی حاصل ہوں کے کیونکہ پزرگوں کی صحبت میں ان کی صائب ہو چی ہے اور کسی نوجوان کو معانی معانی حاصل ہوں کے کیونکہ پزرگوں کی صحبت میں ان کی صائب ہو چی ہے اور کسی نوجوان کو معانی کال کی شہادت کی ضرورت ہے بدون کسی کال کی شہادت کے ساتھ القا ہوتے رہتے ہیں تو اس کو بھی تی ہیں صائب نے خوب کہا ہے۔

کال کی شہادت کے اپنے آپ کو جم خود را عیسی نتو ان گشت بتصدیق خرکے چند بھراس شخص پر بہت زیادہ اچھا صادق ہور ہا ہے جس نے چندگر ہوں کی تصدیق کی جہداس کے اجتہاد کو تا ہوتو اسے بھی از جسی کہ جہداس کے اجتہاد پر شہادت نے خودا ہے اپنی نہیں جب کوئی مجتہداس کے اجتہاد پر شہادت نے بعد اسے اپنی نہیں جب کوئی مجتہداس کے اجتہاد پر شہادت نہیں داخل نہ دے اور کامل کی شہادت کے بعدا سے اپنی نہم میں جب تجھا جائز ہوگا اور پہ تکبر میں داخل نہ دے اور کامل کی شہادت کے بعدا سے اپنی نہم میں جب تجھا جائز ہوگا اور پہ تکبر میں داخل نہ دے اور کامل کی شہادت کے بعدا سے اپنی نہم میں جب تجھا جائز ہوگا اور پہ تکبر میں داخل نہ دے اور کامل کی شہادت کے بعدا ہے اپنی نہم میں جب تجھا جائز ہوگا اور پہ تکبر میں داخل نہ دے اور کامل کی شہادت کے بعدا ہے اپنی نہم میں جب تحصر آبی دنہیں در کہا ہوگا کی کہاں کو کہا کہ سے تحصر آبی دیکھا کہ کہا ہوگا کی کہا ہوگا کہ کہا کہ کہا ہوگا کہ کہا ہوگا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کھا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کھا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

ہوگا بلکہ اس کی اپنی مثال ہے جیسے کوئی بی اے اپنے کو بی اے سمجھے آپ نے نہیں ویکھا ہوگا کہ بعضے انگریزی پڑھنے والے استعداد میں اپنے اساتذہ سے بڑھ جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ بی اے نہیں ہو سکتے جب تک کوئی مصرشہادت نہ دے حالا نکہ وہ مصرخائن بھی ہو سکتا ہے پھر بھی ان کی شہادت سے آپ بی اے ہوجاتے ہیں اور اپنے کو بی اے بچھتے ہیں وہ شہادت نہ دے تو چاہے آپ کتنے ہی لائق وفاضل ہوں مگر بی اے فیل ہی رہیں گے جہاں مصر متقد بین ہوں وہاں ان کی شہادت سے اپنے کو جمتہ جھنا کیونکر جائز نہ ہوگا۔ (الرغبة المرغوبہ)

# علماء كوظا ہرى شان وشوكت سے رہنا مناسب نہيں

کیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ ہماری عزت تو اس میں ہے کہ جہروں میں بیٹھیں اور جو کچھ ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں اور ہم کوالی غریبانہ وضع سے رہنا چاہئے کہ غریب سے غریب آ دمی بھی آ کررات کو ہم کو جگا سکے چاہاں کے جگانے سے ہم لڑ ہی پڑیں گروہ اس کی جرائت کر سکے اور علما کو ظاہری شان وشوکت سے دہنا مناسب نہیں اس لئے کہ غریب مسلمان استفادہ نہیں کر سکیں گے ہیں تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں۔ (الافاضات الیومیہ نے ۸)

# علماء کوشہرت سے بچنے کی نصیحت

فرمایا علاء کوایک بات کی اور نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کے مر پر بڑے موجود ہوں اس کواپنی شہرت کی کوشش نہ کرتا چاہئے بلکہ جہاں تک ہوا ہے کہ گم کرو کیونکہ بڑا بنتا سخت خطرہ کی بات ہے اور شہرت ہے دنیوی مصائب کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ (اتباع العلماء) اہل علم کیلئے انتظامی کا ممول سے الگ ر ہٹا ہی ہم ہٹر ہے ارشاد فرمایا کہ بیس تواہئے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی ان کوکی دینی ارشاد فرمایا کہ بیس تواہئے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی ان کوکی دینی مدرسہ بیس درس ویڈ رلیس کا موقع نصیب فرمائیں تو انتظام واہتمام کواپنے کے قبول نہ کریں کیونکہ دونوں بیس تضاد ہے مدرس اور علمی خدمت کرنے والوں کیلئے یہی ذیبا ہے اپ ای شخص علما عموا ہیں گئے رہیں مقامی اور ملکی سیاست سے یکسور ہیں۔ (مجالس حکیم الامت) علما عموا ہے وقار کی فکر کرنا جائے ہے تا کہ فرمایا آج کل علاء کواپنے وقار کی فکر ہے دین کے وقار کی فہر کرنا جائے ہے دین کے وقار کی فکر کرنا جائے ہے کہ آقا کے وقار کی فکر کرئا جائے ہوئے وقار کی فکر کرئا جائے ہوئے وقار کی فکر کرئا جو ہو ہو گا ہے والی اور اس کے کہ آقا کے موتے ہوئے اپنے وقار کی فکر کرئے تمہارا وقار خود بخو دہوجائے گا۔ سب حق تعالی اور اس کے دین کے ماتھ کے دین کے ماتھ کے دین کے ماتھ کا ہمارا کہ لیل مطبوعہ الصانہ درمضان الہارک)

## علماء کے کرنے کے کام

فرمایا وعظ تدریس امر بالمعروف بخطاب خاص اور تصنیف علماء کوان چار شعبول کو اختیار کرنا چاہئے کہ طلباء کے سامنے تو مدرس بن کر بیٹھیں اور عوام کے سامنے واعظ ہوں اور خاص مواقع سے مراد جہاں اپنااثر ہو کیونکہ ہر جگہ خاص مواقع میں امر بالمعروف کریے سے مخالفت بڑھ امر بالمعروف کرنے سے مخالفت بڑھ جاتی ہے جس کا تحل ہر ایک سے تحل ہو سکے تو سجان اللہ وہ امر بالمعروف جس کا تحل ہر ایک سے تحل ہو سکے تو سجان اللہ وہ امر بالمعروف کریں ۔ گریں مرایک سے تحق اور درشتی کا اظہار نہ کریں بلکہ زی اور شفقت کریں ۔ گریہ ضرور ہے کہ اپنی طرف سے تحق اور درشتی کا اظہار نہ کریں بلکہ زی اور شفقت سے امر بالمعروف کریں اس پر بھی مخالفت ہوتو تحمل کرے اور تحمل کی طاقت نہ ہوتو خطاب عام پراکتفا کرے۔ (العبدالر بانی)

#### علماءكو تنبيه

فرمایا اب میں پھرعلاء کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ آپ کوعوام کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا چاہئے ان کو ذکیل وحقیر نہ مجھتا چاہئے شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ایک فخص پر نظر پڑی جس کا جائیہ خفوں سے بنچ تھا۔ کوئی آج کل کا مولوی ہوتا تو یا وعظ ہی میں اس کی خبر لیتا یا کہے بھی نہ جہتا۔ مگر شاہ صاحب نے وعظ میں تو اس سے تو پھے تعرض نہ کیا کیونکہ آ داب وعظ میں سے نہ ہات ہے کہ وعظ میں تواس سے تو پھے تعرض نہ کیا کیونکہ آ داب وعظ میں سے میہ بات ہے کہ وعظ میں تعرض خاص نہ ہو بلکہ خطاب عام ہوتا چاہئے اور امر بالمعروف کو میں بیات ہے کہ وعظ میں تعرض خاص نہ ہو بلکہ خطاب عام ہوتا چاہئے اور امر بالمعروف کو ترک بھی نہیں کیا بلکہ جب وعظ ہو چکا تو آپ نے ان صاحب سے فرمایا کہ تم ذرائھ ہر جاؤ میں کی خبر نہیں کیا بلکہ جب وعظ ہو چکا تو آپ نے ان صاحب سے فرمایا کہ تم ذرائھ ہر جاؤ کہ کی کھر نہیں کی جبر نہیں کی جان ہوں وہ بیا کہ ہمائی میرے اندرا کی عیب ہے جس کو میں تم پر ظاہر کرتا ہوں وہ بیکہ اس خص سے فرمایا کہ بھائی میرے اندرا کی عیب ہے جس کو میں تم پر ظاہر کرتا ہوں وہ بیکہ میرا پا جامہ ڈھلک کرفخوں کے نیچ بہنے جاتا ہے اور اسکے متعلق صدیث میں خت وعید آئی ہے میرا پا جامہ ڈھلک کرفخوں کے نیچ بہنے جاتا ہے اور اسکے متعلق صدیث میں خت وعید آئی ہے اس کے بعد آپ نے سب وعید یں بیان کردیں۔ پھر کھڑے ہو کو ارشاد فرمایا دیکھنا میرا

پاجامہ مخنوں سے بنچ تو نہیں ہے اس مخص نے شاہ صاحب کے پیر پکڑ لئے اور کہا حضرت آپ میں تو بیر عیب کیوں ہوتا ہے بیم مرض تو مجھ نالائق میں ہے۔ میں آج سے تو بہ کرتا ہوں ان شاء اللہ پھر ایبانہ ہوگا۔ دیکھئے شاہ صاحب نے کس شفقت کے ساتھ تھیجت فر مائی جس کا فور آاثر ہوا۔ واللہ! شفقت کا اثر مخاطب پرضر ور ہوتا ہے ہاں کوئی بہت ہی ہے سہ ہوتو اور بات ہے۔ صاحبو! ہم کو عوام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہئے۔ جیسا کہ اپنی اولا دی ساتھ ہوتا ہے اور اگر کسی سے کنارہ کش اور علیحدگی ہی اختیار کی جائے تو اس میں بھی خیر خواہی کا قصد ہوتا چاہئے اور ظاہر میں تہذیب کے ساتھ تعلق قطع کرنا چاہئے خدا تعالی کا خیر خواہی کا قصد ہوتا چاہئے اور ظاہر میں تہذیب کے ساتھ تعلق قطع کرنا چاہئے خدا تعالی کا خیر خواہی کا قصد ہوتا چاہئے اور ظاہر میں تہذیب کے ساتھ تعلق قطع کرنا چاہئے خدا تعالی کا خیر خواہی کا قصد ہوتا چاہئے اور ظاہر میں تہذیب کے ساتھ تعلق قطع کرنا چاہئے خدا تعالی کا حکم ہے ' واھ جو ھے ھو وا جمیلا''

۔ حالانکہ کفار کا جھوڑنا اور ان سے تعلق قطع کرنا فرض ہے مگر اس کیلئے بھی شائنگی اور تہذیب کی تا کیدہے کہ ان سے خولی کے ساتھ تعلق قطع کرو۔ (العبدالربانی)

# علم عمل کی بنیادیں

حكيم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمداللدفر مات بين:

نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: ''میں دووزنی چیزیں تم میں چھوڑ کر جاؤں گا اگران دونوں کومضبوط پکڑے رہو بھی گمراہ نہیں ہوگے سی فتنے میں مبتلانہیں ہوگے''۔

اوروه وزنی چیزیں کیاہیں

الله کی کتاب اورمیری سنت .....یعنی میرااسوة حسنه ـ

علم حاصل کرو قرآن سے اور کمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات سے حاصل کرو علم علم عاصل کرو تر آن سے اور کمل حضور صلی اللہ علیہ وجا کیں گے جوعقا کدکو ہر باد کرتے ہیں اور علمی فتنے بھی ختم ہوجا کیں گے جوعقا کدکو ہر باد کرتے ہیں اور مشکرات وبدعات میں لوگوں کو بہتلا کرتے ہیں اور مشکرات وبدعات ختم نہیں ہو سکتیں ۔ جب تک سنت طریقہ سامنے نہ رکھا جائے علمی فتنے اور شبہات نہیں ختم ہو سکتے جب تک قرآن کو سامنے نہ رکھا جائے ۔ انہی دو کے جو عے کانام شریعت ہے۔ شریعت کی کہی دو بنیا دیں ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو

ایک سے علم حاصل کروا بک سے عمل حاصل کرو۔ایک سے فکر سے کے کرؤا بک سے اخلاق درست کرو۔اخلاق درست کرو۔اخلاق و کرائی سے اخلاق درست کرو۔اخلاق و کمالات ہے۔اعمال صالحہ کا مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات ہے۔ اعمال صالحہ کا مجموعہ قرآن کی ذات ہے۔ مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدیں ہے۔علوم کا ملہ کا مجموعہ قرآن کی ذات ہے۔ ان دونوں ذاتوں کو اگر آپ ہاتھوں میں تھام لونو کبھی فتنے میں گرفتا زمبیں ہوؤ سے۔

جب مسلمان تباہ ہوئے ہیں انہی دو چیز وں کے ترک کرنے سے نباہ ہوئے ہیں جب ان دوکواختیار کرلیا۔ جب ہی نجات یا گئے اور عروج یا گئے۔

بہرحال یہ چندکلمات میں نے عرض کئے۔میں تو بہت تھوڑی دیر چاہتا کچھ د ماغ میں تو سہرحال یہ چندکلمات میں نے عرض کئے۔میں تو ساتھی اور صلاحیت بھی نہیں رہی تھی ضعف بھی بہت تھا گر خیر بات بڑھ گئی۔ (خطبات تھیم الاسلام ج۲)

معتبر علم كون ساہے؟

فقیہ الامت مفتی محود حسن گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بخاری شریف میں تعلیقا روایت ہے ' انما العلم بالتعلم ' طبرانی نے اس کومرفوعاً نقل کیا ہے۔ اس میں ' الفقه بالتعقم ' علی التعلم بین سین میں الفقہ بالتعقم ہیں ۔ یعنی علم نبوت وہ ہے جو سبقا سبقاً (عالم صالح) استاد سے پڑھ کر حاصل ہو' والمعنی لیس العلم المعتبر الا الماخوذ من الانبیاء اوور ثتهم علی سبیل التعلم ' (فتح ابتحاری) (محودج ا)

علم اتصاف کانام ہے

فقیہ الامت مفتی محود حسن گنگوہی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علم حق تعالیٰ شانہ کی صفت ہے جس کو بیصفت مل گئی اس کو خیر کیٹر مل گئی مگر کتابوں سے الفاظ وعبارت کا رف لینا اور اسے یا دکر لینا اور چیز ہے ان کے معانی سے متصف ہونا اور چیز ہے حقیقت میں علم اتصاف ہی کا نام ہے اور بیوبی چیز ہے اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ دا لہ وسلم کی صدافت کو جانے سے مگر اس کے ساتھ متصف نہ تھے اس لئے مؤس قرار نہیں دیئے گئے ۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد گرای ہے۔ " یعوفون کے مطابع طون ابناء ھم "اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ ارشاد گرای ہے۔ " یعوفون کی معا یعوفون ابناء ھم "اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ ارشاد گرای ہے۔" نیعوفون کھا یعوفون ابناء ھم "اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کواس طرح پہچانتے ہیں (علامات کے ذریعہ) جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے بین ( بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا قول ہے ) کہ میر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیجانتا بیٹے کو پیجانے سے بھی زیادہ ہے) (محمودج ۱)

فقیدالامت مفتی محمود حس كنگوبی رحمه الله كم مفوظات میں ہے: كرسفيان تورى رحمه الله كا مقول نقل کیا گیاہے بعن علم کی ترتیب اس طرح ہے اول استاد سے غور کے ساتھ سننا خاموش رہ کر اس کاضحیح مطلب سمجھنا پھراس کو یا در کھنا پھراس کے مطابق عمل کرنا پھراس کی اشاعت کرنا مگرآج کل فارغ ہوتے ہی نشرواشاعت کی کوشش ہوتی ہے کہ بعد ملازمت فلاں کتاب پڑھانے کو ملے گی تو یوں دھویں دھارتقر مرکروں گا کہ طلبہ ش عش کرتے رہ جا کیں گے۔ (محمودج ۱)

فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ہے : کہ حافظ ابن عبدالبر رحمه الله في الكهام علم كى بركت بيد كهاس كوالل علم كى طرف منسوب كياجائ ال كواس كى طرف منسوب كركے بيان كياجائے جس ساس كوليا ہے۔ (محمودجا)

#### احسان علماء

فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ہے: کہ علماء نے کتابوں میں اتنے مسائل جمع کردیئے ہیں کہ قیامت تک جومسکلہ بھی پیش آئے گایا توبعینہ وہی کتاب میں موجود ہوگا یا اس کی نظیر موجود ہوگی یا فقہاء کے بیان کر دہ کسی قاعدہ کلیہ کے تحت وہ پیش آمده مسئله داخل موگا\_(ج1)

> ابل علم كيليح حكيم الامت رحمه الله كي تعليمات حضرات اكابركي جامعيت

ایک سلسلہ گفتگو میں محیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں اسے حضرات کے

معلوم ہوسکتا ہے مگران کود مکھا کون ہے کیونکہ مذاق ہی مگڑ گیا ہے۔ (ملفوظات ج ۸) علماء ریانی کی شان

عیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علماء ربانی کی شان بھی ہے کہ لوگ ان کو کیسا ہیں اور کیسی ہی خالفت کریں اور کیسی بیان کے ساتھ گتاخی کریں کین وہ بھی کسی کا برانہیں چاہئے نہ تھیمت سے رکتے ہیں وہ جب چاہیں گے بھلاہی چاہیں گان کا تو یہ شرب ہوتا ہے۔

حافظ وظیفہ تو دعاء گفتن است وبس در بند آں مباش شنید یا مشدید (اے حافظ تبہارا کا متوصرف دعا کرنا ہے اور بس اس فکر ہیں مت رہوکہ اس نے تی یا نہیں تی) الل اللہ کے بہت سے قصالیے سے ہوں گے کہ لوگوں نے ان کو مارا پیا، تکلیفیں دیں کسین ان کے منہ سے سوائے دعا کے اور فیسے تے کہتے ہیں انکلا بیر حمت اللی کا ظہور ہے جب مظہر رحمت کا بیٹھوں ہے کہ باس اللہ کے منہ سے سوائے دعا کے اور فیسے تے کہتے ہیں انکلا بیر حمت اللی کا ظہور ہے کہ وہاں تو رحمت کو بہان ان ورحمت کا بیٹھوں ہے کہتی شان ہوگی خام ہر ہے کہ وہاں تو رحمت کا بیٹوں سے کہتی جل شانہ کی تعلیم کا بیٹور نے کہ اس بدر جہازیا دہ ہوگی غرض اس رحمت اور شفقت کا ظہور ہے کہتی جا سان اور ہمل رکھا ہے بندوں کو کسی الجھن میں نہیں ڈالا۔ (خطبات علیم الامت جسیم) المت جسیم المت تھیم الامت جسیم الامت جسیم الامت تھیں میں نہیں ڈالا۔ (خطبات علیم الامت جسیم)

ا كابرعلماء كامسلك ومشرب

ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که جمارے حضرات کا جمیشہ بیمسلک اورمشرب رہاہے کہ

غرباءاوردیندارول سے محبت رکھتے تھے اور اہل دنیا خصوصاً اہل مال سے جوام راء کہلاتے ہیں خصوصیت کا تعلق ندر کھتے تھے اور امراء سے مرادوہ لوگ ہیں جومتمول ہونے کے ساتھ دنیا دار بھی ہیں گین اگر ان میں سے بھی کوئی دیندار ہوتو اس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے ور نہیں ۔ یہ بات ہماری اس ہی جماعت کے ساتھ خاص تھی ور نہ دوسرے اکثر علماء کو دیکھا کہ وہ امراء کو لیٹتے ہیں ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں اور بیسب پچھکرنے کا سبب محض اپنی دنیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استغناء کی شان تھی تو کل اعلی درجہ کا تھا کہ وہ دنیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استغناء کی شان تھی تو کل اعلی درجہ کا تھا کہ دنیاوی اغراض کی بناء پر کسی سے تعلق نہ پیدا فرماتے تھے۔ (ملفوظات ج ۸)

#### علماء كومقدمه ميس شهادت نددينا حاسئ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مولویوں کونہیں چاہئے ایسے قصوں اور جھڑوں میں پڑنا تو ان کوتو بیچاہئے کہ دو جگہ رہیں مسجد اور گھر ایسے قصوں میں پڑنے سے اپنی اصلی کا موں سے رہ جاتے ہیں۔ امام محمد صاحب سے منقول ہے کہ علاء کوکسی مقدمہ میں شہادت نہیں دینی چاہئے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ علاء کوکسی کی وعوت نہیں کھانی چاہئے۔ بیسب اس لئے کہ ان چیزوں سے تعلقات یا خصومات بیدا ہوتے ہیں اور علاء کے ساتھ سب مسلمانوں کا بیسال تعلق ہونا چاہئے۔ (ملفوظات ج

## علماءاصلاح کرنے کے مکلّف ہیں' اصلاح ہونے کے مکلّف نہیں

اس گروہ کی غلطی ظاہر کرنے کیلئے یہ ضمون یہاں لایا گیا جانتا چاہئے کہ علاء اور اہل اللہ اور مشائخ تبلیغ اور اصلاح کرنے کے مکلف ہیں کسی کے اصلاح پذیر ہونے کے مکلف نہیں۔ ''کہہ دیجئے تم سے ہمارے گناہوں کا سوال نہ ہوگا اور ہم سے تمہارے گناہوں کا سوال نہ ہوگا اور ہم سے تمہارے گناہوں کا سوال نہ ہوگا۔ آپ ان پر گماشتہ ہیں 'اس میں کوئی اپناہویا غیر کسی کی تخصیص نہیں۔ سوال نہ ہوگا۔ آپ ان پر گماشتہ ہیں 'اس میں کوئی اپناہویا غیر کسی کی تخصیص نہیں۔ ''اور اسکی شہادت کیلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے والد آزر کا قصہ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور

آپ کے چپاکا قصہ کافی ہے ۱۱ ) اصل ہے کہ اہل اللہ کا کمال عبودیت ہے اور بس تغیل تھم کیلئے تبلیخ اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کام حق تعالیٰ کا ہے کہ جہاں چاہیں کوئی کام ان کا پورا کریں اور جہاں چاہیں نہ کریں خواہ وہ کام دین کے ہوں یا دنیا کے ۔ ابوجہل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیخ کی اور کوئی وقیقہ اس کی تھیجت کا اٹھا نہ رکھالیکن خدائے تعالیٰ کومنظور نہ تھا اس لئے ہدایت نہ ہوئی۔ بہت سے وہ مجزات جو کفار طلب کرتے ہے جن تعالیٰ کومنظور نہ تھا اس کے جواب میں فرمادیا۔

''کہددیجئے پاکی ہے میرے رب کومیں تو صرف ایک انسان رسول ہوں اور جب کوئی معجزہ ان کے سوال کے موافق ) آپنہیں دکھاتے تو کہتے ہیں ای کو چھانٹ کرکیوں نہیں اختیار کیا۔ آپ کہد یجئے میں وہی کرتا ہوں جوحق تعالیٰ کی طرف سے مجھے تھم ہوتا ہے'۔ (ملفوظات ج۲۹)

ابتداء میں کیلئے نتا سب عمر

فرمایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ضروری چیز کیلئے کہ نماز ہے سات برس قرار دیئے تو میں بہی سمجھتا ہوں کہ یہی عمر پڑھنے کیلئے بھی مناسب ہے البتہ زبانی تعلیم اور یا دکرا دینا یہ پہلے ہی سے جاری رکھے چار برس چار دن چار مہینے اپنی طرف سے تجویز کرکے لوگوں نے اب رسم مقرر کرلی ہے۔

علم دین برائے خدمت دین

فرمایا کہ میرے بھائی بڑے سمجھ دار ہیں۔ اپ لڑے کے متعلق کہتے تھے کہ مولوی ہونے کی مجھے کوئی زیادہ خوثی نہیں۔ ہاں خادم دین بے تو خوثی کی بات ہے چونکہ ابتداء میں انہوں نے کی خصے کوئی زیادہ خوثی نہیں۔ ہاں خادم دین بے تو خوثی کی بات ہے چونکہ ابتداء میں انہوں نے کہ معاش کا مشاہدہ نہیں کیا۔ اس لئے انہوں نے بار بار خط میں دریافت کیا کہ تم نے اپنے کے معاش کا دین معاش کیلئے نہیں پڑھا ہے میں نے خدمت کیا ذریعے بڑھا ہے باتی رزق کا اللہ تعالی فیل ہے اس جواب پروہ مانع ہوگئے۔ (مفوظات جوز) وین کیلئے پڑھا ہے باتی رزق کا اللہ تعالی فیل ہے اس جواب پروہ مانع ہوگئے۔ (مفوظات جوز) ایک رہنا ہی بہتر ہے ایک رہنا ہی بہتر ہے ایک مول سے الگ رہنا ہی بہتر ہے

میں الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ میں تواپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا

ہوں کہ اگر اللہ تعالی ان کو کسی دین مدرسہ میں درس و تدریس کاموقع نصیب فرما کیں آوا نظام واہتمام کو

اپ لئے قبول نہ کریں کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ مدرس اور علمی خدمت کرنے والوں کیلئے بہی زیبا

ہے کہ اپنے ای خعل میں لگے دہیں۔ مقامی اور ملکی سیاست سے یکسور ہیں۔ ( ملفوظات ہے)

علم میں برکت بزرگان سلف کے اوب سے ہوئی ہے

فرمایا کہ علمی تحقیقات پر زور دیئے سے زیادہ فکر بزرگان سلف کے ادب واحترام کی

کرنا چاہئے اس سے اللہ تعالی انسان میں ایک خاص بصیرت اور شخقیق کی شان بھی پیدا

فرمادیتے ہیں۔ ( ملفوظات ہے)

#### دین کےمعاملے میں جرأت بیجا!

فرمایا کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے کھے پڑھے ماہر حقق جس فن کونہیں جانے اس میں ان کو یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا کہ میں اس فن سے واقف نہیں ۔ کی انجینئر سے طب اور ڈاکٹری کا مسئلہ بوچھا جاتا ہے تو ہے تکلف کہد دیتا ہے کہ میں ڈاکٹرنہیں ۔ ڈاکٹر سے انجینئر کی است بوچھی جائے تو کہد دیتا ہے کہ میں انجینئر نہیں مگر قر آن اور دین کولوگوں نے معلوم نہیں کیوں بات بوچھی جائے تو کہ دیتا ہے کہ میں انجینئر نہیں مگر قر آن اور دین کولوگوں نے معلوم نہیں کیوں ایس جے درلینے دائے زئی اور جو کچھا بی سجھ میں آجائے اس پراصر ارکر نے لگتے ہیں۔ (بظاہر سب سے ہے کہ دین کی عظمت قلوب میں نہیں رہی اس لئے اس کوایک سرسری چیز سجھ لیا ہے کہ مسلمان دوسری قو موں سے چیچھاس لئے رہ گئے کہ ان کے بہاں سود حرام ہے حضرت نے کہ مسلمان دوسری قو موں سے چیچھاس لئے رہ گئے کہ ان کے بہاں سود حرام ہے حضرت نے کہ فرمایا کہ بنوا میہ نے جو دنیا میں ترق کی کیا انہوں نے بھی سود کو طلال کیا تھا۔ اگر نہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ترق بھی سود پر موقو ف نہیں۔ وہ ایک آ یت کی غلاقفیر کرتے تھے اور اس پر اصرار تھا اور شہادت میں یہ پیش کرتے تھے کہ خواجہ سن نظامی نے اس آ یت کا یہ مطلب کھا مقد مہ کا وکیل ہو کر آ ہے کے میا منے پیش ہوں اور زیر بحث قانون کی ایس آ یت کا یہ مطلب کھا مقد مہ کا وکیل ہو کر آ ہے کے میا منے پیش ہوں اور زیر بحث قانون کی ایس آخر کیان کر ول

جواس کے الفاظ پر پوری اتر تی ہے گر ہائی کورٹ کی مانی ہوئی تعبیر وتشریج کے خلاف ہے۔کیا آپ میرے بیان کئے ہوئے معنی ومطلب کی بنیاد پر مقدمہ کی ڈگری دیں گے اور پہ لکھ دیں گے کہ اشرف علی نے اس قانون کی بیہ تشریح کی ہے۔ اگر آپ ایسا کرلیس تو پھر دیکھئے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کوکیا کیا خطابات ملتے ہیں۔(ملفوظات ج۲۲)

مشائخ وعلماء كيلئة ايك اجهم وصيت

فرمایا کہ جس طرح کوئی طبیب ڈاکٹر بیمار ہوجائے تو اپنا علاج خورنہیں کرتا دوسرے معالج کی طرف رجوع کرتا ہے اس طرح مشاکخ وقت اور مقتداء لوگوں کواگر کسی وقت اپ نفس میں کوئی روحانی مرض محسوس ہوتو ان کوچاہئے کہ کسی اپنے بڑے سے رجوع کریں اگر چہ وہ سلوک میں اپنے سلسلہ کا نہ ہو۔ گر اہل حق میں سے تبع سنت ہواور اگر کسی شخص کا ضابطہ کا کوئی بڑا نہ رہے۔ (ضابطہ کا اس لئے کہا کہ حقیقت میں کون بڑا ہے اس کی خبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ) تو اس کو جا ہے کہا کہ حقیقت میں ہی سے متعدد لوگوں کے سامنے اپنا حال پیش کر کے مشورہ لے ۔ تو قع ہے کہ جھے علاج مجھ میں آجائے گا۔ (ملفوظات جہر))

اہل علم کوکوئی کام دستکاری وغیرہ ضرور سیکھنا جا ہے

حکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ علاء کوعلاوہ پڑھنے پڑھانے کے اور بھی کام آنا چاہئے جوذر بعیہ معاش ہوسکے بدون ظاہری وجہ معاش کے لوگ ان کوذلیل بچھتے ہیں اس ذلت سے بچنے کیلئے مولو یوں کوکوئی کام دستکاری سیکھنا چاہئے ۔ پھر سیکھنے کے بعد چاہے اس سے کام نہ لیس گرسیکھ لیس ضرور اہال علم کی ذلت کسی طرح گوار انہیں ہوتی آج کل بددینوں کا زمانہ ہے اہل دین اور علم دین کونظر تحقیر سے دیکھتے ہیں بحم اللہ یہاں پر آکرتو سب کام زاج درست ہوجا تا ہے خرد ماغوں کو یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ طلبہ اور اہال علم میں بھی اسپ دماغ ہیں جو اہل دین احس مال سے اس قسم کا برتاؤ کرتا ہوں جس کولوگ خشکی کہتے ہیں اس کی وجہ ہی میہ ہوتا ہوا ہوں کے دماغوں کو درست کرتا ہوں اگر مان کے دماغوں کو رہائے جھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغ صحیح کہ ان کے درواز وں پر جانا چھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغ صحیح کمان کے دماغوں میں ختاس ہوتا ویک دن میں ان کے دماغ صحیح کمان کے دماغوں کو رہانا چھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغ صحیح کمان کے دماغوں کو رہانا چھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغ صحیح کمان کے دماغوں کو بیان کے درواز وں پر جانا چھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغ صحیح کمان کے دماغوں کو بیان کے دماغوں میں ختاس کو دماغوں میں ان کے دماغوں کو بیان کے دماغوں میں ان کے دماغوں کو بیان کے دماغوں میں کو درواز وں پر جانا چھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغوں میں کہ کار کار کار کی کھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغوں میں کو درواز وں پر جانا چھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغوں میں کو کھوڑ دیں تو ایک دن میں ان کے دماغوں میں کو کھوڑ دیں تو ایک دورواز دوں پر جانا حکوں کو کھوڑ دیں تو ایک دورواز دوں پر جانا کو کھوڑ دیں تو ایک دورواز دوں پر جانا کو کھوڑ دیں تو ایک دورواز دوں پر جانا کے کو کھوڑ دیں تو ایک دورواز دوروا

ہوجائیں گےاور پھر پیخودان کے دروازوں پرآنے لگیں خصوص اہل مدارس اگر ذراصبر سے کام لیں تو پیخرا بی نہ رہے بوے پیانہ پر اہل و نیا خصوص اہل مال کے دماغ درست ہوجائیں مجھے اہل علم کی ذلت ایک لمحہ کیلئے گوارانہیں مگر دل میں کس طرح ڈال دوں۔(ملفوظات جس)

علم كومل كى تلاش

ارشادفر مایاعلم ممل کو تلاش کرتا ہے عمل نہ ہونے پر رخصت ہوجاتا ہے جیسے کوئی آدمی اونٹ پر سوار مکان کے دروازہ پر اس کے مالک کوآ واز دیتا ہے اس کے جواب نہ دینے پر چلا جاتا ہے پھر فر مایاعلم ایک نور ہے اور جہالت ظلمت ہے اسی واسطے جب کوئی چیز سمجھ میں آجاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مجھے روشنی مل گئی۔اندھیرے سے روشنی میں آگیا۔(ملفوظات ج)

علم دین اورعلم دنیامیں فرق

فرمایا کہ ایک خط آیا ہے بڑی حسرت سے لکھا ہے کہ میرے پیٹ میں دردر ہتا ہے اب میں ایم اے کے سخت امتحان کی کس طرح تیاری کروں فرمایا کہ ایک شخص نے ایسے امتحانوں کے متعلق خوب کہا ہے کہ

آسان ہے حساب روز محشر مشکل ہے پر امتحان روڑ کی اور بالکل سے حساب روز محش نے کہا نہاس لئے کہ وہ اس سے زیادہ عظیم الشان ہے بلکہ اس لئے کہ وہ اس سے زیادہ عظیم الشان ہے بلکہ اس لئے کہ وہ اس تو رہیم و کریم سے سابقہ ہوگا یہاں ہے رحم ڈاکوؤں نے اب یہ بچارے ناکامی کے احتمال پر پریشان ہیں ان کے دل کوکوئی چیز اظمینان دلانے والی نہیں سوائے یاس اور حسرت کے بخلاف علم دین کے کہ اس کا ہر جز ہر حال ہیں کار آ مد ہاس میں کی وقت بھی طالب کو یاس اور حسرت نہیں ہو کہ معاش میں تو مقصود و نیوی کامیا بی ہے وہ نہ ہوتو پھر حسرت ہی حسرت ہو جوجہ یہ کہا معاش میں تو مقصود و نیوی کامیا بی ہی ہے وہ نہ ہوتو پھر حسرت ہی حسرت ہی جلاف علم دین کے کہ وہاں مقصود و آخرت کی کامیا بی ہے آگر دنیوی کامیا بی بھی نہ ہوتو آخرت کی کامیا بی ہے آگر دنیوی کامیا بی جاگر دنیوی کامیا بی ہے کہ وہاں مقصود آخرت کی کامیا بی ہے آگر دنیوی کامیا بی ہے کہ وہاں اللہ علیہ وآلہ وہ کہا کہا کہا کہ دنیوی مصیبت کے موقع کیلئے جنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھر فر مایا کہ دنیوی مصیبت کے موقع کیلئے جنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ایک مراقبہ سکھایا ہے وہ یہ کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تواس پراجرملتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں اس مراقبہ سے آدھی مصیبت رہ جاتی ہے بلکہ بالکل ہی جاتی رہتی ہے دیکھئے اس میں بھی دین ہی کام آیا۔ (ملفوظات جس)

## علوم تواہل حق کے ہوتے ہیں

فرمایا علوم تو اہل حق کے ہوتے ہیں ہاتی منطقیوں کے علوم تو لفظی چکر ہوتے ہیں ان
سے کلام ہذا کاذب کاحل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سیجھتے کہ احتمال صدق و کذب اس کلام میں ہوتا
ہے جومحاورات میں بولے جاتے ہیں یہ تو گھڑی ہوئی مثال ہے اسی طرح ایک اشکال اور کیا
گیا ہے وہ یہ کہ موجود دوقتم پر ہے۔ موجود فی الخارج اور موجود فی الذبن اور یہ دونوں مسلم
ہیں چھرشبہ یہ ہوا کہ ذبن خارج میں ہے تو موجود فی الذبن بھی موجود فی الخارج ہوا گو
بواسطہ ذبن کے ہیں توقشیم تم بن گیا۔ جواب یہ ہے کہ موجود فی الخارج جوتیم ہے موجود فی
الذبن جوموجود فی الخارج ہے وہ بواسطہ ذبن کے ہے اس لئے یہ موجود فی الخارج نہ ہوگا۔
منطقی صرف الفاظ کی پرشتش کرتے ہیں اور پر تھی ہیں۔ (ملفوظات جہ ۱۷)

## ملاجيون كى حق گوئى

فرمایا شاہجہاں بادشاہ کے وقت میں بعض دنیا پرست علماء نے حلق حریر کا فتو کی دے دیا تھا۔ وجہ سے بیان کی گئی کہ جنگ میں حریر جائز ہے حالا نکہ بید دعوی بھی علی الاطلاق غلط ہے اور چونکہ بادشاہ ہر وقت عزم جنگ میں ہوتا ہے اور عزم قائم مقام فعل کے ہے اس لئے بادشاہ کیلئے درست ہے۔ گر بادشاہ کو اظمینان نہ ہوا۔ ملاجیون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتو کی بھیجا انہوں نے کہا اس کا جواب جامع مبحد میں دوں گا۔ جمعہ کو ممبر پر کھڑے ہوکر پاس فتو کی بھیجا انہوں نے کہا اس کا جواب جامع مبحد میں دوں گا۔ جمعہ کو ممبر پر کھڑے ہوکر بات فقتی و مستفتی ہر دو کا فراند (اس کا فر میں تاویل بھی محتمل ہے) یہ من کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور سیاست شدیدہ کا ارادہ کر لیا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ملاجیون صاحب کو بی خبر دی ۔ فر مایا اچھا ہم بھی ہتھیا ر با ندھتے ہیں۔ پانی لاوُ وضوکریں ( کیونکہ وضو صاحب کو بی خبر دی ۔ فر مایا اچھا ہم بھی ہتھیا ر با ندھتے ہیں۔ پانی لاوُ وضوکریں ( کیونکہ وضور لیا مون کا ہتھیا رہے ہیں۔ وضوکر لیا

ہے۔ تباہ ہوجاؤ گے اور ملک برباد ہوجائے گا شاہجہاں ڈرگیا اور کہا اب کیا تجویز کریں کہا تو بہ کرو اور ان کی خدمت میں ہدیے جیجو جوعلامت ہے اعتقاد کی۔ چنانچے خلعت اور کچھ اشرفیاں نذر کیلئے عالمگیر کے ساتھ جیجی ۔ ملاں صاحب نے دریافت فرمایا کہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ معذرت کرتے ہیں فرمایا بہت اچھا پھرراضی ہو گئے۔ (ملفوظات جسما)

علماء کو لطی کے اعتر اف میں عاربیں کرنا چاہئے میں بالخصوص اہل علم کو بھی ایک بات کہتا ہوں گوان کو کئی کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں اگر خیر بے ضرورت بھی تو بعضی با تیں کرلی جاتی ہیں وہ یہ کہ علاء کی سادگی صرف اسی اپنی طرف سے کردیں مگران کو اتناصبر کہاں تھااسی وقت سب کو بلا کرصاف اپنی علطی کا اقرار کیا اور اپنے محن کو بھی ظاہر کردیا جس نے علطی پر مشنبہ کیا تھاا گر ہم سوال ہوتے تو اول تو اپنی علطی ہی کو تسلیم نہ کرتے اسی میں بحث شروع کردیے اور جو تسلیم بھی کرتے تو اس طرح صاف صاف اقرار نہ کرتے اور جو کرتے بھی تو بین طلمی پر ہم کو کسی دوسرے نے متنبہ کیا ہے جو کرتے بھی تو بین طاہر ہوتا کہ بیشنج کو خود ہی تنبہ بوا جس کے اخریۃ کبراور تصنع نہیں ہے تو گھل ہے دن اس طرح تقریر کرتے کہ اس غلطی پر ہم کو کسی دوسرے نے متنبہ کیا ہے ۔ آخر بی تکبراور تصنع نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ (خطبات عیم الامت جمرہ)



# اقسامعلم

# حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمه الله کے مبارک ارشادات

امام شافعی رحمه الله کامشہور مقولہ ہے۔

الله کی طرف سے جوعلوم دنیا کے اندرا آئے ہیں وہ دوطرح کے ہیں ایک ادیان کاعلم جس کا نام علم شریعت ہے اور ایک ابدان کاعلم جس کا تعلق انسان کے ظواہر بدن اور اس کے عوارض بدن سے ہے۔ لیکن حقیقت میں بیدونوں علم کے جز ہیں شریعت کے شریعت اسلامی نے جس طرح سے شریعت اور دین کے علم کی طرف توجہ دلائی ہے اس طرح سے ابدان کاعلم اور ضروریات زندگی کے علوم مثلاً سائنس اور فلسفہ وغیرہ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔

فرق صرف اتناہے کہ ادیان کاعلم اصل مقصود ہے اور ابدان کاعلم اس کیلئے ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے اور دونوں کا مقصد ہے معرفت خداوندی۔

حدیث شریف میں ہے بعلم کاراس المال اور خلاصہ خداکی معرفت اوراس کی پہچان ہے'۔ علمے کہ راہ حق نہ نماید جہالت است

جوعلم حق کا راستہ نہ دکھائے وہ حقیقت میں جہالت ہے اس کوصورت علم کہا جائے گا حقیقت میں علم نہیں کہا جاسکتا۔ (خطبات حکیم الاسلام ج ۹) علی ہے

علم کی وھن

علم آدمی کو محنت سے ملتا ہے دھن سے ملتا ہے بیددھن پیدا ہوجانی جا ہے کہ بمیں علم حاصل

کرنا ہے اور اس کوسود در سود کر کے بڑھاتے ہی چلے جانا ہے۔ جب دھن پیدا ہوجائے گاتو آپ زیادہ سے زیادہ کتب بنی کریں گے اور جب آپ کتب بنی کے عادی ہوجا کیں گے تو پھر آپ میں تفقہ پیدا ہوگا اور جب تفقہ پیدا ہوجائے گاتو آپ کی شے کے عض تھم ہی پر قناعت نہ کریں گے بلکہ اس کی حکمت کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور جب حکمت معلوم کرلیں گے تو اس سے بڑھ کرعلت معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوگی اور جب علت معلوم ہوجائے گی تو آپ اس پر قناعت نہیں کریں گے بلکہ اس وقت آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس علت کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس صفت سے ہے۔ (خطبات عیم الاسلام جه)

علم عمل کی سند

فرمایا: ایک بات آپ حضرات سے کہدوں کہ جس طرح آپ علم عاصل کرنے کیلئے محت کرتے ہیں ' مجاہدہ کرتے ہیں ' مشقتیں برداشت کرتے ہیں ' اسی طرح آپ کی عملی اور اخلاقی قوت مضبوط نہیں ہوگی علم کا منہیں دے گاجب تک سلسلة ممل کو بھی متصل نہ کیا جائے ایک عالم میں اگر کبر ہو' حسد ہو' بغض ہو' کینہ ہو' جاہ ہو' تو وہ خود بھی ذلیل ہوگا اور علم کو بھی ذلیل کرے گا اسلاف جب علم سیکھ لیتے تھے تو اس کے بعد مستقل طور پڑمل بھی سیکھتے تھے۔ ذلیل کرے گا اسلاف جب علم سیکھ لیتے تھے تو اس کے بعد مستقل طور پڑمل بھی سیکھتے تھے۔ خود دار العلوم پر نصف صدی ایسی گزری تا وقت کی شیخ کا مل سے اجازت نہ ہوتی دار العلوم اپنی علمی سندنہ دیتا گویا علم عمل کی تکمیل کا نام سند تھا۔ (خطبات کیم الاسلام ج ۹)

حضرت نانوتوى رحمه اللدكي علمى شأن تحبريد

فرمایا: حضرت نانوتوی رحمه الله کی علمی شان تجدید کاذکرآیا تو حضرت قاری صاحب گو یا یکدم تازه دم ہوئے اور فرط نشاط میں محوہ وکر فرمانے لگے کہ علوم ومعارف میں بھی حضرت کا بالکل مجددانه انداز ہے۔ حضرت کی جو تصانیف ہیں مولا ناشبیر احمد عثانی کی نگاہ بہت تھی تصانیف پراوریہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ

سوبرس تک فلسفہ کتنے روپ بدل کر آئے لیکن حضرت کی حکمت قلعی کھولنے کیلئے کافی ہوگی سوبرس تک کوئی اسلام کامقابلہ اور اسلام پرحملہ ججت سے نہیں کرسکتا۔ اتنی جمع فرمادیں تو کویاایک نے علم کلام کی بنیادڈال دی جس سے اسلامی حقائق اور دقائق پورے واضح ہوتے ہیں۔ اور مولا ناحسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ: میں اپنی نظر کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ سلف میں بھی بہت کم لوگ ملیں گے اور یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ

حضرت کی ہر چیز بیج کی نہمی بلکہ آخری کنارے پر لگی ہوئی تھی

علم کے بارے میں ایک بات مجھے اور یا دآئی کہ مولانا لیفقوب صاحب کشف وکرامت بزرگول میں سے تتھے اور ان کے ہاں اخفاء تھا نہیں جو وار دات ہو تیں صبح طالب علموں کے سامنے پیش کردیتے کہ بیرات کو کشف ہوا' بیالہام ہوا بیعادت تھی' توایک دن فر مایا کہ بھائی آج صبح کی نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہوا تو بال بال بچ گیا۔ میرے مرنے میں کے نہیں کے نہیں کے

طلبہ نے عرض کیا کہ حضرت! کیابات پیش آئی۔

فرمایا کہ قرآن کریم کے علم کا ایک اتنا بڑا دریا میرے قلب کے اوپر سے گز را اور غنیمت بیہ ہے کہ وہ گزرتے ہی نکل گیا ورنہ میں خل نہیں کرسکتا تھا۔

اس کے بعدخودفرمایا کہ: میں مراقب ہوا کہ یہ کیا چیڑھی تو منکشف یہ ہوا کہ میرے بھائی حضرت نا نوتو ی رحمہ اللہ میرٹھ میں میری طرف متوجہ ہوئے ان کی توجہ کا بیا اثر کہ علم کا ایک عظیم دریا میرے قلب برگزرا۔

اوراس کے بعدخود فرمایا کہ: جس مخص کی توجہ کا اتنا اثر ہے کہا تنابر اعلم گزر جائے کہ برداشت نہ ہوسکے تو وہ مخص خودا تنابر اعلم کس طرح اٹھائے پھرر ہاہے۔

ال میں ایک واقعہ بیجی پیش آیا کہ مولانا یعقوب رحمہ اللہ اور تمام اساتذہ دارالعلوم نے جن میں اساتذہ ہجی ایک مولانا سعید احمد امام معقولات سمجھے جاتے تھے۔ ان سب نے مل کر میں اساتذہ ہجی ائکہ فنون تھے۔ مولانا سعید احمد امام معقولات سمجھے جاتے تھے۔ ان سب نے مل کر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے درخواست کی کتفسیر کی کوئی کتاب پڑھا دیں تا کہ قرآنی علوم ہم بھی سیکھیں حالانکہ بیسب ائکہ علوم نظے مولانا یعقوب قوصد رمدرس تھے۔ (خطبات عیم الاسلام جه)

علوم كاعروج

فرمایا: چھتہ کی مسجد میں حضرت مولاً نا یعقوب نا نوتوی رحمہ اللہ نے درس شروع کر دیا

الم سے شروع فرمایا تو حروف مقطعات پر کوئی دواڑھائی گھنٹہ تقریر فرمائی اور عجیب وغریب علوم ومعارف ارشاد فرمائے۔

اور یہ عجیب بے نفسی کا دورتھا کہ سارے اسا تذہ سبق پڑھ کرہم کہنے گئے کہ بغیر تکرار کے یہ علوم محفوظ نہ ہوں گے لہذا تکرار کیا جائے نو درہ میں بیٹھ کر تکرار شروع ہوگیا۔ مولانا یعقوب رحمہ اللہ نے تقریر شروع کی ۔ بچ میں ایک جگہ رکے بات یا زہیں رہی کسی اور کو بھی یاد نہ آئی 'تو کہا میں مولانا سے بوچ کو ریقر برکروں گا۔ تو صبح کی نماز پڑھ کر حضرت جب اپنج جرہ میں آ رہے تھے قو مولانا لیعقوب رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت تقریر کا فلاں حصہ یا و نہیں رہا۔ تو گئرے کھڑے حضرت تقریر کا فلاں حصہ یا و نہیں رہا۔ تو کھڑے کھڑے حضرت نے تقریر شروع کی ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نہ لفظ اس عالم کے تھے نہ معنی اس عالم کے ایک حرف بھی سمجھ میں نہ آیا کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں۔ تو عرض کیا حضرت ذرانازل ہوکر فرما ہے کہ کہتے تھے ہواؤں۔ اب دوبارہ تقریر شروع کی تو الفاظ سب سمجھ میں آ ہے تکہ کہو میں اس وقت کتنا عرون تو فرمایا کہ مولانا دوسرے وقت آ ہے گا۔ تو اس وقت کہوں گا تو علوم میں اس وقت کتنا عرون ہوگا کہ اوھر کہدر ہے ہیں اورادھر سمجھ میں نہیں آ رہا تو علم کا سے حال تھا اور کمل تو ظا ہر ہے۔

راقم نے عرض کیا کہ حضرت ایسے علوم و معارف کی شہیل اگر ہوجائے تو اس میں بہت سے فتنوں کا علاج ہے۔ فرمایا ہاں! ہم نے مجلس معارف القرآن سے اسے شروع کیا اور ایک آ دھ رسالہ بھی چھاپہ بھی شہیل بھی کی کیکن میں سلسلہ چلانہیں۔ اس لئے کہ علاء کی توجہ بیں وہ کہتے کہ یہ متعلق مضامین ہیں۔ میں نے کہا بھی حمر اللہ اور ملاحسن اور قاضی سمجھ لوتو ان علوم میں کیا وقت ہے تو ارادہ نہیں سمجھ کا عرض کیا گیا کہ کاش مولا نا مناظر احسن گیا نی نے سوائح قاسی میں علوم قاسی کا جو مصوبہ بیش کیا اس کے مطابق کا م کرنے کی کوئی صورت نکل آئے ۔ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ فرمانے گئے کہ وہ مصوبہ میں نے ہی مولا نا گیلانی مرحوم کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے تین جلدوں میں سوائح کھی گراصل سوائح تو حضرت کے علوم ہیں۔ آپ اس پر تبصرہ کریں گر افسوں کہ اس کام سے پہلے مولا نا گیلانی کی وفات ہوگئی۔ پانچ ہی صفات مقدمہ کی شکل میں کہے یائے جی صفات مقدمہ کی شکل میں کہے یائے جے الغرض بڑے جیب وغریب علوم وتھا کق ہیں۔ (خطبات عیم الاسلام جو)

اہل علم کااخروی مقام

علیم الاسلام قاری محمہ طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن اہل مصیبت جب سب ہمنے جائیں گے بھرجی تعالیٰ علاء کو خطاب فرمائیں گے کہ کیاتم صرف تعین ہی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیاتم صرف اس لئے پیدا کئے گئے تھے کہ صرف اپنی ذات کا ہی نفع ڈھونڈو؟ بلکہ تم بھیجے گئے تھے دنیا کی ہدایت کیلئے یہاں لوگوں کی شفاعت کرو کھڑے ہو کڑجب سب کو بخشوالو گئی ہے جائے ہیں پیدا گئے گئے تھے کہ شبہ آگے بردھنا تم اپنے کام کیلئے بیدا گئے گئے تھے کہ دنیا کے اسانوں کو نفع پہنچاؤ۔ اس وقت ان کارتبہ ظاہر ہوگا وہ شفاعتیں کریں گے اور لاکھوں آدمی ان کی شفاعت کی بدولت بخشے جائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گئی کہ اب تم نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ دنیا میں ہدایت کی یہاں شفاعت کی تم بیچا ہے تھے کہ تمہیں کوئی عہدہ مل جائے کوئی اس کے بعد تہ ہم ارتب کی یہاں شفاعت کی تم بیچا ہے تھے کہ تمہیں کوئی عہدہ مل جائے کوئی اس کے بعد تہمیں اجر ملے تو بہر حال ہے جو یمین عرش میں جائیں گے یہی ہیں وہ جے میں نے موض کیا تھا کہ اللہ کے بہلومیں جگر میاں جائی کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کوعقیدہ کی آئھ ہے دیکھا قرامیں اس کے جلوے دیکھئے میدان محشر میں اس کی جنی دیکھی اور آخر میں جا کرمل جائیں گے تھے آمیں اس کے جلوے دیکھئے میدان محشر میں اس کی جنی دیکھی اور آخر میں جا کرمل جائیں گئی دیکھی اور آخر میں جا کرمل جائیں گے تھا قبر میں اس کے جلوے دیکھئے میدان محشر میں اس کی جنی دیکھی اور آخر میں جا کرمل جائیں گے تھا قبر میں حق تعالی کے بہلومیں بیٹھ جائیں گے۔ (خطبات حکیم الاسلام جو ا

علم' روشنی اورغلبہ کا ذریعہ ہے

''الناس کلھم ھالکون الاالعالمون ……' سارے انسان تباہ وہرباد ہونے والے سب ہلاک ہوجانے والے ہیں۔اگر بچیں گے تو اہل علم نج سکتے ہیں۔یعنی جہالت میں انسان کی نجات ہے دنیا کاعلم ہؤیادین کاعلم ہو'علم ہی میں انسان کی نجات ہے دنیا کاعلم ہو'یادین کاعلم ہو'علم ہی سے داستہ نظر ہیں ہے جہالت سے داستہ نظر ہیں پڑتا۔ جہالت فی الحقیقت ایک اندھیری

ہاورعلم فی الحقیقت ایک چاندنا ہے۔ تو چاندنی میں راستہ نظر پڑا کرتا ہے اندھرے میں را بین نظر نہیں پڑتیں۔ جہالت میں ندونیا کی بھلائی سامنے آسمتی ہے نہ آخرت کی بھلائی۔

آج دنیا بھی اگر بچی ہوئی ہے اور آ راستہ ہے نو وہ بھی انسان کے علم کی وجہ سے ج رہی ہے۔ اگر آخرت درست ہے۔ آج بیا کی وجہ سے درست ہے۔ آج بیا گر جگرگار ہا ہے کا کھوں قبقے بجل کے روش بین شہر میں چاندنی ہے۔ کوٹھیاں اور بنگلے روش بین شہر میں چاندنی ہے۔ کوٹھیاں اور بنگلے روش نیس ہے۔ اگر آپ علم وسائنس کی قو تیں استعال نیکرتے تو نہ قبتہ بنتا نہ بجل بنی ۔ بجل کی نہیں ہے۔ اگر آپ علم وسائنس کی قو تیں استعال نہ کرتے تو نہ قبتہ بنتا نہ بجل بنتی ۔ بجلی اور قبقہ نہ ہوتا تو یہ گھر اور شہر دوشن نہ ہوتا ۔ علم نے قبقہ کو بنایا بجلی کو دریا فت کیا اور مقامیاں کیں اس کی وجہ سے روشنی ہوئی تو در حقیقت بیا کی چاندنی بھیلی ہوئی ہے۔ اگر انسانوں میں جہالت ہوتی تو فن سائنس کو نہ جانے نہ چاندنی سامنے نہ آتی ۔ بیچھت میں آپ کو جو چک نظر آر ہی ہے بیآ پ کیا کی کہیں ہے بیا کی کہیں ہے بیا ہوئی جو خود آپ کے المت محمد میں گیا کی نہیں ہے بیا ہوئی خود آپ کے المت مجمد میں گیا کی ہیں ہیں السلام ج۲) علم کی جسل ہوئی خود آپ کے المت محمد میں گیا کی نہیں ہے بیا تو خود آپ کے المت محمد میں گیا کے المت محمد میں گیا کی میں ہیا السلام ج۲)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل شریعت لے کرآئے اوراس امت کے مجددین ومجہدین نے اس شریعت میں سے مسائل استنباطیہ نکا لے۔ان پر وحی تونہیں آتی تھی۔گر ان کے قلوب پر الہام ہوتا تھا۔انبیاءعلیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر ہوئے ان کے ہاتھوں پر کرامتیں ظاہر ہوئیں۔

بی میں بیان فرمایا۔ گوحدیث اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ گوحدیث اس مضمون کو نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ میری امت کے علاء صعیف ہے مگر علاء اس حدیث سے جگہ جگہ استدلال کرتے رہے ہیں کہ میری امت کے علاء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے پیغیبر' یعنی پیغیبر تو نہیں ہوں گے مگر کام وہ کریں گے جو پیغیبروں نے کیا۔ ان کے کام کی نوعیت وہ ہوگی جو انبیاء کیہم السلام کے کام کی تھی جیسے ایک جو پیغیبروں نے کیا۔ ان کے کام کی تھی جیسے ایک نبی جس خطے میں آتا ہے تو اس خطے کو ایمان سے رنگ ویتا ہے۔ اور لوگ مومن بنتے چلے جاتے ہیں اس امت کے علاء ربانی اور مجتهدین وہ ہیں کہ جاتے ہیں اس امت کے علاء ربانی اور مجتهدین وہ ہیں کہ

ایک عالم ربانی جہال بیٹھ گیا۔ بزاروں کے ایمان کوسنجال گیا۔ بزاروں کو ایمان سے رنگ دیا۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ بیں پورا ہندوستان تو کیا۔ پاکستان (بنگلہ دلیش) افغانستان اور پورا ترکستان حنی ایک ایک جبھدا تھا۔ کروڑوں کے ایمانوں کو درست کیا۔ کروڑوں کو جنت تک پہنچا دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ مکہ بیں پیدا ہوئے ابتدائی عمر مکہ بیں گزاری۔ اخیر عمر مصر بین اورو ہیں وفات پائی۔ تو تجاز تقریباً سب کا سب شافعی ہے۔ ایک عالم ربانی اترا اس نے ملک ولا ایمان سے رنگ دیا اور لا کھوں تنبع شریعت پیدا کئے۔ جنے حنابلہ ہیں وہ کٹرت سے ادھر ہیں مغربی مما لک بیس زیادہ مالکیہ ہیں۔ امام مالک طماع کی رحمہ اللہ کا ظہور ادھر ہوا اور ہزاروں علم بیدا ہوئے۔ امام ہوگئے ان چار مذاہب وہ بین جوصا حب مذہب تھے۔ اب بیدا لگ چیز ہے کہ بید مذاہب ختم ہوگئے ان چار مذاہب کو وہ ہیں جوصا حب مذہب سے ۔ اب بیا اللہ چیز ہے کہ بید مذاہب ختم ہوگئے ان چار مذاہب کو قبول عام بروارہ مناسلوں کو ہوا۔ سلسلہ چھیئے سرورد بیئر قبول عام زیادہ تر چارسلسلوں کو ہوا۔ سلسلہ چھیئے سرورد بیئر قادر یہ نقشبند یہ تو یہ قبول عام زیادہ تر جارسا سے۔ یہ کہ اس امت میں ہزاروں آفاب وماہ تاب بیدا ہوئے۔ جن کی روثن سے دنیا مستفید ہوئی۔ جہاں ایک بیٹھ گیا۔ کروڑوں کے وہ ایمان درست ہوگئے۔ (خطبات کیکھ الاسلام ج۲)

علم کےمراتب

امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قطعہ ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے (جس کا ترجمہ بیہ ہے) کہ جوں جوں جون جھے زمانہ ادب سکھا تا ہے جھے پر میری عقل کا نقصان وارد ہوتا ہے جوادب کا مقام طے کیا تو سمجھ میں آیا کہ اب تک میری عقل نے بینیں پایا تھا۔ اس مقام تک میری عقل نقص ہے۔ پھرا گلامقام طے ہوا۔ معلوم ہوا کہ بینجی اب تک میری عقل نہیں پاسکی تھی۔ اس طرح جوں جوں مقام ادب آتے رہے میری عقل کا نقصان مجھ پر واضح ہوتا رہا۔ اور جیسے جیسے مراتب علم بڑھے رہے۔ میری جہالت مجھ پر واضح ہوتی رہی۔ جب کی علم کے مقام پر جیسے مراتب علم ہڑو ہے دہیں تو میرے نقس کی بہنچا۔ معلوم ہوا کہ اب تک میں اس سے جاہل تھا۔ مراتب علم کھل رہے ہیں تو میرے نقس کی

جہالت کے مقامات بھی میر نے فس پر کھل رہے ہیں۔

لامحدود حدتك انسان جابل اورمحدود حدتك عالم موتائب جوجميس معلومات بين وه محدود ہیں اور جوغیر معلوم چیزیں ہیں۔وہ لامحدود ہیں۔اس کئے کہ علم اللہ کی صفت ہے۔علم انسان جتنائجى پڑھتا جائے جاہے وہ علم کے كروڑوں مقامات ہوں كھربھى ان گنت مقامات باقى ر ہیں گے۔ کیونکہ لامحدود کی طرف بڑھ رہاہے۔اس لئے میں نے عرض کیا کہ ملم کی متاجگی دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی باقی رہے گی۔ کیونکہ صفت خداوندی وہاں پہنچ کرمحدو زہیں بن جائے گی علم اورمعرفت کے مقامات وہاں بھی لامحدودر ہیں گے۔تولوگ علماء کی طرف رجوع کریں کے کہ ساری معتیں مل کئیں کون سی چیز ہاتی ہے جوہم مانگیں علاء مل کرایک مشورہ دیں سے کہ ایک چیزرہ گئی ہے جوطلب کرووہ نہیں ملی اوروہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنا جمال مبارک دکھا دے۔ دیدار خداوندی ابھی تک باقی ہے۔ بینعت نہیں ملی۔قرآن مجید میں وہ وعدہ فرمایا گیا۔ بہت سے چہرے تروتازہ اور شاداب ہوں گے جواپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔جیسے کفار کے بارے میں دھمکی دی گئی۔ بیر (سیاہ چہرے والے) وہ لوگ ہیں کدان کے اور پروردگار کے درمیان حجابات حائل ہوں گے بیزیارت نہیں کرسکیں گےان کیلئے ابدی محردی ہوگی۔تو دیدار خداوندی کا وعدہ دیا گیا۔اس وعدے کا ظہور وہاں ہوگا۔علاء مشورہ دیں سے کہ ایک نعمت رہ گئی ہے۔وہ طلب کریں اور وہ ہے دیدار خداوندی توسب مل کرایک زبان ہوکرعرض کریں گے کہ ہمیں پہنمت عطا فرماد بیجئے۔اپنا جمال مبارک دکھلا دیجئے۔اسی کی تمنا میں ہم نے عبادتیں كيس عمريس گزاردي \_مشامده حق اصل مقصود تھا۔اب اس مقام پرمشاہدہ نہ ہواتو اور كون سا مقام ہوگا جہاں مشاہرہ حق ہوگا۔ درخواست قبول کرلی جائے گی۔

مدیث میں ہے کہ حجابات اٹھنے شروع ہوجائیں گے۔ صرف ایک حجاب کبریائی اور عظمت کاباقی رہ جائے گا۔ باقی سب حجابات اٹھ جائیں گے اور بندے اپنے خدا کودیکھیں گے۔ اس شان سے کہ نہ سمت ہے نہ جہت ہے نہ رنگ ہے اور پھرمشاہدہ ہور ہا ہے اور د کھے دہ ہیں۔ یاس مزید کا موضوع ہے جس کا نام میدان مزید ہے۔ گویا وہ درباری مقام ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس کا میں نے ترجمہ اور تفییر آپ کے سامنے عرض کی۔ (خطبات کیم الاسلام نے ۲)

علم اور مال میں فرق

حضرت علی رضی اللہ عنفر مائے ہیں کہ علم اور مال میں فرق ہوہ یہ کہ مال کو جتنا خرچ کرو گھٹتا ہے علم کو جتنا خرچ کرو بردھتا ہے۔ اگر علم کہیں گھٹ جایا کرتا 'تو جو حافظ قرآن شریف پڑھانے ہیٹھتا' تو جتنی آبیتیں بچوں کو سکھلایا کرتا۔ خود بھول جایا کرتا اس کاعلم دوسرے کے پاس نتقل ہو جایا کرتا۔ حالا نکہ جتنا پڑھا تا ہے تو استاد پرانا ہو جاتا ہے اس کاعلم ترقی کر جاتا ہے۔ غرض علم کو جتنا خرچ کرو بردھتا ہے دولت کو جتنا خرچ کرو گھٹتی ہے۔ دوسرا فرق بیر ہے ہوں گے تو آپ کو خود کو آپ کو گھٹتی ہے۔ کہیں چورنہ لے جائے۔ تالالگاؤں' جوری میں رکھوں گھر کی کو گھڑی میں رکھوں کو قرب ہے کہیں چورنہ لے جائے۔ تالالگاؤں' جوری میں رکھوں گھر کی کو گھڑی میں رکھوں اور سور ہے ہیں تو فکر ہے کہ درات کو کوئی چور نہ آجائے۔ تو آپ کو خود مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے مگر مال اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے میں کرتا' مالک کو حفاظت کرتا ہے مگر مال اپنے مالک کی حفاظت کہیں کرتا' مالک کو حفاظت کرتا ہے میں کرتا' مالک کو حفاظت کرتا ہے مگر مال اپنے مالک کی حفاظت کہیں کرتا' مالک کو حفاظت کرتا ہے مگر مال اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے مگر مال اپنے مالک کی حفاظت کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' میں کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' میں کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' مالک کو حفاظت کرتا' میں کو حفاظ کو حفول کی کو حفول کے کو حفول کو حفاظ کو حفول کو حفول کو حفاظ کو حفول کے کو حفول کو کو حفول

اب ظاہر بات ہے کہ مال آئے گا تو سومیبئیں ساتھ لے کرآئے گا کہ جفاظت کرو چور سے اوراس سے وغیرہ وغیرہ اورعلم آئے گا تو وہ احسان جتلاتا ہوا آئے گا کہ میں تیرا محافظ ہوں' میں تیری خدمت کروں گا' میں تجھے نجات کا راستہ بتلاؤں گا تو علم جیسی چیز اگر کوئی سکھلائے تو وہ سب سے بڑا محن ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کا راستہ کھول دیا۔ (خطبات حکیم الاسلام ج ۲۲)

علم تمام کمالات کاسرچشمہ ہے

ال زمانے کے خلاف جب اللہ نے اپنے آخری پنجمبر کو بھیجا ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور لے کرآئے توسب سے پہلی آیت قرآن کریم کی کیا اتری ?''اقوا باسم دبک الذی خلق'' پڑھؤیعنی جہالت دور کرؤاگر ہے چیز تہمیں رفع کرنی ہے دنیا کی قومیں عربوں کو ذلیل وحقیر جانی تھیں۔اگریہ ذلت اور حقارت اپنی قوم سے مٹانی ہے تو وہ جہالت سے آئی ہے اس کا علاج ہے ہے کہ ''اقواء'' پڑھواور پڑھنے کے طرف متوجہ ہو۔ جہالت کے جب یہ کرشمے تھے تو علم کا یہ

كرشمه وكاكه ذلت كے بجائے عزت آئے كى برائى كى جگہ بھلائى آئے گى۔

غلااعقادی بجائے جے اعقاد آئیں گئیدگی بجائے جے عمل آئیں گے۔شرک کی بجائے تھے عمل آئیں گے۔شرک کی بجائے تو حید پیدا ہوگ ۔ چنانچہ بہی ہوا کہ جن جن سعادت مند قلوب نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سنا اور مانا اور قرآن کی تعلیم آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ۔ تو وہی زمانہ جس کا نام زمانہ جا جلیت تھا۔ اسکا نام خیر القرون ہوا کہ سب زمانوں میں بہترین زمانہ جن لوگوں کا نام جہلائے مکہ تھا ان کا نام حام کرام رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ان سے کھلنے والے گذرگوں کا نام جہلائے مکہ تھا ان کا نام حام کہ تو میں ان کو کہتی تھیں کہ چروا ہے مینگنیوں سے کھلنے والے گئدگیوں میں بسر کرنے والے اب ان کا لقب عارفین کا ملین ہوا۔ صفائی سخرائی ان میں طہارت وعبادت نہیں ذہانت و کمال ان میں بالکل زمانہ لوٹ گیا کہ یا بدتھا یا بہتر ہوگیا۔ یا جہالت کا تھا یا علم کا ہوگیا۔ یہ قرآنی تعلیم کی بدولت تھا۔ تو پہلی آیت قرآن کر یم کی بہی نازل ہوئی کہ 'اقو اء' 'جس سے واضح ہے کہ جب وئی قوم ذلت میں گرفارہ وجائے پریشانیوں میں مبتلا ہوئاس کا علاج ہیے کہا مے کے دریعے پہلے اپنے اخلاق اور اعمال ورست کر یہا ہوگا۔ یہ کے معلم کے ذریعے پہلے اپنے اخلاق اور اعمال ورست کر یہ جات کہا ہوگا۔ یہ کے کہ جب وئی قوم ذلت میں گرفارہ وجائے کہا کہ کہ جس سے واضح ہے کہ جب وئی قوم ذلت میں گرفارہ وجائے کے اخلاق اور اعمال ورست کی کر دیا ہوگا۔ یہ اخلاق اور اعمال ورست کر کے جات کی کر کے جات کی کر دیا ہوگا۔ یہ خوالے کے اخلاق اور اعمال ورست کر کر کے جات کہ بسب ہوگا۔ یہ بسبہ کر کے کہ جب کو گرفی جب یہ ہوگا۔

و جو بہاں کی دندگی کہیں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے تیرہ برس تک تعلیم دی مکہ میں تیرہ برس کی زندگی کہیں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے تیرہ برس تک تعلیم دی مکہ میں تیرہ برس کی زندگی کہیں تھی؟ مسلمان انتہائی کمزور کھانے کونہیں پینے کونہیں شوکت ان کے ہاتھ میں نہیں تعداد ندار دُہر چیز کے مخاج عتی کہ مارے پیلے جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر زیاد تیاں بد

گوئيان اورگالم گلوچ ہوتی تھی حکم بیتھا كەصبر كرونتخل كرو-

ت گرصرو خل کے معنی نہیں کہ پنے رہو۔ یہ بردی ہے۔ اسلام نے بردی ہے۔ اسلام اور بردی آئیس سکھلائی۔ اسلام اور بردی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے محض بنے رہنا یہ بردی تھی۔ تو جہاں ہے تھم آیا کہ بنے رہو ارکھاتے رہو گرساتھ میں جملہ بھی کرواور حملہ کیا؟ کلمہ ق کا اعلان کرتے رہو۔ اللّٰہ کی طرف وعوت دیتے رہواللہ کی طرف بلاتے رہو مارین تو بنتے رہو برا بھلا کہیں تو سنتے رہوتل کریں مقتول ہوجاؤ۔ مگر کلمہ ق کی تبلیغ و وعوت مت چھوڑ و ۔ تو فقط پٹرنانہیں بتلایا بلکہ حملہ بھی بتلایا مگریہ حملہ تلوار لائھی اور ہاتھ پیر سے نہیں ۔ حملہ زبان اور کلمہ ق کے ذریعے سے تھا۔

ای کے جواب میں تو تلوار چلی تھی اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کلمہ تق بلند نہ کرتے تو وہ خاندانی لوگ تھے۔ سب آپس میں رشتہ دار تھے۔ ایک دوسرے کے خلاف کون کھڑا ہوتا ہے جو تملہ ہوتا تھا مگر بے تملہ کلمہ تق سے کرتے وہ ہاتھ سے کرتے تھے تھا بیان کے حملے کے جواب میں ہوتا تھا مگر بے تملہ کرتا ہے جامل ہاتھ سے جواب دیتا ہے اس لئے کہ ادھر علم تھا اور علم والا تچی بات سے حملہ کرتا ہے جامل ہاتھ سے جواب دیتا ہے اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعے نہیں تو لڑائی جاری تھی مگرادھر سے حملہ کرتا ہے خال ہوتا تھا۔ جہالت کے راستے سے ہوتا تھا۔ اس راستے میں فر مایا گیا کہ مار کھا و نیٹو کوئی پرواہ مت کر و جواب بھی مت دو۔ آبیتیں جونا زل ہوتی تھیں تو پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخطاب ہوتا تھا۔ جواب بھی مت دو۔ آبیتیں جونازل ہوتی تھیں تو پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوتا تھا۔ مت جاو' یہ کہتے رہیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کرو'۔

اے نی اہم جانے ہیں جب بیآپ کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل
گفتا ہے بشری طبیعت کے مطابق کو بفت بیدا ہوتی ہے۔ آپ کورنج ہوتا ہے کین ان بے تمیزوں
کو بکنے دو۔ آپ اللہ کی شیع جہلیل اور اس کے ذکر میں لگیس۔ ان کو یہی توفیق ہے کہ بیہ برا کہیں۔
آپ کی توفیق بیہ ہے کہ آپ کلمات حق زبان سے اواکریں۔ تیرہ برس آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مصیبت میں گزار ہے۔ تیرہ برس کے بعد جوز مانہ لوٹا تو جواقلیت
خی وہ اکثریت بن گئے۔ جو بے عزت تھے وہ عزت والے بن مجے۔ جن کے ہاتھ میں شوکت
نہیں تھی وہ شوکت والے بن گئے۔ جو بے زراور بے کس تھان کے ہاتھ میں قیصر و کسری کے
خزانے آنے شروع ہو گئے۔ ایک دم انقلاب بیدا ہوا۔ (خطبات تھیم الاسلام جسم)

ایک علم تو ہوتا ہے رسی اور لفظی جورٹے اور کتابوں سے آجاتا ہے اور ایک علم ہوتا ہے حقیقی جوعلاء ربانی اور اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ وہ عالم تو نہیں گر جاہلوں کو کون کے عالموں کی بھی رہنمائی فرماتے تھے۔ حاجی امیر خان صاحب ہمارے اکابر دیو بند کے ایک متعارف خادم جن سے تی ہوئی روایات کا مجموعہ خود میں نے مرتب کیا اور حضرت اقدس حکیم الامت مولا ناتھا نوی رحمہ اللہ مرحوم نے اس پر خود میں نے مرتب کیا اور حضرت اقدس حکیم الامت مولا ناتھا نوی رحمہ اللہ مرحوم نے اس پر

فوائدا پے قلم سے تحریر فرمائے جبیبا کہ معلوم ہے کہ وہ رسمی عالم تو نہیں تھے بعنی انہوں نے با قاعدہ کسی درسگاہ میں نہ بڑھا تھا اور نہ کسی مدرسے کی ان کے پاس سندتھی مگر حضرت نا نوتو ی رحمہ اللہ اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اس کی برکت سے ان کے علم وفکر میں کچھالیں گہرائی پیدا ہوگئ تھی کہ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ جیسی بحر العلوم اور کتابوں کی حافظ شخصیت ان سے استفادہ کرتی تھی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے وہ بداخلاق بھی ہے' مشرک بھی' مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے محبت سے فیض یاب ہوتا ہے تو عالم بھی بن جاتا ہے' خلیق بھی بن جاتا ہے اور کریم بھی۔

تو بھائی نیک صحبت سے اخلاق بدل جاتے ہیں روحیں بلیٹ جاتی ہیں۔

آپ جانے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں مجزات ہیں اور مجزات ہیں اور مجزات کوتو چھوڑ دیجئے آپ کا یہی کیا کم کارنا مداور کیا کم مججز ہ ہے کہ آپ نے عرب جیسی تہذیب واخلاق سے نا آشنا قوم کے قلوب کو بدل کررکھ دیا لو ہے کا زم کر دینا آسان ہے گر قلوب اور روحوں کا بدلنا نہایت ہی مشکل ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ہر ہرصحا فی ایک مجز ہ ہے۔ (خطبات کیم الاسلام جس)

علم کی دوشمیں

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم دو ہیں ایک بدنی زندگی کاعلم اور ایک روحانی زندگی کاعلم ۔
بدنی زندگی کے بینچے بیتمام شعبے آتے ہیں ۔ کھانا 'بینا' گھر بنانا' بازار وغیرہ بیتمام ضروریات۔
اور روحانی زندگی کے بینچے بیشعبے آتے ہیں کہ س طرح سے سجدہ کیا جائے کس طرح سے اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے ۔ کس طرح اس سے مناسبت پیدا کی جائے تو جس طرح سے ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دین و دیانت ورست کریں اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دین و دیانت ورست کریں اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی معاشرت و تمدن اور مدنیت کو بھی درست کریں ۔ (خطبات تھیم الاسلام جسم)

میسم الاسملام رحمہ اللہ کی ایک تحریری تھیں جست سے کہ ہم المام نریو جہم اللہ کی ایک تحریری تھیں جست سے کہ ہم المام نریو جہم السامی ! سلام مسئون' نیاز مقرون ۔ گرامی نا مدنے مشرف فرمایا

جواب تاخیرے دے رہا ہوں اور معافی جا ہتا ہوں وجہ کثرت اسفار 'ہجوم کاراور تشتت افکار سے اب بھی سفر میں ہوں اور اور نگ آبا د سے جواب ارسال کر رہا ہوں ۔

آپ نے اس ناکارہ کے ساتھ اپنے غائبانہ تعلق کا اظہار فر مایا ہے جس کی بنامھن حسن ظن ہے۔ جو آپ کیلئے عزیمت ہے اور میرے لئے سعادت ہے۔ شرعا حسن ظن کیلئے کسی جمت اور دلیل کی ضرورت نہیں وہ ہرصورت میں اپنے مسلم بھائی کے ساتھ واجب ہے۔ ججت طلبی صرف برطنی پرضروری ہے۔ سوآپ ایک ایسے واجب شرعی پڑلی فر مار ہے ہیں۔ جو بدلیل بھی واجب ہے اور اس کا نام عزیمیت ہے اور میرے لئے سعادت کیونکہ مجھے بلاکسی عمل کے اور بغیر کچھ کئے مطرح آپ جبیا اولوالعزم خیر خواہ اور دعا گومیسرآ گیا۔ سواس سے بردھ کرآ دمی کی سعادت اور کیا ہو کتی ہے۔ اس لئے یہ حسن ظن آپ کیلئے خیر ہے اور میرے لئے بھی خیر ہے گراس دہری خیر کا سبب آپ ہیں۔ اس لئے یہ حسن ظن آپ کیلئے خیر ہے اور میرے لئے بھی خیر ہے گراس دہری خیر کا سبب آپ ہیں۔ اس لئے آپ ہی اس بارے میں دعا اور مبار کیاد کے مستحق ہیں۔

"فجزا کم الله عنی خیر الجزاء و بارک الله فیکم و لکم و علیکم"

آپ نے تحریفر مایا ہے کہ میں آپ کو پچھ نصیحت کروں۔ سومیر ہے بھائی! میں اس لائق کہاں کہ آپ جیسے اولوالعزم حفرات کے سامنے ناصح کی حیثیت ہے آؤں لیکن نصیحت بھی جبکہ اسلامی واجبات میں سے ہے۔ چنا نچہ حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ"اللدین النصح لکل مسلم" دین نام ہی نصیحت اور خیر خواہی کا ہے ہر مسلمان کیلئے۔ اس نصیحت سے روگردانی نہیں کی جاسمتی مگر جبکہ اپنی ناا ہلی اور آپ کے احوال سے ناواقئی کی بنا پرخود سے نصیحت سے کی گوشہ کا انتخاب نہیں کرسکتا تو آسان مرحلہ بہی نظر آیا کہ سلف ہی کی کوئی نصیحت نقل کروں تا کہ واجب بھی پورا ہوجائے اور اپنی ناا ہلی بھی ڈھکی مندی رہ جائے۔

سلف صالحین کی مبارک عادت تو یمی تھی کہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو رخصت ہونے والاکسی نفیحت کی فرمائش کیا کرتا تھا۔ اس پرعمومی نفیحت ہے کی جاتی تھی "او صیحہ بتقوی الله" میں تہہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہواور احتیاط کے ساتھ ابنا بچاؤ کرتے رہو۔ یہ اتنی ہمہ گیر نفیحت ہوتی تھی کہ غور کیا جائے تو اس نفیحت کی تہہ میں سارا دین آ جاتا ہے۔ کیونکہ تقوی کاعمومی درجہ تو بیہ ہے کہ آ دمی اسلام کو

مضبوط تھام کر کفروشرک سے بچتار ہے۔اس سے اگلامقام بیہ ہے اسلام کے ساتھ اخلاص کے اپنا کر نفاق سے مجتنب رہے۔اس کے بعد تقویٰ کا اگلامر تبدیہ ہے کہ اسلام واخلاص کے ساتھ انتباع سنت تھام کر بدعات ومحر مات سے گریزال رہے۔اس کے بعد تقویٰ کا مقام بیہ کہ صلاح ورشد کو اپنا کرفسق و فجو راور معاصی سے بچتار ہے۔ پھراس کے بعد کا تقویٰ بیہ ہے کہ ضروریات دین کے دائرہ میں رہ کر لا یعنی اور فضولیات سے محتر زرہے۔ جیسے فضول طعام فضول لباس اور فضول کلام وغیرہ اور اس کے بعد کا مقام بیہ ہے کہ کار آمد و نافع امور کے دائرہ میں محد و درہ کر لا یعنی اور عبث باتوں سے گریزال رہے۔

اب آپ سلف صالحین کی فراست و ذکاوت اور عزیمت وہمت اور علم وروایت کا اندازہ کریں کہ ایک مختفر سالفظ اختیار کر کے دین کے سارے رائے ہی نہیں کھول دیئے بلکہ ایک جملہ سے سارے دین کی نفیحت فر مادی ایسی جامع نفیحت کے ہوتے ہوئے بھر ہمارا منہ ہی کیارہ جاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی نفیحت کا انتخاب کریں اور کریں گے تو وہ ناتمام ہی ہوگی ۔اس جامعیت کی حامل نہ ہوگی ۔اس کئے نفیحت کی بجائے نقل نفیحت سے تاتمام ہی ہوگی ۔اس جامعیت کی حامل نہ ہوگی ۔اس کئے نفیحت کی بجائے نقل نفیحت سے آپ کے حکم کی تعمیل ہوجاتی ہے اور اپنے جہل کا پر دہ بھی ڈھکارہ جاتا ہے۔

چہ خوش بود کہ برآید بیک کرشمہ دو کار

ای کے ساتھ اس میں ایک اضافہ اور کر لیجئے کہ اس جامع ترین حقیقت تقویٰ کی امنگ پیدا کرنے کاطریقة صحبت صلحاءاور معیت اہل اللہ ہے۔

آناں کہ خاک رابنظر کیمیا کنند

کہ اس کے بغیر تقویٰ کی حقیقت جوعلمی مقام ہے اور تقویٰ پرگامزنی جوملی مقام ہے سامنے نہیں آسکتی اور نہ ہی اس کے گوشے واشگاف ہو سکتے ہیں۔قرآن تحکیم نے اس لئے جہاں بنی آ دم کو تقویٰ کا امر کیا ہے وہیں صحبت صلحاء کا حکم قطعی بھی دیا ہے اور فرمایا

اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو (اللہ سے ڈرتے رہو) اور پیجوں کی معیت اختیار کرو۔معیت سبب اور تقویٰ اس کا نتیجہ ہے اس لئے پیفییحت سلف صالحین کی سنت ہونے کے ساتھ قرآنی ہدایت بھی ثابت ہوتی ہے۔سوجب قرآن تھیجت کرے اور اہل قرآن اس کے عملدرآ مدکاراستہ بتلا دیں تو آ گے نصیحت اور کیارہ جاتی ہے جو کی جائے۔

اس نفیحت کاتعلق بقینا قلب اور باطن سے ہے گویا انجام کاراس کاظہور قالب پر ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور فیصحت نبی ہے۔ سس کا سرچشمہ قلب اور باطن ہے اور وہ نفیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مائی ہے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ (یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوئی نفیحت فر مائی ہے مرمخضر)

فرمایا ہرنماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تختبے دنیا سے رخصت کیا جار ہا ہے اور بینماز شاید آخری نماز ہے کہاس کے بعدنماز کا موقعہ نہل سکے گا۔

ظاہر ہے کہ جب ہرنماز کوآ دی آخری نماز سمجھ کر پڑھے گا تو کس خشوع وخضوع اور حضور قلب کے ساتھ پڑھے گا کہ ساری ہمت باطن اسی میں صرف کرے گا اور جب ہرنماز میں ایسی ہی کمال درجہ خضوع اور بحمیل آ داب وشرا نط صلوۃ کے ساتھ ہوگی تو اس کی ساری عمر کس درجہ تقویٰ وطہارت ہمت وعز بمیت اور طاعۃ وقربت لئے ہوئے ہوگی۔

ظاہرہ کہ نمازے بڑھ کرتعلق مع اللہ کا کوئی اور طریقہ نہیں اور زندگی کی پاکیزگی کا تقویٰ سے بڑھ کرکوئی اور ذریع نہیں ایک کی ہدایت اللہ نے کی اور ایک کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اب آگے کی نفیحت کا مقام ہی کیا رہ جاتا ہے کہ کوئی تاصح بن کرآپ کے سامنے آئے اس لئے میں نے آیت وایت اور سلف کی درایت سے بہتین بن کرآپ کے سامنے آئے اس لئے میں نے آیت وایت اور سلف کی درایت سے بہتین با تیں عرض کردی ہیں انہی کوآپ میری نفیحت بھی شار فرما کیں گے۔ تویہ وہی آپ کے حسن ظن کا کرشہ ہوگا۔ جس کیلئے آپ ہی ستائش وتبریک اور دعا کے ستحق ہوں گے۔ کلمات کے ساتھ آپ سے اپنے حق میں دعا کی التجا پر اس نامہ پریشان کوختم کرتا ہوں۔ (محمد طیب ماتھ آپ سے اپنے حق میں دار العلوم دیو بند ۲۲ جولائی ۱۹۵۱ء)

نورعكم

تحکیم الاسلام قاری محمرطیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے فضائل ومنا قب میں جواحادیث آئی ہیں ان میں

اولیات کوایک خاص مقام حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرانور پیدا فر مایا۔ظاہر بات ہے کہ نور سے مرادحسی نور نہیں ہے جیسے سورج یا جا ند کا نور ہوتا ہے۔ بینوراس کے سامنے معمولی ہے جوآپ کا نور ہے وہ نور حقیقت محربیکا ہے۔ بعنی سب سے پہلے اللہ نے حقیقت محمد بد پیدا کی اور وہ ہے نور بعنی میرا نور بنایاحسی نورنہیں معنوی نوراور معنوی نوروں میں سب سے زیادہ علم کا نورا کمل ہے۔جس طرح ہے حسی نور کے جاندنی میں آپ راستہ پالیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یابری ہے۔ادھر چلنا چاہئے ادھز نہیں نور آفتاب میں راہ طے کرتے ہیں۔اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں۔اس سے بڑھ کرنورعلم ہے جس میں کسی شے کی خوبی اور خرابی کو پہچانا جاتا ہے علم کی روشنی میں جائز اور ناجائز اور حلال وحرام کی تمیز ہوتی ہے۔ یہ چیز مرضی خداوندی اور بیہ نامرضی خداوندی ہے۔ بیاللہ کی پینداور بیتا پیند ہے۔ ظاہر ہے کہان تمام چیزوں کی تمیز سورج کے نور ہے نہیں ہو سکتی سورج کا نورشکلیں دکھلا دے گا اور علم کا نور حقیقتیں دکھلا تا ہے۔ حقائق کے اندرامتیاز پیدا ہوگا۔صورت دکھلا ویٹا بیکوئی بڑی چیز نہیں۔اس لئے آفتاب کا نورکوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ لاٹنین انڈے اور بجل کا نور ہے اس میں شکلیں صورتیں رنگ اور الوان پیچانے جاتے ہیں لیکن علم کا نوروہ ہے جس میں حقائق پہچانے جاتے ہیں جس کے اندر شریعتیں پہپانی جاتی ہیں شریعتوں کے احکام کے مراتب قائم ہوتے ہیں۔احکام کی علتیں پہچانی جاتی ہیں علتوں سے احکام نکا لے جاتے ہیں اسرار ومعارف اور حقائق پہچانے جاتے ہیں توعلم کا نوربنبت آفاب کے نور کے ظیم نور ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام جسم) مراتب علماء

تحکیم الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بین طاہر ہے کہ علماء سب ایک درجے کے نہیں ہوتے کوئی اعلیٰ فہم رکھتا ہے کوئی متوسط درجے کا نوایک درجے کے سار نے بیں ہوتے بعض دقیق الفہم ہوتے ہیں بعض غبی بھی ہوتے ہیں۔ مگر خیر دیندار تو بن جاتے ہیں ان کی عبادت اگر علم تک نہ پہنچا سکے تو کم سے کم ان کاعمل صحیح ہی قائم ہوجا تا ہے۔ بہر حال علماء ایک درجے کے نہیں ہوتے مگرسب کے ساتھ حسن طن رکھنا ضروری ہے جب کہ بہر حال علماء ایک درجے کے بیں ہوتے مگرسب کے ساتھ حسن طن رکھنا ضروری ہے جب کہ

وہ سند کے ساتھ روایت کریں اور انہیں سند کے ساتھ علم حاصل ہوا ہوتو ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ان کی عظمت کریں وہ عظمت ان کی ذات کی نہیں ہوتی۔ذات تو گوشت پوست سے بنی ہوئی ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے اس کی کیا عظمت ہے؟

وہ عظمت علم کی ہوتی ہے اور ان کے اندراللہ اور اللہ کے پاس سے علم آیا ہوا ہوتا ہے۔
اس واسطے علم کی اور اس نبست اور سند کی تعظیم کی جاتی ہے جو انہیں حاصل ہوئی ہوتی ہے تو یہ
سب طلباء اور علماء جو تیار ہوئے ہیں ہم سب کیلئے مستحق اور مستوجب تعظیم وعظمت اور وقار
کے ہیں۔ کہ انہیں حق تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبست حاصل ہوگئ
ہے اس لئے ہم ان کی عظمت کریں گے۔ کسی عالم کی تحقیر کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ اس لئے ہم ان کی عظمت کریں گے۔ کسی عالم کی تحقیر کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ اس لئے ہم ان کی تحقیر ہوتی ہے۔ اور علم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اس کی تحقیر محال کے جاس واسطے ان کہ اس کی تحقیر ہوتی ہے۔ اور علم اللہ اور واجب النگریم ہے اس واسطے ان محال کے کہ جائز ہے تو متندعا لم واجب التعظیم اور واجب النگریم ہے اس واسطے ان دونوں کو عظمت دی جائز ہے تو متندعا لم واجب التعظیم اور واجب النگریم ہے اس واسطے ان

علم ضروری کی مقدار

علیم الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخص واستن کا نام علم نہیں محض جان لینے کا نام علم نہیں اس کئے کہ تھوڑ ابہت علم تو بیل کو بھی ہے۔ وہ بھی تو جا نتا ہے کہ بیر میرا مالک ہے۔ بنہیں یہ جھے گھاس وانہ ڈالتا ہے۔ بنہیں ڈالتا۔ اس کے آگے گردن جھکا دیتا ہے دوسرے کے آگے نہیں۔ اتناعلم تو کتا بھی رکھتا ہے۔ وہ جا نتا ہے کہ بیر میرا مالک ہے اس کے آگے دم ہلانے لگتا ہے اور غیر آ جائے اس پر حملہ کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ تو وہ فرق محسوں کرتا ہے کہ بید مکان کا مالک ہے اور بنہیں اسے مکان میں آنے کا حق ہے اور اجلی کو نہیں۔ ہاں اگر مالک کتے کو ڈائٹ دے تو چپکا ہوجا تا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب مالک نے اجازت دیدی تو اس کے آئے کا حق بیدا ہو گیا۔

ہمارے حاجی محمر شفیع صاحب جن کی کوٹھی پر ہم کٹھرے ہوئے ہیں انہوں نے بردی زبر دست قتم کا جنگلی کتا پال رکھا ہے۔اگراسے آزاد چھوڑ دیں تو صرف حملہ نہیں کرتا بلکہ وہ تو ایک دم گلا دبا دیتا ہے۔کوئی بھی آئے اس نے بھونکنا شروع کیالیکن حاجی صاحب جب ایک ڈانٹ لگاتے ہیں تو جاہے دس آ دمیوں کے ساتھ آئیں چپکا ہوکے بیٹھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ مکان ان کانہیں 'مالک کا ہے۔ مالک اجازت دےگا تو آنے کا حق حاصل ہیں ۔غرض اتناتھوڑ ابہت علم تو حق حاصل ہیں ۔غرض اتناتھوڑ ابہت علم تو کتا بھی رکھتا ہے۔ اتناعلم اگر انسان میں آئے تو اتناعلم حیوانیت کیلئے بھی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جس سے انسان حلال وحرام کو پہچانے 'حق ناحق کو پہچانے۔ جائز ونا جائز میں فرق کرے یہ کام انسانی قلب کا ہے 'ہاتھ پیر کانہیں۔ (خطبات کیم الاسلام جے)

حقيقت علم

علم کی حقیقت ہی درحقیقت تمیز ہے۔ یعنی دو چیز وں کوممتاز کئے رکھنا۔اگر دو چیزیں رل بل جا کیں اورمشتبہ ہوجا کیں تو کہیں گے کہ اس مخص کوعلم نہیں ہے اگر علم ہوتا تو دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھتا' تو امتیاز پیدا کردینا بیعلم کا مرتبہ ہے۔ (خطبات تھیم الاسلام جے)

علم کی نافتدری کر نیوالے سے اسلام کا شرف بھی چھن سکتا ہے

عیم الاسلام قاری محرطیب صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں: ایک طالب علم کے ذہن میں یہ آنا کہ کل کیا کریں گے علم پڑھ کرہم روٹی کہاں سے کما ئیں گے بیسہ کہاں سے سلے گا؟ یہ انتہائی احتیاج مندی اور ذات نفس کی بات ہے جس کوالٹہ علم کی دولت دے اور اس کی سوچ ہیہ و کہروٹی کہاں سے آئے گی۔ ''انستبدلون اللہ ی ھو ادنی باللہ ی ھو خیر ''کا مصداق ہے کہ اعلیٰ اور شرف کی چیز پاس ہے پھرادنی کی طرف توجہ کررہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا ملے گی لیکن اگر وعدہ نہ ہوتا اور نہ بھی ملتی صرف علم مل جاتا تو دنیا و مافیہا کی دولت میسر آگئی تھی کسی دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انتہائی ناقد رانسان ہے کہ اللہ اعظم ترین شرف میسر آگئی تھی کسی دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انتہائی ناقد رانسان ہے کہ اللہ اعظم ترین شرف دے اور پھر وہ ارزل ترین چیز کواس کے مقابلہ میں چاہے بیتو یہود کا ساقصہ ہوگیا کہ اللہ نے دین وسلوی' دیا انہوں نے کہا کہ جمیس تو بقل و بیاز چاہے ۔ اس کے مقابلہ میں ذایل چیز یں ویا ہیں۔ ایک عالم یا مطبع یا طالب حق کی بیشان نہ ہونی چاہئے کہ اللہ تو اس کے او پرشرف و کمال ویا تیں۔ ایک عالم یا مطبع یا طالب حق کی بیشان نہ ہونی چاہئے کہ اللہ تو اس کے او پرشرف و کمال

خالص کرے اور وہ اس کے مقابلہ میں نقص وعیب اور بری اور گندی چیزوں کا طالب بن جائے۔ بیا نتہائی بے قدری ہوتی ہے اس میں ڈر ہوتا ہے کہ ہیں سلم کا شرف بھی نہ چھن جائے۔ اس لئے کہ مم پاک چیز ہے۔ پاک ہی ظرف میں بھراجائے گا۔ جس ظرف کے اندر گندگی موجود ہواور وہ غیر اللہ اور دنیا کا طالب بنا ہوا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سونے کے ظرف میں نجاست بھردی ہو۔ تو محبت صرف ایک چیز کی رہے۔ و نیا استعال کی چیز ہے محبت کی چیز ہیں۔ استعال جی تا چیز ہیں۔ استعال جی جی طالب ہے تو علم چیز ہیں۔ استعال جنا چا ہے جس کا آدمی طالب ہے تو علم کے شرف کے بعد کسی غیر علم کی طلب کرنا ایسا ہے جیسے ایک عالم طلب کرے کہ میں تو جاہل بن جاول تو بہتر ہے۔ یہ وئی دائش ہوگی؟ خداعلم دے اور وہ جہالت کوچا ہے۔

تو بہرحال حق تعالی شانہ نے اس چہرے کے اندرمشاعرادراک رکھ کر گویا اس طرف ایماء (اشارہ) کیا ہے کہ علم اونچی چیز ہے اور جوعلم کی طرف منسوب ہوں وہ بھی اونچے بن کر ہیں رہیں (اوران کے اونچے ہونے کا راز استغناء میں ہے دنیا طبی میں نہیں) وہ نیجے بن کر نہیں رہ سکتے ۔اس لئے کہ اللہ نے ان کو بیشرف دیا ہے اور پھرعلم عمل سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اس لئے جوعملی اعضاء ہیں ان کو بست رکھا گیا یعنی ہاتھ کا رخ ینچے کی طرف ہے پیر کا رخ ینچے کی طرف ہے اور ناکہ کان کا رخ اوپر کی طرف جاتا ہے ۔ توعمل والی چیز وں کو حسی طور پر ینچے کی طرف جا اور ان کی وضع بھی ایسی جیسے وہ بستی کی طرف جارہے ہوں اور کان ناک بھی بست رکھا گیا ۔اوران کی وضع بھی ایسی جیسے وہ بستی کی طرف جارہے ہوں اور کان ناک تھی کو اونے بنایا کیوں کہ بیعلم کی طرف منسوب ہیں ۔ (خطبات کیم الاسلام ج1)

علم الله كی اور مال معدے کی صفت ہے

کیم الاسلام رخمہ اللہ فرماتے ہیں: اگرایک عالم کی آنھ گندگی کو پہند کرنے لگے تو کیا یہ دانش کی بات ہوگی؟ اس کا تو مطلب ہے ہے کہ آنکھ یوں چاہے کہ میں معدہ بن جاؤں میر سے اندر نجاست بھردی جائے تو اللہ نے اس کو لطافت دی اور اس کو کمال دیا اور وہ چاہتی ہے کہ میر سے اندر تعیب بھرجائے میر سے اندر تقص بھرجائے ۔ تو اللہ نے پاکی بھری ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میر سے اندر گندگی بھر جائے ہے تو عقل و دانش کے خلاف اور علم کے بھی خلاف ہے مودت کے بھی خلاف ہے مود یہ بھی بری چیز ہے اور علمی طور پر تو ہے ہی ۔

بہرحال جن تعالیٰ شاند نے اہل علم کوعزت وعظمت بخش ہے۔ اور وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ کی وقت علی اور صفات کمال ظاہر ہے کہ ان سے کری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ساری بھلا ائیاں انہی کیلئے ہیں اور مال ودولت بیہ معدے کی صفت ہے بیر وزانہ متغیر ہونیوالی چیزیں ہیں۔ نہ ان کیلئے بقا ہے اور نہ ان کیلئے دوام ہے۔ یہ ہمہ وفت علی سیر وزانہ متغیر ہونیوالی چیزیں ہیں۔ نہ ان کیلئے بقا ہے اور نہ ان کیلئے دوام ہے۔ یہ ہمہ وقت علی شرف المحوط اور علی شرف الروال رہتی ہیں۔ ہر وقت افزادہ کا شکار ہونے والی ہیں۔ اگر اللہ کی صفت کی بندے کے اندر آئے گویا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں کہ تو میری صفت کا حامل ہما تھا ہوں۔ اور اسے ہی پھیلا نا چاہتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ یہ عشل کا کھوٹ ہوگا اور یہ گویا اس منصب کو بٹالگانے کاباعث ہوگا کہ جس منصب کیلئے اللہ نے عقل کا کھوٹ ہوگا کو رہی منصب کیلئے اللہ نے کاباعث ہوگا کہ جس منصب کیلئے اللہ نے اس کی سعادت اس کو چینچا دیا کیا اس کیلئے یشکر کا مقام نہیں ہے کہ اے کی سینما کا ملازم نہیں بنایا کی تھیڑ کا میں اسکو پہنچا دیا کیا اس کیلئے یشکر کا مقام نہیں ہے کہ اے کی سینما کا ملازم نہیں بنایا کی تھیڑ کا کارکن نہیں بنایا تی صفت اس کا محال بنا کرائی ہے کہ ایک صفت اس کا کارکن نہیں بنایا بی صفت اور اپنی او نجی صفات ہیں بھی جواد نجی صفت تھی لینی علم کی صفت اس کا حال بنا کرائی قبلے میں میں لاکر بٹھا دیا۔ جہاں علم کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔

علم ہی کی نشرواشاعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔کتنا بڑا شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کواپنے واپنے (علم کے) لئے منتخب کرلیا اور ان کا موں کیلئے منتخب نہیں کیا جو گندگی کے کام ہیں۔ پاک کام کیلئے منتخب کیا۔ اس لئے اس شرف پرانسان جتنا بھی ناز کرے شکر کرے اتنا ہی کم ہے حدیث میں ارشا وفر مایا گیا ہے کہ

توایک علم ہے جورضائے رحمٰن کی طرف لے جاتا ہے اور ایک مال ہے جوطغیان کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت العلامہ مولانا محمہ انورشاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے (اس کا ترجمہ بیہ ہے) کہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے ایک چھاتی سے دورھ پیاہے کہ ایک سے دوسری جدانہیں ہو سکتی ۔ اور وہ کوئ کی چیزیں ہیں ایک حکمت اور تقویٰ ۔ اس لئے جب علم آئے گاتو نشیۃ اللہ بھی آئے گا خوف خداوندی بھی آئے گا ہیکئ نہیں کہ علم ہواور اللہ کا خوف نہ ہوتو علم آیا اس کے ساتھ تقویٰ بھی آیا۔ تقویٰ آیا۔ تھویٰ آیا۔

ساتھ علم ہونالازی ہے۔ اور فرمایا کہ مال ودولت اور طغیان ہے بھی ایک وطن کے دوباشند ہے ہیں۔ جب دولت آئے گی تو سرشی بھی ہڑھے گی بغاوت بھی ہڑھے گی۔ الا بیہ کہ آ دی مال کو شریق پر کمائے ۔ حلال طریق پر خرج کرے۔ اس کے اندر سے انفاق فی سبیل اللہ کرتار ہے تو وہ تمر داور طغیا فی سے فی جائے گا اس طریق پر فی جائے تو فی جائے تو فی جائے گئی مال میں اپنی ذات کے لحاظ سے تو طغیان و تمردہ ہے جاتی شریعت نے ایسے اصول بتلا دیئے ہیں کہ عوارض کے طور پر اس میں پاکی بیدا ہوجاتی ہے وہ بھی جب کوئی پاک کرنا جا ہے۔ تو ایک او نجی چیز ہے ایک پست چیز ہے۔ اللہ نے جس قوم کو او نجی چیز کیلئے منت کیا اسے تو اپنی قسمت کے اور پر ناز کرنا جا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت کیلئے اور اپنے کمال منت کیا اے تو ایک جس میں منتخب کرلیا۔ (خطبات کیلیم الاسلام ج۱)

اہل علم اوران کی ذمہ داریاں

کے حقوق بھی اسے بی زیادہ ہوتے ہیں اس کے واجبات بھی اسے بی بوت ہیں۔ جن کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یا تو تی اس میدان میں پڑے نہ ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یا تو آپ اس میدان میں پڑے نہ ہوتے گین جب آگئے ہیں قوحق ادا کرنا پڑے گا۔ حافظ ضامن شہید جو ہمارے اکا بر میں سے ہیں اور شاملی کے میدان میں امیر جہاد سے اور جماد کے میدان میں امیر جہاد سے اور جماد کے میدان میں امیر جہاد سے اور جماد کے اس کے میدان میں امیر جہاد سے اور جماد کے اس کے میدان میں امیر جہاد سے اور جماد کے کہا کہ حضرت میں اپنے بچوں کو قر آن حفظ کر انا چاہتا ہوں تو ہنس کر فر مایا کہ کیوں ۔ یعنی عمر بھرکی بیماری اس کو کیوں لگا تا ہے؟ اس کے حقوق اس کے دقر آن حفظ نہ کرو۔ بلکہ بھولا تو آخرت میں اس پے مصیبت آئے گی تو یہ مطلب نہیں تھا کہ قر آن حفظ نہ کرو۔ بلکہ مطلب مید تھا کہ جب قر آن حفظ کرکے میدان میں آؤ گے تو اس کے حقوق بھی لازم موجا ئیں گے۔ اس کی تلاوت بھی لازمی ہوگی اور اس کا شحفظ بھی۔

اس بناء پریاتو آپ اس میدان میں نہآئے ہوتے اور جب آ گئے تو پھراخلاقی جرائت سے کام کیکراس مقام کے حقوق ادا کیجئے مقام توبیہ ہے اور حالت بیہے کہ بعض طلباء کے سامنے تواگر کوئی امیر آگیا تو وہ اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کوضعیف اور بیج سیجھتے ہیں اورخود منفعل ہوجاتے ہیں۔ گویاان کے دل میں اپنی وضع قطع کوکوئی عظمت نہیں ہے اس خض کی وضع قطع کی عظمت ہے جوسا منے ہے جھینپ کے یہی تو معنی ہیں کہ میں بیچ ہوں اور دوسرا مجھ سے بلند ہے اگر طالب علم کا مقام رکھتے ہوئے دوسرے کے آگے چھییں اور سیجھیں کہ بیہ مقام اونچا ہے تو اس نے سارے حقوق کو تلف کر دیا۔ اس کا تو بیکام ہے کہ نہ ملامت گری ملامت کی پرواہ کرے نہ ناصح کی بے جانھیں تو سیجھیوں کی پرواہ کرے نہ ناصح کی بے جانھی توں کی پرواہ کرے اس مقام کی عزت اور شرف کو سنجا لے۔

حضرت حذیفہ ابن بمان رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو بغدادتشریف لائے تو کھانا کھارہے تھے۔ایک فارس غلام کھڑا ہوا کھانا کھلار ہاتھا۔ تو ہاتھ سے لقمہ ذمین پر گر پڑا تو آپ نے لقمہ اٹھا کے مٹی جھاڑی اورصاف کر کے تناول فر مایا۔اس غلام نے کہا کہ یہ آپ نے اس کیا کیا بیا متمدن ملک ہے۔فارسیوں کا ملک ہے یہ ایک لقمہ جو کہ گندہ ہو چکا تھا اور آپ نے اس کواٹھا کر کھالیا تو حضرت حذیفہ نے جواب دیتے ہوئے کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی بلکہ فر مایا کیا جا گھیں اپنے حبیب پاک کی سنت کوان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں ۔تو اس ایک سنت کی وہ عظمت بھی کہ پورے تدن کی وہ عظمت کو وہ تھا کہ اس سنت کا وہ وقار ذہن میں تھا کہ بھی کہ پورے تدن کی وہ عظمت ان کے ذہن میں نہیں تھی۔اس سنت کا وہ وقار ذہن میں تھا کہ بورے ایران اور خراسان کے تدن کی کوئی پرواہ نہیں کی یعنی ملامت کر نیوا لے ملامت کریں ہمیں اپنے حبیب یا ک کی سنت درکار ہے۔

توجب تک بیطمانیة اورا تنااعما داورا تنااطمینان سنت نبوی کے اوپر نه ہواس وقت تک ایک عالم نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔اور نه ہی وہ اپنے مقام کو برقر ارر کھ سکا اس کا فرض ہے کہ ایک سنت کی اتنی عظمت کرے کہ پوری دنیا و مافیہا کی اس کے قلب کے اندروہ عظمت نہ ہو پھر جا کے اس مقام کاحق ادا ہوگا۔

تو آپ ماشاء اللہ ان حقوق کوخوب سمجھتے ہیں سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اساتذہ سامنے ہیں کتب سامنے ہیں میری بیضرورت نہ تھی کہ میں اہل علم میں کھڑے ہوکر پچھ کہوں کیکن بہر حال کہنے سننے کیلئے کوئی بڑا ہونا ضروری نہیں چھوٹا بھی اپنے بڑوں سے کہ سکتا ہے ایک ناقص بھی تو ایک کامل کے سامنے کہ سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا

تو عالم بشریت اور عالم کائنات میں کوئی نہیں لیکن آپ مشورہ اپنے چھوٹوں ہے بھی فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے بعض دفعہ رائے قبول بھی فرمالیتے ہیں۔ بعض دفعہ اس رائے کی تو قیر بھی فرماتے ہیں حالانکہ آپ صاحب وقی ہیں۔ اگر کسی سے مشورہ بھی نہ فرماتے تو کوئی ادنی نقص اور کمی نہ رہتی کیونکہ آپ صاحب وتی ہیں۔ گر تعلیم اور اسوہ حنہ فرماتے تو کوئی ادنی نقص اور کمی نہ رہتی کیونکہ آپ صاحب وتی ہیں۔ گر تعلیم اور اسوہ حنہ کے طور پر آپ نے چھوٹوں کو بھی موقع دیا کہ وہ بات کریں ایک تاقص الاستعداد کو بھی علم دیا ہے کہ وہ ایک کامل الاستعداد کے سامنے اپنا خیال ظاہر کرے۔ قابل قبول ہوتو قبول کیا جائے نا قابل قبول ہوتو منہ پر مارا جائے۔

لیکن اگروہ ناقل ہوتو ناقل کی بات تو ماننا ہی پڑے گی ہاں اگرا پنی رائے ظاہر کرے تو حق ہے کہ آپ دیوار پر دے ماریں لیکن اگر وہ نقل کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیفر مایا پھرتو اگر دیوار بھی نقل کرے گی تو اس کی بھی تو قیر کرنی پڑے گی اگر چہ و بوار جمادات میں سے ہے اور آپ ماشاء اللہ انسانات میں سے ہیں۔اشرف المخلوقات میں سے ہیں لیکن اگر دیوار پر بھی نصیحت لکھی ہوئی ہوتو قبول کرنی پڑے گی جبکہ وہ نصیحت حق ہو۔ تو آپ مجھے ایک دیوار ہی سمجھ لیجئے اور دیواز کیا سمجھ لیجئے ہم سب ہی واقعہ میں دیوار ہیں۔ کیا جاراعلم؟ کیا جارافہم؟ کیا جاراعرفان؟ کوئی کچھنیں ہے۔سوائے اس کے کہاہے بزرگوں کا نام لیتے ہیں ان کے پچھ مقولے یا دہیں وہ نقل کر لیتے ہیں ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت مولا تأ انورشاه صاحب دارالعلوم كي مسجد مين وعظ فرمار ہے تھے ـ تؤ محبت پيار مين طلبہ کوا کثر جاہلین فرمایا کرتے تھے۔فرمایا کہ جاہلین ہمیں تو روٹیاں بھی اس لئے ملتی ہیں کہ پیمبرکے چندنام ہم نے یادکر لئے ہیں۔انہیں کہتے رہتے ہین اس کے طفیل میں ہمیں بھی روٹی ملتی رہتی ہے۔تو کیا ہماراعلم؟ کیا ہمارافہم صرف بیر کنہ بزرگوں کے سے سنائے کچھ مقالات یا دکر لئے کچھانہوں نے کتابوں میں پڑھا دیا تؤ کچھکلمات یا دہو گئے۔تو ہم ناقل محض ہیں۔ہماری ذات کا کیا کمال ہے؟ ذات جب آئے گی تو وہ قابل نفرت ہوگی لیکن ا گرنقل کے ساتھ کلام آئے گا تو وہ قابل عظمت ہوگا اس لئے نصیحت کے قبول کرنے میں بڑے چھوٹے کا فرق نہیں سمجھنا حیاہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑاعلم آپ نے کہاں سے حاصل کیا فرمایا کہ بہت زیادہ تچھے کے اس کے اور بہت زیادہ سجھنے والی زبان کی بدولت اور بہت زیادہ سجھنے والے دل کی بدولت اور بہت زیادہ سجھنے والے دل کی بدولت مجھے بیٹم حاصل ہوا۔

تو علم کے میدان میں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہئے کہ کہنے دالا چھوٹا ہے یا تاقص الاستعداد ہے۔ بید کھے لیمنا چاہئے کہ اس کا ذاتی قول ہے یا منقول ہے۔ اگر منقول ہے تو واجب القول ہے۔ غیر منقول ہے تو پھر وہ غیر معقول بھی ہے اور اس کو قبول کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتو پھر جو اس میں غلطی ہے وہ اپنے نفس کی ہے اور جو خیر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اور اہل اللہ کی طرف سے ہے اس واسطے اس کے قبول کرنے کی جمیں تو قع رکھنی چاہئے۔ حق تعالی شانہ آپ کو اور جمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور مقبولیت کے جمیں تو قع رکھنی چاہئے۔ حق تعالی شانہ آپ کو اور جمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور مقبولیت کے راستے عنایت فرمائے اور انجام بخیر فرمائے آمین۔ (خطبات کیم مالاسلام جا)

عالم كى فضيلت

عكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله فرمات بين:

حضور صلی الله علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر الیی ہے جیسی میری فضیلت تابد پر الیی ہے جیسی میری فضیلت تا دفیٰ آ دی پر حضور صلی الله علیه وسلم کی فضیلت اور شان توبیہ ہے:

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مخضر

(الله کے بعدسب سے عظیم المرتبت شخصیت جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی ہے)
جب آپتمام انبیاء سے اور سب ملائکہ سے افضل ہیں تو اولیاء کس پوچھ میں ہیں اور اُمت
کے ادنیٰ آ دی تو کس شار میں ہیں ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کے برابرتو کوئی بھی نہیں ہے نہ کم میں نہ حال میں نہ کم ال میں نہ کمال میں نہ عبادت میں نہ درجات قرب میں ۔ خودار شاد فرماتے ہیں:

آدم ومن دونه تحت لو ائی یوم القیامة 
د که آدم علیدالسلام اوران کے سواسب آدمی قیامت کے دن حضور صلی الله علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔''

غرض حضور صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھنے سے یہ بات واضح ہے کہ حضور کے برابر بھی کوئی نہیں، زیادہ تو کیا ہوتا پھراُ مت پراوراس میں بھی ادنیٰ اُ متی پرتو کس قد رفضیات ہوگی۔ حضور قرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پراس درجہ کی ہے جس درجہ میری فضیلت ہے ایک ادنیٰ اُ متی پر، بیتو حدیث کا ترجمہ ہوا، اب میں اس غلطی پر متنبہ کرتا ہوں جس میں لوگ مبتلا ہیں اوراسی لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ (خطبات عکیم الامت جے)

علم کی کیمیا

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّہ فرمائے ہیں: میں پیج کہتا ہوں کہ علم میں خودوہ لذت ہے۔ جس کے سامنے تمام وہ لذتیں ہیچ ہیں۔ عالم ہوکر دنیا کی طبع ہوتجب ہے۔ دنیا ہے کیا چیز؟ علم کے سامنے اس کی حقیقت ہی کیا ہے۔ رہاروٹی کپڑاسواس سے بے فکر رہو۔ جس کے پاس علم ہو وہ بحوکا نہیں رہا کرتا اوراس سے زیادہ کی تم کو ضرورت نہیں۔ پس اہل علم کواستغنا کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اہل دنیا کو ہرگزیدوسوسے بھی نہ آسکے کہ علماء کو ہماری طرف سے احتیاج ہے۔ صاحبو! کیا تم کیمیا گرہے بھی گئے گزرے ہوگئے کہ وہ ذراسی بے حقیقت چیز پرالیا مستغنی ہوجا تا ہے کہ نوابوں اور بادشا ہوں کی بھی اپنے سامنے پچھے حقیقت نہیں سمجھتا اور تمہارے پاس اتنی بردی کیمیا ہے جس کے سامنے ہزار کیمیا گرد ہیں۔ رہنا می کیمیا وہ چیز ہے جس سے جنت اور رضائے حق نفید ہوتی ہے۔ جس کے سامنے ہزار کیمیا گرد ہیں۔ رہنا می کیمیا وہ چیز ہے جس سے جنت اور رضائے حق نفید ہوتی ہے۔ جس کے اسلامات بھی بہتے ہے۔

پھر جیرت ہے کہ تم استے بڑے کیمیا گر ہوکراہل دنیا کی خوشا مدکروان کے روپے پیسے پرنظر کرو۔

پس تم کواس کی فکرنہ کرنی چاہیے کہ سب لوگوں کو عالم بنانے کے بعد ہم کوکون پوچھے
گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم کوخدا پوچھے گا جس کے ہاتھ میں زمین وآسان کے خزانے ہیں۔
اور جب تم کوخدا پوچھے گا تو وہ ہرگزتم کو بھوکانہ مارے گا۔ پھرتم کو کیا فکر، لہذاعلم دین کی تعلیم
عام ہونی چاہیے جس کا طریقہ میں بتلاچکا ہوں۔

اب صرف عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ رہ گیا۔ سوعورتوں کوان کے مرد پڑھا دیا کریں اور جب ایک عورت کی عادت کی عورتوں کو بناسکتی ہے۔ جب ایک عورت تعلیم یا فتہ ہوجائے تو پھروہ بہت می عورتوں کو تعلیم یا فتہ بناسکتی ہے۔ لیجئے میں نے ایساطریقہ بتلا دیا جس سے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں سب مسلمان عالم بن

سکتے ہیں گراس طریقہ پڑمل کرنا شرط ہے اوروہ بھی استقلال کے ساتھ ۔ گرافسوس یہی ہے کہ مسلمانوں میں استقلال نہیں ۔ سسی کام کونباہ کرنہیں کرتے اور علم نباہنے کی چیز ہے کیونکہ اس کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ بیتو ساری عمر کا کام ہے ۔

اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخردے فارغ مباش تادم آخردے فارغ مباش تادم آخردے ہود تابت باتوصاحب سربود تادم آخردے میں ادھیڑ بن میں گئےرہولیعنی خوب کوشش کروآ خردم تک بے کار ندرہوآ خری وقت تو کوئی گھڑی ایسی ضرورہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمراز اوررفیق بن جائیگی)

جیسا کہ ایک ظریف بزرگ نے ایک لڑے کی بابت پوچھاتھا کہ یہ کیا پڑھتا ہے۔
باپ نے کہا کہ حضرت قرآن حفظ کرتا ہے فر مایا ارے بھائی کیوں جنم روگ لگایا۔انہوں
نے قرآن حفظ کرنے کوجنم روگ کہا۔ کیونکہ واقعی قرآن کا حفظ کرنا تو ایک دوسال کا کام
ہے گراس کی نگہداشت ساری عمر کا کام ہے۔ جہاں ذراغفلت کی اور بیذ ہمن سے لکلا۔اس
لئے ہرسال اس کا دوراور تکر ارکرنا اور محراب سنانا اور روز انہ منزل پڑھتے رہنا ضروری ہے۔
اس لئے اس کوجنم روگ کہا۔ گرایساروگ مبارک ہے جس سے خداراضی ہو۔

اس کئے اس کوجنم روک کہا۔ مگر ایباروک مبارک ہے جس سے خدار اصی ہو۔ اسی طرح سمجھلوکہ بیلم بھی جنم روگ ہے۔اسکا سلسلہ ساری عمر ہاقی رکھنا جا ہیے۔حدیث

ميں ہے: منہو مان لايشبعان طالب الدنيا وطالب العلم (كنزالعمال:٢٨٩٣٣)

نیعنی دوحریص بھی سیرنہیں ہوتے ایک طالب دنیا کہ دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دوسرے طالب علم ، جب علم کا چسکا اس کولگ جا تا ہے تو پھراس کو پیٹ بھی علم سے نہیں بھرتا اور دجہ بیہ ہے کہ علم کا سلسلہ غیرمتنا ہی ہے تو اس کی طلب بھی غیرمتنا ہی ہوتی ہے۔

اے برادر بے نہایت در گہیت ہے۔ ہم مسلمہ یر سال ملب کی یر ہاں اور ہے مالیت

اے برادر بے نہایت در گہیت ہے۔ ہم درجہ پر پہنچواس پرمت تھہرو، آگے ترقی کرو)

اگر آپ ہے کہیں کہ ساری عمر کاسلسلہ تو ہم ہے نہیں ہوسکتا ایک دودن کا کام ہوتو

کرلیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ پھر کھانا بھی چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم سے بیدوووت کی

روٹی کا دھندانہیں ہوسکتا۔ آخراس دھندے کوساری عمر کے لئے آپ نے کیوں کر گوارا کرلیا

ہے۔اگر کوئی بیہ کہے کہ وہ تو غذاہے جس پر زندگی موقوف ہے میں کہتا ہوں کہ وہ جسمانی غذا ہےاورعلم روحانی غذاہے۔(خطبات حکیم الامت ج ۲۷)

علم كى فضيلت

روحانی زندگی علم ہی پرموتوف ہے اورجس طرح روٹی کھانا آپ کوروزانہ ہل ہے اس طرح آپ علم میں مشغول ہوکردیکھیں پھروہ بھی آپ کے لئے ہمل ہوجائے گا۔اور جب علم کاچسکہ لگ جائے گاتو پھرآپ کواس کے بغیر چین نہ آئے گا۔ پھراس میں ایک بڑا نفع ہے کہتی تعالیٰ لگ جائے گاتو پھرآپ کواس کے بغیر چین نہ آئے گا۔ پھراس میں ایک بڑا نفع ہے کہتی تعالیٰ کی رضااس سے حاصل ہوتی ہے جو شخص طالب علم میں مرتا ہے اس کو شہید کا تو اب ماتا ہے۔

ما حبوا حق تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہونے کے واسطے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔

امام محرکوکسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ پوچھا، کیا حال ہے؟

فرمایا، مجھ کوئل تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تھم ہوا کہ اے محمد! مانگوکیا مانگئے ہو میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت کردی جائے۔ ارشاد ہوا کہ اگر ہم تم کوعذاب کرنا چاہتے توعلم عطانہ کرتے ہے کو ہم نے اپناعلم اس لیے عطاکیا تھا کہ ہم تم کو بخشا چاہتے تھے۔ الہذا مغفرت تو ہی بچھ اور مانگو سبحان اللہ دیکھئے! علم دین کی کیسی فضیلت ہے ۔ واقعی حق تعالیٰ بخشنے کے واسلے بہانہ ڈھونڈ ھے ہیں۔ چنانچ قرآن میں ایک جگہ خودار شادفر ماتے ہیں:

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَ الْكِثْمِ إِنْ شَكَرَتُهُ وَالْمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (التساء: ١٣٧)

یعنی اگرتم خدا کی نعمتوں کاشکر کروجس کی تفسیر ہیہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ بیدواؤ عطف تفسیری کے لئے ہے توحق تعالی تم کوعذاب کر کے کیا کریں گے۔ یعنی تمہارے عذاب کرنے میں خدا کا کون سانفع ہے اور حق تعالی بڑے قدردان ہیں۔ جاننے والے ہیں ان کوسب خیر ہے کہ کون ایماندار ہے اور کون نہیں اور وہ ہر سلمان کے ایمان کی قدر فرما کیں گے۔

اس آیت میں کئیسی بلاغت ہے۔ بینہیں فرمایا کہ اگرتم ایمان لے آؤنو ہم تم کوعذاب نہ کریں گے بلکہ بیفرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم تم کوعذاب کرکے کیا کریں گے۔اس عنوان میں جس قدر بلاغت ہے اہل لسان واہل ذوق اس کو بمجھ سکتے ہیں۔ واقعی حق تعالی کا ہمارے عذاب میں کیا نفع ہے۔ وہ تو ہروفت بخشنے کے لئے تیار ہیں۔کوئی اپنے کو بخشوانا بھی جا ہے۔

ایک بت پرست ہمیشہ بت کو پوجما تھا اور نو سال تک صنم کا ورد کرتارہا۔ ایک دن بھولے ہے اس کی زبان ہے بجائے صنم کے صد نکل گیا۔ فورا آواز آئی لبیک یاعبدی لبیک کہ اے میرے بندے میں موجود ہوں۔ اس آواز پروہ رونے لگا اور بت کواٹھا کر بھینک دیا کہ بخت بچھ کونو سال تک میں پکارتارہا اور تونے ایک دن بھی میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں قربان جاؤں اس خدا کے جس سے نو سال تک میں بے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں قربان جاؤں اس خدا کے جس سے نو سال تک میں بے رخی کرتارہا اور ایک بار بھولے سے اس کا نام زبان سے نکل گیا تو اس نے فورا بھھ پر توجہ کی۔ میں خوجہ بایک بت پرست کے بھولے سے یاد کر لینے پر اتن توجہ ہوتی ہے توکیا آپ کا یہ خیال ہے کہ خدا تعالی مسلمانوں پر متوجہ نہ ہوں گے۔ اگر وہ خدا کوراضی کرنا چاہیں تو وہ ضرور متوجہ ہوں گے۔ ذرا آپ خدا کوراضی کرنے کا قصد تو کیجے ۔ وہ تو یوں فرمات ہیں۔ میں باز آب کی گرافر و کبر و بت پرتی باز آب ایک میں در گرافر و بہ شکستی باز آب ایک میں در گرافر و بہ شکستی باز آب ایک میں در گرافر و بہ شکستی باز آب ایک میں در گرافر و بہ شکستی باز آب بار گرو جیسیا بھی گئمگار ہے اپنے گناہ سے باز آبا اگر چہ تیرے گناہ کئو آبش پرتی اور او جو بی کیوں نہ ہوں ، ہمارا در بار مایوی اور ناامیدی کا در بار نہیں ، سود فعہ بھی آگر تو نے برت پرتی ہی کوں نہ ہوں ، ہمارا در بار مایوی اور ناامیدی کا در بار نہیں ، سود فعہ بھی آگر تو نے برت پرتی ہی کوں نہ ہوں ، ہمارا در بار مایوی اور ناامیدی کا در بار نہیں ، سود فعہ بھی آگر تو نے برت پرتی تو تو بہرلے )

توعلم میں بیکتنابر انفع ہے۔ کہ اس سے رضائے قتی نصیب ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے سلسلہ کو بندنہ کرنا چاہیے۔ اورا گربھی سلسلہ ٹوٹ جائے تو اس کو پھر جوڑ لینا چاہیے۔ اگر کسی سے پابندی کے ساتھ نہ ہو سکے تو بدون پابندی ہی کے علم حاصل کرتار ہے۔ نہ ہونے سے ہونا پھر بھی غنیمت ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے ان شاء اللہ ایک دن نظام بھی پیدا ہوجائے گا۔ مولا نا فرماتے ہیں۔

دوست دارودوست این آشفتگی کی کوشش بیبوده به از نفتگی!

(محبوب حقیقی اس آشفتگی و بنظمی کودوست رکھتے ہیں کیونکہ ایسی کوشش بھی پچھنہ کرنے سے بہتر ہے)

واقعی مولانا بروے علیم ہیں کسی حال میں بھی سالک کو مایوس نہیں کرتے فرماتے ہیں

کہ اگر ذکروشغل میں پابندی اورانتظام نہ ہوتو اسی طرح بغیر پابندی اور بے ڈھنگے پن ہی

سے کرتے رہو۔ دوست کو یہ بھی محبوب ہے۔ آگے دلیل کیا عمدہ بیان فرمائی کہ بے ڈھنگی

کوشش سور ہے ہے تو بہتر ہی ہے۔ کیونکہ بیخض کوشش تو کررہا ہے اور جو بالکل ہی چھوڑ کر الگ ہو گیا تو وہ اتنی کوشش بھی نہیں کرتا۔ (خطبات حکیم الامت ۲۶) علم کی قدر

بخدا! بعض دفعہ جوکوئی نیاعلم قلب پر وار دہوتا ہے تو اس کا لطف ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اس کے مقابلہ میں ہفت اقلیم کی سلطنت وینا جا ہے تو میں ہرگز گوارا نہ کروں۔اگر قدر شِنای ہوتو ایک نکتہ کاعلم ایسا ہوتا ہے جس کے سامنے ساری دنیا گرد ہے۔ چنانچے شعراء جب مجھی عمدہ شعر کہتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ بیشعر ہزارروپے کا ہے لا کھروپے کا ہے۔ ایک شاعرتھا۔ایک لڑکااس سے شعر سیمتا تھا۔اس نے بیاض بنار کھی تھی جس میں استاد کا کلام جمع کرتار ہتا تھا۔ بھی استاداس سے بیے کہتا کہ بیشعر پانچے سورو پیپا ہے۔ بھی بیے کہتا کہ بیشعر ہزارروپے کا ہے۔وہ لڑ کا خوش ہوکرسب شعروں کولکھتا جاتا۔ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے،نہ کچھ کماتا نہ لاتا ہے۔اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت لا کھوں روپیہ کے اشعار جمع ہیں۔ کوئی شعر پانچ سوروپید کا ہے کوئی ہزار کا ہے۔اس کی ماں نے کہا کہ اچھا آج تو ہمیں ایک پیسہ کی تر کاری لا دے۔اس نے کہا، بہت اچھا۔ آپ کنجڑن کے پاس گئے کہ مجھے ایک پیسہ کی تر کاری دے دے۔اس نے کہا ، لا وُ پیسہ تو آپ نے اس کوایک شعر سنادیا کہ ہمارے پاس پیسہ تونہیں البتہ بیشعرتم لے لو، یہ پانچ سورو پیدکا ہے۔اس نے کہا کہ مجھان پانچ سوروپیدی ضرورت نہیں ، مجھتو آپ ایک پیسہ لا دیجئے جب تر کاری ملے گی۔ لڑکے کو بہت غصہ آیا اور استاد سے جا کر کہا ، کیجئے اپنی بیاض! آپ نے مجھے بہت دھوكا ديا۔ بياشعار توايك بييه كے بھى نہيں اور آپ كہا كرتے تھے كہ بيہ ہزار رويے كا ہے بيدو ہزار روپے کا ہے۔اس نے پوچھا کہ صاحبزاوے تم یہ اشعارکس کے پاس لے گئے تھے۔کہا، میں نے ایک کنجرن کوایک شعر دینا جا ہا تھا۔اس نے ایک پیسہ کوبھی نہ لیا۔استاد نے کہا ہتم نے بڑی غلطی کی ۔ان جواہرات کے فروخت کرنے کیلئے وہ بازار نہ تھا جہاں تم ان کو لے گئے۔ان کا بازار دوسراہے۔وہاں ان کی قیمت معلوم ہوگی۔ابتم ہمارا فلاں قصیدہ با دشاہ کے دربار میں جا کر پڑھواور کہددینا کہ پیقصیدہ میں نے خودلکھا ہے۔ پھرتم کو ان کی قندرمعلوم ہوگی چنانچےلڑ کا با دشاہی در بار میں گیا اور وہاں جا کر وہی قصیدہ با دشاہ کو سنایا پھر تو ہزاروں روپے انعام میں ملے اور خلعت وغیرہ بھی دیا گیا۔اس وقت میں لڑکے کو معلوم ہوا کہ واقع میں استاد سچا تھا۔ میں نے ہی غلطی کی کہ ان جواہرات کو دوسرے بازار میں لئے گیا۔اگر قدر نہ ہوتو واقعی علمی نکات اس پیسہ کے بھی نہیں۔ جیسے اس کنجڑن نے کہا تھا۔اوراگر قدر ہوتو پھران کی قیمت بہت زیادہ ہے۔

دبلی میں ایک شاعر کی زبان سے بے ساختہ ایک مصرع نکل گیا۔ لختے برواز دل گزر دہر کہ زبیشم

(میرےسامنے ہے جو بھی حسین گزرتا ہے وہ ایک ٹکڑاول کا لے جاتا ہے)

اب آگے دوسرامصرع نہیں آتا تھا۔ بہت پریشان ہوا مگرا گلامصرع ہی نہ آیا۔ ایک دن وہ اسی فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خربوزہ بیچنے والا گزرا جس نے کسی شاعرے ایک

مصرع بنوالیا تھایا خوداس نے بنالیا تھااوروہی مصرع صدا کی بجائے کہتا جار ہاتھا یعنی \_

من قاش فروش دل صديارهُ خويثم (ميں اپنے دل صدياره كي ايك ايك بھا نك بيچتا ہوں)

شاعراس مصرع کو سنتے ہی چھڑک اٹھا اور دوڑ اہوا اس کنجڑہ کے پاس گیا کہ بھائی سے

مصرع تو تو مجھ کودے دے اور جتنے روپے تو کہ، مجھ سے لے لے کیونکہ میراایک مصرع نا

تمام پر اہواہا اس کا جوڑ یہی مصرع ہوسکتا ہے۔غرض پانچے سورو یے میں بیہ بات طے ہوئی

اوربیشاعر پانچ سوروپیمیں ایک مصرع خریدلایا۔اباس کے پاس پوراشعرہوگیا۔

لخنع برداز ول گزر و مركه زميشم 🏠 من قاش فروش دل صدياره خويشم

(میرے سامنے سے جو (حسین) گزرتا ہے وہ ایک ٹکٹرا دل کا لے جاتا ہے، میں

اینصد پاره دل کی ایک ایک قاش بیختاموں)

شایدآپ کی سمجھ میں مصرع خرید نے کا مطلب نہ آیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مصرع تو میری طرف منسوب کردیا کرنا، اپنی طرف منسوب مت کرنا۔ بس اتنی بات کے اس نے پانچ سو روپے دے دیئے سے سووجہ کیا تھی وہی قدر دانی ۔ کیونکہ شاعر ہی اس کی قدر جان سکتا ہے۔ تو صاحبو! قدروہ چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک علمی نکتہ ہزار مال ودولت ہے بہتر ہوتا ہے۔ اس پر مجھے ایک اور حکایت یا د آئی۔ دبلی میں احمد مرز افوٹو گرافر ہیں۔ فوٹو اتا رنے میں بیا ہے فن میں ماہر ہیں مگر حضرت مولانا گنگوہی سے بیعت ہونے کے بعد انہوں نے میں بیا ہے بعد انہوں نے

زندہ کی تصویر بنانے سے تو بہ کر لی ہے۔وہ اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک جنٹلمین میرے پاس آیا اور مجھے بوچھے لگا کہ آپ کے پاس مہدی علی خان کا فوٹو ہے یانہیں۔وہ کہتے تھے کہ میں نے اس سے کہددیا کہ بھائی اب تو میں نے اس سے تو بہ کر لی ہے اور سب فو ٹو تلف کر دیئے ہیں۔ کہنے لگا شاید کوئی پڑا ہوا نکل آ وے۔انہوں نے کہا ہتم اس ردی میں تلاش کرلو شایداس میں ہو۔اس نے ردی میں تلاش کیا تو وہ فوٹومل گیا جونہا یت سیحے تھا۔اس نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ احمد مرزانے کہد دیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں۔اس نے کہا میں اس شخص کا فوٹو مفت نہیں لے سکتا۔ کیونکہ بیاس شخص کی نہایت تو ہین ہے بیابیاشخص نہیں جس کا فوٹو بلاقیمت لیاجائے۔احمد مرزانے کہا کہ مجھے تواس کی قیمت لینا جائز نہیں کیونکہ شرعاً ہیہ مال متقوم نہیں۔اس نے کہا، پھر میں تو مفت نہاوں گا۔آپ اس کی قیمت نہ مجھیں،میری طرف سے ہدیہ مجھ لیں اور رید کہد کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو تیرہ روپے نکلے۔اس نے وہ سب ان کودے دیئے اور کہاافسوں ہے اس وقت میری جیب میں اتنے ہی روپے تھے ور نہ میری نیت پچاس روپے دینے کی تھی اس وفت تو آپ اسی رقم کوہدیہ قبول کر لیجئے ۔ غرض بہت اصرار سے وہ مخص تیرہ رویےا ہے مال کے دے گیا۔جو ما لک کے نز دیک ایک کوڑی کا بھی نہ تھا۔ غرض ہرفن کی قدر کرنے والےخوب جانتے ہیں کہ ریکیسی قابل قدر چیز ہے پھریہ تو دنیا کاعلم تھااوراس علم کا کیابوچھنا جو کہ دین کاعلم ہے جو کہ آخرت کا ساتھی اور رضائے ت کا وسیلہ ہے۔ علم چوں بردل زنی یارے شود 🏠 علم چوں برتن زنی مارے شود (علم اگردل پراثر کرے تو وہ دوست (معین ) بن جاتا ہے،اورا گرعلم دل میں اثر نہ کرے تو ساني بن جاتا ہے)(خطبات عليم الامت ج١) لمماورخشيت

حق تعالی فرماتے ہیں انھا یخشی الله من عبادہ العلماء (الله سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں) اس آیت میں علم خشیت کے لئے شرط ہے علت نہیں ہے اس کی تفسیر میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہم کوعلت خشیت سجھتے ہیں اس لئے اس پر بیاشکال بھی وارد ہوتا ہے کہ آیت کا مقتضا تو بیہ ہے کہوئی عالم خشیت سے خالی نہ ہواور کسی مولوی سے گناہ کا

صدور نہ ہو حالانکہ اس کے خلاف مشاہدہ ہوتا ہے، بیاشکال پہلے مجھے بھی ہوتا تھا پھرخود بخو د قلب يربيه بات وارد جوئى كماس كاحصر كامفهوم توبيه كنه "لا يخشى الله من عباده الا العلماء "كاخلاصه بيهواك "لا خشية الا بالعلم" ندك "لا علم الا بالخشية" كي بي حصرابیا ہوگیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لا صلواۃ الا بطھور کہ نماز بدون وضو کے نہیں ہوتی جس کا مطلب بیہ ہے کہ نماز کا جہاں وجود ہوگا وضو کے ساتھ ہوگا ، بدون وضو کے نہ ہوگا ، یتو مطلب نہیں کہ جب وضو کا وجود ہوتو اس کے ساتھ نماز کا وجود بھی لازم ہوای طرح یہاں پر علم شرط خشیت ہے کہ جہاں خشیت ہے وہاں علم ضرور ہے گووہ مولوی بھی نہ ہو کیونکہ جاہل بھی اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے کم از کم عذاب ہی کاعلم ہے تو خشیت بدونِ علم کے اس کو بھی نہیں ہوتی باقی پیضروری نہیں کہ جہاں علم ہو وہاں خشیت لا زم ہو کیونکہ علم اس کی علت نہیں ۔اور علت کا وجودتو معلول کے وجود سے ستلزم ہوتا ہے مگر شرط کا وجود مشروط کے وجود کوستلزم نہیں ہوتا ہاں انتفاء شرط انتفاء مشر وط کو بے شک مستلزم ہوتا ہے سوالی نظیر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کہیں خشیت کا وجود بدون علم کے ہوگیا ہوتو علم لوازم خشیت سے ہوانہ کہ خشیت لوازم علم ہے۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہے۔اس لئے میں نے متنب کردیا اور یہاں سے معلوم ہوا کہ علوم معقولہ سے فہم قرآن میں بہت سہولت ہو جاتی ہے چنانچیشرط اورعلت کانام سنتے ہی طلبہ فوراسمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے ہے کا م کی بات تھی اس لئے درمیان میں بیان کردی گئی ،غرض جولوگ طالب د نیا ہوں ان کا تو ذ کرنہیں مگر طالب حق جوصا حب خمود ہی ہو ہر گز کسی طمع کی وجہ سے نماز کو قضانہیں کرسکتا ، پس اس کااینے کومحبت سے خالی سمجھنا غلط ہے اگر محبت سے محروم ہوتا تو نماز سے اتنی محبت نہ ہوتی اورطالب ہوکر بھلامحروم كيونكر ہوسكتا ہے۔

حضرت مدنى رحمهالله كي ايك كرامت

مولوی حافظ محمرا ساعیل صاحب مولانا احمد رضاخان کی صاحب بریلوی کے شاگر داور مرید وخلیفہ تنصے اور ان کے مسلک کے زبر دست منا داور مبلغ تنصے اور دیو بند کے شدید مخالف تنصے دارالعلوم دیو بند میں چیخ الاسلام حضرت مدنی نوراللّٰد مرقدہ کی علیت ٔ احسان وسلوک میں متازحيثيت كاشهره سناتواي بيضميراحدكو يهلي دارالعلوم ديوبندكي شاخ مدرسه مدرالاسلام شاه كنج ميں داخل كيا پھر تحميل كيلئے حضرت مدنى رحمه الله كى خدمت ميں پيش كرديا جهال آپ كو ا پنڈ کس کا شدید در داٹھا جسے رشتہ داروں اور متعلقین نے دیوبند کی نحوست قرار دیا اوران کے والدمولوي محمر اساعيل كوفورا ديوبند پهنچنے كامشوره ديا چنانچه مولوي محمر اساعيل صاحب اپنے بیٹے کی تیار داری اور واپس لے جانے کی غرض سے دیو بندیہنچے اور صرف اپنے بیٹے ہی کے یاس قیام کومحصور کردیا۔ بفضلہ تعالی مولوی ضمیر احمرصاحب روبصحت ہونے لگے تو ایک دن آپ نے اینے ایک ساتھی سے کہا کہ والدصاحب کومزار قاسمی پر لے جاؤ کیونکہ آپ اب تک کی زندگی میں ان ہی بزرگوں کو برا بھلا کہتے رہے تھے اس لئے بڑی ردوقدح اور اصرار کے بعدان کے مزاروں پر حاضری کیلئے تیار ہوئے وہاں پہنچنا تھا کہ عجیب وارفظی کا حال ہوا' مراقب ہوئے اور دیر تک بیٹے رہے عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں مزار سے متصل معجد میں اداكين مغرب كے بعدواپس آئے تو عجيب حال ہور ہاتھا آنسوؤں كاسلاب المرچلا آر ہاتھا۔ استغفار کے کلمات وروزبان تھے توبہ توبہ کی رہ تھی کہ ہائے ہم نے ان علاء حق اور بزرگان دین کوبہت برا بھلا کہا تھا مگریہاں توان کی قبریں اس قدرمنور ہیں اوراس قدر کشش والے بیہ انسان ہیں کہاہیے علماءحتی کہاحمدرضا خان وغیرہ میں بھی بیہ بات بالکل نہیں ہے۔آخر میں حضرت شیخ الاسلام مدنی نورالله مرقدہ سے بیعت ہوئے۔(ج اغ محمہ)

### اخلاص کی قوت و برکت

حضرت علامه انورشاہ صاحب قدس سرہ سے حضرت مولانا بدرعالم صاحب میرٹھی (ثم المدنی) رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ:''اگر جامع تر مذی وغیرہ پر کوئی شرح تالیف فرمادیتے تو پس ماندگان کے لئے سرمایہ ہوگا۔''

حضرت علامه انورشاه صاحب قدس سره نے غصہ میں آ کرفر مایا کہ:'' زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا کر پیٹ پالا کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری حدیث کی خدمت بکتی رہے۔'' ف: حضرت علامه انورشاه صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں گیارہ بارہ سال تک کوئی تنخواہ نہیں لی۔ آپ کوڈھا کہ یو نیورشی اور مدرسہ عالیہ کلکتہ سے بار بارطلب کیا گیا،
بری بری تنخواہیں پیش کی گئیں لیکن آپ نے بھی بری تنخواہوں کوتر جے نہیں دی اور ہمیشہ
دیوبند اور ڈابھیل کے خشک خطوں ہی کو پہند فرمایا۔ نور الله ضریحه و طاب ٹراہ و جعل الجنہ مثواہ۔ (حیات انورس ۱۸۳)

احترامتكم

کیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کومولا نا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت ہی چیزوں میں اختلاف ہے۔ قیام ،عرس ،میلا دوغیرہ مسائل میں اختلاف رہا گر جب بجلس میں ذکر آتا تو فرماتے ۔مولا نا احمد رضا خان مرحوم ایک دفعہ بحل میں بیٹھنے والے ایک فحص نے کہیں بغیر مولا نا کے احمد رمضان کہدویا تو حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم قوماً گرچاختلاف رائے ہے تم منصب کی بیاحترا می کرتے ہوک طرح جائز ہے۔ عالم تو ہا گرچاختلاف رائے ہے تم منصب کی بیاحترا می کرتے ہوک طرح جائز ہے۔ فن: رائے کا اختلاف رائے ہے ہے اور اس عالم کی عزت کرنا اور چیز ہے تو بہر حال وہ جمت سے اختلاف کرنا الگ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطاء سجھتے ہیں اور شجح نہیں سجھتے مگر ان کی تو ہین اور بے ادبی کرنا براہے ۔اسی لئے مولا نا تھا نوی ؓ نے مولا نا کا لفظ نہیں سے تھے وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری سجھتے تھے جا ہے ۔ مگر مولا نا تھا نوی ؓ اہل علم میں سے تھے وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری سجھتے تھے جا ہے ۔اسک لئے مقابل میں اور کے تھے جا ہے ۔اسک کے مقابل میں اور کروں نہوگائی گرا کی گرا کی گرا کی گرا کا انترا کی کو ان نہ ہوگر ا دب کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوشا۔ (الحق ص کا)

#### اصاغرنوازي

مفتی محمر حسن صاحب رحمہ اللہ صاحب فراش ہونے سے بل خود ہی فتووں کے جوابات تحریر فرمایا کرتے تھے گر جب سے علالت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب دیکھا کہ بیاری دائی صورت اختیار کرگئی تواس وقت حضرت نے بیکا م ترک فرمادیا اور دوسروں کے سپر دفر مایا ۔ کافی عرصے تک مختلف اصحاب علم انجام دیتے رہے ۔ اب بیکام حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی

مدظلہ کے سپر دہے۔اس درمیان میں جوصاحب بھی حفرت سے مسئلہ پوچھتے تھے تو فر ماتے تھے کہ بھائی بیکام میں نے بہت دنوں سے ترک کر دیا ہے اور اب مسائل بھی متحضر نہیں رہے۔اس لئے نیچے کی منزل میں جاکر مفتی صاحب سے دریا فت کرو۔ (تذکرہ حسن ص ۲۲)

اكابركااحرام

تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ جب کا نپور سے تعلق چھوڑ کروطن واپس آئے تو اُن کے ذمہ ڈیڑھ سورو پہیے کے قریب قرضہ تھا۔ حضرت تھا نوگ نے حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ:۔'' حضرت! دعا فرمادیں کہ قرض اُنز جائے'' حضرت گنگوہی نے فرمایا:۔اگرارادہ ہوتو (دارالعلوم) دیو بندایک مدرس کی جگہ خالی ہے' میں وہاں لکھ دول'' حضرت تھا نوگ نے عرض کیا کہ:۔

حضرت حاجی صاحب ؒ نے فرمایا تھا کہ جب کا نپور سے تعلق چھوڑ وتو پھر کسی جگہ ملازمت کا تعلق نہ کرنالیکن اگر آپ فرمادیں تو میں کرلوں گا اور یوں خیال کرلوں گا کہ یہ بھی حضرت حاجی (امداداللہ) صاحب کا ہی تھم ہے۔ گویا ایک ہی ذات کے دو تھم ہیں۔ مقدم منسوخ ہواور مؤخرنا سخ حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا: نہیں نہیں جب حضرت (حاجی صاحب ؓ) نے ایسا فرمادیا ہے تو ہرگز اس کے خلاف نہ کریں ہاتی میں دعا کرتا ہوں۔الکلام الحسن جاص ۲۰۱۔

### حضرت نانونوى رحمهاللدكي ضيافت

مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمته الله علیه مظفر گریس ایک تھا نیدار معتقد تھا۔ ایک دن اس نے حضرت مولانا نانوتوی کی دعوت کی مولانا نے دیکھا تھا کہ تھا نیدار کی کمائی مشتبہ اور مشکوک ہے اس وجہ ہے اس کی دعوت کو نامنظور فر مادیا۔ تھا نیدار نے دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ معلوم کی تو حضرت نے فر مایا میں معذور ہوں۔ اس نے کہا کہا گرآپ بیمار ہوں تو علاج کرا دول ۔ حضرت نے فر مایا نہیں کوئی اور عذر ہے۔ اس نے کہا اگر جانے میں تکلیف ہوتو سواری کا انتظام کردوں ۔ حضرت نے فر مایا بیہ مجبوری نہیں بلکہ دوسرا عذر ہے۔ اس نے پھر درخواست کی کہ کھانا آپ کے بہاں بھیج دوں۔ آپ نے انکار فر مایا اس نے عرض کیا میں خود

حاضر ہوکرکھانا پیش کروں گا۔ حضرت نے صاف انکار فرمادیا۔ وہ تھانیدارایک دم غصہ ہوگیا اور کہا کہ آپ نہ ہزرگ ہیں اور نہ نیک کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعوت قبول کرواور آپ قبول نہیں کرتے ۔ اس پرمولانا نا نوتو کی نے فرمایا کہ جوعیوب تو نے بیان کئے ہیں ان سے زیادہ عیوب کامر تکب اور مستحق ہوں ۔ اس وقت تھانے دار کو ہوش آیا اور سوچا تو معلوم ہوا کہ حضرت میری دعوت میرے مال کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے روفرمار ہیں ۔ اس نے اسی دن سے تھانیداری چھوڑ دی۔ پھی دنوں بعد پھر دعوت کی اور عرض کیا کہ:
ہیں۔ اس نے اسی دن سے تھانیداری چھوڑ دی۔ پھی دنوں بعد پھر دعوت کی اور عرض کیا کہ:
مولانا محمد تاہم ما حب نے دعوت منظور فرمالی اور اس سے فرمایا کہ:۔
مولانا محمد قاسم صاحب نے دعوت منظور فرمالی اور اس سے فرمایا کہ:۔
ماتھ تمام بھلا کیوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ محت کی اور زمی کا ہونا ضروری ہے۔
ساتھ تمام بھلا کیوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ محت ملی اور زمی کا ہونا ضروری ہے۔
ماتھ تمام بھلا کیوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ محت ملی اور زمی کا ہونا ضروری ہے۔
فند نے پہمعلوم ہوا کہ امر بالمعروف کیلئے حکمت عملی اور زمی کا ہونا ضروری ہے۔
فند نے پہم معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کیلئے حکمت عملی اور زمی کا ہونا ضروری ہے۔

#### بالهمى محبت

مولانا محمہ لیسن صاحب ناظم تغییر وترقی مدرسہ قاسم العلوم ملتان نے بتایا کہ ایک وفعہ مولانا محمہ یوسف صاحب بنوری حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی تیارداری کے لئے ملتان تشریف لے گئے شاہ صاحب اُلحے اور معانقتہ کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھا م لیا مولانا بنوری صاحب نے سمجھا کہ شاید پہچان رہے ہیں فرمایا 'یوسف بنوری ہول ' چہرہ تھا مدین بنوری ہول ' یوسف بنوری ہول ' یوسف بنوری ہول ' یوسف بنوری ہول کے جارہے تھے من کرفر مایا : م

علم كي خاطر مجابدات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه دوران تعلیم رات کو تکرار کرنے دارالعلوم تشریف لے جاتے اور جب گھر واپسی ہوتی تو بھی رات کا ایک نج جاتا بھی دو حضرت نے دارالعلوم کرا چی کے طلبہ کوا یک مرتبہ نفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔
'' رات کو والدہ میراا تظار کرتی تھیں کہ کھانا گرم کرکے دیں۔ان کے انظار میں مجھے تکلیف ہوتی تھی بڑی منت ساجت سے اس پر راضی کیا کہ میرا کھانا ایک جگہ رکھ دیا کریں' سردیوں کی راتوں میں شور بہ او پر سے بالکل جم جاتا اور پنچ صرف پانی رہ جاتا میں وہی کھا کر سوجایا کرتا''

ف:اس واقعہ سے حضرت مفتی صاحب کا انہاک تعلیم اور شغف علم واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کی خاطر کس قدر تکالیف وصعوبتیں اُٹھانی پڑتی ہیں ۔ جب کہیں انسان زیورعلم سے آراستہ ہوتا ہے۔ (البلاغ 'مفتی اعظم ص•۱۰)



### تاریخ اسلام سے منتخب اہل علم کیلئے اسلاف کے اہم واقعات اہل علم کیلئے اسلاف کے اہم واقعات

### دين پراستقامت

عباسی عہد میں ایک طویل زمانہ'' فتنہ خلق قرآن' کے ہنگاموں میں گزرا ہے'اس زمانے کاعقلیت پیندگروہ جومعتزلہ کے نام سے مشہورتھا' سرکاری سرپرتی میں فروغ پارہا تھا۔ اسی فرقے نے عالم اسلام میں پینظریہ پیش کیا تھا کہ'' قرآن مخلوق ہے'' اور چونکہ اس نظریہ کوسرکاری سرپرتی حاصل ہوگئ تھی۔ اس لئے اہل حق میں جوعلاء اس کے مخالف تھے انہیں شدیداذیتوں کا نشانہ بنایا جارہا تھا۔ معتصم باللہ اور واثق باللہ خاص طور سے اس معاملہ میں دلچی لیتے تھے معتزلہ کی حمایت میں اہل حق کوظلم وسم کا نشانہ بناتے تھے۔ ان کے دربار میں احمد بن ابی واؤ دمعتزلہ کا سرگروہ تھا' اور ہرمکن طریقہ سے اپنے مخالفین کوخلیفہ کے ذریعہ میں احمد بن عنبل جیسے بزرگوں کو اس بناء پر کوڑے لگائے گئے کہ وہ اس سرکاری نظریہ کے حامیٰ ہیں تھے۔

اس ملک گیرفتنے کی آگ اللہ نے ایک بوڑھے عالم کے ذریعے بجھائی جنہوں نے اپنی فراست ایمانی ،عزیمت واستقامت ، قوت ایمان ویقین اور دل کے سوز وساز سے واثق کے دربار کی کایا بلٹ ڈالی۔ بیواقعہ تو واثق باللہ کے دور میں پیش آیا تھا ،کیکن اس کی تفصیل واثق کے بیٹے خلیفہ مہتدی باللہ نے زمانہ کے ایک عالم شیخ صالح بن علی ہاشمی کوسنائی۔ واثق کے بیٹے خلیفہ مہتدی باللہ نے زمانہ کے ایک عالم شیخ صالح بن علی ہاشمی کوسنائی۔ شیخ صالح بن علی ہاشمی کہتے ہیں کہ میں ایک دن مہتدی باللہ کے دربار میں پہنچا تو وہ ستم

رسیدہ انسانوں کی دادری کے لئے بیٹے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ ہرکس و تاکس آسانی کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے مہتدی کے پاس خود پہنچ جاتا ہے جومصیبت زوہ خود وہاں نہیں آسکتے۔ ان کے خطوط خلیفہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اور خلیفہ ان تمام لوگوں کی شکلی بیتن ہوئی حسن وخوبی کے ساتھ دور کررہے ہیں۔ مجھے یہ منظر بے حد پہند آیا ، جب خلیفہ کسی تاریخ میں انہیں تکنگی بائدھ کرد کیھنے لگتا۔ اور کسی آدمی سے بات کرتے یا کوئی خط پڑھنے لگتے تو ہیں انہیں تکنگی بائدھ کرد کیھنے لگتا۔ اور جب وہ میری طرف د کیھنے لگتا۔ اور جب وہ میری طرف د کیھنے تو نظریں جھکا لیتا۔

میری پیکیفیت خلیفہ مہتدی نے دیکھ لی اور کہنے گئے''صالح! میراخیال ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں۔'' میں نے اثبات میں جواب دیا اور جب وہ در بارسے فارغ ہوکرنماز کی چٹائی پر پہنچ تو مجھ سے کہا''اپنے دل کی بات آپ خود بتا کیں گئے یا میں ہی بتادوں؟''

میں نے کہا:''آپ ہی بتادیں''مہتدی نے کہا''میراخیال ہے کہآپ کومیری مجلس پیندآئی ہے۔'' میں نے کہا:'' ہمارا خلیفہ بھی کیسا اچھا خلیفہ ہے! بشرطیکہ وہ اپنے باپ (واثق باللہ) کی طرح نظریۂ خلق قرآن کا قائل نہ ہو۔''

یہ تن کرمہتدی باللہ نے کہا میں ایک مدت تک اس نظریہ کا قائل رہا ہوں کیکن پھرایک دن میرانظریہ بدل گیا! یہ کہہ کرانہوں نے واثق باللہ کے زمانے کامندرجہ ذیل واقعہ سنایا۔
احمہ بن ابی داؤ دمعتز لہ کا بہت بڑا عالم تھا' اور خلیفہ واثق کا منہ چڑھا' اس نے شامی سرحد کے قریب ایک شہر'' اذنہ' سے ایک اہلست بزرگ عالم کواس جرم میں گرفتار کرلیا کہوہ نظریۂ خلق قرآن کے قائل نہیں ہیں۔

یہ شامی بزرگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے واثق کے دربار میں پنچ کلتا ہوا قد 'بال خوبصورت اورسفیڈ چہرے پروقار و تمکنت اور رعب وجلال انہوں نے بے پروائی کے ساتھ سلام کیا کوئی مخضری دعا دی میں نے ویکھا کہوائق کی آئکھوں کی پتلیاں انہیں دیکھ کرشرم وحیا سلام کیا کوئی مخضری دعا دی میں نے ویکھا کہوائق کی آئکھوں کی پتلیاں انہیں دیکھ کرشرم وحیا سے جھکی جارہی ہیں۔واثق نے کہا:''شخ ابوعبداللہ احمد بن ابی داؤد کے سوالات کا جواب دو۔'' سے جھکی جارہی ہیں۔واثق نے کہا:'' شخ کہا:'' مناظرہ کے وقت احمد بن ابی داؤد بہت کمزور '

ضعیف اور حقیر ثابت ہوتے ہیں۔ "میں نے دیکھا کہ واثق کا چہرہ ایک دم غضبنا کہ وگیا اور وہ بولا: "کیا کہا؟ ابوعبداللہ تم سے مناظرہ کرتے وقت کمزور اور ضعیف اور حقیر ثابت ہوں گے۔" "امیر الموسین!" شامی بزرگ بولے:" ذرا شھنڈے دل سے کام لیجئے 'اجازت ہوتو میں آپ کے سامنے احمد بن الی داؤ دسے گفتگو کروں؟"

ورميرى طرف سے اجازت ہے۔ 'واثق نے كہا۔

''احمہ! بیہ بتاؤ کہتم لوگوں کوس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہو؟'' شیخ نے احمہ کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔

"اس عقیدے کی طرف کے قرآن مخلوق ہے "احمد نے کہا۔

''کیا بیعقیدہ دین کا ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر دین کمل نہیں ہوتا؟''شخ نے پوچھا۔ ہاں!''احمہ نے جواب دیا۔

، 'آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس عقیدے کی دعوت دی تھی یانہیں؟''

نہیں! احمے نے کہا:

"اجھاتو آپ اس مسلد کوجانتے تھے یانہیں؟" شیخ نے بوچھا۔

"جانة تظ احمر في جواب ديا-

" پھرتم آخرا سے عقیدے کی دعوت کیوں دیتے ہوجوخودحضور کے نہیں دی۔ شخنے نے کہا۔ بین کراحمدلا جواب ہو گیا 'شخ نے واثق سے مخاطب ہوکر کہا: امیر المومنین بیا کی بات ہوئی۔ اس کے بعدوہ پھراحمد کی طرف متوجہ ہوکر ہوئے:

"احمد المجھے ایک بات اور بتاؤ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الیوم اسحملت لکم دینکم (آج کے دن میں نے تمہارادین تمہارے لئے کمل کردیا) لیکن تم کہتے ہوکہ دین اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب تک انسان طلق قرآن کا قائل نہ ہو۔اب تمہیں سے مانیں یا اللہ کو؟"

احمد کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ شیخ نے پھر واثق سے کہا:'' امیر المومنین پیدوسری بات ہے۔'' تھوڑی دیر کے بعد شیخ پھراحمہ سے مخاطب ہوئے اور بولے: "احمر! مجھے ایک بات بتا وَاللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بھا الرسول بلغ ما انزل الیک من دبک وان لم تفعل فما بلغت رسالته (اےرسول! جوادکام آپ کے پروردگار کی طرف ہے آپ پر نازل کئے گئے ہیں ان کی تبلیغ سیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو (اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا) ابسوال بیہ ہے کہ تبہارا بی عقیدہ جس کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا انہیں؟" محرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا انہیں؟" احمد پھر لا جواب ہو گیا۔ شخ پھر واثق کی طرف متوجہ ہو کر بولے" امیر المونین! یہ تیسرا موقع ہے۔" تھوڑی دیر کے بعد شخ نے احمد ہے کہا:

''احمہ!ایک بات اور بتاؤ' جب آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوقر آن کے مخلوق ہونے کاعلم تھا' مگر آپ نے بیہ بات لوگوں کونہیں بتائی' تو کیا آپ کے لئے اس مسئلے کونظرانداز کردینا جائز تھایانہیں؟''

''ہاں جائز تھا''احمہنے کہا۔

''آی طرح ابو بکر ؓ کے لئے بھی جائز تھا؟اور عمر ُغثان ؓاورعلی رضی اللّٰء نہم کے لئے بھی؟'' شیخ نے پوچھا۔ ''ہاں''احمد نے کہا۔

اب شیخ واثق کی طرف رخ کرے ہولے:

''امیرالمونین!جووسعت آنخضرت سلی الله علیه وسلم کوبھی حاصل تھی اور آپ کے صحابہ گوبھی اگروہ ہم لوگوں کو حاصل نہ ہوتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی وسعت عطانہیں فرمائی۔'' اس پر واثق نے کہا:'' واقعی ٹھیک کہتے ہو'اگر کوئی وسعت آپ اور آپ کے صحابہ ٹو حاصل ہوا ورہمیں حاصل نہ ہوتو اللہ ہم پر کوئی وسعت نہ کرے۔''

يه كهدكرواثق نے حكم ديا: "ان كى زنجيريں كام دو"

جب خادموں نے شیخ کی زنجیریں کھول دیں اور انہیں اٹھا کرلے جانا چاہاتو شیخ نے زنجیریں پکڑ کرانہیں اپنی طرف کھینچتا شروع کیا اور انہیں خادموں کے ہاتھ سے چھڑانے لگئواثق نے پوچھا: ''شیخ! یہ کیابات ہے؟ زنجیریں کیوں نہیں چھوڑتے؟''

شیخ نے جواب دیا: ''میں نے بیزیت کی ہے کہان زنجیروں کو حفاظت ہے رکھوں گا

اور بیدوصیت کر کے مروں گا کہ بیزنجیریں میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھ دی جا تیں ا اس کے بعد اللہ سے کہوں گا کہ پروردگار! اپنے بندے سے پوچھے اس نے مجھے ناحق ان زنجیروں میں جکڑ کرمیرے گھروالوں کو کیوں پریشان کیا تھا؟''

واثق بین کررو بڑا 'شخ بھی آبدیدہ ہو گئے اور مجلس کے سارے عاضرین کی آگھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔

''شنخ!'' مجھےمعاف کردو'' داثق نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

شیخ نے کہا''میں نے آپ کواسی وقت معاف کردیا تھا جب میں اپنے گھرسے نکلاتھا اس لئے کہ میرے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور آپ حضور کے ساتھ قرابت کارشتہ رکھتے ہیں۔''

یان کرواثق کاچېره خوشی سے چیک اٹھا'اس نے کہا:

"آ پمیرے پاس رہےتا کہ میں آ پے انس حاصل کرسکول"

شیخ نے جواب دیا:''میراوہیں سرحد کے قریب رہنا زیادہ مفید ہے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے بہت سے مسائل ہیں۔''

واثق نے کہا: "جس چیز کی آپ کوضر ورت ہوطلب کر لیجئے۔"

شیخ نے کہا:''بس امیر المومنین مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں وہیں چلا جاؤں جہاں سے پیظالم (احمد بن ابی داؤد) مجھے نکال لایا تھا''

. واثق نے شخ کوجائے کی اجازت دے دی۔انہیں پچھانعام بھی پیش کیا' کیکن شخ نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔

مہتدی باللہ نے بیرواقعہ سنا کر کہا:''اس وقت سے میں نظریۂ خلق قران سے رجوع کر چکا ہوں'اور میراخیال ہے کہ واثق باللہ نے بھی رجوع کرلیا تھا۔ (تراشے )

ایک مدیث کے لئے ایک سال!

علامها بن عبدالبر شنے اپنی سند کے ساتھ حضرت غالب قطان کا ایک واقعہ قل کیا ہے

جس سے تھوڑ اسما اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علم حدیث حاصل کرنے کے لئے متقد مین نے کیسی کیسی صعوبتیں اٹھائی ہیں اور ایک ایک حدیث کتنی قد رومزلت کے ساتھ حاصل کی ہے؟
حضرت غالب قطال ؓ روئی کے تاجر سے تجارت ہی کے سلسلے میں ایک مرتبہ کوفہ گئے '
سفر خالص تجارتی تھالیکن جب کوفہ پہنچ تو سوچا کہ یہاں کے علماء حدیث سے استفادہ بھی
کرنا چاہئے 'اس زمانہ میں وہاں مشہور محدث حضرت سلیمان اعمش ؓ درسِ حدیث دیا کرتے سے نے بیان کے حلقہ میں جانے گئے اور بہت می حدیثیں ان سے حاصل کیں۔
شخہیان کے حلقہ میں جانے گئے اور بہت می حدیثیں ان سے حاصل کیں۔

بالآخر جب تجارت کا کام ختم ہوگیا اور انہوں نے واپس بھرہ جانے کا ارادہ کیا تو آخری رات حضرت اعمش ہی کی خدمت میں گزاری آخر شب میں حضرت اعمش تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے تواس میں بیآیت تلاوت کی:

شهدالله انه لا اله الا هو والملتكة واولوا العلم قائماً بالقسط.

اس تلاوت کے ساتھ حضرت اعمش نے پچھاور کلمات بھی کہے جس سے حضرت عالب قطان پیسے کھے کہ انکواس آ بیت سے متعلق کوئی حدیث معلوم ہے۔ چنانچے سے وقت جب وہ امام اعمش سے رخصت ہونے گئے تو ان سے کہا:'' رات میں نے دیکھا کہ آپ فلال آ بیت بار بار پڑھ رہے تھے' تو کیا اس آ بیت کے بارے میں آپ کوکوئی حدیث پنجی فلال آ بیت بار بار پڑھ رہے تھے' تو کیا اس آ بیت کے بارے میں آپ کوکوئی حدیث پنجی ہے؟ میں سال بھرسے آپ کے پاس ہوں' آپ نے مجھے بیحدیث نہیں سائی۔'' اس کے جواب میں امام اعمش کے منہ سے نکل گیا:

والله لا احد ثنك به سنة

خدا کی قتم میں سال بھراور تمہیں بیرحدیث نہیں سناؤں گا۔

غالب قطانٌ تاجراً دی سے کاروباری سلسلے میں آئے سے جتنا کچھانہوں نے حاصل کرلیا تھاوہ کچھ کم نہ تھا'اور صرف ایک حدیث کی بات تھی اور حدیث بھی کوئی احکام سے متعلق نہیں تغییر فضائل آیات سے متعلق ہے لیکن شوق و ذوق دیکھئے کہ بین کرانہوں نے فورا اپنا سفر منسوخ کر کے مزید سال بھرامام اعمش کے پاس رہنے کا فیصلہ کرلیا۔خود فرماتے ہیں:
سفر منسوخ کر کے مزید سال بھرامام اعمش کے دروازے پراس ون کی تاریخ درج کردی۔
درمیں و ہیں تھہر گیا'اورامام اعمش کے دروازے پراس ون کی تاریخ درج کردی۔

جب پوراایک سال گزرگیا تومیں نے ان سے کہا۔ 'ابو محد! سال گزر چکا ہے۔'' ''اب وہی حدیث سناد ہے ہے''

اس برامام المش في حديث ساني حديث يقى:

حدثنى ابو وائل عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدى عهد الى وانا احق من وفى بالعهد ادخلوا عبدى الجنة.

مجھے ابودائل نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرکے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی منظم نے فرمایا کہ جوشخص سورہ بقرہ کی فدکورہ آیات شہداللہ النے پڑھا کرتا ہوا سے قیامت کے دن بارگاہ النہی میں لایا جائے گا تو اللہ تعالی فرمائے گا''میرے بندے نے مجھ سے عہد کیا تھا' اور میں ایفاء عہد کا سب سے زیادہ تق دار ہوں'میرے بندے وجنت میں داخل کردو۔' (تراشے)

عورتنين بهي مفتى تحيي

شیخ علاؤالدین سمرقدی رحمته الله علیہ نے ایک کتاب تحفۃ الفقہا کھی ہے۔ اس کتاب کی شرح ان کے شاگر درشید امام ابو بکر ابن مسعود کا سائی نے کھی ہے۔ جس کا نام بدائع الصنائع ہے۔ بقول علامہ شامی کے بیہ کتاب فقہ میں بے نظیر ہے۔ جب شرح مکمل کر چکو السناؤمختر م کی خدمت میں پیش کی وہ شرح کو دیکھ کر بے حدخوش ہوئے۔ اور اپنی گخت جگر مسماۃ فاطمہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ بیہ وہی خاتون ہیں کہ بادشا ہوں نے ان کے نکاح کے لئے پیغام دیا تھا۔ لیکن شیخ نے ان کی پیش کش کو تھکر ادیا تھا۔ ان خاتون کو فقہ وا فتاء میں اس قدر مہارت تھی کہ فتو کی نویسی بھی کیا کرتی تھیں چنا نچہ لوگ جب و پنی مسائل کے جوابات ان کے گھر سے لکھا کر لے جاتے تو بسا اوقات یہ ہوتا کہ جواب کا پچھ حصہ اس خاتون کا لکھا ہوا ہوتا تھا اور پچھ حصہ ان کے والد کا اور پچھ حصہ ان کے خاوند کا۔ (شامی)

حكايت امام محمدوا مام شافعي حمهم الله

عکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ایک فیخص مسجد

میں نماز پڑھنے کے واسطے آیا۔امام محمدؓ اور امام شافعی صاحب دونوں تشریف رکھتے تھے۔ دونوں صاحبوں میں اختلاف ہوا ایک صاحب نے فر مایا بیلو ہار ہے دوسرے نے فر مایا بیہ بڑھئی ہے۔جب وہ مخص نماز سے فارغ ہوکر جانے لگا تو اس کو بلا کر دریا فت کیا کہتم کیا کام کرتے ہو۔اس نے عرض کیا کہ پہلے بردھئ کا کام کرتا تھااوراب لوہار کا کام کرتا ہوں۔ ای طرح ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ شکل دیکھ کرنام بتادیا کرتے تھے اورا تنا ذوقامیں بھی سمجھ لیتا ہوں کہ اس کا نام اس کے مناسب ہے۔ بہت کم نام ایسے ہوں گے کہ ان میں اینے مسمی سے مناسبت وجدانا محسوس نہ ہو۔ اکثر ناموں میں اور ان کے مسمی میں مناسبت ہوتی ہے۔ای طرح حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب تھی لغت کوئن کر فرمادیتے تھے کہ اس کے اليے معنی ہوں گے گو ياحروف كے خواص ان پر منكشف ہوجاتے تھے۔ (ملفوظات ٢٦٦)

فاضلين ويوبند براوسط اخراجات

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمه الله مهتم دارالعلوم دیوبندنے ایک کتابچه '' تاریخ دارالعلوم دیوبند'' کے نام سےتصنیف فرمایا ہے جس میں برصغیر کے اس عظیم دینی ادارے ہے متعلق مفید معلومات جمع فرمائی ہیں اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

سو برس میں جن طلبہ نے دارالعلوم سے استفادہ کیا اور جن کے تعلیمی اخراجات دارالعلوم نے برداشت کئے ان کی مجموعی تعداد ۲۵۷۲۷ ہے اور جنہوں نے تعلیم مکمل کر کے سند حاصل کی ان کی تعداد ہے۔ اور تغمیرات کے مصارف کو چھوڑ کرسو برس میں دارالعلوم کاکل صرفہ ستانو ہے لا کھ چھیالیس ہزار بچپاس رو پییہ تیرہ آنہ نوپائی ہے۔اب اگر اس صرف کو ۲۵۷۲۷ طلبه پرتقسیم کیا جائے تو ایک طالب علم پرخرچ کی مقدارکل ۱۳۹ روپیپه ہوتی ہے ٔاوراگراس پورے صرفہ کو کام کفضلاء کرام پرتقبیم کیا جائے تو ایک مکمل عالم تیار کرنے پرخرچ کی مقدارکل ۱۳۱۴رو پیپنتی ہے۔''( تاریخ دارالعلوم دیو بند )

کیا کوئی تغلیمی اداره جودارالعلوم دیوبند کی تکر کا ہو اس سادگی قناعت کفایت شعاری اورحسن انظام کی مثال پیش کرسکتا ہے۔؟''(تراشے)

## امام ابو بوسف رحمه اللدكة خرى كمحات

ابراہیم بن الجرائے کہتے ہیں کہ میں امام ابو یوسٹ کے مرض وفات میں ان کی عیادت کے لئے پہنچا تو دیکھا کہ ان پرغشی طاری ہے۔تھوڑی دیر بعد انہوں نے آ تھھیں کھولیس تو دیکھا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔

"ابراہیم!بتائے عاجی کے لئے افضل طریقہ کون ساہے؟ وہ پیدل رمی کرے یاسوار ہوکر؟"

میں نے عرض کیا:" پیدل کرناافضل ہے۔"

امام ابو يوسف "فرمايا: "بيدرست نبيس-"

" پھرسوار ہوکر رمی کرنا افضل ہوگا؟ میں نے کہا۔

وونهين "امام ابويوسف نے جواب ديا۔ " يېھى درست نهيں۔"

پھرخود ہی فر مایا:''جس رمی کے بعد کوئی اور رمی کرنی ہواس کا پیدل کرنا افضل ہےاور جس کے بعد کوئی اور رمی نہ ہوا ہے سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔''

ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے مسئلہ معلوم ہونے سے زیادہ اس بات پرتعجب ہوا کہ ابو یوسٹ ایسی بیاری کی حالت میں بھی علمی ندا کرات کے کتنے شوقین ہیں؟ اس کے بعد میں ان کے پاس سے اٹھا اور ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز سے آئے ۔معلوم ہوا کہ امام ابو یوسٹ آپنے مالک حقیقی سے جالمے ۔ (تراشے)

# بمارے اکابررازی وغزالی سے کم نہ تھے

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رازی اورغزالی پیدا ہونا بند ہو گئے گربالکل غلط ہے ہمارے حضرات رازی اورغزالی سے کم نہ تھے علوم میں بھی کمال میں بھی بات ہے کہ حیات میں قدر نہیں ہوتی مرجانے کے بعدر حمۃ اللہ علیہ اور پچاس برس گزرجانے کے بعد قدس سرہ ہوجاتے ہیں اور اس تماثل کے معلوم ہونے کا بڑا اچھا معیار ہے ان کی تحقیقات کو بھی و کیولیا جائے اور ان حضرات کو بھی اس سے معلوم ہوجائے کے بوران حضرات کو بھی اس سے معلوم ہوجائے گا۔ (ملفوظات۔ ج۲)

### علامهانورشاه صاحب تشميري رحمهاللد كيعض عجيب واقعات

ا حضرت مولا نامحمرانوری صاحب لائل پوری رحمته الله علیه جوحضرت انورشاه صاحب کشمیری رحمته الله علیه کے شاگر دہیں فرماتے ہیں کہ بہاولپور کے مقدمہ میں قادیا نیوں کے ساتھ جومشہور مناظرہ ہوا اس میں قادیانی شاہد نے حضرت شاہ صاحب ہے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارادین متواتر ہے اور تواتر کی اقسام میں ہے کسی ایک قتم کا منکر بھی کا فر ہے لہذا آپ کو چاہئے کہ امام رازی پر کفر کا فتو کی دیں 'کیونکہ فواتے الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحرالعلوم نے کہ امام رازی پر کفر کا فتو کی دیں 'کیونکہ فواتے الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحرالعلوم نے لکھا ہے کہ امام رازی نے تواتر معنوی کا انکار کیا ہے۔

مولانا انوریؓ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس وقت ہمارے پاس وہ کتاب نہیں تھی' لیکن حضرت شاہ صاحبؓ نے برجستہ فرمایا۔

جے صاحب لکھے میں نے بتیں سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی اب ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔ امام رازی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے لا تجتمع امنی علی الصلاللہ یہ حدیث تواتر معنوی ہونے کا الصلاللہ یہ حدیث کواتر معنوی کے رہے کوئیس پنجی اس حدیث کے تواتر معنوی ہونے کا انکار فرمایا ہے نہ کہ تواتر معنوی کے جت ہونے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکہ سے کام لیا ہے ان سے کہو کہ عبارت پڑھیں ورنہ میں ان سے کتاب لے کرعبارت پڑھتا ہوں ، چنانچے قادیانی شاہد نے عبارت پڑھی بعینہ وہی عبارت نکلی جو حضرت نے پہلے حفظ سائی تھی ، جج خوشی سے اچھل پڑا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جج صاحب! یہ صاحب ہیں میں جونکہ طالب علم ہوں۔ میں نے دوچار ساحب ہمیں مخم (لا جواب) کرنا جا ہے ہیں میں چونکہ طالب علم ہوں۔ میں نے دوچار کتابیں و کھرکھی ہیں میں ان شاء اللہ مخم نہیں ہونے کا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں دوسال کی عمر میں اپنے والدصاحب کے ہمراہ مسجد میں جایا کرتا تھا ایک دن دیکھا کہ دوائن پڑھنمازیوں میں مناظرہ ہور ہاہا ایک کہتا تھا کہ عذاب روح ہی کو ہوگا۔ جو کہتا تھا کہ عذاب روح ہی کو ہوگا۔ جو کہتا تھا کہ عذاب روح ہی کو ہوگا۔ جو کہتا تھا کہ عذاب روح ہی کو ہوگا۔ جو کہتا تھا کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہوگا اس نے مثال دی کہ ایک باغ میں ایک نابینا اور دوسرا

کنگڑا چوری کے خیال سے گئے ۔ کنگڑا کہنے لگا کہ میں ٹانگ سے چلنہیں سکتا' نابینا کہتا ہے کہ میں پچلوں کود کی نہیں سکتا۔ آخریہ فیصلہ ہوا کہنا بینالنگڑے کواپنے کندھے پراٹھا لےاور کنگڑا پچل توڑے اتنے میں اگر باغبان آگیا تو وہ دونوں کوہی گرفتارکرےگا۔

حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی بیہ بات من کی گھرا یک زمانہ درازگز رامیں تذکرۃ القرطبیؒ د مکھر ہاتھا اس میں یہی مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے منقول تھی۔ میں اس کو پڑھ کراس اُن پڑھ کی فطرت سلیمہ پر جیران رہ گیا کہ کیا صحیح جواب دیا! (انوارانوری ص۳۳)

سالکوٹ کاڈے پرتشریف فرما تھے وہاں ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چہرے سے

سیالکوٹ کاڈے پرتشریف فرما تھے وہاں ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چہرے سے

معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلمانوں کے بردے عالم دین ہیں۔ فرمایا نہیں! میں ایک طالب علم

ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟ فرمایا 'کچھ کچھ۔'' پھران کی صلیب کے

متعلق فرمایا کہ تم غلط سمجھے ہو۔ اس کی بیشکل نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کی نبوت پر

وپالیس دلاکل دیئے۔ دی قرآن سے دی قورات سے دیں انجیل سے اور دی عقلی (ایفنا ص ۲۷)

عرایس دلاکل دیئے۔ دی قرآن سے دی قورات سے دیں انجیل سے اور دی عقلی (ایفنا ص ۲۷)

میں دیس میں آیا اور حضرت کی خدمت میں اشر فیوں کی تھیلی پیش کی اور رکھ کر جانے

لگا۔ ابن جریر دحمت اللہ علیہ نے اٹھا کر تھیلی کو پھینک دیا تھیلی پھٹ کر دینا رادھرادھ بکھر گئا اور رکھی رکھیاں نے بیتھے دوڑ نے لگا۔ حضرت ابن جریز نے فرمایا: جب تم نے یہ اشر فیاں مجھے دیدی

رئیس ان کے پیچھے دوڑ نے لگا۔ حضرت ابن جریز نے فرمایا: جب تم نے یہ اشر فیاں مجھے دیدی

تھیں تواب تم جمع کس لئے کرتے ہو؟ اب تو پیمہاری ملکیت نہیں رہی۔ (تراشے)

حصول علم كيلئة تاريخ انساني كاعجيب واقعه

ہ بقیع ابن مخلدر حمتہ اللہ علیہ جب امام احمد بن عنبل رحمتہ اللہ علیہ کے شہر میں واخل ہوئے پہت چلا کہ وقت کے باوشاہ نے امام احمد بن عنبل رحمتہ اللہ علیہ پرحدیث بیان کرنے پہ پابندی لگادی ہے، ابن مخلدر حمتہ اللہ علیہ نے حضرت کے مکان کا پتہ کیا پہلے تو کوئی بتا تا ہی نہیں تھا آخر کار پتہ چلا ، ابن مخلدر حمتہ اللہ علیہ حضرت کے پاس پنچے، حضرت نے فرمایا کہ نہیں تھا آخر کار پتہ چلا ، ابن مخلدر حمتہ اللہ علیہ حضرت کے پاس پنچے، حضرت نے فرمایا کہ

مجھ پرحدیث بیان کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، ابن مخلا نے کہا کہ حفرت اندلس سے چھ ماہ کامشکل سفر کر کے حدیث نبوی کی تعلیم کے لیے حاضر ہوا ہوں جو بھی طریقہ ہوکریں اور مجھے دین کی تعلیم سے آ راستہ کریں ، حضرت نے فرمایا کہ ایک صورت ہوسکتی ہے کہ بھیکاری (سوالی) کا حلیہ اختیار کرواور اس صورت میں آ جایا کرواور احادیث سن کر چلے جایا کرو۔ ابن مخلدنے اس صورت میں 300 سواحادیث کو حاصل کرلیا پھر حضرت سے پابندی ختم ہوئی تو حضرت ابن مخلد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اصلی طالب علم بیہ ہے۔ ابن مخلد رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت بڑی مہر بانیاں فرماتے تھے کہ اصلی طالب علم بیہ ہے۔ ابن مخلد رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت بڑی مہر بانیاں فرماتے تھے۔ (ماھنامہ الخیر)

ایک دن دیوبند کے ایک صاحب نے آگر حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احد مدنی رحمت الله علیہ کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور پچھر قم طلب کی حضرت مدنی " نے فورا ہی یا نجے روپ عنایت فرمائے کسی نے عرض کیا کہ:۔" حضرت! میخص تو علاء کوگالیاں دیتا ہے" پانچے روپ عنایت فرمایا:۔" ای وجہ سے تو میں نے اسکور و پے دیئے ہیں اس کو خیال تو ہوگا کہ علاء سے روپ طنے ہیں ان کوگالیاں نہ دینی جا ہمیں۔ (انفاس قد سیہ)

## محدنام كے جارخوش نصيب محدثين

تیسری صدی ہجری میں مصرمیں چار محدثین بہت مشہور ہوئے چاروں کانا م محمد تھا اور چاروں علم محد بین نظر مروزی چاروں علم حدیث کے جلیل القدرائمہ میں شار ہوئے۔ ان میں سے ایک محمہ بن نظر مروزی ہیں دوسرے محمہ بن جریط برگ تیسرے محمہ بن الممنذ رّاور چو تھے محمہ بن اسحاق بن خزیمہ ۔ ان کا ایک عجیب واقعہ حافظ ابن کثیر ؓ نے قل کیا ہے۔ یہ چاروں حضرات مشتر کہ طور سے حدیث کی خدمت میں مشغول تھے بسا اوقات ان علمی خدمات میں انہاک اس قدر بردھتا کہ فاقوں تک نوبت بہنے جاتی ۔ ایک دن چاروں ایک گھر میں جمع ہوکرا حادیث لکھنے میں مشغول تھے کہ فور سے کے ایک وی چھنیں تھا بالاً خرطے پایا کہ چاروں میں سے ایک صاحب طلب معاش کے لئے کھانے کو پچھنیں تھا بالاً خرطے پایا کہ چاروں میں سے ایک صاحب طلب معاش کے لئے باہر نکلیں گے تا کہ غذا کا انتظام ہو سکے ۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت محمہ بن نفر مروزی کے نام باہر نکلیں گے تا کہ غذا کا انتظام ہو سکے ۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت محمہ بن نفر مروزی کے نام

نکلا۔انہوں نےطلب معاش کے لئے نکلنے سے پہلے نماز پڑھنی اور دعا کرنی شروع کر دی۔ پیٹھیک دو پہر کا وقت تھا اور مصر کے حکمران احمد بن طولون ؓ اپنی قیام گاہ میں آ رام کررہے تھےان کوسوتے ہوئے خواب میں سرکارِ دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔

آپ فرمارہے تھے کہ: محدثین کی خبرلؤان کے پاس کھانے کو پچھیس ہے۔"

ابن طولون میدار ہوئے تو لوگوں سے تحقیق کی کہ اس شہر میں محدثین کون کون ہیں؟ لوگوں نے ان حضرات کا پیتہ دیا۔ احمد بن طولون نے اسی وقت ان کے پاس ایک ہزار دینار بھجوائے اور جس گھر میں وہ خدمت حدیث میں مشغول تھے اسے خرید کر وہاں ایک مسجد بنوادی اور اسے علم حدیث کا مرکز بنا کر اس پر بردی جائیدادیں وقف کر دیں۔ (البدایہ والنہایہ سے ۱۰۱ جا ۱۱)

میری پگڑی پریاؤں رکھ کراندرتشریف لائیں

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اولیاء اللہ میں اونچامقام رکھتے ہیں۔ان کے زمانے میں ایک ہوئے میں اولیاء کی ہوئے اللہ یہ ہوئے اللہ یہ ہوئے اللہ یہ ہوئے اور یہ بوئے عالم مفتی اور فقیہ کی حثیت ہے مشہور سے اور یہ بوئے عالم مفتی اور فقیہ کی حثیت ہے مشہور سے اور یہ میرے عالم مفتی اور فقیہ کی حثیت سے مشہور سے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ساع کو جائز کہتے سے۔ بہت سے صوفیاء کے ہاں ساع کا روائ تھا۔ ساع کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی کے آلات کے بغیر حمد وفعت وغیرہ کے عمدہ مضامین کے اشعار ترخم سے یا بغیر ترخم کے حصن خوش آوازی سے کسی کا پڑھنا اور دوسرے کا اسے خوش عقید گل اشعار ترخم سے بابغیر ترخم کے حصن خوش آوازی سے کسی کا پڑھنا اور دوسرے کا اسے خوش عقید گل اور مجبت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس اسلاع کو بھی جائز نہیں کہتے سے بلکہ بدعت قرار دیتے سے چنا نچوان کے ذمانے کے مولانا کھیم ضیاء الدین صاحب نے بھی ساع کے ناجائز ہونے کا فتو کی دیا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء ان کی عیادت اور مزاج پری کے لئے تشریف لے گئے اور بیا طلاع کرائی کہ ساع سنتے سے جب مولانا تکیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پری کے لئے تشریف لے گئے اور بیا طلاع کرائی کہ جا کہ علی مضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پری کے لئے قاصر ہوا جا کہ علیہ مضیاء الدین صاحب نے جواب جبوایا کہ ان کو با ہرروک دیں میں مرنے کے اندر سے تکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب جبوایا کہ ان کو با ہرروک دیں میں مرنے کے وقت کی بوقی کی صورت و کھنائبیں جا ہتا ہے تو اجوابی جوایا کہ ان کو با ہرروک دیں میں مرنے کے وقت کی بوتی کی صورت و کھنائبیں جا ہتا ہو تو باتھ کے انتظام الدین اولیاء نے جواب جبوایا کہ ان سے وقت کی بوتی کی صورت و کھنائبیں جا ہتا ہو تو باتھ کے دور ان جبوایا کہ ان سے وقت کی بوتی کی صورت و کھنائبیں جا ہتا ہو تھا میں اولیاء نے جواب جبوایا کہ ان سے وقت کی بوتی کے دور بی میں مرنے کے وقت کی بوتی کی صورت و کھنائبیں جا ہتا ہو تو باتھ ہو ان کا کھنائن کی ان کے دور باتھ ہو ان کیا کہ کو ان کی کو باتھ کی کو باتھ کو کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کو باتھ کو باتھ کو بیا کھنائبی کی کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کو ب

عرض کردو کہ بدعت بدعت سے تو بہ کرنے کے لئے حاضر ہوا ہے۔ ای وقت مولا نا تھیم ضیاء الدین صاحب نے اپنی پگڑی تھیجی کہ اسے بچھا کرخواجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئیں ۔خواجہ صاحب نے پگڑی کواٹھا کر سرپر رکھا آئیں ۔خواجہ صاحب نے پگڑی کواٹھا کر سرپر رکھا کہ یہ میرے لئے دستار فضیلت ہے۔ ای شان سے اندر تشریف لے گئے آ کر مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے اور تھیم ضیاء الدین صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر خواجہ صاحب کی موجودگی میں تھیم ضیاء الدین صاحب کی وفات کا وقت آ گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الجمد للہ تھیم ضیاء الدین صاحب کی وفات کا وقت آ گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الجمد للہ تھیم ضیاء الدین صاحب کو اللہ تعالی نے قبول فرمالیا ہے کہ ترقی مدارج کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ آ ب نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیحالت تھی کہ صورت دیکھنا گوارہ نہیں تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد بیفرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیحالت تھی کہ صورت دیکھنا گوارہ نہیں تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد بیفرمایا کہ دیری پاؤں رکھ کراندر تشریف لائیں۔ (اصلاحی خطبات ج۸)

## حضرت دہلوی رحمہ اللہ کے گھر تنین دن کا فاقہ

سرسیداحمد خان نے آثار الستادید میں ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب دلی میں بکنے والے بھلوں کے ذاکفے سے واقف نہیں سے اس لئے کہ ان کی خریدوفروخت شریعت کے خلاف ہوتی تھی۔ کھاتے نہیں شے اور ذاکفہ تک معلوم نہیں تھا کہ پھل کا ذاکفہ کیا ہے؟ مفتی رشیدالدین ان کے ہم عصر سے، بڑے اکا برعلاء میں سے سے، یہ بھی ہمارے اکابر کے استاذین، یہ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب کے مکان کے پاس سے گزررہ سے کہ گھر کی خادمہ شاہ صاحب کے بچکو لئے کھڑی تھی اور بچہ بالکل لاغر اور کمزور تھا۔ مفتی صاحب نے پوچھایا کہ بچہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ بیار ہے کیا؟ خادمہ نے بتایا کہ تین دن سے حضرت کے گھر میں فاقہ ہے اس لئے بچہ بھی بھوکا ہے۔ مفتی صاحب کو بہت صدمہ ہوا، بازار سے کئے اور کھانے پینے کا سامان ساری چیزیں ایک بوری میں لدوا کے شاہ صاحب کے گھر پہنچا دیں۔ شاہ صاحب کے گھر والوں نے کہا کہ آپ نے یہ چھا کہ مفتی دشید الدین صاحب نے دیں۔ شاہ صاحب نے بیت چلا کہ مفتی دشید الدین صاحب نے نو نہیں جھوائی ہیں۔ مفتی دشید الدین صاحب نے ہمارا حال بتایا؟ ٹوہ لگائے سے پہنچ چلا کہ مفتی دشید الدین صاحب نے ہمارا حال بتایا؟ ٹوہ لگائے سے پہنچ چلا کہ مفتی دشید الدین کو کس نے ہمارا حال بتایا؟ ٹوہ لگائے سے پہنچ چلا کہ خادمہ نے بتایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس خادمہ سے فرماتے ہیں کہ بودی بی! اگرتم ہمارے ساتھ صرنہ بیں۔ مفتی دشید اللہ بن کو کس نے ہمارا حال بتایا؟ ٹوہ لگائے سے پہنچ چلا کہ مارے ساتھ صرنہ بیں۔ مفتی دشید اللہ بن کو کس نے ہمارا حال بتایا؟ ٹوہ لگائے سے پہنچ چلا کہ مارے ساتھ صرنہ بیں۔ مفتی دشید اللہ بن کو کس نے ہمارا حال بتایا؟ ٹوہ لگائے سے بہنے چلا کہ مارے ساتھ مرنہ بیں

#### كرسكتى موتوتم جاسكتى مواليكن بهارك گھر كاحال دوسرول كوند بتايا كرو\_(واقعات ومشاہدات) شا وعيد الغنى رحمه الله كا تقو كل

ایک دفعہ فتی رشید الدین صاحب حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمہ اللہ سے پڑھنے کے لئے کتاب لے گئے وہ بغیر جلد کے تھی جب واپس کی تو مجلد تھی ۔مفتی صاحب نے جلد کروا کے بھیج دیا اور ساتھ ہی خادم سے کہلوا بھیجا کہ شاہ صاحب سے کہددیں کہ بیجلد میں نے اپنی شخواہ سے نہیں لگائی بلکہ میری زمین کی جو آمدنی ہے وہ میں الگ رکھتا ہوں اس سے بیجلد بنوائی ہے۔ خادم نے بید پیغام دے دیا اور کتاب حضرت شاہ صاحب کودے دی۔حضرت نے بیکتاب لیتے مادم نے بید پیغام دے دیا اور کتاب حضرت شاہ صاحب کودے دی۔حضرت نے بیکتاب لیتے ہوئے کتاب کی جلد بھاڑ کر بھینک دی اور فرمایا ان کی زمین کی آمدنی کون تی پاک ہے؟

صاحب كنز الدقائق كاعجيب وغريب واقعه

صاحب کنز الدقائق ( کنز الدقائق فقد کی وہ کتاب ہے جس میں اول سے لے کر آ خرتک فقد کے مسائل نقل کئے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اصل کتاب اس ۸۰ جلدوں میں لکھی تھی، لیکن بعد میں اس کو مخضر کر دیا اور یہ کتاب ہمارے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے) مصنف جب حج پر گئے، تو چونکہ جگہہیں دیکھی ہوئی نہیں تھیں اس لئے الٹا طواف کرنا شروع کر دیا ہی نے کہا! بھی طواف یوں کیا جاتا ہے، تم کون ہو، جس کو یہ بھی پیتے نہیں کہ طواف کدھر سے کیا جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمانے گئے کہ میں کنز الدقائق کا مصنف ہوں ۔ کنز الدقائق تو لکھی بھی کا کا موقع نہیں آ یا تھا۔ (واقعات مشاہدات)

ايك عالم كى ذبإنت

ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولوی فیض الحن صاحب کی ایک عجیب حکایت ہے فہانت کی اس سے پہلے بھی ایسی حکایت کسی عالم کی سننے میں نہیں آئی۔ جب لا ہورتشریف رکھتے تھے اس زمانہ میں ایک خربوزہ والے کی دکان سے چارآ نے کے خربوزہ والے کی دکان سے چارآ نے کے خربوزہ والے کی دکان پر پہنچ کے خربوزہ کے ان کوتر اش کردیکھا تو سب پھیکے، واپس لے کردکان پر پہنچ کہ بھائی یہ تو سب پھیکے ، واپس اے کردکان پر پہنچ کہ بھائی یہ تو سب پھیکے ، واپس اے کردکان پر پہنچ

کے ہیں آپ نے سب کوتراش ڈالا، اب ان کوکوئی خرید نہیں سکتا، کہا کہ اچھا بھائی یہ کہہ کر اس کی دکان کے قریب چا در بچھائی اوراس پرخر بوزے رکھ کر بیٹھ گئے۔ اب جوخریداراس کی دکان پر آتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ میاں خربوزے تو خریدوہی گئر پہلے نمونہ چکھ لواب کوئی نہیں خریدتا، اس دکا ندار نے کہا کہ مولا نا اپنے چار آنے پیسے لے لواور مجھ کو معاف کرو، بس چار آنہ واپس لے کر گھر آگئے، غضب کی ذہانت کی حکایت ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر دری کتابیں کوئی سجھ کر پڑھ لے تو وہ سب کام کر سکتا ہے جتی کہ سلطنت بھی اگر ہوں کہ اگر دری کتابیں کوئی سجھ کر پڑھ لے تو وہ سب کام کر سکتا ہے جتی کہ سلطنت بھی اگر متابع اور ایک چیز دری کتابوں سے بھی بڑھ کر ہے لیون صحبت و کیھنے صحابہ کرام نے کون ساتھ ن سیکھا تھا محض حضور صلی الند علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی قیصراور کسری ان کالو ہا مان گئے۔ ایک اور فی ساکمال ان حضرات کا بیہ ہے کہ اس وقت نقشے نہ ہے قبلہ نما نہ تھا ریاضی کے آلات نہ ہے وہ خود ریاضی کے قواعد نہ جا ہے ای طرح آج کل کے تمدن والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی ہیں سب کا سے تھران کالو ہا مائے ہوئے ہیں۔ ( ملفو ظات ج ۲)

حجتة الاسلام حضرت نا نوتوى قدس سره كاعلمي مقام

شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند، مباحثہ شاہ جہان پور میں تشریف لے گئے۔ وہاں عیسائیوں کا،مسلمانوں کا اور دوسری قوموں کا مشتر کہ جلسہ تھا۔حضرت کو پتہ چلاتو آپ بھی تشریف لے گئے اور وہاں بہنچ کراطمینان سے بیٹھ گئے۔عیسائیوں نے اپنی بڑی تیاری کررکھی تشریف لے گئے اور وہاں بہنچ کراطمینان سے بیٹھ گئے۔عیسائیوں نے اپنی بڑی تیاری کررکھی محمی ۔ اس وقت حکومت بھی نئی نئی انگریزوں کی بی تھی انگریزوں کا بہت رعب و داب تھا۔ حضرت نے عیسائیوں کے نمائندہ سے فرمایا کہ عیسائی صاحب! کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو فرمائیس ۔ اس عیسائی (عالم) پراتنارعب طاری ہوا (کہانکارکردیا) حالانکہ حضرت کا قد بھی فرمائیس ۔ اس عیسائی (عالم) پراتنارعب طاری ہوا (کہانکارکردیا) حالانکہ حضرت کا قد بھی اور سر پر اتنا چوٹا تھا اور وہ لباس بھی ایسا ہی بوسیدہ پہنے ہوئے تھے۔ایک نیلی نگی پاس ہوتی تھی اور سر پر ٹوئی ، بس۔ جب حضرت نا نوتو ی نے للکاراکہ ہاں کوئی مقابلے میں آنا چاہتا ہے۔اپئی کتاب

کی کوئی فضیلت بیان کرتا چاہتا ہے بیان کرے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت! آپ ہی بیان فرما کیں۔ حضرت نافوتو گئے نے تمام غداہب پر بحث کی ۔ بھرے جلے میں فرمایا کہ عیسائیوں نے خوداعتر اف کیا ہے کہ ہماری کتاب میں پانچ لا کھ غلطیاں ہیں، بائبل کی چھوٹی سی کتاب ہے اور چار پانچ آ دمیوں کی کسی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہیں اس کے علاوہ حضرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جو کتابیں منسوب کی جاتی ہیں وہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پانچ لا کھ غلطیاں ان کی بائبل میں موجود ہیں اور ان کا (علائے سیحی کا) کوئی شخص نہیں نور ایس کے مقاطیات ان کی بائبل میں موجود ہیں اور ان کا (علائے سیحی کا) کوئی شخص نہیں بولا اس کے مقاطیات اس کے بعد حضرت نے عام اعلان کیا کہ کوئی صاحب بنی کتاب کی حقانیت فارت کرتا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں پیش کریں۔ اور اسلام کی حقانیت اور قران کریم کا صحیح متند ہوتا، بغیر کسی تجریف کے بغیر کسی تبدیلی کے میں ثابت کروں گا۔

چنانچہ کوئی شخص بھی مقابلے میں نہیں اٹھا۔عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے عیسائیوں کی حکومت تھی۔عیسائیوں کی صدارت تھی کیکن کوئی نہیں اٹھا۔ بیمیدان مسلمان جیت گئے۔(واقعات ومشاہدات)

حضرت بنوری رحمہ اللہ کا جماعت جھوٹ جانے بررونے کا واقعہ ایک ون حفرت مولانا محمہ بوری رحمہ اللہ تعالی کی عصری جماعت رہ گئی، کیونکہ معتقدین بڑا جوم کرتے ہیں، اور پھر ماشاء اللہ جمعہ کے دن تو کیا ہی کہنے؟ غالباً کی دکان کا افتتاح تھا، حضرت کو لے کر گئے، حضرت نے فرمایا بھائی جمعہ کی عصری جماعت اپنی مسجد میں بڑھتا ہوں، میری عصری نماز جماعت سے ندرہ جائے، انہوں نے کہا کہیں تی اہم پہنچا ئیں گے، لے جاتے وقت تو لوگ بہت مستعد ہوتے ہیں، اپنے کام کا خیال ہوتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں ہوتا، حضرت بڑاروئے، اس خیال نہیں ہوتا، حضرت بڑاروئے، اس خون میں نے حضرت بڑاروئے، اس خون میں نے حضرت کوخوب روتے ہوئے ویکھا، بہت روئے اور فرمانے لگے کہ ہمارے پاس اصل تو ہے نہیں، بس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں، نیقل بھی ہمارے یاس ندر ہے تو پھر ہمارے یاس کیارہا؟ (واقعات ومشاہدات)

# سرکاری شیخ الاسلام اورایک بزرگ کاواقعه

ایک بادشاہ کسی بزرگ کی زیارت کو گئے، انہوں نے بادشاہ کو بہت نی تھیجیں فرما ئیں، بادشاہ نے عقیدت کی بنا پر پچھنڈرانہ پیش کیا، انہوں نے لینے سے انکار کردیا۔ بادشاہ کے دل میں بزرگ کی عقیدت اور بھی بڑھ گئی، اس وقت کے شیخ الاسلام بھی بادشاہ کے ساتھ تھے، ان بزرگ سے بادشاہ کی نیاز مندی وعقیدت دیکھ کرشیخ الاسلام کے دل میں حسد بیدا ہوااور بیرحدیث بڑھی۔

یهرم ابن آدم یشب فیه حصلتان الحوص و طول الامل ''آ دمی بوژهاموتار هتا ہےاور دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں ایک حص اور دوسری کمبی امیدیں۔''

ال حدیث کے ذریعے شیخ الاسلام دراصل ان بزرگ پر چوٹ کرنا جاہتے تھے۔ کہ ان دو بیار یوں کا جوان ہونا تو حدیث سے ثابت ہے،اس لئے بزرگ کے استغناء کا مظاہرہ محض ظاہر داری اورتضنع ہے۔

وہ بزرگ بھی شخ الاسلام کا مطلب سمجھ گئے انہوں نے فرمایا مولانا! آنخضرت صلی
اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد مقدس سرآ تکھوں پر مگر جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا بھی ہو چکی
ہو، اللّٰد تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بید دونوں بیاریاں یہاں پیدا ہی نہیں ہو ئیں۔ان کے
جوان ہونے کا کیا سوال؟ پھر فرمایا ''مولانا! برانہ منا کیں تو ایک حدیث میں بھی سناؤں!
آئخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے۔

العلماء ورثة الانبياء مالم يخالطوا السلطان، فاذا خالطوهم فاحذروهم فانهم لصوص الدين.

''علاءانبیاء کے وارث ہیں بشرطیکہ اہل افتد ارسے اختلاط ندر تھیں، جب وہ ان سے اختلاط کریں تو ان سے ڈرو کہ وہ دین کے چور ہیں۔''

فائدہ: \_ یعنی غلام احمد قادیانی کی طرح تقترس کے پردہ میں دین وایمان کے چوراور

ڈ اکو ہیں۔ شخ الاسلام صاحب مناظرہ ہارگئے اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ (واقعات ومشاہدات)

# علماء كوشبه كے شبہ سے بھی بچنا جا ہے

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں منٹی اکبر علی صاحب نے حضرت والا سے کہا ایک

گرگابی جونہ میرے پاس ہے وہ میرے یہاں کسی کے پیر میں نہیں آتا۔ اگر آپ کے پیر میں

آئے تو آپ اس کو لے لیں اور ہوا خوری کے وقت استعمال کریں۔ فرمایا لوگ طعن کریں گے کہ

انگریزی وضع اختیار کی ہے کہا گرگابی تو انگریزی چیز نہیں ہے۔ فرمایا نہ ہی مگر لوگ تو اس کو انگریزی

ہی تجھتے ہیں اور ہے انگریزی جوتے ہی سے ماخوذ کچھٹی کی مل بدل لی ہے۔ (ملفوظات ج ۲۰)

عیالیس وان تکبیر اولی کے سما تھو نم از برٹر صفے کی فضیلت اور

عیالیس وان تکبیر اولی کے سما تھو نم از برٹر صفے کی فضیلت اور

# حضرت رائے پوری کی کرامت

شہیداسلام مولا نامجمہ یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اپ طالب علمی کا ایک واقعہ حضرت نفیں شاہ صاحب رحمہ اللہ کو سایا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھاس کو گئی میں چلا گیا جہاں حضرت رائے پوری قدس سرہ کھہرے ہوئے تھے۔عصری نماز ہوئی، ہم بھی شریکہ ہوئے ، لوگ سارے اٹھ کر چلے گئے اور اکیلے حضرت بیٹھے رہے۔ میں نے کہا سجان اللہ کیا بات ہے! اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اچھا موقع ہے حاضری کا، ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھنی ہے فر مایا ہاں محضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھنی ہے فر مایا ہاں میں! میں نے کہارسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جوشح چا لیس دن کی نمازیں اس طرح پڑھے کہ تبیراولی فوت نہ ہو، تو اس کے لئے دو برا تیں کھی جاتی ہیں۔ ایک نفاق سے بری ہونا دو سرا دو زرخ سے چھٹکارا۔ میں ایک سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ چا لیس نمازیں بری ہونا دو سرا دو زرخ سے چھٹکارا۔ میں ایک سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ چا لیس نمازیں الیک پڑھوں کہ درمیان میں کٹیں نہیں اور پوری کھمل کی کھل تکبیر تحر بھہ کے ساتھ پڑھولوں۔ الیک پڑھوں کہ درمیان میں کٹیں نہیں اور پوری کھمل کی کھل تکبیر تحر بہت بلکہ دھن میں لگا فضیلت مل بھی جائے تو بے فکر نہیں ہونا چا ہئے کہ بس اب مل گئی ہے نجات بلکہ دھن میں لگا فضیلت مل بھی جائے تو بے فکر نہیں ہونا چا ہئے کہ بس اب مل گئی ہے نجات بلکہ دھن میں لگا فضیلت مل بھی جائے تو بے فکر نہیں ہونا چا ہئے کہ بس اب مل گئی ہے نجات بلکہ دھن میں لگا

رہے اور حضرت نے فر مایا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چالیس دن کی نمازیں پوری نہیں ہوتیں؟ میں نے کہا جی میراسوال تو یہی ہے کہ ایک سال سے لگا ہوا ہوں ،انتالیسویں دن تکبیرتحریمہ چھوٹ گئی، میں نے پھرنٹے سرے سے شروع کی ہے۔حضرت نے فرمایا کہ تمہاری اور شیطان کی لڑائی ہورہی ہے۔اب دیکھو کہ کون غالب آتا ہے۔بس!حضرت کی مجلس ہےا تھا،حضرت کے ساتھ نماز پڑھی تھی تکبیرتحریمہ کے ساتھ۔حضرت کی مجلس سے اٹھا تو حضرت کی بیکرامت ہے کہ اس دن سے میں نے جالیس دن کی نمازیں پوری کرلیں بغیر انقطاع کے۔ میں اپنے دوستوں ہے،جن کو بیعت کرتا ہوں تا کید کرتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ بیمبری پہلی شرط ہے۔ (واقعات ومشاہدات)

حضرت گنگوہی رحمہاللد کی لطافت حس

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمہ الله نہایت ورجہ نفیس مزاج تنھے تی کہ خدام کو حکم تھا کہ چراغ جلانے کے لئے مسجد میں دیاسلائی نہ گھسو۔ چراغ کو باہر لے جا کرجلا کرلا رکھ دیا کرو۔گندھک کی بدبوگوارا نتھی اور ذکی الحس ایسے تھے کہ ایک روزمسجد میں عشاء کے لئے آئے اور عشاء دیر میں ہوتی تھی آتے ہی فرمایا آج سی نے مبحد میں دیا سلائی جلائی ہے معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت کسی نے دیا سلائی جلائی تھی۔اللہ اکبراس حس کود مکھئے کہ دیا سلائی جلنے سے جتنی گندھک ہوا میں مل جاتی ہے اتنی در میں اس کا بقیہ کا اثر رہا ہوگا۔اس سے تو اس قدر نفرت اور ساتھ ہی اس کا محل اس قدر کہ ا بیپ خارثی طالب علم حدیث کے دورہ میں شریک تھا وہ گندھک مل کرسبق پڑھنے بیٹھتا اور سمجی مولانا چیں بہ جبیں نہ ہوئے اور کسی ضع سے پیٹابت نہ ہونے دیا کہ مولانا کو تکلیف ہوتی ہے۔طلبہ کا اس قدراحترام کرتے تھے۔دونوں واقعوں کے سننے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیلوگ ہے حس ہوتے ہیں۔ بےحس ہوتے نہیں۔ ہاں۔ بےحس بن جاتے ہیں جہاں ان کو بے س بننے کا حکم ہوتا ہے شور وغل نہیں مجاتے کسی کی شکوہ و شکایت غیبت نہیں کرتے۔اس کولوگ سجھتے ہیں کہ بیر بات کو سجھتے ہی نہیں عقل اور حس ہی نہیں رکھتے۔ حالانکہ بیہ بات نہیں حس وعقل تو دنیا سے زیادہ رکھتے ہیں مگرانہوں نے رسی اپنی ایک دوسرے

کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ وہ جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ خواہ ان کی طبیعت کے موافق ہویا مخالف۔ موافقت و مخالفت دونوں حالتوں میں یکساں رہتے ہیں کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ کہون چیز ان کی طبیعت کے موافق ہے اور کون مخالف اپنی طبیعت ہی نہیں رکھتے۔ (ملفوظات ج ۲۰)

مولا ناميرهمي رحمه اللدكي وفأت اوركرامت كاعجيب واقعه

مولانا محمد اور لیس میرخمی رحمته الله علیه مدرسه میس تفییر جلالین شریف کا بھی سبق پڑھایا کرتے تھے اور ظہر کے بعداس کا وقت تھا، کین وفات کے دن صبح گیارہ بجے درس گاہ میس تشریف لائے، بید گھنٹہ دوسرے استاذ کا تھا، اور وہ اپنا سبق پڑھا رہے تھے۔ ان استاد کو یہ کہہ کراٹھا دیا کہ اٹھو! مجھے سبق پڑھا نا ہے، مدرسہ کے اکثر اساتذہ چونکہ حضرت مولا نا مرحوم کے شاگر دہتھے۔ یول بھی آپ مدرسہ میں سب سے معمر بزرگ تھے۔ اس لئے سبق پڑھا نے والے استاذ، حضرت مولا نا کا تھم سن کرفور آ اپنا سبق چھوڑ کر اٹھ گئے، حضرت سبق پڑھا نے والے استاذ، حضرت مولا نا کا تھم سن کرفور آ اپنا سبق چھوڑ کر اٹھ گئے، حضرت سبق پڑھا نے والے استاذ، حضرت مولا نا کا تھی، اور (اس دن) کا سبق بیتھا۔

"كلا ان كتب الابرار لفى عليين ٥ وما ادراك ما علييون٥ كتب مرقوم ٥ يشهده المقربون ١٥ن الابرار لفى نعيم ٥ على الارآئك ينظرون ٥ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ٥ يسقون من رحيق مختوم ٥ختمه مسك وفى ذلك فليتنافس المتتافسون ٥ ومزاجه من تسنيم ٥عينا يشرب بها المقربون٥" (المطففين)

ترجمہ:۔ ''ہرگزنہیں! بے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کاعلیین میں ہے اور بچھ کو کیا خبر ہے کیا ہے علیین ؟ ایک وفتر ہے کھا ہوا، اسے دیکھتے ہیں مقرب فرشتے ؛ بے شک نیک لوگ ہیں آ رام میں تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، بیجان لے توان کے منہ پرتازگی آ رام کی، ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر گئی ہوئی جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، اس پر چاہئے کہ حص کریں حرص کرنے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے حص کریں حرص کرنے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پئے تیں ٹرز کے والے (مقرب حضرات)' (ترجمہ شیخ الہمند)'

یہاں تک سبق پڑھایا، پڑھا کے اوپر چلے گئے، بستر پر لیٹے اور انتقال ہوگیا وفات کے وفت ہمارے رفیق حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندران کے پاس ہیٹھے تھے، ان کے سامنے انتقال ہوا۔ وفات کے بعد تجہیز و تنفین ہوئی، ظہر کے بعد دارالحدیث میں ان کی میت زیارت کے لئے رکھی گئی، آخری دیدار کے لئے میں گیا تو دیکھ کرمیں نے دوستوں سے کہا ہڑے میاں کو اتنا پاؤڈر کیوں لگا دیا ہے؟ اتنا سفید چہرہ تھا کہ سجان اللہ! چہرے پرنور برس رہا تھا۔ حالانکہ حضرت کا رنگ ذراسا نولا تھا، کین وفات کے بعد چہرہ اتنا سفید اورالیا نورانی تھا کہ واقعتاً پاؤڈرلگانے کا شبہ ہوتا تھا، اس لئے میں نے کہا کہ بڑے میاں کو اتنا سفید ہوتا تھا، اس لئے میں نے کہا کہ بڑے میاں کو اتنا یا وُڈرکیوں لگا دیا جہرے کا اتنا سفید ہوتا تھا، اس لئے میں نے کہا کہ بڑے میاں کو اتنا یا وُڈرکیوں لگا دیا ؟ چہرے کا اتنا سفید ہوتا ان کی کرامت تھی۔ (واقعات ومشاہدات)

مولا ناسيدمنا ظراحسن گيلاني رحمه الله كي بابركت وفات

مولانا کے شاگر دغلام محمصاحب نے صدق جدید کھنو مورند اہم تمبر ۱۹۵۱ء کے حوالہ ہے کہ صاحب دوسرے گیلانی کی حسی کرامات زندگی میں خواہ نہ دیکھی گئی ہو، مگراس عالم ناسوت سے جاتے ہوئے انہوں نے عقلیت کے ماروں اور روحانیت کے بے خبروں کے لئے عجیب کرشمہ وکھایا۔ مکارم احسن (مولانا کے جھوٹے بھائی) کا بیان ہے کہ مرض الموت میں اکثر یفر ماتے تھے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہ جائے گا۔ ہرخض جوان ہوکر جائے گا، چنانچہ جیسے جوہ اپنے وہ اپنے وہ اپنی موقود ہے جارہ ہوتے جارہ ہے تھے، ان میں جوثن و سرت بڑھتا جارہا تھا، یہاں تک کہ جس رات سفر آخرت طبح اس میں تو فرط انبساط سے بے قابو ہوتے جارہ ہے تھے، اور اس علم فرحت میں بظاہر سو بھی گئے، جب صبح ان کی روح پرواز کر چھی تھی، تو چرہ پر گوشت تروتازہ تھا۔ سفید داڑھی بالکل سیاہ تھی، اور لاغروز ارجہم بالکل گداز تھا، اس منظر کو مکارم احسن صاحب علی موز نہیں دیکھا بلکہ ہر شریک جنازہ نے جیرت کی آئے تھے۔ دیکھا اور اس میں لذت روحانی میں نے نہیں دیکھا بلکہ ہر شریک جنازہ نے جیرت کی آئے تھے۔ دیکھا اور اس میں لذت روحانی موس کی مولانا کے جنتی ہونے کی اس سے زیادہ واضح نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ محسوس کی مولانا کے جنتی ہونے کی اس سے زیادہ واضح نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ محسوس کی مولانا کے جنتی ہونے کی اس سے زیادہ واضح نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ موس کی مولانا کے جنتی ہونے کی اس سے زیادہ واضح نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ موس کی مولانا کے جنتی ہونے کی اس سے زیادہ واضح نشانی اور کیا ہو سکتی ہونے کی اس سے دیا دیوانے نے موت پائی ہے میر کیا دیوانے نے موت پائی ہوتا گیالی کیالی کی کیالی کی کیالی کیا

## تضنع اورتكلف سےاحتر از

عام اخلاق وفضائل کے ساتھ حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ میں خودداری بھی انتہا درجہ کی تھی۔ ایک مرتبہ نظام حیر آباد وکن سے شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب بہنچ تو عام آ داب وشرا انظاکا لحاظ اور نہ کی شاہ ہی وستور آئین کی پابندی۔ روبر و ہوتے ہی شاہ صاحب نے بیش قدمی کی اور خالص اسلامی طریقہ پر"السلام علیم" کہا۔ نظام پیشوائی کیلئے آگے بڑھے اور وعلیم السلام کہہ کرشاہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کرایک کرتی پر لیجا کر بیشا دیا۔ اس کے بعد دائر المعارف اور اشاعت کتب حدیث کی بابت گفتگو ہوئی۔ ویوبند سے ایک ہفتہ وار اخبار" مہاج" نکلتا تھا۔ اس کے ایلہ یٹر نے اس ملاقات کی خبر چھا ہے کا ارادہ کیا تو عام ذہنوں کے مطابق" بارگاہ خسروی" میں حضرت علامہ شمیری کی باریا بی بیاتی مفہوم کی کوئی اور عبارت بطور عنوان خبر کھی۔ اتفاق سے اخبار ابھی چھیا بھی نہیں تھا کہ مفہوم کی کوئی اور عبارت بطور عنوان خبر اکھی۔ اتفاق سے اخبار ابھی چھیا بھی نہیں تھا کہ حضرت شاہ صاحب کواس عنوان کی اطلاع ہوگی تو حد درجہ برہم اور خفا ہوئے اور فرمایا کہ حضرت ان گوارا کرلوں۔ کیسی بارگاہ خسروی اور کیسی اس میں بازیا بی؟ صاف کھتے کہ نظام اور شعان کی ملاقات "۔ (چیالیس بوے مسلمان)

حضرت گنگوہی رحمہاللّٰد کی فقہی مہارت

آپ کوفقہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا اور نہایت ہی ذوق شوق سے اس کوانجام دیتے تھے۔
آپ بڑے سے بڑا مسکا مختفر مگر جامع الفاظ میں حل فرمایا کرتے تھے ہنداور بیرون ہندآپ کے
فناووں کواحتر ام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مولا نا حکیم عبدالرشید محمود صاحب نے ایک مکتوب میں
احقر کے نام تحریفر مایا ہے کہ علامہ انور شاہ شمیری کا یہ فیصلہ ہے کہ مولا نا گنگوہی رحمہ اللہ تفقہ فی
الدین میں علامہ شامی اور در مختار سے آگے ہیں۔ مولا نا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ آپ کے متعلق
فرماتے ہیں کہ میں نے مولا نارشیدا حمد کوفقہ خفی کا ایک راسخ القدم امام اور مجتہد یایا۔
ایک مفتی کیلئے کامل یا دواشت بھی بہت ضروری چیز ہے۔ مولا ناکی یا دواشت کا یہ
ایک مفتی کیلئے کامل یا دواشت بھی بہت ضروری چیز ہے۔ مولا ناکی یا دواشت کا یہ

عالم تھا کہ آنکھوں سے معذور ہونے کے بعد آپ نے مولانا بیچیٰ سے فر مایا کہ فلاں مسئلہ شامی میں دیکھو۔مولوی صاحب نے عرض کیا کہ وہ شامی میں نہیں ہے۔ آپ نے شامی منگوائی اوراس کے دوثلث اوراق دائیں جانب کر کے ایک ثلث بائیں جانب کر کے فرمایا کہ دیکھوہائیں طرف کے صفحے کے نیچے جانب دیکھو۔ دیکھا تو مسئلہ ای جگہ موجودتھا۔ آپ نے جوفتاوے اور رسائل مذہب حنفی کی تائید میں تحریر فرمائے ہیں ان کے مطالعے ے آپ کی ذہانت قوت استنباط اور ملکہ استخراج کا سیح اندازہ ہوتا ہے۔ (حیالیس بڑے مسلمان)

## علامه بنوري رحمه اللدكي ويني حميت

مولانا لطف الله بیثاوری رحمه الله لکھتے ہیں ۔ سکندر مرزا کے زمانہ میں پاکتان میں مغرب زدہ لوگوں کا طوطی بولتا تھا۔حکومت کے ارباب حل وعقد پر بھی ہمیشہ اس طبقہ کا اثر رہا' ان لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ حکومت جو بھی تجدد پسندانہ نئ حکمت عملی تجویز کرے اس کیلئے صرف علماء كاطبقه سنگ راه بن جاتا ہے۔مولانا نورالحق صاحب سابق ڈین اسلامیہ كالج يثاورنے راقم الحروف سے بیان کیا کہ ایک وفعہ سابق صدر ایوب خان نے مجھ سے کہا کہ: تیونس مراکش مصرشام کسی جگہ بھی علماء حکومت کےخلاف دمنہیں ماریکتے 'محکمہاو قاف نے سب کو ہا ندھ رکھا ہے۔ ایک پاکستان ایسا ملک ہے کہ حکومت کچھ کرتی ہے تو کرا جی ہے پٹاور تک علماءاس کےخلاف صدائے احتجاج بلند کردیتے ہیں اور ملک میں ایک ہل چل پیدا ہوجاتی ہے۔تم مصرجاؤاوروہاں جا کرجائزہ لوکہ حکومت مصرنے کس ترتیب سے علماء کو باندھ رکھاہے یا کستان میں بھی علماء کو یا بند کرنے کیلئے آیک منصوبہ تیار کرو۔

بریگیڈئیرگلزاراحدصاحب نے بھی میرے سامنے اس قتم کے خیالات صدر ایوب یے قل کئے تھے۔

چنانچیدڈین صاحب مصرکئے اور واپسی پرصدر ابوب کے سامنے تمام مساجد اور مدارس عربيه كوحكومت كي تحويل ميس لين كانسخه كيميا تجويز كيا -صدرايوب نے جب اس منصوبي برعمل درآ مد کیلئے تمام مدارس عربیہ پرقضہ کرنے کاارادہ کیا تو ڈین صاحب نے ان سے کہا کہ مصراور پاکتان کے حالات مختلف ہیں۔ ہماری سب سے بڑی مشکل بیہ ہے کہ اگر ہم مدارس کو حکومت کے قبضے میں لے لیس تو مولا نامحہ یوسف بنوری رحمہ اللہ جیسے علاء مدارس کے بجائے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ عرب مما لک میس تو عوام کو مدارس کیلئے چندہ دینے کی عادت نہیں گر پاکتان میں ایسے علاء ہیں کہ انہوں نے مساجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تو عوام اور محلصین ان کو بغیر رسید کے چندے دیں گے اور محبدوں میں پر سے نئے آزاد مدرسے قائم ہوجا کیں گے حکومت کے سرکاری مدارس میں تو دینی علوم پر اسے کے کیونی نہ آئے گا اس طرح ہما را یہ مصوبہ خاک میں مل جائے گا۔

مدرابوب نے ڈین صاحب کو مدارس عربیہ کیلئے نیانصاب تعلیم بنانے کا تھم دیا۔ ڈین صاحب بوے مطراق کے ساتھ کراچی تشریف لائے۔ حیدرآ باد بو نیورٹی کے داؤد پوتا بھی ان کے ہمراہ تھے ڈین صاحب نے مفتی محرشفیع مرحوم اور مولا نا بنوری مرحوم سے ملاقات کی اور انہیں نصاب تعلیم میں ترمیم کامشورہ دیا۔ بنوری نے ان کی پوری وعظ وتقریرین کرفر مایا۔ مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم کون بنائے گا؟ حدیث تفییر اور فقہ کے نصاب مرتب مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم کون بنائے گا؟ حدیث تفییر اور فقہ کے نصاب مرتب

مدارس عربیه کا تصاب عیم تون بنائے کا احدیث کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟

نصاب علماءرا تخین ہی بناسکتے ہیں اور وہی بنائیں گے۔

ڈین صاحب بولے وہ علماءر استخین کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا

یکام پوسف بنوری اور مفتی محر شفع صاحب کا ہے آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔
اس گفتگو سے بیلوگ شخت خفیف ہوئے اور اس نئے نسخے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ انہی مغربی سامراج کے پروروں نے لاویٹی عناصر کے ساتھ مل کرایک اور اسکیم بنائی وہ بیا کہ مختلف ممالک اسلامیہ سے علاء کوجمع کر کے ایک مجلس مباحثہ (کلویم) منعقد کی جائے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے علاء شک نظری اور قد امت پسندی میں مبتلا ہیں اور مصروشام وغیرہ کے علاء تراد خیال اور تجد دیسند ہیں۔ یہاں کے علاء کا دین سب سے مختلف ہے کہ آج کے ترقی یافتہ ورمیں وہ بینک کے سود کو حرام سجھتے ہیں خوا تین کی حیاء وعصمت کی حفاظت کیلئے پردہ کے عامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈ اتے بلکہ اسے اسلام کا شعار مردانہ چرے کی زینت اور سنت حامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈ اتے بلکہ اسے اسلام کا شعار مردانہ چرے کی زینت اور سنت

نبوی سمجھتے ہیں ۔ملاحدہ نے حکومت کویفین دلایا تھا کہااس مجلس مباحثہ سے قدامت پسند طبقہ کوشفقت ہوگی اورمصروشام کےعلماء یہاں کےمولویوں کوتجدید پیندی کا درس دیں گے۔ چنانچیمصرے شیخ مصطفیٰ زرقاءٔ معروف دوالیمی 'ابوز ہرہ (جواسکندر بیلاء کالج کے دور حيات ابوحنيفهٔ حيات مالك ٔ حيات شافعی ٔ حيات ابن حنبل ٔ حيات ابن حزم وغيره تھے اور اصول فقد کے بہت بڑے عالم اور رومن قانون کے بھی ماہر تھے۔ایک قصیح وبلیغ مصری عالم مہدی علام اوراز ہر کے کئی اور جیدعلماء کو بھی دعوت دی گئی پاکستان سے مولانا بنوری مفتی محمہ شفیع اورمسٹرغلام احمد پرویز کو مدعو کیا گیا۔مصروشام کے مندوبین کراچی اترے اورمولا نا بنوری کے مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن میں تشریف لائے مولانا کی عبقری شخصیت سے پہلے بھی متعارف تھے۔ مگریہاں آ کرمولانا کے علم سے بہت ہی متاثر ہوئے۔مولانانے ان کے سامنےال مجلس مباحثہ کے اغراض ومقاصد کو بے نقاب کیا اوران تمام مسائل میں اپنا نقط نظر پیش کیا۔ بید مفرات کراچی سے لا ہور پہنچ تو مولانا کے خیالات کی تائید کی از ہر کے علماء نے واشگاف کہا کہ اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں برویز وغیرہ کو اسلام میں رخنہ اندازی کی جراًت نہ ہوئی حکومت یا کتان کو بھی معلوم ہوگیا کہ ان مسائل میں دنیا بھر کے علماء کے خیالات ومعتقدات بکسال ہیں۔اس کلو کیم سے وین اسلام اور علمائے وین کو فائدہ پہنچا۔ ملاحدہ کی لا دینی اسکیم نا کام ہوگئی اوروہ خائب وخاسر ہوکررہ گئے۔ (بینات علامہ بنوری نمبر)

#### درسينة توماه تمامے نہادہ اند

حضرت مولا ناحکیم محمد اختر صاحب مدظله فرماتے ہیں: آج کل بہت سے عالم احساس کمتری کے شکار ہیں' وہ بھی دنیا کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں' حالانکہان کے پاس جس علم کی انمول دولت ہے اس سے دنیا کاخزانہ خالی ہے۔ عالموں کواحساس بلندی پیدا کرنا جاہئے اور اپنی قدرو قیمت پہچاننی جاہئے۔جبھی دوسرے لوگ ان کی قدرو قیمت پہچانیں گے۔ایک فاری شاعر کہتا ہے برخود نظر کشا' زنہی دامنی مرنج

درسینه تو ماه تمامے نہاده اند

شاعر ہلال یعنی پہلی کے جاند کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آب اوپرنگاہ کرواورا بھی جو تہارا دامن خالی ہے اس پر رنج مت کرؤاس حقیقت پرتو نظر کرو کہ تہارے سینہ میں بدر کار کامل چھپا ہوا ہے۔ اس طرح علماء کے سینہ میں علوم نبوت کا بدر کامل ہے۔ اس پرنگاہ رکھیں اور اپنی ظاہری حیثیت کود کھے کر رنج مت کریں۔ ان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا دار اس ہے موم ہیں۔ (مواعظ در دمجیت)

علم كالطف كب حاصل ہوتا ہے

مولا نا تحکیم محراختر صاحب مدظلہ فرماتے ہیں بعلم کالطف عمل کی برکت سے ملتا ہے اور عشق محداث ورحت کے دولت عاشقان خداک اور عشق محبت اور عشق کے فیض سے ملتا ہے اور عشق ومحبت کی دولت عاشقان خداک جو تیاں اٹھانے سے ملتی ہے۔ ایک مدت عمران کی صحبت وخدمت میں رہ لے جس کی مقدار حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے چھ ماہ فر مائی تھی اور طلباء سے فرمایا کہ دس سال درس نظامیہ میں لگاتے ہو چھ ماہ کسی اللہ والے کے پاس رہ لو پھر دیکھو گے کہ سینے میں عوام انبیاء کا فیضان موجز ن ہوگا اور اگر چھ ماہ مشکل ہوتو صرف جالیس ہی دن رہ لو۔

مٹا دوا پی ہستی کواگر کچھ مرتبہ چاہو کے دانہ خاک میں ٹل کرگل گلزار ہوتا ہے (مواعظ در دمحبت)

## عالم كاسونا عبادت كيون؟

فرمایا وہ عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا دین ہے اور ہمہ وقت وینی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا بڑااونچامقام ہے۔ ایسے عالم کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وراس کا سونا بھی عبادت ے عالم کے سونے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جے میں نے حضرت بھولپوری رحمہ اللہ سے سناتھا واقعہ ہیہ ہے۔

بر پردن و مده ایک فخص نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے سوال کیا۔ حضرت!

مدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے گراس کا عبادت ہونا سمجھ میں نہیں آتا؟

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا ایک بردھئی ایک شخص کا دروازہ بنا تا ہے اسے اپنے کام
کے دوران میں بعض اوز اروں کو بھر پر گھنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے تا کہ اوز ارکے تیز

ہوجانے کے بعداس سے صحت اور تیزی کے ساتھ کام لے اب یہ بتا ہے کہ بڑھئی جب اوز ارکو تیز کرر ہا ہوتا ہے اس وقت دروازہ تو وہ نہیں بنا تا ہے لیکن اس کواس وقت کی مزدوری ملے گی یا نہیں؟ پوچھنے والے نے جواب دیا۔ ہاں ضرور ملے گی۔ پھر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا جب ایک بڑھئی کواوز ارتیز کرنے کے وقت کی مزدوری ملے گی۔ اور یہ وقت مزدوری ہی ہیں شار ہوگا۔ منہانہ کیا جائے گا۔ اس بنیاد پر کہ اوز ارکوتیز اس لئے کیا جارہا ہے۔ کہ آئندہ اس سے کام دورہ ہوا ورنشا دائس سے گا۔ اور یہ وقت میں اوراضم کلال معلی میں تو اس کی سے اس کو سونے کے بعد اس کی تھکن اوراضم کلال دورہ واورنشا کا مستعدی اور چاق و چو بند کے ساتھ دین کی خدمت کر سکے۔ اس صورت میں اس کا سوتا کیوں نہیں گئی جائے جبکہ کا سوتا کیوں نہیں گئی جائے جبکہ اللہ کے بہاں اس کی مزدوری کیوں کا ٹی جائے جبکہ اللہ کے بندے کے بہاں اس کی مزدوری کیوں کا ٹی جائے تقریر بھی اللہ کے بندے کے بہاں ایک بڑھئی کی نہ کورہ بالاصورت میں مزدوری نہیں گئی ہے ئی تقریر بھی احتر نے اپنے مرشد پھولپوری رحمہ اللہ سے نہی ہی۔ (مواعظ درد محبت)

## مطبع میں ملازمت

حضرت مولانا محمر قاسم صاحب رحمہ اللہ کو ایک مخص نے پرنٹنگ پریس میں ملازمت کی درخواست پیش کی۔ آپ نے فرمایاعلمی لیافت تو مجھ میں ہے ہیں البتہ قرآن مجید کی تھی کرلیا کروں کا۔ آپ نے فرمایاعلمی لیافت تو مجھ میں ہے ہیں البتہ قرآن مجید کی تھی کرلیا کروں گا۔ اس میں دس روپ دے دیا کرو۔ اللہ اللہ کیا ہی تواضع اور زمد ہے اسی زمانے میں ریاست بہاولپورسے تین سورو پیم اہواری کی نوکری کی پیش کش ہوئی۔ مولانانے جواب میں لکھا کہ

آپ کی یادفرمائی کاشکرگزار ہوں گر مجھے یہاں دس روپے ملتے ہیں جس میں پانچ روپ تو میر سال وعیال کیلئے کافی ہوجاتے ہیں اور باقی پانچ روپ نچ جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں سے جو تین سور و پیدیل گے ان میں سے پانچ روپ تو خرچ ہوں گے اور دوسو پچانو سے روپ جو بچیں گے میں ان کا کیا کروں گا؟ مجھ کو ہروفت ہی فکرگی رہے گی کہان کو کہاں خرچ کروں؟ لہذا میں آنے سے معذور ہوں غرض آپ تشریف نہیں لے گئے۔ (اسلاف کے جیرت انگیز واقعات)

#### سلطان ناصرالدين محمود

سلطان ناصر الدين محمود بن سلطان التمش بادشاه دبلی۔ بي فرشته سيرت بادشاه اپني

فرصت کے اوقات کتابت کلام پاک میں صرف کرتا تھا۔ جب سلطان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے شخوں کو ہدیہ کرنے کے لئے بازار میں بھیجا جاتا تو کا تب کا نام خریدار سے پوشیدہ رکھا جاتا تا کہ ایسانہ ہو کہ کوئی شخص زیادہ قیمت دے کرخریدنے کی کوشش کرے۔ ''طبقات اکبری''میں ہے کہ سلطان ایک سال میں کلام پاک کے دو نسخے تیار کر لیتا تھا۔ سلطان کے انتقال کے تقریباً سوسال بعد تک یہ نسخے دہلی میں موجود تھے۔ (تحد ہفاظ)

# كسى قنديم عبادت گاه كومتاه كرنا جا ئزنہيں

سلطان سکندرلودهی (متوفی ۱۵۱۳ یو ۱۵۱۱ء) کے سامنے یہ مسکنہ آیا کہ دہلی کے بہت سے ہندوکرکشینر کے کنڈ میں آ کراشنان کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی تعداد میں آتے تھے کہ ایک فرجی میلہ لگتا تھا۔ سکندرلودهی سے لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ کی اسلامی سلطنت میں ایسی سمیں نہیں ہوئی چاہئیں۔ سکندرلودهی نے اسے رو کئے کی کوشش کی کیکن پہلے اس نے علماء کا مشورہ طلب کیا۔ مشاورت میں ملک العلماء مولا ناعبداللہ اجودهنی بھی شریک ہوئے۔ تمام علماء نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جوان کی رائے ہے وہی حرف آخر ہے ہم سب کا وہی فیصلہ ہے۔ سکندرلودهی چاہتا تھا کہ مولا ناعبداللہ اس میلے کورو کئے کا فیصلہ دیں گے۔ مولا ناعبداللہ نے یو چھا'' کرکشیئر کیا چیز ہے؟

بتایا که 'میایک بردا دوش ہے جہاں ہندود ہلی اور قرب وجوارے آ کر خسل کرتے ہیں'۔ مولانانے پوچھا''میرسم کب سے جاری ہے؟''لوگوں نے بتایا''می قدیم زمانے سے جاری ہے''۔مولانا عبداللہ نے فتویٰ دیا کہ''کسی قدیم عبادت گاہ کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہواسلام کی روسے تباہ کرنا جائز نہیں ہے''۔

سکندرلودھی نے جب اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ سنا تو خنجر پر ہاتھ رکھ کر بولا:
تہمارا بیفتو کی ہندوؤں کی طرف داری کا ہے۔ میں پہلے تہمیں قبل کروں گا پھر کرکشیتر
کو تباہ کروں گا''۔ مولا نا عبداللہ نے بڑی دلیری اور جرائت سے جواب دیا:''اللہ تعالیٰ کے عکم کے بغیر کوئی نہیں مرتا میں جب کسی ظالم کے پاس جاتا ہوں تو پہلے ہی اپنی موت کے لئے تیار ہوکر جاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے شرعی مسئلہ معلوم کیا وہ میں نے بیان کر دیا اگر

آپ کوشر بعت کی پرواہ نہیں ہے تو پھر پوچھنے ہی کی کیا ضرورت تھی'' بیسخت جواب سن کر سکندر چپ ہوگیا۔ پچھ دہر کے بعداس کا غصہ ٹھنڈا ہوگیا اور مجلس برخاست ہوئی تو مولا نا سے کہا''میاں عبداللہ! آپ مجھ سے ملتے رہا کریں'۔(واقعات مشتاق ص١٦)

#### علماء ہے شکایت

علاء نے آج کل ہے کام بالکل جھوڑ دیا جوانبیا علیہم السلام کا کام تھااس لئے آج کل واعظ زیادہ تر جہلانظر آتے ہیں۔ علاء واعظ بہت کم ہیں۔ آپ نے ایک شعبہ تو لے لیا یعنی تعلیم درسیات اور دوسرا شعبہ تعلیم عوام کا جھوڑ دیا اگر علاء عوام کی تعلیم نہیں کریں گے تو کیا جہلا کریں گے ، اگر جہلاء یہ کام کرینگے تو وہی ہوگا، جوحدیث میں آیا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے ادر دوسروں کو بھی گمراہ کرینگے۔ اس لئے علاء کو تعلیم درسیات کی طرح وعظ و تبلیغ کا بھی کام کرنا جا ہے۔ (وعظ ملم والخشیہ سے)

تعلیم دین کااصل طریقہ جسکے واسطے حضرات انبیاء کیہم السلام مبعوث ہوئے یہی وعظ وارشاد ہے جسکے ذریعہ دین کی تبلیغ فرماتے تھے باقی درس و تالیف وغیر ہ تو اسکے تابع ہیں۔ (حقوق العلم ۹۳) میں ہمیشہ علماء کوصوفیہ برتر جے دیتا ہوں کیوں کہ دین اور اس کے حدود کے محافظ علماء ہی ہیں اسی لئے میں علماء کو بجائے خلوت نشینی کے اس کوتر جے دیتا ہوں کہ وہ درس تدریس

وعظ وتبليغ ميں اپناوقت زياده صرف كريں \_ (مجالس حكيم الامت ١١٨)

(وعظ وتبلغ) تو ہمارا فرض منصبی ہے اس کیلئے کسی کی خوشامد، یا سفارش کا انتظار کرنا چہ معنی ،اگر کوئی درخواست نہ کرے جب بھی ہم کو پیرکام کرنا ہے اور درخواست کرنے پرتو کسی طرح اس سے انکار نہ ہونا جا ہے۔ (حسن العزیز ۱۹۸۔۲۶۱ج ۴)

### کوتا ہی کا سبب

تبلیخ اسلام کا کام زیادہ ترشفقت سے ہوا۔ جس کوامت کے حال پرشفقت ہوگ، دین تبلیغ کی مصببتیں خوشی سے برداشت کر سکے گا۔ اب چونکہ ہم لوگوں میں شفقت نہیں رہی، اس لئے تبلیغ میں کمی ہورہی ہے، ہم لوگ جوجھوٹے سپچ مولوی کہلاتے ہیں ہم بھی وعظ کہنے وہیں جاتے ہیں جہاں کھانے کوعمدہ عمدہ غذا کیں ملیں نخروں سے بلائے جا کیں۔ کراپیڈ بل ملے۔(الاتمام انعمۃ الاسلام ۲۹۳)

امام بخارى رحمهاللد كاعشق رسول

امام بخاری کے حال میں مرقوم ہے کہ: آپ جی بخاری جمع کرنے کے وقت ہر حدیث شریف لکھنے کے واسطے تاز عنسل کیا کرتے اور دوگانہ نماز پڑھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ زمزم سے عنسل کرتے اور مقام ابراجیم علیہ السلام پر دوگانہ پڑھتے تھے چونکہ اس طرح انہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تو قیر کی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کواپیافضل عظیم دیا ہے کہ تمام مسلمان ان کواپنا امام جانتے ہیں اور ان کی تعظیم اور ان کی کتاب کی وہ قدر ہوئی کہ دنیا میں سوائے قر آن مجید کے کسی اور کتاب کی ایسی قدر دومزرات نہیں ہوئی۔ یہ مقبولیت محض ادب حدیث کا سبب تھاور نہ احادیث حیجہ کی اور بھی بے ثار کتا ہیں تھیں۔ (مع رسالت)

امام احدر حمد اللدكاجنازه

بیبی وغیرہ متعدد حضرات نے روایت کیا ہے کہ امیر محمہ بن طاہر نے تھم کیا کہ جن الوگوں نے اہام احمہ بن خلبل کی نماز جنازہ اوا کی ہے ان کا اندازہ لگایا جائے ۔ تو اندازہ لگانے پر معلوم ہوا کہ تیرہ لا کھا ورایک روایت کے مطابق سترہ لا کھا دمیوں نے آپ کی نماز جنازہ اوا کی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے ابوزر عہ کویہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ متوکل باللہ نے اس جگہ کی پیائش کا تھم کیا جس جگہ لوگوں نے امام احمہ بن خلبل کی نماز جنازہ اوا کی ہے۔ کہتے تھی تو پیائش سے اندازہ ہوا کہ کل پیس لا کھا دمیوں نے آپ کی نماز جنازہ اوا کی ہے۔ ورکانی جو امام احمہ بن خلبل کی نماز جنازہ اوا کی ہے۔ ورکانی جو امام احمہ بن خلبل کے پڑوی تھے فرماتے ہیں کہ جس دن امام احمہ فوت ہوئے اس ورکانی جو امام احمہ بن خلبل کے پڑوی تھے فرماتے ہیں کہ جس دن امام احمہ فوت ہوئے اس ورکانی جو امام احمہ بن خلبل کے چنازہ کی حالت دیکھ کرمسلمان ہوئے ۔ (تحفہ حفاظ)

کن لوگوں برتبلیغ واجب ہے

امر بالمعروف (کے وجوب) کا خاص مدارقدرت پر ہے یعنی جس کو جس کسی پرجتنی قدرت ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہاس کو آمر بالمعروف کرے جن لوگوں پر قدرت ہے وہ بیلوگ ہیں۔ بیوی، بچے، نوکر، مرید، شاگرداور جن پر قدرت نہیں وہ بیلوگ ہیں دوست، احباب، بھائی، برادری، عزیز قریب،اوراجنبی لوگ۔ماں باپ کے ذمہ واجب ہے کہ اپنی اولا دکونماز روزہ کی نصیحت کریں۔

خاوند پرفرض ہے کہا پنی بیوی کواحکام شرعیہ پرمجبور کرے، آقاکے لئے لازم ہے کہ اپنے نوکر حیا کراور جوان کے ماتحت ہیں ان کوامر بالمعروف کریں۔

غرض! ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے ماتختوں کو امور خیر (بھلی باتوں) کا تھم کرے اور خلاف شرع باتوں سے رو کے ،اس میں عالم ہونے کی ضرورت نہیں ، ہاں جہاں علم درکار ہے مثلاً کوئی مختلف فیہ مسئلہ ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی بہت ی شقیں بیں اوروہ ان شقوں کا احاط نہیں کر سکایا احاطہ کر لیا مگر اس کا درجہ نہیں معلوم ، تو ایسا مسئلہ بتلا نا ہر شخص کیلئے جائز نہیں ، بیعلاء کے بتلانے کا کام ہے۔

پس تبلیغ خاص کیلئے تو مسئلہ کی حقیقت کا پورے طور سے منکشف ہونا اور قدرت ہونا شرط ہے اور تبلیغ عام بعنی وعظ کہنا ہے علاء کا کام ہے۔ (آ داب وتبلیغ ۲۰۱)

## علماءواعظين ومبلغين سيعشكايت

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاید بعض لوگ یہ کہیں کہ ہم تو وعظ کہتے رہے ہیں تو تبلیغ ہوگئی جیسے مثلاً ہیں ہی وعظ کہہ رہا ہوں۔ سو ہیں وعظ کی حقیقت کوخوب جانتا ہوں۔ خودکوئی کسی جگہ جا کر وعظ نہیں کہتا بلکہ پہلے ان سے درخواست کی جاتی ہے جس پریہ سو بہانے کرتے ہیں ، نخرے کرتے ہیں کہاس وقت سر میں درد ہے ناک میں درد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عذر خطاب طویل (لمبی تقریر) کیلئے تو ہوسکتا ہے گراس میں درد سرکیا مانع ہوسکتا ہے کہ کسی سے ایک دوبات کہددی جائے بس شکایت اس کی ہے۔ (التواصی بالحق ۱۹۱) ہے کہ کسی سے ایک دوبات کہددی جائے بس شکایت اس کی ہے۔ (التواصی بالحق ۱۹۱) قورمہ کی امید ہوتی ہو قریب دوڑ کر جاتے ہیں ،اورالی جگہ جہاں ستو گھول کے کھانا پڑے وہاں جانے کی ہماری ہمتے ہیں ہوتی۔ (ضرورت تبلیغ ۱۳۰۰)

اہل علم شاہی دید بہ کی پرواہ ہیں کرتے

اندلس کے خلیفہ تھم ٹانی (۱۹۵۰ھ الاق تا ۱۲۲ ھے کے وہ ایک دن شاہی

چوبدار کو حکم دیا کہ وہ فقیہ ابو ابراہیم کو دربار میں پیش کریں۔ چوبدار نے انہیں تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مسجد ابوعثان میں وعظ بیان کررہے ہیں۔اس نے ابوابراہیم سے کہا'' امیر المومنین آپ کواسی وقت طلب فر ماتے ہیں۔آپ میرے ساتھ چلیں''۔

ابوابراہیم نے بڑی ہے نیازی سے کہا''امیر المومنین سے کہہ دو کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے کام میں مصروف ہوں جب تک اس کام سے فارغ نہ ہوں نہیں آسکتا''۔

چوبدار بیہ جواب س کر بہت بو کھلایا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے خلیفہ تھم ٹانی سے ابو ابراہیم کا جواب عرض کیا۔ خلیفہ نے چوبدار سے کہا''تم جا کرابوابراہیم سے کہہدو کہ ہم اس بات کوس کر بہت خوش ہوئے کہ آپ اللہ کے کام میں مصروف ہیں۔ جب اس کام سے فارغ ہوجا کیں تو تشریف لے آئیں ہم اس وقت تک دربار میں آپ کا انتظار کریں گئے'۔ فارغ ہوجا کیں تو تشریف لے آئیں ہم اس وقت تک دربار میں آپ کا انتظار کریں گئے'۔ خلیفہ کا بی تھم س کر ابوابراہیم نے چوبدار سے کہا''امیر المونین سے کہہدو کہ میں بڑھا ہے کی وجہ سے گھوڑے پرسوار ہوسکتا ہوں نہ پیدل چل سکتا ہوں'۔

یه کهه کروه پھراپنے وعظ میں مصروف ہوگئے۔

قلعہ کا ایک دروازہ باب الصنع بندرہتا تھا جو پچھ خاص تقریبات کے موقع پر کھلٹا تھا۔ یہ دروازہ سجد ابوعثمان کے قریب تھا۔ بادشاہ نے یہ کھلوا دیا اور چو بدار سے کہا کہ جا کر سجد میں ان کا انتظار کرے۔ جب وعظ ختم ہو جائے تو ان کو باب الصنع پر لے کر آئے ابوابراہیم نے دیکھا کہ بہت سے امیر اور وزیران کے استقبال کو ہاں موجود ہیں۔ انہوں نے دربار میں جا کربادشاہ سے بات کی اور اس عزت کے ساتھ واپس بھیج دیے گئے۔ (تاریخ اسلام جلد سوم اکبرشاہ خاں)

وعظ بڑی نافع چیز ہے

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے ایک سلسلہ میں فر مایا کہ وعظ بڑی نافع چیز ہے اور بید دین میں اس قدرا ہم خدمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اصل کام بہی تھا درس تدریس وغیرہ سب اس کے مقد ہے ہیں اب آج کل علماء نے تو اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اس لئے جا ہلوں کے ہاتھ میں بیام چلا گیا اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ (ملفوظات حضرت تھا نویؒ ہے)

## علم کی زینت

علم کی یہی زینت ہے کہ اہل علم کی وضع پر رہے ئیہ تجربہ ہے کہ تقویٰ میں جنتنی کمی ہوگی اسی مرتبے کی علم میں بھی کمی ہوگی۔

علم حقيقي اورمعلو مات

حقیقت علم جوتقوی سے حاصل ہوتی ہے الفاظ سے آپ اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے بس تقوی اختیار کر کے دیکھ لو۔ ہاں پیتہ بتلانے کے لئے آپ کو کہتا ہوں کہ حقیقت علم جس کو حاصل ہوتی ہے اس کے قلب پرغیب سے وہ علوم وار دہوتے ہیں جو کتابوں میں نہیں مل سکتے۔ آج کل لوگوں نے کثرت معلومات کو علم سمجھ لیا ہے حالانکہ علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہیں۔

علماء ولدارى سے كام ليس

مولو یوں کو بھی اتنی تخی نہیں کرئی جائے کہ خلاف شریعت کام کرنے والوں سے نفرت
کرتے رہیں اوران کی صورت سے بیزار ہوجا کیں ۔ ولداری سے کام لواور دلداری سیھوتا کہ لوگوں
کے دل نہ ٹوٹیس جمکن ہے کہ بھی وہ راہ راست پر آجا کیں اور خدا آنہیں نیکی کی توفیق عطافر مائے اگر
سختی کی جائے گی تو دل شکت ہوجا کیں گے اور پھر ٹوٹے ہوئے دل ہمارے س کام کے رہیں گے؟
اس لئے ضرورت اس امری ہے کہ ادھر نو وہ لوگ جو براکام ہواس کوخلاف شرع ہمجھ کر کریں برائی پر
اصرار نہ کریں خدا آنہیں نیکی کی توفیق عطافر مائے گا اور ادھر علماء کو جا ہے کہ زمی خلق اور دلداری سے
احکام دین سکھا کیں آ ہت آ ہت ہیں تر رہاں جلد دور ہوجا کیں اس طریقہ سے یقین ہے کہ بہت جلد اصلاح ہوجائے گی اور مسلمانوں کی کمزوریاں جلد دور ہوجا کیں گی۔ (وعظ دعاء)

## بدنظري كي نحوست

حفرت جنیدؓ چلے جارہے تھے ایک حسین لڑکا نفرانی کا سامنے آرہا تھا ایک مرید نے
پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ الیم صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیس گے۔حضرت جنیدؓ نے فرمایا کہ
تو نے اس کونظر استحسان سے دیکھا ہے عنقریب اس کا مزہ تم کومعلوم ہوگا۔ چنانچہ نتیجہ بیہ ہوا

كه وهمخص قرآن شريف بهول گيا\_(نعوذ بالله)

# تحكم واسرار كابتا ناضر ورى تهييں

فرمایا:علماء کوبھی مناسب ہان کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر حکم واسرار معلوم بھی ہوں۔ تو بوجھنے پر ہرگزمت بتاؤ جاہے(عوام) یہی گمان کریں کہ انہیں نہیں آتااور پوچھنے والے بھی خوب سمجھ لیں كه جاننے والے بھى بہت ہیں مگرتمہارے غلام ہیں ہیں كتمہیں سب بتادیا كریں (الشریعت) ا كابر كي تواضع

فرمایا:مولانااساعیل صاحب شہیدٌ نے وعظ فرمایا ایک شخص نے کہا سجان اللہ آپ کا کیساعلم ہمولانانے فرمایا کیاعلم ہے میں توایک ادنیٰ ساطالب علم ہوں اس مخص نے کہا کہ بیآ پ کی تواضع ہے فرمایا کہ بیں بیتو برا تکبر ہے اس لیے کہ اس بات کا کہنے والا اس بات کا مرعی ہے کہ میں برا صاحب بصیرت ہوں میری نظراتن دورتک پہنچی ہوئی ہے کہاس کے مقابلہ میں بیمیراعلم کوئی چیز نہیں ا ایک توبهلوگ تھے کہآ یا بنی تواضع کوبھی تکبر جانتے تھے ایک ہم ہیں کہ تکبر کوبھی تکبر نہیں سمجھتے۔

### پیش گوئی

فرمایا کہ مجھ کو مدرسہ سے سندنہیں ملی ۔ چونکہ مدرسہ نے دی نہیں اس لئے ہم نے مانگی نہیں کیونکہ بیاعتقاد تھا۔ کہ ہم کو کچھآتانہیں۔ پھرسند کیا مانگتے بلکہ میں مع چندا ہم سبقوں کے زمانہ جلبہ میں حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ بیہ معلوم ہوا ہے کہ مدرسہ سے ہم کوسند ملنے والی ہے مگر چونکہ ہم کو پچھآتا جاتانہیں اس لئے اس کوموقوف کرد بیجئے تو جوش میں آ کرفر مایا کہ کون کہتا ہے کہم کو آ تانہیں بیرخیال اینے اساتذہ کود مکھے کرہوتا ہے کیکن باہر جہاں جاؤ گے تم ہی (اور بیفر مانا کیسے پورا ہواسب دنیائے اسلام نے دیکھ لیا۔ فللہ الحمد علی محمہ )تم ہو گے۔اللہ اکبر کیسے توکل کے ساتھ فرما دیا تھا۔

ا کابر کےعلوم سےموافقت

فرمایا: مجھے اس کی بہت مسرت ہوتی ہے۔ کہاینے ول کی تائیدسلف کےقول میں ال جائے۔ بعض

لوگ توسلف سے اپناعلم منقول دیکھ کرافسردہ ہوجاتے ہیں۔ کہ ہائے ہماراتفر دباطل ہوگیا اور میں خوش ہوتا ہول کہ المحدللدو ہیں ذہن گیا۔ جہال مقبولان الہی کا ذہن گیا تھا۔ اکابر کے علوم سے اپنے علوم کی موافقت بڑی دولت ہے۔ جونعت صحت مذاق دسلامت فیم کی علامت ہے۔ (اجرامیام صدوم س) ہوئی دولت ہے۔ جونعت صحت مذاق دسلامت فیم کی علامت ہے۔ (اجرامیام صدوم س) مولا نا عبد الحمی کی کھنومی رحمہ اللہ

کیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مولا نا عبد الحق نے نواب صدیق حسن خان صاحب کے مقابلہ میں جومباحث لکھے ہیں بہت اچھے لکھے ہیں اور آج کل کوڑ مغزوں کیلئے بہت اور آج کل کوڑ مغزوں کیلئے نقل ہی کی زیادہ ضرورت ہے۔ درایت کا آج کل زمانہ بیں۔ نیز فرمایا کہ مولا نا عبد الحکی صاحب لکھنوگی نہایت ہی حسن صورت احسن سیرت محسن اخلاق کے جامع تھے معلوم ہوتا تھا کہ نواب زادے ہیں۔ ان خواص سے معلوم ہوا کہ شب کی عبادت میں روتے تھے۔ دن کوامیر رات کو نقیر کرشرت کام کی وجہ سے دماغ ماؤف ہوکر مرگی کامرض ہوگیا تھا۔ تھوڑی می عمر میں بڑا کام کیا یہ سب تائید نیبی ہوتی ہے۔ ورنہ انسان کاوجود ہی کیا ہے۔ (ملفوظات حضرت تھا نوی ج

امام تزمذي رحمه اللدكاحا فظه

امام ترفدی جب نابینا ہوگئے تو ایک مرتبہ آپ کوسفر کا اتفاق ہوا ٔ راستہ میں ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے سر جھکالیا۔ حمال نے اس کا سبب بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہیں ہے۔ آپ نے اونٹ کو وہیں درخت ہیں ہے۔ آپ نے اونٹ کو وہیں رکواد یا اور فرمایا کہ اگر میرا حافظ اس قدر کمزور ہوگیا ہے تو میں آج سے حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گااور قریب کے گاؤں میں اول جھے کر دریافت کیا۔ اکثر لوگوں نے وہاں درخت ہونے سے انکار کر دیائین گاؤں کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ مدت گزری جب یہاں ایک درخت تھا اور تقریباً بارہ برس ہوئے کہ اس کوکاٹ دیا گیا ہے جب اس کی تصدیق ہوگئ تو آپ آگے بڑھے۔ (تعلیم البیان)

فراست

فراست بھی ایک علم ہے۔افلاطون فراست کا ماہر تھاممکن ہے کہ اصل میں سیام بھے ہو

گراس کے قواعد سے دلیل سے ثابت اور منقول نہ ہونے کی وجہ سے غیر معتبر کہا جائے۔جس طرح رمل بھی فی نفسہ ایک سے علم تھا۔ چنا نچہ حدیث میں ہے کہ بعض انبیاءاس کو جانتے تھے ۔اسی طرح نجوم (ستاروں) میں بھی احتمال ہے گرچونکہ اس کے قواعد مندرس ہو گئے (یعنی مٹ گئے)ای لئے شریعت نے اسے نا جائز قرار دیا۔

افلاطون فراست کا ماہر تھا۔ ایک پہاڑ پر اکیلار ہتا تھا۔ ایک مصور (تصویر بنانے والا)
نوکر رکھا تھا بھی بھی تو اس سے ملاقات ہوجاتی اور کی سے بہت کم ملتا تھا اگر کوئی طنے
کا قصد کرتا تھا تو اس کی تصویر منگا کر اس کے اخلاق معلوم کرلیٹا تھا۔ اگر ملنے کے قابل ہوتا تھا
تو ملتا تھا ورنہ جواب دے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی تصویر دیکھ کرکہا کہ بیہ ملنے کے قابل
نہیں اس نے کہلا بھیجا کہ افلاطون کی رائے تھے ہے۔ پہلے میں ایسا ہی تھا گر اب میں نے
اپنے اخلاق درست کر لئے ہیں۔ افلاطون کی فراست نے اس کی بھی تصدیق کی اس کے بعد
افلاطون نے اسے اپنے پاس بلالیا۔ اور اس سے ملا۔ (روح الجواب، برکات رمضان)

#### عربیت میں مہارت

حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ایسے ادیب مشہور نہ تھے گر مولانا کی تقریرات سے جو بہت سے مقامات مجھ کو منظبط بھی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عربیت سے اس قدر مناسبت تھی کہ دیکھنے والا پھڑک جاتا ہے چنانچہ اس وقت ایک مقام یاد آگیا آیت الزائیۃ والزانی اور آیت السارق والسارق کے متعلق الزائیۃ کی تقدیم اور السارق کی تقدیم کے بارہ میں مشہور سوال ہے جس کا سب سے لطیف جواب منقول ہے کہ سرقہ کی بناء جرأت

ہاور وہ مرد میں زیادہ اور زناکی بناء شہوت ہے جوعورت میں زیادہ ہے گراس جواب میں یہ خدشہ ہے کہ اس فرق کو بناء کہتے ہیں تو مجرم کی ایک سم کی معذوری کا اظہار ہے اور بیہ مقام ہے تقییح کا اب مولانا کی تو جیہ سنئے فرماتے تھے کہ سرقہ کا صدور مرد سے زیادہ عجیب اور فہتے ہے کہ وہ کما کر کھا سکتا ہے اور عورت میں عفت وشرم و حیازیادہ ہوتی ہے تو اس سے زناکا صدور زیادہ عجیب اور فہتے ہے میں نے کسی تفسیر میں بیہ بات نہیں دیکھی جو حضرت مولانا سے میں میں نے حضرت سے جلالین کے ہیں بارے پڑھے ہیں اور اکثر مقامات میں ایک عبیب بات ارشاد ہوتی تھی گواب سب یا دنہیں رہا مگر کچھ کچھ یاد ہے اور پھر باوجود ان کمالات کے بیرحالت تھی کہ اینے کو بالکل مٹائے ہوئے اور فنا کئے ہوئے تھے۔

ديني پيشواا گر پھسل جائے تو قوم کا کيا ہوگا

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجھے پکھ واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگئے لوگوں نے یو چھا کہ حضرت وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ

ا ایک مرتبردس باره سال کی لڑکی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے جیران کردیا ۔ بارش ہوئی تھی کچسل تھی میں مجد جارہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کرآ رہی تھی جب ذرامیر ہے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذراستعمل کے قدم اٹھانا کہیں پھسل نہ جانا تو جب میں نے بیکہا تو اس نے آگے سے بیجواب دیا محضرت! میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا آپ ذراستعمل کرقدم اٹھانا اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا ہے گا؟ کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنجمل کرقدم اٹھانا آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا ہے گا۔

ا ۔ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے اور کھلے سر کے ساتھ آ گے سے گزری اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا نا راض ہوا کہنے لگا کہ بختے شرم نہیں آتی ۔ دھیان نہیں نظے سراور کھلے چہرے کے ساتھ اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا تو میرے آ گے سے گزرگئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے گئے کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت خم زدہ

ہوں' مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یانہیں' میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزرگئی مگر جیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوندگی محبت میں اتن گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا ببتہ نہ چلا اورتم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہواورد مکھ میراچہرہ رہے ہو۔ حسن بھری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس عورت کی سیاستے مجھے آج تک یا دہاورواقعی ہماری نمازوں کا بہی حال ہے' نیچے کی منزل پراگرنماز پڑھ رہے ہوں اوراو پر کی منزل میں اگرکوئی ہمارانا م لے دے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارانا م پکارا گیا ہماری نماز کی توجہ کا بی عالم ہوتا ہے۔ (تمنائے ول صفحہ ۴۰)

وفت كى ايك الهم ضرورت

ہمارے اس مضمون میں ایک نہایت ہی اہم دینی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جید الاستعداد علماء کرام چھوٹے بچوں کو انگلش اور مقامی زبان سکھانے کے لئے اسلامی طرز پر ایک کورس تیار کریں جس میں جاندار کی تصویر بالکل نہ ہواور غیر اسلامی ناموں کے بجائے اسلامی نام ہوں اور سکولوں میں رائج کورس میں جو غیر اسلامی ،مضامین ہیں ان سے بھی وہ کورس پاک وصاف ہو بلکہ اسلامی عقائد اور ہمارے اسلاف کے واقعات و کارناموں پر بنی ہوجس سے بچے زبان دانی کے ساتھ اسلام کے عقائد و آ داب سے بھی واقف ہوں بلکہ ہمارے اسلاف کے کارناموں سے آگاہ ہوں۔

چنانچہ کچھ حساس بیدار مغز علماء کرام نے اس دینی ضرورت کومحسوں کر کے اسلامی طرز پر مقامی زبان سکھانے والی ابتدائی و بنیادی کتابیں تالیف کرنا شروع بھی کردیا ہے اور کچھ حضرات نے ایسی ہی کچھ کتابیں شائع بھی کردی ہیں اللّٰدان کی مبارک محنتوں کوقبول فرمائے اور پخیل تک پہنچائے اور ہمارے عوام کوان کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ آمین۔

اس کام کی بڑی اہمیت اس بنا پر ہے کہ اسکولوں میں رائج کورس کو پڑھ کر ہمارے بچوں کا ذہن غیر اسلامی بنتا ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی دینے کی تصویر دیکھے کراوران کوسولی دینے کامضمون پڑھ کر بچوں کا ذہن قرآن کے خلاف بنتا ہے قرآن توصاف الفاظ میں کہتا ہے: و ما قتلوہ و ما صلبوہ (سورۃ النساءُ آیت: ۱۵۷) یعنی حضرت عیسیٰ کوان

کے دشمنوں نے قبل نہیں کیا اور نہ سولی دی۔اسی طرح دوسرے غیر اسلامی مضامین پڑھ کر عقا کدخراب ہوتے ہیں جبکہ عقا کہ ہی اصل ایمان ہے۔

ہے عمل عالم جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ علم جس ہے اللہ کی رضا جا ہی جاتی ہے ( یعنی وین اور کتاب وسنت کاعلم ) اگر اس کوکوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لئے حاصل کر ہے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو ہے بھی محروم رہے گا۔' (منداحم سنن ابوداؤ دوابن ملجہ )

''حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے علم وین الله کی رضا کے لئے نہیں بلکہ غیر الله کے لئے (یعنی دنیوی اور نفسانی اغراض کے لئے) حاصل کیاوہ جہنم میں اپناٹھ کا نابنا لیے'' (جامع ترندی)

اللہ تعالیٰ نے دین کاعلم انبیاء کیہم السلام کے ذریعہ اور آخریں سیدنا حضرت محم مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کے ذریعہ اس لئے نازل فرمایا ہے کہ اس کی روشنی اور رہنمائی میں اس کے بندے اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے دار رحمت یعنی جنت تک پہنچ جا کیں اب جو بدنصیب آدمی اس مقدس علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل اور دینوی دولت کمانے کا اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی تحمیل اور دینوی دولت کمانے کا وسیلہ بنا تا ہے اور اس کے واسطے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے اور پیشدید ترین معصیت ہے۔ اور ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ اس کی سزاجنت کی خوشبوت کے ۔ اور ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ اس کی سزاجنت کی خوشبوت کے ۔ اور ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اس کی سزاجنت کی خوشبوت کے ۔ اور ان حدیثوں میں ورسول اللہ علیہ ہے ۔ اللہم احفظنا!

حضرت عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے دین پھیلایا عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں علاءاس قدر کسمیری میں مبتلا ہوگئے کہ انہیں کوئی پوچھنے والانہیں رہا۔ عالم گیررحمہ اللہ تعالی چونکہ خودعالم تھے۔اہل علم کی عظمت کوجانتے تھے انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علاء کی قدر کرنی جاہئے۔

بلکہ یہ تدبیراختیار کی کہ جب نماز کا وقت آگیا تو عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم
عالیہ جودکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضوکرا کیں 'چنانچہ جودکن
کے والی تھے انہوں نے سات سلام کئے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے
مجھے حکم دیا کہ میں وضوکراؤں' وہ سمجھے کہ اب کوئی جا گیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے
نواب صاحب فوراً یانی کالوٹا مجرلائے اور آکروضوکرانا شروع کردیا۔

عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وضومیں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر بھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔اب وہ حیران! کیا جواب دیں' پوچھا وا جبات کتنے ہیں؟ پچھ پہنیں' پوچھاسنتیں کتنی ہیں؟ جواب ندار د۔

عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوئے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم حاکم ہو'لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہوا ورمسلم تنہارا نام ہے' تنہیں یہ بھی پہتے ہیں کہ وضو میں فرض' واجب' سنتیں کتنی ہیں' مجھے امید ہے کہ میں آئندہ الیں صورت نہ دیکھوں۔ ایک کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ان سے کہا: آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔اس نے کہا جہاں پناہ یہ توعزت افزائی ہے۔ ورنہ فقیر کی الیی کہاں قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کریں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ

انہوں نے اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں اب چیپ ہیں کیا جواب دیں!!

نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روز ہ فاسد ہوتا ہے کتنے ہیں؟

عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے امیرُ والی ملک اور نواب کہلاتے ہو ہزاروں آ دمی تمہارے تھم پر چلتے ہیں متم مسلمان ٔ یاست اسلامی ٔ اور تمہیں بیجھی پینے نہیں کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟

ای طرح کسی ہے زکو ۃ کامسکہ پوچھا تو زکو ۃ کامسکہ نہ آیا۔کسی ہے جج وغیرہ کا ُغرض

سارے فیل ہوئے ۔اورعالمگیررحمہاللہ نے سب کو پہ کہا کہ آئندہ میں ایبانہ دیکھوں۔

بس جب بہاں سے امراء واپس ہوئے۔اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت بڑی تو مولو بوں کی تلاش شروع ہوئی۔اب مولو بوں نے نخرے شروع کئے کسی نے کہا ہم یا نچ سو رویے تنخواہ لیں گے۔انہوں نے کہاحضور! ہم ایک ہزاررو پیتیخواہ دیں گےاس لئے کہ جا گیریں جانے کا اندیشہ تھا۔ریاست چھن جاتی 'پھر بھی مولوی نہ ملے تمام ملک کے اندر مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علماء طلباء تھےسبٹھ کانے لگ گئے بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہوگئیں۔اور ساتھ ہی ہے کہ جتنے امراء تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے مل شروع کر دیا۔

واعظ مدينه كوحضرت عائشه رضني اللاعنهاكي تنين الهم تصيحتين

حضرت فعمى رحمه الله تعالى كہتے ہيں: حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها نے مدينه والول کے واعظ حضرت ابن ابی سائب رحمہ اللہ تعالیٰ سے فر مایا: تنین کا موں میں میری بات مانو،ورنەمىن تىم سى سخت لژائى كروں گى \_

حضرت ابن ابی سائب رحمه الله تعالی نے عرض کیا، وہ تین کام کیا ہیں؟ ام المؤمنین! میں آ ہے کی بات ضرور مانوں گا۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا:

پہلی بات: بیہ ہے کہتم دعاء میں بہ تکلیف قافیہ بندی سے بچو۔ کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ عليه وسلم اورآ پ صلى الله عليه وسلم كے صحابه اس طرح قصد أنہيں كيا كرتے تھے۔

دوسری بات: یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرو.....اور زیادہ کرنا حا ہوتو دود فعہ.....ورنہ زیادہ سے زیادہ تین وفعہ کیا کرو،اس سے زیادہ نہ کروورنہ لوگ (اللہ کی)اس کتاب ہے اکتاجا ئیں گے۔

تیسری بات: پیے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہتم کسی جگہ جاؤ، اور وہاں والے آپس میں بات كررہے ہوں اورتم ان كى بات كائ كرا پنا بيان شروع كردو۔ بلكه انہيں اپنى بات كرنے دو،اور جب وهمهمین موقع دین اورکهین تو پهران مین بیان کرو۔ (حیاۃ الصحابہ:۳۰۹/۳)

علم اور مال میں فرق (ایک خط کا جواب)

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں فرق ہے۔وہ یہ کہ مال کو جتنا

خرچ کروگفتا ہے اور علم کو جتنا خرچ کروا تنا بڑھتا ہے۔اگر علم کہیں گھٹ جایا کرتا تو جو حافظ قرآن شریف پڑھانے بیٹھتا تو جتنی آبیتیں بچوں کو سکھلایا کرتا خود بھول جایا کرتا۔اس کاعلم دوسرے کے پاس منتقل ہو جایا کرتا حالا نکہ جتنا پڑھا تا ہے اتنا استاذ کا حفظ پختہ ہو جاتا ہے، اس کاعلم ترتی کر جاتا ہے ،غرض علم کو جتنا خرچ کروبڑھتا ہے ،دولت کو جتنا خرچ کروگھٹتی ہے۔ دوسرا فرق بیہے ہوں گے تو آپ دوسرا فرق بیہے ہوں گے تو آپ کو فکر ہوگی کہیں چوبہ نہ لے جائے۔تالا لگاؤں، تجوری میں رکھوں،گھر کی کو گھری میں کو فکر ہوگی کہ ہیں چوبہ نہ لے جائے۔تالا لگاؤں، تجوری میں رکھوں،گھر کی کو گھری میں کو فوری ال کی حفاظت کرتا ہے۔عالم کو خود مال کی حفاظت کرنی ہے اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔عالم کو خود حفاظت کرتا ہے ،گر مال اپنے مالک کی خطرہ کا راستہ ہے ، بینجات کا ۔ تو علم اپنے عالم کی خود حفاظت کرتا ہے ،گر مال اپنے مالک کی حفاظت نہیں کرتا ، مالک کو حفاظت کرنی ہوتی ہے۔

اب ظاہر بات ہے کہ مال آئے تو سوصیبتیں ساتھ لے کرآئے گا کہ جفاظت کروچور سے اورڈ اکو وغیرہ سے ۔ اور علم آئے تو احسان جتلاتا ہوا آئے گا کہ میں تیرا محافظ ہوں ، میں تیری خدمت کروں گا ، میں مجھے نجات کا راستہ بتلاؤں گالہٰذاا گرکوئی علم سکھلائے تو وہ سب سے بروامحن ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کا راستہ کھول دیا۔

دولت ہے راستے نہیں تھلتے اس سے تو آ دمی بہکتا ہے، ہاں اگر کوئی علم کے مطابق کمائے اور علم کے مطابق خرچ کرے تو دولت کام دے گی، اور اگر جاہلانہ طریقے سے کمائے حلال وحرام کا امتیاز نہ کرے اور خرچ کرنے میں حلال وحرام کا امتیاز نہ ہوتو دولت مصیبت بن جاتی ہے۔

اب تک تو ہم عقیدے سے سمجھتے تھے کہ دولت کو بے جاطریقے سے کما وُ تو مصیبت بن جاتی ہے گرآج تو و نیا میں مشاہدہ ہورہا ہے یعنی جن کے پاس نا جائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت تھی آج وہ مضیبت میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لئے دولت نکلے، جان تو ہماری نج جائے ہوئی چھپارہا ہے، کوئی سمندر میں ڈال رہا ہے گر گور نمنٹ ہے ہماری نج جائے ،کوئی سمندر میں ڈال رہا ہے گر گور نمنٹ ہے کہ کھوج کران چیزوں کو ڈکال رہی ہے تو مالدازوں پرایک عجیب مصیبت گزرر ہی ہے۔

یاں ہوخریب یا زاہد ہے آج انہیں ہے کہاں وقت ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ تھوڑ ہے ہیے کا فی بیں ، جوغریب یا زاہد تھے آج انہیں ہے کہنے کا موقع ہے کہ آرام میں تو ہم جیں تمہاری دولت نے تمہیں فائدہ ذیا فقیر کے گھر گور نمنٹ کا کوئی آدی نے تمہیں فائدہ دیا فقیر کے گھر گور نمنٹ کا کوئی آدی نہیں آئے گا کہ تیکس ادا کرو۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس پچھ نہیں میں کہاں سے ادا کروں ، وہ آرام سے ہے۔ اور جس کے پاس سب پچھ ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ ہم پچھ نہیں رکھتے ، اس لئے غم بھی پچھ نہیں رکھتے ، ہم وستار بھی نہیں رکھتے ، ہم وستار بھی نہیں رکھتے ، ہم وستار بھی نہیں رکھتے ، بھی کاغم کہاں سے رکھتے ؟ جس پر دستار ہووہ رہے وخم کی فکر کرے یہاں تو دستار ہی نہیں رکھتے ، بھی کاغم کہاں سے رکھتے ؟ جس پر دستار ہووہ رہے وخم کی فکر کرے یہاں تو دستار ہی ندار د ہے، یہاں کپڑا ہی ندار د ہے تو کلی اور دامن کی فکر کیوں ہوگی ؟

بہرحال جولوگ آج کم یعنی بقتر رضرورت رکھتے ہیں وہ آ رام میں ہیں اور جوزیادہ رکھتے ہیں وہ آ رام میں ہیں اور جوزیادہ رکھتے ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہیں مگر کیوں مبتلا ہیں؟ محض زیادہ رکھنے کی وجہ ہے نہیں، اسلام نے رنہیں کہا کہتم مفلس اور قلاش بنو، نا جائز طریقے پر زیادہ رکھتے ہو۔اس لئے پریثان ہو،جس کے پاس جائز طریقہ سے ہے وہ آج بھی پریثان نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جائز راستہ پر چلنا ہمیشہ راحت کا باعث بنرا ہے۔نا جائز راستہ پر چلنا ہمیشہ راحت کا باعث بنرا چلنا ہمیشہ مصیبت کا موجب ہوتا ہے۔خواہ وہ قانو نا نا جائز ہویا شرعاً نا جائز ہو۔ جب کسی نا جائز چیز کا آدمی ارتکاب کرےگا تو مصیبت میں مبتلا ہوگا۔

## خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ بیدا ہوتا ہے

امت محدیہ کے پانچ طبقے ہیں جب ان میں خرابی پیدا ہوجاتی ہے قوساراماحول بگڑ جاتا ہے۔
ایک روز مستب بن واضح سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بتعالیٰ نے پوچھا کہتم کو معلوم ہے کہ عام بگاڑ اور فساد کیسے پیدا ہوتا ہے، مستب نے کہا کہ مجھے علم نہیں ۔ فرمایا کہ خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ بیدا ہوتا ہے، کھر فرمایا کہ امت محدید کے پانچ طبقے ہیں، خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ بیدا ہوتا ہے، کھر فرمایا کہ امت محدید کے پانچ طبقے ہیں، جب ان میں فساداور خرابی بیدا ہوجاتی ہے تو ساراماحول بگڑ جاتا ہے۔

ا علماء: بیدا نبیاء کے وارث ہیں مگر جب دنیا کی حرص وظمع میں پڑجا ئیں تو پھر کس کواپنا مقتدا بنایا جائے؟ ۲۔ تجار: بیاللہ کے امین ہیں جب بی خیانت پراتر آئیں تو پھر کس کوامین سمجھا جائے؟ ۳۔ مجاہدین: بیاللہ کے مہمان ہیں جب بیہ مال غنیمت کی چوری شروع کریں تو پھر وشمن پر فتح کس کے ذریعے حاصل کی جائے؟

۳-زہاد: بیزمین کے اصل بادشاہ ہیں، جب بیلوگ برے ہوجا ئیں تو پھر کس کی پیروی کی جائے؟

۵۔ حکام: بیمخلوق کے نگران ہیں، جب بیدگلہ بان ہی بھیٹر یا صفت ہوجا ئیں تو گلہ کو کس کے ذریعہ بچایا جائے؟

## زبان كاعالم دل كاجابل اس امت كے لئے خطرناك ہے

حصرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھرہ کا وفد حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عنہ کیا آیا۔ ان میں احف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سب کو حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے دیا۔ لیک حفارت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد فرمایا تہمیں معلوم ہے میں نے تہمیں کیوں روکا تھا؟ میں نے اس وجہ سے روکا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراس منافق سے ڈرایا جوعالم اندزبان والا ہوا، مجھے ڈرہوا کہ شاید تم ان میں سے ہولیکن (میں نے ایک سال رکھ کرد کھولیا کہ ) ان شاء اللہ تم ان میں سے نہیں۔ حضرت ابوعثان نہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کومبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس منافق سے بچو جو عالم ہو، لوگوں نے بو چھا: منافق کیسے کومبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس منافق سے بچو جو عالم ہو، لوگوں نے بو چھا: منافق کیسے عالم ہوسکتا ہے؟ فرمایا بات تو حق کہے گالیکن عمل منکرات پر کرے گا۔

تصرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہم بیہ بات کہا کرتے تھے کہ اس امت کووہ منافق ہلاک کرے گاجوزیان کاعالم ہو۔

حضرت ابوعثان نہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حصرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومبر پریہ فرماتے ہوئے سنا کہ''اس امت پرسب سے زیادہ ڈراس منافق سے ہوئے سنا کہ''اس امت پرسب سے زیادہ ڈراس منافق سے جوعالم ہو''لوگوں نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! منافق کیسے عالم ہوسکتا ہے؟ فرمایا وہ زبان کا توعالم ہوگائین دل اور عمل کا جاہل ہوگا۔''(حیاۃ الصحابہ: جلد الصفیم سے)

## ننگےسر کی شہادت قبول نہیں

اسلام بلنداخلاق وکردار کی تعلیم دیتا ہے اور گھٹیا اخلاق ومعاشرت سے منع کرتا ہے نگے سر بازاروں اور گلیوں میں ٹکلنا اسلام کی نظر میں ایک ایسا عیب ہے جوانسانی مروت و شرافت کے خلاف ہے۔ اس لئے حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اسلامی عدالت ایسے مخص کی شہادت قبول نہیں کرے گی ....مسلمانوں میں نگے سرپھرنے کارواج انگریزی تہذیب ومعاشرت کی نقالی سے بیدا ہوا ہے ورنہ اسلامی معاشرت میں نگے سرپھرنے کو عیب تصور کیا جاتا ہے۔ (فقاوی رہے یہ جلد ۳ صفحہ ۲۲۲، آپ کے مسائل جلد ۸ صفحہ ۲۵)

امام ما لک رحمه الله کی صاحبز ادبوں کاعلمی معیار

امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ منی کے بازار میں تھانج کے ایام میں ۔ فرماتے ہیں کہ جمرات سے فراغت ہوگی جھے ایک بوڑھا آ دمی ملاتھوڑی دیراس نے بھے دیکھا اور کہنے لگا تجھے اللہ کا واسط تو میری دعوت قبول کرلے ۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کوقبول کرلیا اور وہ بھی ایسا ہے تکلف کہ جواس کے پاس تھا پیش کردیا ، اس نے روٹی کا ایک فکڑا نکالا اور وہ بھی ایسا ہے تکلف کہ جواس کے پاس تھا پیش کردیا ، اس نے روٹی کا ایک فکڑا نکالا اور وہ بھی دستے تو قریش ہے ۔ میں نے کھانا شروع کردیا ، وہ بھی و کھتار ہا اور کہنے لگا کہ جھے ڈرلگتا ہے کہ تو قریش ہے ۔ میں نے کہا ہاں کین تھے کیسے پنہ چلا؟ اس نے کہا کہ بید قریش دعوت دینے میں بھی پھر اس نے کہا کہ بید چلا کہ بید میں بھی جبر اس سے امام با تیں کرتے رہے جھے پنہ چلا کہ بید مدینہ سے آیا ہے ، فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بوجھا تو اس نے مجھے ان کے پچھالات سنائے۔

جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا

کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو بیخا کی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے۔ بیہ ہم آپ

کودے دیں گے آپ مدینہ بہنچ جا کیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہے ہی تیار تھا ، لہذا میں
نے حامی بھرلی ، فرماتے ہیں میں قافلہ کے ساتھ سوار ہوا ہمیں راستہ میں مکہ مکر مدے مدینہ
منورہ بہنچنے میں سولہ دن لگے اس دوران میں نے سرلہ قرآن مجید پڑھ لئے۔

آج بیرهال ہے کہ جج کرے آتے ہیں دس دن مدینہ گزار کرآتے ہیں، ایک قران مجید بھی کممل کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی ہمارے اسلاف جب جج کے لئے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے اور آج جج کرے آتے ہیں خود مسلمان بن کرچیح طرح سے نہیں آتے واپس آ کر پھر گنا ہوں کی طرف چل دیتے ہیں۔

الغرض اما مثافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حالت سفر میں سولہ دن میں سولہ قرآن مجید بورے کے فرماتے ہیں، جب ہم مسجد نبوی میں پنچ تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدی اونچے قد کا ہاوراس نے ایک تہبند با ندھا ہاورایک چا درلیٹی ہوئی ہوئی ہو ہو ایک اونچی جگہ بیٹے گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورلوگ اس کے اردگر دبیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا کہ بہی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ بیوہ ایام تھے جب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ بیوہ ایام تھے جب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ احادیث ہیں ان کو کھوارے تھے موطا امام مالک کی جواحادیث ہیں ان کو کھوارے تھے میں نے ایک تکا اٹھا کیا اور دل میں بیسو چا کہ بیر میراقلم ہاور ہاتھ سامنے کرلیا اور سوچا کہ بیر میری کا پی ہے ، اور میں نے اپنی زبان سے اس شکے کولگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگار ہاہوں میری کا پی ہے ، اور میں نے اپنی زبان سے اس شکے کولگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگار ہاہوں اور تھیلی پر لکھنا شروع کردیا ، کہنے گئے اس دوران امام الک رحمہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف دیکھا نہوں نے اس محفل میں ایک سوستا کمیں احادیث مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف دیکھا نہوں نے اس محفل میں ایک سوستا کمیں احادیث میں جب آگی نماز کاوقت ہوگیا تو محفل برخاست ہوگئی۔ طلباء نے گئے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے مجھے دیکھا تو اپنی طرف بلایا اور مجھ ہے کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا جی ہاں! میں مکہ مرمہ ہے آیا ہوں، کہنے گئے کہ تو ہمتیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا میں احادیث لکھ رہا تھا، کہنے گئے کہ دکھاؤ، میں نے جو دکھایا تو ہمتیلی پر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا یہاں تو کچھ ہیں لکھا، میں نے کہا کہ حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کا غذا میں تو آپ جو املاء کھوارہ تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لئے ایک شکھے ہے جیٹھا ہوا ہمتیلی پرلکھ رہا تھا، اس پرامام مالک رحمہ اللہ تعالی ناراض ہوئے کہ بہتو حدیث یاک کے ادب کے خلاف ہے کہتم نے اس طرح

سے لکھا، میں نے کہا کہ حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لئے ہاتھ پر تنکا چلار ہاتھا حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا، کہنے لگے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اچھا اگر تو دل میں لکھ رہا تھا تو مجھے چندروایتیں اس میں سے سناد بے تو میں تجھے جانوں فر مانے لگے میں نے ان کوایک سے لے کرایک سوستائیس حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنادیں، یہ علم!! کا حدیثیں جس تریب سے لکھوائی تھیں، تمام ای ترتیب پران کو سنادیں۔

فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے کہنے گے کہ اچھا اے نوجوان! تو میرامہمان بن جا، اندھے کو کیا چاہئے؟ دوآ تکھیں۔ میں تونے پہلے ہی سے تیار مھا کہنے لگا کہ حصرت! میں تیار ہوں، اہ م مالک رحمہ اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کھر تشریف کے حفا فظر تھیں۔ قرآن مجید کی حافظ تھیں، بہت متقیہ پاک صاف زندگی گزار نے دالی عورتیں حتی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتناعلم رکھتی تھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ حدیث کا درس مجد نبوی میں لاسے دوری میں شریک ہوتیں اور ان کا علمی معیار میں دیتے دوہ پردے کے بیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتیں اور ان کا علمی معیار اتنا او نجا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگر د جب کی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپرلکڑی مارکر آ واز کرتیں جس سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ مجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔

آپ نے جاکرگھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آرہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور بڑا علم علم کا شوق ہے، وہ تو بہر حال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا لوٹا پانی کا بحر کر رکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا لیٹ گئے جب اشراق کی نماز پڑھ کر لیٹ گئے جب اشراق کی نماز پڑھ کر ایٹ گئے جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ میری واپس گھر گئے تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پرایک اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سے لوگ تھے کھر اوگ تھے مان کہ ایوا آپ نے اور ایسے اس کرتے تھے، فرمایا کہ بچیاں کہ دری ہیں کہ ابوا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اوراجھے انسان ہیں لیکن ہمیں ان پراشکال واقع ہوا ہے۔

ا۔ پہلا اعتراض ہیہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجاتھا وہ تو کئی آ دمیوں کے لئے کافی تھا ماشاء اللہ ہیا کیلے مہمان سجان اللہ بالکل صاف ہوکر برتن واپس آئے کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔

آئ دنیا کہتی ہے کہ بچوں کوعالم بناؤ گے تو ہدروٹی کہاں سے کھائیں گے؟ آپ بتا یکے اس تھائیں سے بھائیں سے ایٹیاں درگڑتے ہوئے مرگیا ہو؟ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے۔ میں نے دنیا کی کئی ملکوں میں بیسوال پوچھا کوئی ایک مثال تو بنا دولیکن جمیں معلوم ہے کہ ایم بی بی بیاس ڈاکٹر بی ایچ ڈاکٹر کئی ایسے تھے کہ بڑھا ہے میں ان کا وہ وقت بھی آیا کہ بھوک و بیاس سے ایٹیاں رگڑ رگڑ کر مرگئے تو رزق کس بائن سے زیادہ کھا نازیادہ کھا لیا زیادہ کھا انہ یا دو موت آگئی؟ امام سلم رحمہ اللہ تعالی حدیث تلاش کررہے تھا اور کھوریں پاس میں رکھی ہوئی کہ ذیادہ کھانے کی وجہ سے موت واقع ہوگئی ہوزیادہ کھا کہ دیات منہمک تھے کہ کھاتے رہے حتی کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے موت واقع ہوگئی ہوزیادہ کھا کر مرجانے کی مثالیں تو ہیں لیکن بھوک بیاس کھا نے کی وجہ سے موت واقع ہوگئی ہوزیادہ کھا کہ دیات منہمک تھے کہ کھانے دیات بھوک بیاس کھانے کی وجہ سے موت واقع ہوگئی ہوزیاں ہے کہ دلارزق کی اللہ تعالی خوب فراوانی کردیتا ہے اور دنیا اس رزق سے ڈرتی ہے ، کہتے ہیں کہ یہ عالم بنیں گو کھا کا کین گو کھا ایا کرتا تھا ، تو خیر امر مثافعی رحمہ اللہ تعالی سے ایک بی عبر اسے کھا کی رہے اپنیاء کو کھا یا کرتا تھا ، تو خیر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے ایک بیت تیں کہ یہ بی کہ یہ بیت ایک بیت ایک بیت ایک بینا کی گھا ایا کرتا تھا ، تو خیر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے ایک بیت تو انہوں نے یہ بیوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گے۔

کارتن رکھائیں جیسام سالی بچھا کر رکھااور پانی کابرتن رکھائیکن جیسام سالی بچھایا تھا میں کوویسا ہی رکھاملااور پانی بھی جوں کا توں تھا تو لگتاہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی اور پھر مسجد میں تو وضو کا انظام بھی نہیں لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور بیاسی طرح آپ کے ساتھا تھ کر مسجد میں چلے گئے، پہنہیں نماز بھی انہوں نے کہتے پڑھی؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ترہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ حضرت بات بیہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نورتھا اتنا نورتھا کہ ہر ہرلقمہ کھانے پر مجھے سینہ نورسے بھرتا نظر آتا تھا میں نے سوچا کھمکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھرمیسر نہ ہوکیوں نہ میں اسے جزو

بدن بناؤں!اس کئے میں نے اس سارے کھانے کوایئے بدن کا جزو بنالیا۔اللہ اکبر!

فرماتے ہیں کہ بھر میں لید ہے گیا لیکن اس کھانے کا نورا تناتھا کہ نیند غائب، تو میں احادیث میں غور کرتا رہا فرمانے لگے کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی علیہ السلام نے چھوٹے بچے کوجس کا پرندہ مرگیا تھا پیار محبت سے کہا تھا: یا ابنا عمیر ما فعل النغیر تو یہ پہندالفاظ سے فقہ یہ پہندالفاظ سے فقہ کے جالیس مسائل اخذ کرلئے ، اتن سی عبارت یا اباعمیر! کہ کنیت کیسی ہوئی چاہئے؟ بچوں سے اندازے تخاطب کیسا ہونا چاہئے؟ کسی کے دل کی ملاطفت کے لئے کیسے بات کرئی سے اندازے تخاطب کیسا ہونا چاہئے؟ کسی کے دل کی ملاطفت کے لئے کیسے بات کرئی مسائل اخذ کرلئے اور پھر فرمایا چونکہ میراوضوباتی تھا اس لئے میں اٹھا اور فجر کی نمازاسی وضو ہے اور کی مراد سے پہلا قدم علم حاصل کرنا اور دوسرا قدم سے اس علم کے اور کمل کرنا گیا کہ خور کی میں ہوتا ایک قدم اور اٹھا نا ضرور کی اس کے جاس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا کے دو اے دل :صفح میں ہوتا ایک قدم اور اٹھا نا ضرور ک

## علم سيخشيت خداوندي

فرمایا: "الله تبارک و تعالی کاارشاد ہے کہ اندما یہ حشی الله من عباقِ العلمؤ اہل علم میں جوعلم ہوتا ہے اس کی وجہ ہے ان میں خثیت الہی اور خوف خداوندی ضرور پیدا ہوتا ۔ بہ علم کی تا ثیر ہے اور جب خوف آخرت ہوگا اور اپنے مرنے کا ڈر ہوگا اور الله تعالیٰ کے سامنے جوابد ہی کا اندیشہ ہوگا توعمل کا جذبہ انسان میں پیدا ہوگا لیکن جب علم سے خثیت اور خوف پیدا نہ ہوتو معلوم ہوتا ہے کہ بیعلم حقیقی نہیں ہے بلکہ رسی علم ہے۔ رسی علم کے لئے خشیت کا وعدہ نہیں ہے۔ رسی علم ہے۔ رسی علم کے لئے خشیت کا وعدہ نہیں ہے۔ "(جوابر حکمت)

علم وعبديت كالتلازم

فرمایا: "اگرعالم کے اندرائتکبار ہے تو عالم کے لئے فساد ہے اوراگراس میں تواضع کے بجائے ذات نفس ہے تو بھی عالم کے لئے فساد ہے اوراگروہ جاہل ہے یعنی عامل بے علم

ہے تو وہ بدعات ومنکرات میں مبتلا ہوگا وہ بھی فساد کبیر ہے توعلم کے لئے بھی ایک فتنہ ہے اس کاعلاج عبدیت میں ہے اور عبدیت کے لئے بھی ایک فتنہ ہے اس کاعلاج علم ہے جب تک بیددونوں چیزیں جمع نہیں نہ ہوں کا منہیں چلتا''۔

قرمایا: ''اگرعلاء میں بگاڑآ تا ہے تو یہود کے نقش قدم پرجاتے ہیں قو دواسکبار میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر عباد و زہاد میں بگاڑآ تا ہے تو وہ نصاری کے نقش قدم پر چلتے ہیں بدعات و منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں''۔(جواہر حکمت)

#### منتندعاماء

فرمایا: "طلبه دورهٔ حدیث سے ختم بخاری کے موقع پرارشاد فرمایا که" رات کو بخاری شریف پڑھنے کے بعد دو چیزیں حاصل ہوئیں ایک متن حدیث اور اس کی مرادات اور دوسرایہ کہ آپ کوسندل گئی۔ آپ نے کہا کہ مجھے بیحدیث میرے استاذ سے پینچی ہے اور اے اس کے استاذ سے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ مل گیا۔ گویا آپ کے قلب کا رشتہ قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوگیا اور ایک نورانی سلسلے سے کلام کے لفظ اور معانی آپ کے قلب تک آگے تو متن حدیث کے ساتھ آپ کوسند بھی حاصل ہوگئی اور آپ متندعالم بن گئے "در جواہر عمرت)



# اہل علم کوا کا بر کی نصائح

امام ابوحنیفه رحمه الله
امام ابویوسف رحمه الله
شاه ولی الله رحمه الله
حضرت مولا نارشیداحم گنگو بی رحمه الله
حضرت مولا نامحم یعقوب نا نوتوی رحمه الله
حضرت مولا نامحم یعقوب نا نوتوی رحمه الله
حکیم الامت حضرت تقانوی رحمه الله
حضرت مولا ناشاه ابرارالحق صاحب رحمه الله
قطب الارشاد حضرت و اکثر حفیظ الله مهاجر مدنی رحمه الله
جیسے ابل دل اکابر کی ابل علم کو وعظ وضیحت کے انمول ارشادات

ا کابر کی تواضع کے واقعات حضرت شاہ ولی اللّہ رحمہ اللّہ حضرت مرزامظہر جان جانا ں رحمہ اللّہ حضرت شاہ اسحٰق رحمہ اللّٰہ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللّہ حضرت مولا نامحمہ یعقوب رحمہ اللّٰہ جیسے اکابرین کے تواضع برمبنی اصلاحی واقعات

# فیمتی تصبیحتیں امام اعظم رحمہاللہ کی ابو یوسف رحمہاللہ کو

امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنے شاگر دخاص امام ابو یوسف رحمہ اللہ کوخصوصی طور پر بہت ہی فیمتی نفیحت نامہ لکھ کر دیا تھا جس میں اخلاق معاملات معاشرت اور سیاست کے متعلق بہت می فیمتی ہدایات اور زریں اقوال ہیں مطلباء واہل علم طبقہ سے متعلق ایک اقتباس برائے افادہ واستفادہ نظر قارئین ہے۔

امام ابو یوسف ؓ اپ مثالی تلامذہ (واہل علم ) سے فرماتے تھے کہ: ''ا نے اوگو! صرف رضائے اللی کے لئے علم حاصل کیا کرؤاس میں کوئی دوسری غرض شامل نہ ہؤ میرا خود اپنا حال بیتھا کہ جس مجلس میں متواضع ہو کرشر یک ہوااس سے بلند ہو کراٹھا اور جس مجلس میں علم کے غرور و پندار کے ساتھ گیااس میں میری ذلت وضیحت ہوئی' پس خبروار! اللہ ہی کے لئے علم حاصل کرو۔۔۔۔اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کی ذلت ورسوائی سے نہیں ڈرتا ۔۔۔۔۔ تین فعتیں اصل ہیں ایک اسلام کی فعمت کہ اس کے بغیر کوئی راحت فعمت کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے بغیر کمل نہیں ہو سکتی دوسری صحت کہ اس کے بغیر کوئی راحت خوشگو ارنہیں ہو سکتی تیسری فارغ البالی کہ اس کے بغیر زندگی پرسکون نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔ علم ایسی چیز ہے کوشگو ارنہیں ہو سکتی تیسری فارغ البالی کہ اس کے بغیر زندگی پرسکون نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔ علم ایسی چیز ہے کہ تم اپنی پوری زندگی اس کو دے دو گے تب جا کر اس کا بچھ حصیتم کو سلے گا جب تم کواس کا بعض حصہ ملے قواس پر تکیومت کر و بلکہ برابراس میں گے رہو۔۔۔۔ (سیرالصحاب)

امام الهندحضرت شاه ولى الله رحمه الله كي فتمتى نصيحت

این زمانے کے طالبان علم کوخطاب کر کے فرماتے ہیں: ''ارے بدعقلوا جنہوں نے اپنا نام علماء رکھ چھوڑا ہے'تم یونا نیوں کے علوم میں ڈو بے ہوئے ہواور صرف ونحو و معانی میں غرق ہواور سجھتے ہو کہ بہی علم ہے'یا در کھوا علم یا تو قر آن کی کسی آیت محکم کا نام ہے یاسنت فابتہ قائمہ کا ۔ تو چاہئے کہ قر آن سیکھو' پہلے اس کے غریب لغات کوحل کرو' چرسبب نزول کا چیج چلاؤاور اس کی مشکلات کوحل کرو۔ اسی طرح جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح خابت ہو چکی ہے اسے محفوظ کرو' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے' وضو خابت ہو چکی ہے اسے محفوظ کرو' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے' وضو کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا' اپنی ضرورت کے لئے کس طرح جاتے تھے' کے کیونکرا دا فرماتے تھے' جہاد کا آپ کے یہاں کیا قاعدہ تھا' گفتگوکا کیا انداز تھا' اپنی زبان

کی حفاظت کس طرح فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روش کی پیروی کر واور آپ کی سنت پڑمل کر وگراس میں بھی اس کا خیال رہے کہ جوسنت ہے اسے سنت ہی سمجھونہ کہ اسے فرض کا درجہ عطا کرؤائی طرح چاہئے کہ جوتم پر فرائض ہیں انہیں سیکھومٹلا وضو کے ارکان کیا ہیں نماز کے ارکان کیا ہیں ذکو ہ کا نصاب کیا ہے قدر واجب کیا ہے میت کے حصول کی مقدار کیا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سیرت کا مطالعہ کرؤ جس سے آخرت کی رغبت پیدا ہو صحابہ اور تابعین کے حالات پر ھو اور یہ چیزیں فرائض سے فاضل اور زیادہ ہیں لیکن تم ان دنوں جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہواور جس میں سرکھیا رہے ہواس کو آخرت سے کیا واسط ؟ یہ تو دنیا کے علوم ہیں۔''

ان ہی طلباء کومزید فرماتے ہیں: ''جن علوم کی حیثیت صرف ذرائع اور آلات کی ہے (مثلاً صرف وَحُووغیرہ) تو ان کی حیثیت آلداور ذریعہ ہی کی رہنے دونہ کہ خودانہیں مستقل علم بنا ہیں خواعم کا پڑھنا تو اس لئے واجب ہے کہ اس کوسیھے کرمسلمانوں کی بستیوں میں اسلامی شعائر کو رائج دولیکن تم نے وینی شعار اور اس کے احکام کوتو پھیلایا نہیں اور لوگوں کو زائد از ضرورت رائج دولیکن تم نے وینی شعار اور اس کے احکام کوتو پھیلایا نہیں اور لوگوں کو زائد از ضرورت باتوں کا مشورہ و سے ہوتم نے اپنے حالات سے عام مسلمانوں کو بیہ باور کر ایا ہے کہ علماء کی بوی کڑت ہو چکی ہے حالا نکہ ابھی کتنے بڑے براے علاقے ہیں جہاں علماء بھی یائے جاتے ہیں وہاں بھی دینی شعاروں کو غلبہ حاصل نہیں ہے۔' (تاریخ دوت ویزیمت)

اہل علم کوسا دگی کی ضرورت

تحکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائے ہم میں سادگی کا پیتہ بھی نہیں سلے گا۔نہایت افسوس اس امر کا ہے کہ اس وفت خودا کثر اہل علم میں عورتوں کی سی زینت آگئی ہے۔

صاحبو! بیہ ہمارے لئے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا میں بھی سخت ( فتم کا عیب ) نقص ہے۔اس سے بجائے عزت بڑھنے کے اور ذلت بڑھتی ہے۔

ہمارے لئے کمال یہی ہے کہ نہ لباس میں کوئی شان وشوکت ہونہ دوسرے سامان میں مگر اس وقت بیرحالت ہے کہ اکثر طالب علموں کود مکھے کرینہیں معلوم ہوتا کہ بیرطالب علم ہیں باکسی نواب کے لڑکے اور بیکوئی دیندار ہیں یا دنیا داریا تو آ دمی کسی جماعت میں داخل نہ ہواورا گر داخل ہوتو پھروضع قطع سب ای کی ہونا جا ہے علم کی یہی زینت ہے کہ اہل علم کی وضع پررہے۔میں کہتا ہوں اگر اس کا بھی خیال نہیں تو کم از کم اس کا خیال تو ضرور سیجئے کہ آپ کس کے وارث ہونے کے مدعی ہیں اور ان مورث کی کیا حالت تھی۔واللہ ہماری حالت سے بیصاف معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دین کا ہم پر کامل اثر نہیں ہوا۔ دین نے ہمارے قلب میں پوری جگہ نہیں کی۔

سلف صالحین اورا کا برین کی حالت

ہمارے سلف صالحین کی تو پیرحالت تھی کہ انہوں نے بعضے مباح امور کو بھی جبکہ وہ مقتضی به تکلف یا فساق کا شیوه ہوگئے تنھے (ان کو<sup>ہی</sup>) ترک کردیا تھا چنانچہ ای بناء پر باریک کپڑا پہننا چھوڑ دیا تھااورای بناء پرحدیث شریف میں ہےمن رق ثوبہ رق دینہ (جس نے اپنے کپڑے کو ہاریک بنایا اس کا دین بھی باریک کمزور ہوگیا)

دوسری بناء کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ کسی صحابی یا تابعی نے ایک مرتبہ کسی خلیفہ کومہین (باریک)لباس پہنے دیکھ کریہ کہاتھا کہ''ہمارےاس امیر کودیکھوتو فاسقوں کالباس پہنے ہے) چونکه سلف صالحین میں سادگی بہت زیادہ برھی ہوئی تھی اس لئے اس وفت صلحاء

باريك كيڑے نہ يہنتے تھے۔اس كے امير كوفساق كالباس يہنے ديكھ كريداعتراض كيا۔ یس اس وفت بھی جوامور اہل باطل یا اہل کبر کے وضع کے ہیں گوفی نفسہ مباح ہی ہوں ان کوتر کہ کرنا جاہئے۔جیسے انگریزی بوٹ جوتے پھندنے دارٹو پی وغیرہ کیونکہ اس شم کے اموراول من تھبہ میں داخل ہیں دوسرے اگر ان کو تھبہ سے قطع نظر کر کے مباح مطلق بھی مان لیا جائے تب بھی چونکہ ثقہ لوگوں کی وضع نہیں ہے اس لئے بھی وہ قابل ترک ہوں گے ہماری وضع ایسی ہونا حیا ہے کہ لوگوں کو دیکھتے ہی معلوم ہوجائے کہ بیان لوگوں میں ہیں جن کونا کارہ سمجھا جاتا ہے جو کہ ہمارے لئے مایڈخر ہے۔

حضرت مولا نا گنگوہی رحمہ اللہ بالکل سا دے رہتے تھے مگر لوگوں کو ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ سامنے ہات کرسکیں ۔

## تضنع وتكلف سيحاحتر از

بعض اہل علم اپنے کوخوب بناؤ سنگار سے رکھتے ہیں جوشان علم کے خلاف ہے اور ضروری خدمات علم سے بے فکری کی علامت ہے کیونکہ اس فکر کے ساتھ لباس وطعام وغیرہ کے تکلفات کی طرف التفات نہیں ہوتا۔

ای طرح مجلس میں صدریا متازجگہ پر بیٹھنے کا شوق کی جیسے میں نقدم کی فکر مجمع میں امام مونے کا خیال میسب ریا و کبر کے شعبے ہیں تواضع و بے تکلفی اور سادگی ہی میں علم دین کی شان ہے۔ حدیث میں ہے۔البذاذہ من الایمان ''اس سے مساکین کو بعدوتو حش نہیں ہوتا۔ اور یہی لوگ دین کے زیادہ قبول کر نیوالے ہیں۔البنة سادگی کے ساتھ طہارت وظافت ضروری ہے۔ (تخفۃ العلماء جلداول)

اہل علم کو وصیت

علیم الامت رحمہ اللہ نے فر مایا میں تو اہل علم کو ہمیشہ یہی وصیت کرتا ہوں کہتم ہرگز لوگوں سے روپیہ کا سوال نہ کروخدا پرتو کل کروان شاء اللہ بیسب جھک مارکرتم کوخود لالا کردیں گے۔(اعمیم لتعلیم القرآن الکریم)

#### علماء کے لئے تقبیحت

کیم الامت حضرت تھانوں ہاللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس سے بہت افسوں ہوتا ہے کہ اپنی ہی جماعت میں افتر اق ہوگیا ہے اگر حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ رہتے تو افتر اق نہ ہوتا کے دوہ کیا فرماتے ہیں تو افتر اق نہ ہوتا کیونکہ وہ جو فرماتے ای پرسب کا انقاق ہوجا تار ہی ہے بات کہ وہ کیا فرماتے ہیں تو ہم تو یہی جمحتے ہیں کہ وہ یوں کہتے کہ اپنا کام کر واور علماء کے لئے تو اس زمانہ میں یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بقول حضرت مولانا گنگوہی بس مٹی کا مادھو بنا بیٹھارہے بیر کاورہ میں نے مولانا ہی سے سنا ہے کیونکہ علماء کی عزت تو جس کی ضرورت ابقاء دین میں ہے گھر بیٹھنے ہی میں ہے اب اس کواگر کوئی کم ہمتی پرمجمول کر ہے تو اسکوا ختیارہے میں اس میں نزاع نہیں کرتا اچھا بھائی ہمت کر وجب میں کا نپور کے مدرسہ جا مع العلوم میں تھا تو اس زمانہ میں ایک متمول رئیس کا نپور

آئے تو وہاں کے جتنے مدرسے تھے ان سب کے مہتم اور مدرسین اپنے اپنے طلبہ کو لے کر چندہ كى غرض سے ان رئيس كے استقبال كے لئے اسليشن مہنچ اور مجھ سے بھى كہا گياليكن ميں نے صاف انکارکردیااورکہا کہ میں تواہیے مدرسہ ہے ایک چڑیا کے بیچے کوبھی نہ جانے دوں گا کیونکہ میرے نزدیک مال سے زیادہ عزت ہے اور اس صورت میں عزت تو یقیناً برباد ہوگی اور مال کا ملنا محض محتمل ہے مکن ہے کیل جائے اور ممکن ہے کہ نہ ملے اور دوسری صورت میں عزت تو یقینا محفوظ ہے جاہے مال ملے جاہے نہ ملے ،عرض میں نے اپنے مدرسہ میں سے کسی کو نہ جانے دیا دوسرے مدرسہ والے گئے اور اپنی اپنی ضرور تیں ظاہر کیں انہوں نے سب کی درخواستیں س کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک مدرسہ جامع العلوم بھی ہے اور اس کا کوئی ذمہ دارہیں اس کے کئے میں دوسوروپیہ سال مقرر کرتا ہوں لیجئے اورسب کوتو جواب دے دیا اور ہمارے مدرسہ کے کئے دوسوروپے سال مقرر کردیئے پھر دوسوروپے سال برابر آتے رہے اور جب ان رئیس کا انتقال ہوگیا تو میں نے ان کے ورثہ کواس چندہ کے قائم رکھنے کے لئے نہیں لکھااوراہل مدرسہ نے کہابھی کہ لکھ دینا چاہئے لیکن میں نے کہا کہ بیہ ہے عزتی کی بات ہے چنانچہ نہ یہاں سے لکھا گیااورنہ وہاں سے پھر پچھآیااس لئے میں تو علماء کے لئے اپنچھ مروڑ ہی کواحیھاسمجھتا ہوں تواضع تو درویشوں کوکرنی جاہئے کیونکہ اس ہے دین کی ذلت ہوتی ہےاور وہ تو ان کی خوبی مجھی جاتی ہے کیکن علماء اگرایسی تواضع اختیار کریں تولوگ انہیں ذلیل سمجھنے لگتے ہیں تواس ہے دین كى ذلت ہوتى ہے۔(حكيم الامت كے جرت الكيز واقعات)

#### علماء كونصيحت

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں۔ کہ تنخواہ میں جھکڑانہ کیا کرو۔ صاحبو! خدمت دین تو خود ہمارا کام ہے۔ اس میں بھاؤتاؤ کیسا۔ کیا وہ کرنا چاہتے ہو۔ جبسا ہندوؤں کے ساتھ برہمن کیا کرتے ہیں۔ کہ جب ان کی دعوت ہوتی ہے تو کچھ کھا کرہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ہندوائلی خوشامد کرتے ہیں کہ اور کھاؤوہ ہوچھتے ہیں کیادو گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک لڈو پر ایک روپیہ۔ وہ ایک دو کھا کر پھر ہاتھ روک لیتے ہیں پھروہ ایک لڈو پر دی سے ہیں کہا کر تا ہوں۔ کہ تنخواہ پر بھی جھگڑا مت کروجو خدمت ایک لڈو پر دورو ہے دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں۔ کہ تنخواہ پر بھی جھگڑا مت کروجو خدمت

کریں خوشی ہے قبول کرلو جب لوگوں کو بیمعلوم ہوگا کہ تمہارا کامنہیں چلتا۔وہ خود بخو دتمہاری امداد کریں گے۔آپاللہ کے واسطے اپنا کام سیجئے۔(دوسرادعظ الدین الخالص ص۳۳)

# خشك علماء كوامل شحقيق كى تقليد كرنا حاجة

عليم الامت حضرت تفانوى رحمه الله النيخ ملفوظات مين فرمات مين:

حضرت جنید رحمہ اللہ بیٹھے تھے کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ تشریف لائے۔حضرت جنید رحمہ اللہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بیٹھی رہیں ان میں ابھی ہوش نہیں۔ باوجود میکہ باتیں کرتے تھے ہنتے تھے بھر جب رونے لگے تو فرمایا کہ اب اٹھ جاؤ۔حالا نکہ پہلی حالت میں ہوش اور عقل کی معلوم ہوتی تھی اور دوسری اختلال کی محقق ہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا حال ہے۔ خشک علماء کوا یسے وقت میں اہل شحقیق کی تقلید کرنی چاہئے۔فتو کی میں جلدی نہ کریں۔اہل محقیق ان سے جومعاملہ کریں اہل ظاہر بھی وہی کریں۔(ملفوظات ج۲۲)

# علما کی وضع ہے متعلق ایک خاص اصول

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہماری عزت تو اسی میں ہے کہ حجروں میں بیٹھیں۔ اور جو کچھ ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں اور ہم کوالی غریبانہ وضع سے رہنا جا ہے کہ غریب سے غریب آ دمی بھی آ کر رات کو ہم کو جگا سکے۔
علی ہانہ وضع سے رہنا جا ہے کہ غریب گروہ اس کی جرائت کر سکے۔ اور علما کو ظاہری شان و چا ہے اس جگانے سے ہم کڑ ہی پڑیں۔ گروہ اس کی جرائت کر سکے۔ اور علما کو ظاہری شان و شوکت سے رہنا مناسب نہیں۔ اس لئے کہ غریب مسلمان استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ میں تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں۔ (الافاضات ہے)

### علما کی تبلیغ مؤثر ہونے کا طریقنہ

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس کے پاس خود سرمایہ ہواس کو تبلیغ کا انتظام کرنا چاہئے مطلب بیر کہ علما اس کے لئے چندہ نہ مانگیں ۔ کیونکہ اس سے علما کی وقعت نہیں رہتی ۔ وعظ کہہ کر جہاں چندہ ما نگاسب اثر گڑ برد ہوجا تا ہے۔ بردے زوروشور کی تقریر گھنٹے دو گھنٹے کی محنت ایک لفظ چندہ کے کہتے ہی سب ختم ۔ اس لئے چندہ بھی وہی کرے جس کے پاس سرماییہ و۔اورعلما صرف تبلیغ کریں۔اس وقت تبلیغ مؤثر ہوسکتی ہے۔(الا فاضات ج ۷) علماء کہال سے کھا کیں ؟

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اکثر اہل دنیا پوچھا کرتے ہیں کہ فی زمانتا عربی پڑھکرانسان کیا کرے اور کہاں سے کھائے ضابطے کا جواب بیہے کہ اہل دنیا سے وصول کر کے ان کے اموال سے لے کر کھائے۔ اس لئے کہ عربی پڑھنے والے دین کی اشاعت اور حفاظت میں مصروف ہیں لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔

قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جائداد ہے۔اس لئے اس کی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہئے۔ کچھافرادا بسے بھی ہونا چاہئیں کہ وہ محض خادم قوم ہوں کیوں کہ اگر سب کے سب محقصیل معاش ہی میں پڑجا ئیں تو دین کاسلسلہ آ گے نہیں چل سکتا۔ دین کے کام میں اگرکوئی بھی نہ لگے تو بیکام بند ہوجائے لہذا ضروری ہے کہ ایک جماعت محض خاد مان دین کی ہوکہ بیلوگ اس کے سوااورکوئی کام نہ کریں۔

تو یہ لوگ عوام اہل اسلام کی ضرور توں میں محبوس ہیں۔ اور یہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ جو تحف کسی کی ضرور توں میں محبوس ہواس کا نان ونفقہ اس شخص کے ذمہ ہوتا ہے چنا نچہ اسی بناء پرزوجہ کا نفقہ شوہر پر اور قاضی کا نفقہ بیت المال میں اور شاہد کا نفقہ من لہ الشھادة پر ہوتا ہے۔
پر جب علماء مسلمانوں کے نہ ہی کام میں محبوس ہیں اور ان کے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں جو امران کے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں روز مرہ کی جزئیات میں ان کو خہبی تھم ہتاتے ہیں۔ اور بیٹ مخل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا کام ہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ مشاہدہ ہے کہ دوسر سے کام ہیں جولوگ گئے ہیں ان سے بیکا منہیں ہوا۔
کام ہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ مشاہدہ ہے کہ دوسر سے کام میں جولوگ گئے ہیں ان سے بیکا منہیں ہوا۔
تو ان کا نان ونفقہ بھی عام مسلمانوں کے ذمہ واجب ہوگا۔ تو علماء سے یہ پوچھنا کہ عربی پڑھ کرکیا تیجے گا اور کہاں سے کھا ہے گا۔ اپنی جمافت کا ظاہر کرنا ہے۔ (دعوات عبدیت)

اہل علم کواصول کی رعابت بھی ٹہیں چھوڑ نا جا ہے

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ایک صاحب علم کا ندھلہ میں کہنے لگے کہ میں نے ایک مجاول کے مقابلہ میں داڑھی قرآن کی آیت سے ثابت

حكيم الامت رحمه الله كي ابل علم كيليّ تقييحتين

ا۔ایک بات اہل علم کے کام کی ہتلا تا ہوں کہ دین پڑمل کرنے کا مدارسلف صالحین کی عظمت پر ہاں گئے تھا نے دینا چاہیے۔(الا فاضات)
۲۔مولوی ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں دیندار ہونا خوشی کی بات ہے۔(مزید المجید)
۳۔ زیادہ کھانے سے جسم تازہ اور قلب مکدر ہوتا ہے اور کم کھانے سے جسم کمزور ہوجا تا ہے گرقلب کوتازگی ہوتی ہے۔(مزید المجید)

ہ علم اوراس کے ساتھ صحبت کی بڑی ضرورت ہے صحبت سے واقفیت بھی ہوتی ہے بڑی ضرورت ہے شیخ کی نری کتابیں کافی نہیں۔(حسن العزیز)

۵۔مولانامحم قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے سے زیادہ گننا (سمجھنا) چاہیے ایک شخص پڑھا ہوا ہے اورایک گنا (سمجھا) ہوادونوں میں بڑا فرق ہے گنناصحبت سے آتا ہے۔ (حن العزیز) ۲۔علماء کا ہمیشہ غریب ہی رہنا اچھا ہے جس توم اور جس مذہب کے ااءامیر ہوئے وہ مذہب بربادہوگیا۔ (حسن العزیز)

ے۔ آ دمی قناعت اور اکتفا کرے اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آ مدنی

میں بھی رہ سکتا ہے اور فرض منصبی کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ (حسن العزیز)

۸۔ دوچیزیں اہل علم کے واسطے بہت بری معلوم ہوتی ہیں حرص اور کبر، بیان میں نہیں ہونا چاہیئے ۔ (حسن العزیز)

9۔ مناسب ہے کہ پنسل اور کاغذ جیب میں پڑارہے جس وقت جو صمون ذہن میں آئے

اس کا اشارہ لکھ لیاجائے پھر دوسرے وقت ان میں ترتیب دے لی جائے چنانچہ میری جیب میں
پنسل اور کاغذ پڑا ہے ورنہ بعض مضامین ذہن میں آئے ہیں اور پھرنکل جاتے ہیں (حسن العزیز)

•ا۔امام مالک کی خدمت میں ایک بزرگ نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ عمدہ
کپڑے پہنتے ہیں بزرگوں کی کیا یہی شان ہوتی ہے؟ حدیثیں موجود تھیں اگر چاہتے تو ٹابت
کردیتے مگر میہ فرمایا نعم نفعل ونستغفر سیعنی ہم کرتے ہیں اور اپنے کو گناہ گار سمجھ کر استغفار
کردیتے ہیں کوئی تاویل نہیں کی۔ (حسن العزیز)

اا۔کثیرالاشغال شخص کو زبانی یاد پراکتفانہیں کرنا چاہیے بلکہ ضروری کاموں کولکھ لینا جاہیے۔(حسن العزیز)

۱۲ یخل سے زیادہ بھی اپنے ذمہ کام نہلو۔ (حسن العزیز)

ساربیکاروفت کھونانہایت براہا گرنچھ کام نہ ہوتو انسان گھرکے کام میں لگ جائے گھر کے کام میں لگنے سے دل بہلتا ہے اور عبادت بھی ہے مجمعوں میں بیٹھناخطرہ سے خالی نہیں کسی ک حکایت بعض مرتبہ غیبت کی نوبت آ جاتی ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ (حسن العزیز) میں اسلنہ حلنہ میں ہزاں اور زاہر میں اختاں سے سینکو میں خیاراں سے ایم اتی میں۔

سما۔ ملنے جلنے میں ہزار ہامفاسد ہیں اختلاط سے سینکٹروں خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں بس اپنے اپنے کام میں مشغول رہنا چاہئیے ۔(الا فاضات)

10-آ دمی سب کوخوش رکھے یہ ہونہیں سکتا جب ہرحال میں اس پر برائی آتی ہے تو پھر
اپنی مصلحت کو کیوں فوت کر ہے جس کام میں اپنی مصلحت اور راحت دیکھے بشرط اذن شرعی
وہی کر ہے کسی کی بھلائی برائی کا خیال نہ کر ہے مخلوق کے برا کہنے کا خیال نہ کرے تق تعالی
سے معاملہ صاف رکھنا جا ہیئے ۔ (حسن العزیز)

١٧ ـ فرمايا دوباتيں مجھے بہت ناپسند ہيں ايک تو تقرير ميں لغت بولنا دوسرے تحرير ميں شکت

کھنا کیونکہ تحریرہ تقریر سے مقصودافہام ہوتا ہے اور یہاں ابہام ہوجاتا ہے۔ (حسن العزیز) 21۔ جس کے معتقد ہواس کے کہنے کا برانہ مانو تھوڑی دیر کے لئے صبر کرلوشاید سے امتحان ہی لیتے ہوں۔ اگر وہ اس کا امتحان ہوتا پہلے ہی سے بتلادیں تو پھر امتحان ہی کیا ہوا۔ (حسن العزیز)

۱۸۔ مشغولی بردی سلامتی کی چیز ہے ہاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کسی نہ کسی کام میں مشغول کھیں بس خداجس سے کام لینا چاہے وہی کام کرسکتا ہے خود کچھییں کرسکتا۔ (حسن العزیز)

19 می کواپنی کسی چیز پرنازنه کرنا چاہیے نظم وفضل پرنه عقل ونہم پرنه زہروتقو کی پرنه عمارت واعمال پرنه عقل ونہم پرنه زہروتقو کی پرنه عبادت واعمال پرنه شجاعت وقوت پرنه حسن اور جمال پر بیسب حق تعالیٰ کی عطابیں پھرناز کس پرناز تواپنے کمال پر ہوتا ہے اور جب اپنا کمال کچھ بھی نہیں تو پھر تو نیاز کی ضرورت ہے اگرناز کرے گاتو پھر خیر نہیں ۔ (الا فاضات)

۲۰۔جس کے سر پر کوئی بڑا ہواس ہے پوچھ کرسب با تیں کرنی چاہیے بیتا کیدلڑ کوں کو خاص طور پر رکھنا چاہیے ۔(ملفوظات اشرفیہ)

۳۱ ـ بردوں ہے اگر کسی امر میں اختلاف کیا جائے تو وہ علی الاطلاق مذموم نہیں اگر نیت اچھی ہوتو اس کا مضا کقہ نہیں ہاں اگر بردے اس سے بھی روک دیں تو پھر پچھے نہ بولو۔اور جب تک انکی اجازت ہوخوب بولو۔ (الا فاضات)

۲۲ ۔ اگر غلطی بھی (اپنے کسی بڑے مثلاً) پیر سے ہوتو مرید کواعتراض نہ کرنا چاہیے ہاں باادب متنبہ کرد ہے جب دیکھے کہ خود متنبہ نہ ہوگا۔ اگر بیامید ہو کہ متنبہ ہوجائے گاتو پھر سکوت کرے۔ اعتراض کرنا ہے جاحر کت ہے۔ (حسن العزیز)

۲۳۔ جب تک آ دمی دین کا پابند نہ ہواس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندرتو ہوگانہیں دوستی ہوگی تو حدود سے باہر دشمنی ہوگی تو حدود سے باہراییا شخص سخت خطرناک ہوگا۔ ہرچیز کواپنے درجہ میں رکھنا بڑا کمال ہے آج کل اکثر علاء ومشائخ میں اس کی کمی ہے کوئی چیز انکے یہاں اپنے درجہ پڑہیں۔ (الا فاضات)

۲۲۔ایک تجربہ کی بات عرض کرنا ہوں کہ وہ نہایت نافع اور مؤثر ہے کہ سی چیز کے

در پے نہ ہونا چاہیئے اس میں دوخرابیاں ہیں ایک تو یہ کہلوگوں کوغرض کا شبہ ہوجا تا ہے کہ اس قدر کاوش کیوں ہے اس میں ضرور کوئی اس کی ذاتی غرض ہے۔

دوسرے مید کہاس صورت میں پھرفریق بندی ہوجاتی ہے پھرکوئی کامنہیں ہوتا۔

تیسرے ایک اور خرابی ہے وہ یہ کہ شروع میں تو نیت کے اندر خلوص ہوتا ہے پھر جب بات کی پچے ہوجاتی ہے تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے پھر ثواب بھی نہیں ہوتا اس پرلوگوں کی نظر کم ہوجاتی ہے بیہ ہے باریک بات اور حکم بھی ہے تق تعالی فرما تا ہے۔ اَمَّا مَنِ اسْتَغُنیُ فَانُتَ لَهُ تَصَدِّی۔ (الافاضات)

10-ایک مرض اپنی جماعت میں اور پیدا ہو گیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کرایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلانے بڑھے ہوئے ہیں اور فلانے کم ہیں ایک دوسرے کو فضیلت دے کر دوسرے کے فضیلت دے کر دوسرے کے عیوب بیان کرتے ہیں اپنے حضرات کو دیکھا کہ مجمع میں بکٹر ت لوگ ہوتے مگر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون کس سے بیعت ہے۔ (حسن العزیز)

۲۶۔ میں تو اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کوکسی دینی مدرسہ میں درس و تدریس کا موقع نصیب فر ما کمیں تو انتظام واہتمام کواپنے لئے قبول نہ کریں کیونکہ دونوں میں تضاد ہے مدرس اور علمی خدمت کرنے والوں کے لئے یہی زیبا ہے کہ اپنے اس مشغل میں رہیں مقامی اور ملکی سیاست سے یکسور ہیں۔ (مجالس کھیم الامت)

27۔ حضرت مولا نامحمہ لیعقوب صاحب علاء صوفیاء طلباء سب کو یہ وصیت فرماتے ہے کہ جس کام میں گے ہو وہ عبادت نماز دعا کی ہویا کتابوں کا مطالعہ یا درس وتد ریس یا وعظ پندسب میں اس کا اہتمام رکھیں کہ اس کام کا جتنا شوق ورغبت دل میں ہے اس کوختم تک نہ پینچنے دیں بلکہ پچھشوق ورغبت باقی ہوا سوفت چھوڑ دیں اس کا اثریہ ہوگا کہ پھرا زسر نوشوق رغبت جلد بیدا ہوگی اور کام زیادہ ہوگا۔ اور اگر کام کوشوق رغبت پورا کرنے اور تھکنے کے بعد چھوڑ اتو دوبارہ اس کام کی رغبت و ہمت بہت دیر کے بعد عود کریگی ۔ اس طرح کام میں نقصان آئےگا۔ (مزید المجید بمجالس حکیم الامت)

۲۸\_جس شخص کی طبیعت میں تنعم ہوتا ہے اس ہے کوئی کا منہیں ہوتا۔ (ملفوظات)

فرمایا چھوٹی جگہ میں رہ کر کام زیادہ ہوسکتا ہے کیونکہ وفت فراغت زیادہ ملتا ہےاور بڑی جگہ میں رہ کرچھوٹا کام بھی نہیں کرسکتا اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ زیادہ وفت لوگوں کی دلجوئی میں گزرتا ہے اس وفت تک جوکام ہواہے بیسب ای جگہ کی برکت ہے کام تو گمنامی ہی میں ہوتا ہے۔ (التبلیغ خیرالارشاد) حضرت گنگوہی رحمہاللہ کی عوام الناس پراز حد شفقت حکیم الامت رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فر ماتے ہیں :میرا ارادہ تھا کہ ایک رساله ایسالکھوں کے عوام جس میں مبتلا ہیں۔اگروہ کسی ندہب میں بھی جائز ہوتو اس کی اجازت دے دوں۔ تا کہ سلمان کافعل کسی طرح توضیح ہوسکے ۔ مولا نا محنگوہی رحمة الله عليه سے دريافت كيا تو انہوں نے اجازت دے دى مولانا حنفي بهت پخته تنظے مگرعوام پرشفقت بھی بہت تھی مگر ایبا رسالہ تو نہیں لکھا۔ بعض بعض مسائل حوادث الفتاويٰ ميں ايسے آ گئے ہيں۔ جمعہ فی القریٰ میں اگر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے قول میں احتیاط ہوتی تو فتویٰ دے دیتا مگر احتیاط حنفیہ کے مذہب میں ہے کیونکہ اگر وہ شہر ہے اور شہر میں کوئی ظہر پڑھے تو فرض ذمہ ہے ساقط ہوجائے گا۔ گوکرا ہت ہوگی اورا گر چھوٹی بستی ہواور وہاں جمعہ پڑھلیا تو جمعہ بھی نہ ہوا اور ظہر بھی ساقط نہ ہوئی اس واسطے احتیاط ترک جمعہ میں ہے۔ دوسرے بیر کہ ابتلاء بھی تونہیں لوگ چھوڑ سکتے ہیں اگر جمعه نه پرهیس تو کیا تکلیف ہوگی؟ کچھ بھی نہیں بلکہ اور زیادہ آ رام ہوگا اذان نہیں۔خطبہ ہیں دریوں وغیرہ کا انتظام نہ کرنا پڑے گاہاں مگر پیرجی اور مولوی جی کی آمدنی بند ہوجائے گی۔(ملفوظات ج۲۷)



# حكيم الامت رحمه اللدكے ملفوظات

جوعلم خدا تك نه پہنچائے وہ جہل ہے

عكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله اسيخ ملفوظات ميس فرمات بيس

ندوۃ العلماء كااول يا دوسرا جلسه كانپور ميں ہواتھا ايك فاسدالمذ ہب عالم بھى آئے تھے انہوں نے كہا كہ ميں المعلم كاعالم ہوں \_مولوى محمد شاہ صاحب رامپورى نے اس كابيان روكر دياتھا۔اول بيآيت پڑھى تھى ۔ "قل افغير الله تامرونى اعبد ايھا المجاھلون" كه ديھواس ميں حق تعالى نے جن لوگوں كو خطاب كيا ہے ان ميں بڑے بڑے عاقل وعالم ہى تھے بھران كو بھى ايھا المجاھلون سے خطاب كيا ہے اس ارشاد سے معلوم ہوا كہ جو علم خدا تك نہ بہنچائے وہ جہل ہے علم نہيں ہے اے اور سائے علم سے بچھ نہيں ہوتا۔مولوى صاحب كواس وقت خوب جوش تھا۔

جی بہلانے کودینی کتب کا مطالعہ دنیا ہے

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں

آج میں نے عوارف المعارف میں ویکھا کہ مطالعہ چاہے وینی کتاب کا ہولیکن اگر

اس وجہ سے ہو کہ ذکر اللہ سے جی گھبرا تا ہے اس میں جی بہلے گا تو وہ دنیا ہے اور اگر اس لئے

ہو کہ چق تعالیٰ کا قرب ہوگا ثو اب ملے گا تو وہ البتہ مقبول ہے پھر فرمایا کہ اس کو دیکھ کرمیری تو

ایک حالت طاری ہوگئ تھی عجیب بات کہ تھی ہے۔ (ملفوظات جے کا

عامی کے سامنے دلیل نہ بیان کرنا جا ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:ایک صحف جامع مسجد سے بنگلہ تک ساتھ آیا اور بیٹھتے ہی کہا مجھے ایک بات پوچھنی ہے فرمایا پوچھے کہا فاتحہ خلف الامام پڑھنا کیسا ہے فرمایا جائز نہیں۔کہا وجہ کیا ہے فرمایا ہم جو پچھ بتا کیں گے اس کا صحیح ہونا کیسے جانو گے۔کہا ہم آپ کا اعتبار کریں گے فرمایا جواب اس کا مجھے بہت بعد میں دینا ہوگا وہ یہیں دیئے دیتا ہوں کہ جب ہمارا تمہیں اعتبار ہے اور ہمارے اعتبار پردلیل کوچھ مان لو گے تو ابھی سے جو بتلایا ہے اس کوچھ مان لو اعتبار کرلو۔ اخیر میں جا کر بھی تو یہی کہنا پڑے گا اور میں پوچھتا ہوں کہ کوئی وجہ بتاؤ اعتبار کرنے کی ایک پردیسی راہ چلتے آدمی کا اعتبار ایک دینی مسئلہ میں کیوں کرلوگے۔

کہا آپ معزز آدمی ہیں آپ خلاف نہیں کہیں گے۔فرمایا معزز تو کلکٹر صاحب ہیں ان

ہوچواواور پہ خلا ہر ہاورکوئی بھی اس کا انکار نہیں کرسکتا۔اول تو ہم معزز نہیں کیابات اعزاز کی

دیکھی اورا گر ہوں بھی تو کلکٹر صاحب کی برابر تو معزز نہیں۔ بہر حال کلکٹر صاحب کے قول کو

ہمار نے قول پر ترجیح ہوگی۔ پیخت غلطی ہے کہ راستہ چلتے آدمی ہے مسئلہ پوچھا جائے۔ پیعلامت

ہمار نے قول پر ترجیح ہوگی۔ پیخت غلطی ہے کہ راستہ چلتے آدمی ہے مسئلہ پوچھا جائے۔ پیعلامت

ہمار سے میں راستہ چلتوں پراعتماد کیا جاسکتا ہے کوئی اپنے گھریار کوبھی کسی راہ گیری سپر دگی میں دے

ویتا ہے وہ مخص خاموش ہوا۔ گر چہرہ سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی اور بھی کچھسوال کرنا چاہتا ہے

حضرت نے فرمایا میں کام کی بات بتا تا ہوں بچھے آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں وجہ

چھاڑ منظور ہے خقیق منظور نہیں۔ ورنہ آپ کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ جائز نہیں وجہ

پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ کہا ہماری بستی میں اور بہت لوگ اختلاف رکھتے ہیں اگر وجہ معلوم ہوتو

ہم ان کو سمجھا تو سکیں اور امید ہے کہ کی کو ہدایت ہوجائے۔ (ملفوظات جسم)

امام غزالی اوران کے بھائی کا قصہ

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
امام غزالی کے بھائی شیخ احمد اپنے بھائی امام غزالی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہے امام غزالی نے والدہ نے ان کو بلا کرڈ انٹا کہ یہ والدہ سے شکایت کی کہ بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ والدہ نے ان کو بلا کرڈ انٹا کہ یہ کیسی مخالفت ہے انہوں نے کہا بہت اچھا آپ کے حکم سے پڑھلوں گا۔ جب وقت نماز کا آیا تو وہ شریک ہوئے امام غزالی اس زمانہ میں ایک کتاب لکھ رہے تھے اس روز اس کتاب میں

حیض کابیان تھا کوئی مسئلہ چیض کالکھ رہے جھے اس میں مصرونیت تھی اس وقت نماز میں بھی اس کا خیال رہا۔ شخ احمد کومنکشف ہو گیا بس نیت توڑ دی اور والدہ کے پاس پہنچے اور مسئلہ پو چھا کہ اگر دم حیض کسی کے کپڑے میں سنا ہوا ہو تو نماز ہو سکتی ہے نہیں کہانہیں ۔ کہا جب کپڑا آلودہ ہونے سے نماز نہیں ہو سکتی تو قلب اگر دم حیض میں آلودہ ہوتو کیسے ہوجائے گی۔

وہ اس سے بھوگئیں اور کہا حیض نجاست ظاہری ہے اگر اس کی آلودگی سے نماز نہیں تو نجاست خطاہری ہے اگر اس کی آلودگی سے نماز نہیں تو نجاست حقیقی بعنی گناہ کی آلودگی سے کیسے ہوجائے گی۔ وہ دم حیض کی طرف متوجہ تھے اور تم تجسس میں مبتلا تھے تمہاری حالت بدتر ہے باان کی۔متوجہ الی اللہ تم دونوں میں سے ایک بھی نہ تھا۔دوسر ہے کی نماز پر تو اعتراض اپن خبر نہیں کہ اس سے بھی بدتر ہے۔(ملفظات ج ۲۰)

#### مولو بوں میں نئے نئے القاب آورد

کیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: مولو یوں میں نے نے لقب کہاں سے گئس آئے ہمارے اکا برائے اسے برے گزرے ہیں کی کا کوئی لقب نہ تھا نہ امام البند نہ شخ البند نہ شخ الحدیث نہ شخ النفیر نہ ابوالکلام نہ امیر الکلام محض سادگی تھی۔ ہم کوتو وہی طرز پندہ ہا ایک صاحب نے عرض کیا کہ دیو بند میں حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاد پر جو کہتہ ہاس پر حضرت کے نام کے ساتھ شخ الاسلام لکھا ساحب نہیں ہمارے بر رگوں کی سادگی کو یہ عالت تھی ایک مرتبہ حضرت مولا نا گنگوہی رحمۃ ظلمت نہیں ہمارے برزگوں کی سادگی کی تو یہ حالت تھی ایک مرتبہ حضرت مولا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں دیوارہ ہے تھا ایک گنوار آیا اس نے نہایت بے باکی سے کہا کہ مولوی صاحب برنا ہی خوش ہور ہا ہوگا کہ ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہمارے پاؤں دبارہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دلائے ہوں دبان ہوا کہ ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہمارے پاؤں دبارہ ہیں میں نہیں آتا کہ میں برنا ہوں فرمایا المہ دللہ بڑے ہونے کا تو قلب میں وسوسہ تک بھی نہیں آتا اس نے کہا کہ مولوی جی ہوں فرمایا المہ دللہ بڑے ہونے کا تو قلب میں وسوسہ تک بھی نہیں آتا اس نے کہا کہ مولوی جی بھرتو تم کو پاؤں دبوانا جا کز ہے۔ اس واقعہ سے حضرت کی بے فسی اور سادگی اور اس مخفی کی ہمی ہوں تہیں تو بی کی تہذیب اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اگر پنہیں تو میں تو ہی کی کہ نہذیب کوتوند یہ کہا کرتا ہوں۔ (ملفوظات ج) مصل کریں اگر پنہیں تو میں تو ہی کی کہ نہذیب کوتوند یہ کہا کرتا ہوں۔ (ملفوظات ج)

# علماءکوا بنی اصلاح کیلئے سی دوسرے محقق عالم سے رجوع کرنا جاہئے

حکیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنی ملفوظات میں فرماتے ہیں خودا پنی اصلاح کرنا چاہئے کیونکہ خودا پنی اصلاح کرنا خوہ جائی ہے کہ عالم محقق سے اپنی اصلاح کرنا چاہئے کیونکہ قاعدہ ہے 'د ای العلیل علیل ''طبیب مریض ہوتو اپناعلاج خود ہیں کرسکتا بلکہ دوسر ہے طبیب علاج کرا تا ہے ای طرح دکیل کواپنا مقدمہ کرنا ہوتو کسی دوسر ہے کو دکیل بنا تا ہے ای طرح علماج کو چاہئے کہ اپنے معاملات میں دیگر علاء سے رجوع کیا کریں اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ رسول علاء کو چاہئے کہ اپنے معاملات میں دیگر علاء سے رجوع کیا کریں اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنین سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ بزرگول سے بھی اللہ عنی مشورہ کرنا تو محض صحابہ رضی اللہ عنی مشورہ کی تا تو محض صحابہ رضی کیلئے تھا اللہ عنہ کی تطبیب خاطر کیلئے تھا مگر بزرگول کا اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا واقعی مشورہ ہی کیلئے تھا اللہ عنہ کی تطبیب خاطر کیلئے تھا میں بہتے ہوٹوں سے مشورہ کرنا واقعی مشورہ ہی کیلئے تھا چنا نے بعض دفعہ چھوٹے ایسے مقام پر بہتے گئے جہاں بڑتے نہیں پہنچ ۔ یہ آج کل کے چھوٹے پیلے کھوٹے گئے جہاں بڑتے نہیں پہنچ ۔ یہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے گئے جہاں بڑتے نہیں کہنچ ۔ یہ آج کل کے چھوٹے گئے جہاں بڑتے نہیں کہنے کے درانفاق آلی کہ بیا کے درانفاق آلی کہ بیا کے بیا کہ وقع وقع وقع وقع وقع کے درانفاق آلی ہوئے۔ اور انفاق آلی کہ بیا کی بیا کہ بیا ک

بعض علماء عربي مين تقرير كرييني كوباعث فخرسجهن مين

تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله اين ملفوظات مين فرمات بين:

آئ کل بعض لوگوں کواس کا خبط ہوگیا ہے کہ وہ عربی میں تقریر کریلنے کو بڑا کمال اور فخر سمجھتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہتم ابوالعلم ہوکر بھی ایسی عربی ہول سکتے جیسی ابوجہل بولا کرتا تھا آگر عربی میں گھناگوکر لینا ہی علم ہے تو ابوجہل تم سب سے بڑا عالم ہوتا جا ہے حالا نکہ وہ ابوجہل ہی نہ ہوا۔ (مطاہرالا قوال)

اہل علم میں اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کا بڑا مرض ہوتا ہے

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: بیمرض آج کل اہل علم میں بہت ہے کہ ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جائے تو پھراس کی پچ ہوجاتی اور مناظرہ مباحثہ کی نوبت آتی ہے پھرہم نے بھی نہیں سنا کہ فریقین میں سے سی نے اپنی بات سے رجوع مباحثہ کی نوبت آتی ہے پھرہم نے بھی نہیں سنا کہ فریقین میں سے سی نے اپنی بات سے رجوع

کیا ہو حالانکہ دونوں میں سے ایک ضرور ناحق پر ہوتا ہے بعض لوگ تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غلط فتو کا قلم سے نکل گیا تو عمر بھرای پر جے رہاوراس کی تاویلیس کرتے رہے۔
حضرات آئمہ مجہدین پر جوامت کواعقاد ہے وہ اسی لئے ہے کہ ان کو بات کی پچے نہ تی وہ ہر وفت اپنی رائے سے رجوع کرنے کو تیار تھے جب بھی ان کواپنی رائے کا غلط ہونا واضح ہوجائے چنا نچہ امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ نے بہت سے مسائل میں رجوع کیا ہے (ایسے دیگر ائمہ نے بھی) اور ریم مرض بات کی پیچ کرنے کا تواضع سے زائل ہوتا ہے۔ (مطاہر الاقوال)

اہل علم کوذلت سے بچنے کیلئے کوئی کام بھی سیکھنا جا ہے

حكيم الامت حضرت تقانوى رحمه اللهابي ملفوظات مين فرمات بين

علماء کوعلاوہ پڑھنے پڑھانے کے اور بھی کوئی کام آنا چاہئے جوذر بعید معاش ہوسکے۔ بدون معاش کے لوگ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں۔اس ذلت سے بچنے کیلئے مولویوں کوکوئی کام دستکاری سیکھنا چاہئے پھر سیکھنے کے بعد چاہے اس سے کام نہ لیں مگر سیکھ لیس ضروراہل علم کی ذلت کسی طرح گوار نہیں ہوتی آج کل بددینوں کا زمانہ ہے اہل دین اور علم دین کوتحقیر سے د کیکھتے ہیں۔(افاضات الیومیہ)

اہل علم کا اپنی اولا دکود نیوی تعلیم دلانے پراظہارافسوس

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں اولا دکوتعلیم افسوس ہے آج کل بعضے حضرات دین دارادراہل علم کہلاتے ہیں مگر اپنی اولا دکوتعلیم دنیا کی طرف ہیں جھے کو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کے لوگ غالبًا اس پر پچھتاتے ہوں گے کہ عالم کیوں ہو گئے ہم نے انگریزی کیوں نہ پڑھی ۔ سویہ حالت کس قدر خطرناک ہواں ہے ان کے قلب میں علم دین کی کھلی ہے قعتی معلوم ہوتی ہے تن تعالی ان لوگوں کی حالت پر دم فرمائیں اوران کو ہدایت فرمائیں ۔ (الافاضات الیومیہ)

مشائخ اورعلماء كيلئة ايك انهم وصيت

حكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله آپنے ملفوظات ميں فرماتے ہيں: جس طرح كوئى

طبیب بیار ہوجائے تو اپنا علاج خورنہیں کرتا دوسرے معالج کی طرف رجوع کرتا ہے ای طرح مشاکخ وقت اور مقتداء لوگوں کو اگر کسی وقت اپنے نفس میں کوئی روحانی مرض محسوس ہو تو ان کوچاہئے کہ کسی اپنے بڑے سے رجوع کریں اور اگر کسی شخص کا ضابطہ کا کوئی بڑا نہ رہے وضابطہ کا اس لئے کہا کہ حقیقت میں اور کون بڑا ہے اس کی خبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تو اس کو چاہئے کہ اپنے چھوٹوں ہی سے متعدد لوگوں کے سامنے اپنا حال پیش کرے مشورہ اس کو چاہئے کہ اپنے چھوٹوں ہی سے متعدد لوگوں کے سامنے اپنا حال پیش کرے مشورہ کرے تو قع ہے کہ تی حال مجھ میں آ جائے گا۔ (مجالس حکیم الامت)

# علماءكوا ينى غلطى كااعتراف كرلينا جإہے

کیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں اہل علم میں بید خطاعام ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ تاویلات و توجیہات کرنے لگتے ہیں اور بیمرض طالب علمی ہی کے وقت سے ان میں پیدا ہوتا ہے جس کا منشاء یہ ہے کہ کتب درسیات میں بعض مصنفین سے جو غلطی ہوگئی ہے شراح اور محشین ان کی تاویلات و توجیہات کیا کرتے ہیں تا کہ مصنف سے اہل علم کوبد گمانی نہ ہواس سے طلباء کو تاویل اور توجیہ کی عادت پڑجاتی ہے حالانکہ محشی اور شارح کی تاویل و توجیہ کا منشا تواضع ہے کہ وہ باوجود کی عادت پڑجاتی ہے حالانکہ محشی اور شارح کی تاویل و توجیہ کا منشا تواضع ہے کہ وہ باوجود دوسرے کی غلطی معلوم ہوجانے کے اس کے کلام کو محمل حسن پرمحمول کرتے ہیں اور اپنے مواخذہ کو ضعیف کردیتے ہیں گر طلباء نے اس سے الٹاسبق سیکھا کہ اپنی خطاؤں میں خود ہی مواخذہ کو ضعیف کردیتے ہیں مگر طلباء نے اس سے الٹاسبق سیکھا کہ اپنی خطاؤں میں خود ہی تاویل کرنے لگے جس کا منشاء محض کبر ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ (مطاہرالاموال)

علماء کو بعد فراغت تخصیل علم میں فضل عظیم کی حفاظت کرنا جا ہے

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رخمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ایک سبق علماء کو لینا چاہئے کہ علم کوفضل عظیم سمجھ کر حاصل کریں اور اس سے کوئی غرض د نیوی نہ رکھیں اور بعد مختصیل کے اس فضل عظیم کی پوری قد رکریں اس کی حفاظت کریں اس کو ضائع نہ کریں ۔ آج کل طلباء کی بیہ حالت ہے کہ علم حاصل کرنے تک تو نہ پچھ نیت ہوتی ہے نہ توجہ نہ خل اور جب فارغ ہوئے تو بعض اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور بعض اس سے تعلق ہی نہیں رکھتے کہ کوئی طبیب بن جاتا ہے کوئی تاجر بن گیا' کوئی صناع ہوگیا۔
میں کچھ بننے کو معنہ نہیں کرتا ۔ بنو مگر علوم سے تعلق تو رکھوتا کہ اس کا نفع متعدی ہی رہے اور اس تعدید کی ایک خاص صورت کہ بڑھاتا رہے اور ایک عام صورت ہے کہ وعظ کہتا رہے جس کو آج کل علاء نے بالکل چھوڑ دیا اور اسی لئے اسے جہلاء نے لے لیا اور اگر ان دونوں میں سے بچھ نہ ہو سکے تو کم از کم مطالعہ ہی کرتا رہے تا کہ ذہول نہ ہوجائے اور اگر اتفاق سے کی کہا نے کہ ذہول نہ ہوجائے اور اگر اتفاق سے کی کہا نے کہا خرو کی کتاب تصنیف کرؤ کے کہا در ایس میں مشغول ہواور اس سے معاش حاصل کرو۔ (اثر ف العلوم)

علماء کوغیر مقصود کے دریے ہونا مناسب نہیں

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
میں علاء ہے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بیقریریں اور نکات واسرار سب رکھے رہ جائیں گے اور
سالکین ہے بھی کہتا ہوں کہ میمواجید واذ واتی اور معارف وحقائی بدون تعلق صادق کے بیکارہیں۔
حضرات! نوکر کافیشن کا منہیں آتا وہ بناٹھنارہے اور با تیں بنایا کرے بلکہ اس کی خدمت کام
آتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کوکسی نے خواب میں دیکھا اور
پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فر مایا ساری عبادتیں اور اسرارونکات واشارات عائب ہوگئے۔ ان
سے بچھکا منہ چاہیں وہ چھوٹی چھوٹی چندر کعتیں کام آئیں جوآدھی رات میں پڑھلیا کرتے تھے۔
سا جبوا بوی چیز رہے ہے کہ انسان اصل عمل اور مقصود کولا زم سمجھا گرمقصود کے ساتھ غیر
مقصود بھی حاصل ہو جائے تو ''نور علی نور'' ہے ورنہ بچھنے نہیں۔ اگر مقصود حاصل نہ ہوا آئ
مقصود بھی حاصل ہو جائے تو ''نور علی نور'' ہے ورنہ بچھنے قتی نہیں۔ اگر مقصود حاصل نہ ہوا آئ

علماء کوامر بالمعروف کی طرف توجه کی ضرورت علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: یہی وہ تلطی ہے جو کہاس آیت کے غلط بچھنے کے بدولت علماء کو ہوئی اوراس کا اثریہ ہوا کہ بعض نے وعظ و تلقین کو بالکل ہی ترک کردیا اور جب ان سے بوچھا گیا تو یہ جواب دیا کہ قر آن شریف میں ارشاد ہے ''اتامرون الناس بالبرو و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب ''اوراس جواب کے بعد اپنے آپ کو بالکل بری سجھ لیا مگریہ دھوکہ ہے اور سبب اس دھوکہ کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سجھا کہ قر آن کا مقصود یہ ہے کہ اگر خود و دو مرول کو بھی نصیحت نہ کرو حالاتکہ یہ مقدمہ بالکل خر آن کا مقصود یہ ہے کہ اگر خود و دو مرول کو بھی نصیحت نہ کرو حالاتکہ یہ مقدمہ بالکل غلط ہے کیونکہ امر بالمعروف طاعت ہوگی ورزنہیں۔ ہاں اپنا عمل نہ کر ناایک مستقل گناہ ہے جو کہ قابل ترک بھی عمل کر بے قوطاعت ہوگی ورزنہیں۔ ہاں اپنا عمل نہ کر ناایک مستقل گناہ ہے جو کہ قابل ترک بھی عمل کر بالمعروف کے ساتھ اس کو شرطیت وغیرہ کا پچھاتی نہیں اور یہ کی حدیث یا مجتمد کے ہے لیکن امر بالمعروف کے ساتھ اس کو شرطیت وغیرہ کا پچھاتی نہیں اور یہ کی حدیث یا مجتمد کے قول سے نابت نہیں کہ اگر گناہ سے نہ نے تو دو سری طاعت بھی طاعت نہ ہوگی۔

بلکہ آیت میں ملامت اس پرہے کہ تم خود کیوں عمل نہیں کرتے اور وعظ کے چھوڑ دیے سے تو دوسرا جرم قائم ہو گیا یعنی نہ خود مل کریں اور نہ باوجو دمعلوم ہونے کے دوسروں کو ہتلا کیں۔ (نسیان اینفس)

علماء کوتقوی حاصل کرنے کی ضرورت

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں دیادہ افسوں علماء کی جماعت پر ہاں لئے جانے ہیں کہ پھر کوتا ہی کرتے ہیں ' فان کنت الاتلدی فلڈاک مصیبہ وان کنت تلدی فالمصیبہ اعظم''(اگریم نہیں جانے تھے تو جب بھی بیایک مصیبت ہاوراگر تہمیں اس کے متعلق علم تھا تو پھر تو ڈبل مصیبت ہے اوراگر تہمیں اس کے متعلق علم تھا تو پھر تو ڈبل مصیبت ہے اور علماء کی جماعت میں اگر چہ سب ایسے نہیں لیکن ان کیلئے کی ایک کا ایسا ہونا بھی موجب شکایت ہے کہ کیوں اپنے کوعمڈ اتباہ کرتے ہیں دوسرے وہ تباہی ان ہی تک مقصود نہیں رہتی بلکہ اس ایک کود کھے کر دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں چنا نچہ دیکھا گیا ہے کہ علماء کی جماعت میں اگر ایک شخص بھی لا ابالی ہوتا ہے تو اس کا اثر سب پر پہنچا ہے اور بیا ثر دوسرے بیا طرح سے ہوتا ہے ایک بید کہ اس کود کیچ کر دوسرے تو اس کا اثر سب پر پہنچا ہے اور بیا ثر دوسرے بیا کہ حرات کی بین دوسرے بیا کہ کہ سب علماء سے بدگمان ہوجاتے ہیں اوراسی طرح سے عام علماء پر جواعتر اض کی نوبت آتی کے اس میں اگر چہا کم عوام غلط کار ہیں کہ سب علماء سے بدگمان ہوجاتے ہیں اوراسی طرح سے عام علماء پر جواعتر اض کی نوبت آتی ہے۔ اس میں اگر چہا کم عوام غلط کار ہیں ہواور پھراعتر اض سے بدز بانی تک نوبت آجاتی ہے۔ اس میں اگر چہا کم عوام غلط کار ہیں

كيونكة الاتزروازرة وزراخوى " (نہيں اٹھائے گاكوئى اٹھانے والاكسى دوسرے كابوجھ) لیکن زیادہ تر اس کا سبب ہم ہیں اوروہ اعتر اضات اکثر مخالفین کے ہیں ہوتے کہ ان كوحسد يابغض برمحمول كرليا جائے يا بيركها جائے كه اعتراضات تو انبياء عيبهم السلام برجھى ہوئے ہیں پھر ہم کواعتراضات کی کیا پرواہ کیونکہ حضرات انبیاء کیہم السلام پر جواعتراض ہوتے تھے وہ کفار کی طرف سے ہوتے تھے اور جماعت علماء پر اکثر ان کے موافقین بھی جو کہ ہروفت ان کا دم بھرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے لئے بیامر بڑاعیب ہے کہ ہم کسی موافق یا مخالف کواتنا موقع دیں تو جب اپنے لوگ بھی اعتراض کرنے پرمجبور ہوں تو ہاری حالت بے حدکل تاسف ہےاوروہ اعتراض اگر چداول ایک ہی مخص پر ہولیکن چواز قومے کیے بے دانش کرو نہ کہ را منزلت ماند نہ مہ را (جب کسی قوم کا کوئی آ دی کوئی نا دانی کرتا ہے تو نہ تو اس قوم کے چھوٹوں کی کوئی قدر

باقی رہ جاتی ہےنہ بروں کی )

بالخصوص اس زمانے میں علی العموم علم دین ہے لوگوں کونفرت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس سے بھا گئے کیلئے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں ایسے وقت میں ہماری ایسی حالت ہونا لوگوں کے فاسد خیالات کی گویااعانت کرناہے مگر باوجوداس کےافسوں ہے کہ ہم میں ایسے بھی افراد کہ وه صرف علم ہی کومقصود سمجھتے ہیں اور ممل کوکوئی چیز ہی نہیں سمجھتے بعض کی حالت تو یہاں تک نا گفته بہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے بعض ایسے ہیں کہ وہ اس قدر تھلم کھلاتو بے مل نہیں لیکن اپنی زبان وغیرہ کی حفاظت وہ بھی نہیں کرتے جس جگہ پیٹھیں گےلوگوں کوغیبت شکایت کےانبارلگا ئیں گے بعض ایسے ہیں کہ وہ زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں لیکن وہ نظر کی حفاظت بالکل نہیں کرتے ا کثر نامحرموں کود کھناراستہ چلتے ہوئے ادھرادھرتا کنا جھا نکناعادت ہوجاتی ہے۔

صاحبو! اول توعلم مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالذات عمل ہے دوسرے اگرعلم کو مقصود ہی مان لیا جائے تو تب بھی سیجھ لو کہ بیرحالت بدملی کی تو خود کمال علمی میں بھی حار ج ہے کیونکہ بیہ تجربہ ہے کہ تقویٰ میں بھی کمی ہوگی ای مرتبے کی کمی علم میں بھی ہوگی اس کا . آ سان امتحان بیہ ہے کہ دومہینے کیلئے آپ بالکل متقی بن جا ئیں اور پھرا بنی پہلی ملمی حالت اور

اس زمانہ تقویٰ کی علمی حالت موازنہ کریں ان دونوں حالتوں میں جو تفاوت ہوگا وہ ہتلادے گا کہ تقویٰ کواس میں بواخل ہے ممکن ہے کہ کی صاحب فہم کو یہ خیال ہو کہ ہم تو متی ہجی نہیں لیکن پھر بھی ہم کو تو اچھا خاصاعلم حاصل ہو ۔ سبجھ لیس کہ علم صرف ترجمہ کر لینے کا یا چند تقد بقات حاصل ہونے کے بعد جوایک ملکہ ہوجا تا ہے اس کا نام علم ہے سووہ بالذات اختیاری نہیں یعنی اگر چہ اس کے اسباب میں اختیاری ہوئے خود اس کا حاصل کئے ہوئے خود اس کا حاصل کئے ہوئے خود اس کا حاصل کئے ہوئے خود اس کا حاصل ہونا اختیاری نہیں اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب اعظم تقویٰ ہے کہ بدون اس کو حاصل کئے ہوئے خود بدون اس کو حاصل کئے ہوئے خود بدون اس کا حاصل کئے ہوئے خود اسباب میں سے ایک سبب اعظم تقویٰ ہے کہ بدون اس کو حاصل کئے ہوئے وہ ملکہ حاصل نہیں ہوسکتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ شکوت الیٰ وکیج سوء حفظی فاوصانی الیٰ ترک المعاصی میں نے حضرت وکیج رحمۃ اللہ ایا وضل اللہ لا یعظمی للعاصی میں نے حضرت وکیج رحمۃ اللہ سے اپنی قوت حافظہ کے کمزور ہونے کی شکایت کی۔ فان انہوں نے مجھے گنا ہوں کے ترک کرنے کی تھیجت فرمائی اس وجہ سے کہ علم باری تعالیٰ کا انہوں نے مجھے گنا ہوں کے ترک کرنے کی تھیجت فرمائی اس وجہ سے کہ علم باری تعالیٰ کا انہوں نے مجھے گنا ہوں کے ترک کرنے کی تھیجت فرمائی اس وجہ سے کہ علم باری تعالیٰ کا انہوں نے مجھے گنا ہوں کے ترک کرنے کی تھیجت فرمائی اس وجہ سے کہ علم باری تعالیٰ کا

نوش نیمطلب نہیں کہ جو متقی نہ ہوگا وہ جلالین یا بیضاوی کے پڑھانے پر قادر نہ ہوگا ہلکہ مطلب بیہ ہے کہ بدون تقویٰ کے وہ خاص ملکہ میسر نہ ہوگا چنانچہ بیٹے خص اگرا پنی حالت اور تقویٰ کے بعد کی حالت میں غور کرے گا تو اس کو معلوم ہوجائے گا کہ پہلے میرا مبلغ علم کیا تھا اور مہینہ دوم ہینہ کے اندرعلم میں کیسی ترقی ہوگئی تو علم اگر مقصود بالذات بھی مان لیا جائے تب بھی اس کے حاصل کرنے کیلئے تقویٰ کی ضرورت ہے مگر ہم اوگ اکثر ہے باک ہیں تمام تر انہاک اسی میں ہے کہ کسی طرح کتابیں ختم ہوجا کیں بہت لوگوں کو تو ایسی حرکتیں کہ ان کی وجہ سے تمام تو میدنام ہوجاتی ہے اور چونکہ ان لوگوں کی عادت ہوگئی ہے لہذا اس کے ساتھ تو یہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی تعنی بشر سے ملطی تو ہو ہی جاتی ہے۔

ایک عطیہ ہےاوراس کا عطیہ گناہ گاروں کونہیں ملاکرتا۔

کیکن اگر چاردن تقوی رہےا درایک دن ٹوٹ جائے تب بھی اس قدر خراب حالت نہ ہو اور تھوڑے دنوں میں گناہ حچوٹ جائیں کیکن بعض لوگوں کوتو مبالات ہی نہیں رہتی اوراس سے عوام الناس پر بہت برااثر پڑتا ہے پس اگر خلوص سے تقوی کا کواختیار نہ کیا جائے تو اسی مصلحت سے اختیار کرلیا جائے کہ اس سے عوام بگڑیں گے در نہ ایسے لوگ ''یصدون عن سبیل اللہ '' کے مصداق کے جاسکتے ہیں کیونکہ رو کنا جس طرح معاشر ہ ہوتا ہے کہ زبان سے رو کے یاہاتھ سے رو کے اس طرح تسبب بھی ایک قتم کارو کنا ہے کیونکہ سبب معصیت بھی معصیت ہوتا ہے حتی کہ بعض ایسے امور جو فی نفسہ طاعت ہیں جب کسی معصیت کا سبب بن گئے تو ان کی ممانعت ہوگئی چنانچہ ارشاد ہے'' و یکھئے بتوں سے نفرت کا ظام کرنا اور انکو برا کہنا ایک حد تک طاعت ہوگئی' (العمل العلماء) طاعت ہوگئی' (العمل العلماء)

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ تقوی سے صورت علم تو زیادت نہیں ہوتی یہ نہیں ہوسکتا کہ تقوی سے مدارک اور بیضاوی ختم ہوجائے معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور چیز (یعنی حقیقت علم ) صورت علم کے علاوہ ہے جو تقوی سے بردھتی ہے یہاں ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی جو صورت علم میں زیادت کے طالب ہیں اور حقیقت علم سے غافل ہے (کوثر العلوم) حقیقت علم جو تقوی سے حاصل ہوتی ہے یہی فقہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کا ارشاد ہے '' فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد' کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزاروں عابدوں سے اشد علی الشیطان من الف عابد' کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزاروں عابدوں سے درسی فقہ مراد نہیں بلکہ وہ معرفت ہے جو تقوی سے حاصل ہوتی ہے جس سے عارف کو دین کی ایس سمجھ ہو جھا یہے کا مل ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے جس سے عارف کو دین کی ایس سمجھ ہو جھا یہے کا مل ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے جس سے عارف کو دین کی ایس سمجھ ہو جھا یہے کا مل ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے جس سے عارف کو دین کی ایس سمجھ ہو جھا یہے کا مل ہوتی ہے کہ مسیطان کے تمام تارو پودکو تو ٹر دیتا ہے۔ (کوثر العلوم)



# حضرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمه الله کااہل علم کوخصوصی خطاب

ارشادفر مایا کہ دین کے تین اہم شعبے ہیں تعلیم تبلیغ "تزکیہ جن کے ذرائع کا نام مدارس ا مساجدُ خانقا ہیں ہیں۔مدارس اورمساجد کے خدام کی تنخوا ہوں کے سلسلے میں غور کرنا ہے اور وہ بیہ کہان کی تخواہیں معقول ہونا جاہئے۔ جب تنخواہ معقول ہوگی تو آ دمی بھی معقول ملیں گے انحطاط امت کے رسالہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جومع شرح مجالس ابرار میں شائع ہو چکا ہے۔بالغین کیلئے پہلا مدرسہ مساجد ہیں اور بچوں کیلئے مدارس ہیں اور جولوگ مساجد میں نہیں آتے ان کیلئے تبلیغی نظام ہے مساجد اور مدارس میں ایک منٹ کا مدرسہ صبح ایک منٹ کا مدرسہ شام کواس طرح شروع کیا جائے کہ صرف ایک سنت صبح بتادی جائے تو تمیں دن تک تمیں سنتیں یا دہوجا کیں گی اور تعب بھی نہ ہوگا۔ آج ہم ہر چیز بردھیا اور عمدہ پسند کرتے ہیں دکان بردھیا ہو مكان برهيا مواوريان بهى برهيا مواورنان بهى برهيا موتواس ميں كوئى اشكال نہيں كيونكه انسان خوداشرف المخلوقات ہے اگر ہر چیز اے اشرف اوراعلیٰ پہند ہوتو بیاس کی فطری خواہش ہے لیکن بیانسان اپنے لئے تو اشرف اور بڑھیا چیز پسند کرے مگراپنے مالک اور خالق کے کاموں میں بھی اس کو یہی تقاضا ہونا جاہتے اس کا وضوبھی بڑھیا ہواور نماز بھی بڑھیا ہومگر وضواور نماز کب بردھیا ہوگی جب سنت کے مطابق ہوگی نماز میں ۲ فرائض ہیں ۱۸ واجبات ہیں اور ۵ سنتیں ہیں مگرآج سوآ دمیوں میں ایک آ دمی کی بھی نماز سنت کے مطابق نظر نہیں آتی اگر ایک سنت روز بتائی جائے تو ۵۱ دن میں نماز کی ۵ سنتیں یا دہوجا ئیں گی وضو کی ۱۳سنتیں ۱۳ دن میں یا دہوجا کمیں گی اوراسی طرح زندگی کے تمام شعبوں کی سنتیں یا دکرائی جاسکتی ہیں لیکن جب وضو اور نماز کی سنتوں کا اہتمام نہیں تو ختنہ اور عقیقہ اور کھانے پینے کی سنتیں کون یا دکرے گا۔

#### سنتوں ہے محرومی کیوں؟

اور جب ہماری زندگی سنتوں سے محروم ہوتی جائے گی تو خاندان اور برادری کی غلط رسم ورواج یا پھر شہر کی بیاصوبے کی یا ملک کی راہ ورسم آ جا کیں گی جب اصلی تھی گھر میں نہ ہوگا تو لامحالہ ڈالڈ اکھانا پڑے گا اور جب سنتوں کو سیھنے سمھانے اور اس پڑمل کا اہتمام ہوگا تو غلط رسم ورواج خود ہی دور ہونے گیس کے جس طرح بارش کا پانی جب برسا ہے تو نالے اور نالیاں گندے پانی سے خود بخو دصاف ہوجاتی ہیں۔ دین آ سان ہے مساجد میں ایک سنت روز سکھائے چند ماہ میں اس طرح نماز یوں کو کتنی سنتوں کا علم ہوجائے گا اور ہر نمازی اپنے گھر جا کر عورتوں اور بچوں کو سکھائے اور اس طرح نماز یوں کو کتنی سنتوں کا علم ہوجائے گا اور ہر نمازی اپنے گھر جا کر عورتوں اور بچوں کو سکھائے اور اس طرح مدرسے میں جن طلباء کو ہر روز ایک سنت سکھائی جائے وہ گھر جا کر اپنے بھائی اور بہنوں اور ماں باپ کو سکھا کیس اس طرح سنت کے انوار مساجد اور مدارس سے گھر گھر پھیل جا کیں گاور جب سنتیں پنچیں گی تو بری عادیں خود بخو ددور ہوتی جا کیں گی۔

عوام کی تربیت کرنے کی ضرورت

ای طرح برسوں ہوجائے ہیں لوگوں کو درو دشریف اورالحمد شریف کے معنی ہیں معلوم ہوتے ہیں اللہ اکبراوراعوذ باللہ بسم اللہ کے معنی نہیں معلوم ہوتے ہیں اس کا بھی بہی نظام ہے کہ ایک منٹ کا مدرسہ بعد نماز فجر قائم کیا جائے اورایک لفظ کے معنی کو ایک دن بتایا جائے مثلا ایک دن اعو ذکا معنی دوسرے دن باللہ کا معنی تغیرے دن من المشیطن کا معنی چوتھے دن المر جیم کا معنی یا دکرایا جائے اس طرح ان پڑھ تیسرے دن من المشیطن کا معنی چوتھے دن المر جیم کا معنی یا دکرایا جائے اس طرح ان پڑھ آدمی کو بھی ترجمہ آسانی ہے یا دہوجائے گادین آسان ہے ان تجاویز پر جہاں بھی عمل کیا گیا ہوئی کا میابیاں نظر آر ہی ہیں اور گھروالے بھی بڑے خوش ہیں اور جن بعض احباب کو ہمارے اکا برے حسن ظن نہ تھا سنتوں کی تعلیم سے ان کی رائے بدل گئی اور حسن ظن پیدا ہو گیا مسجد میں سنت کے مطابق جیسا کہ مشکو ق شریف کی روایت ہے کہ بسم اللہ پنے ھے اور درود شریف میں سنت کے مطابق جیسا کہ مشکو ق شریف کی روایت ہے کہ بسم اللہ پنے ھے اور درود شریف

پڑھے اور داہنا پاؤں مسجد میں رکھے اور''اللہم افتح لی ابواب د حمتک'' کی دعا پڑھے اور نظی اعتکاف کی نیت کرے تو پانچ سنتیں اداہو جاتی ہیں اور جہاں احباب کو حسن ظن اپنچ اکا برسے نہ ہو وہاں بسم اللہ اور درود شریف زورسے پڑھ کر مسجد میں داہنا قدم رکھے اس کالازمی اثر بیہوگا کہ ان کی برگمانی حسن ظن سے بدل جائے گی اور غلط پروپیگنڈہ کرنے والوں کی زبان خود بخو درک جائے گی کہ عوام کے مشاہدہ کو کیسے غلط ثابت کر سکیں گے۔

اہل علم کی غفلت

ای طرح مجھے آج افسوں ہے کہ اذا نیں اور تکبیریں کہیں اصول فقہ پرضیح نہلیں نہ کراچی میں نہ لا ہور میں نہ حیدر آباد میں اس کا سبب بھی غفلت کے ساتھ سے مؤذنوں کا تقررہے ۔ آئھ میں تکلیف ہوگی تو آئھ کے ماہرڈ اکٹر کودکھا ئیں گےلیکن اذان دینے والے کو جب مقرر کریں گے کم تخواہ کا تلاش کریں گے کسی ماہرفن سے تجویز کرانا چاہئے خودموذن یا مدرس نہ مقرر کرے اور معقول تخواہ دی جائے۔

ہر کہ اوارزاں خردارزاں دہد سے جہارے بہاں موذنین کی تربیت دی جاتی ہے اوردو ماہ تین ماہیجے قرآن پاک اوراذان کی صحت کیلئے ان کامعقول وظیفہ بھی دیتے ہیں ہی تعیر اصلاح کیے ہوگی کا فیصنطق پڑھانے والوں کی تنخواہوں ہے ہم قرآن پاک کے مدرسین کوزیادہ تنخواہ دیتے ہیں اور تنخواہ کا مدارس قابلیت نہیں کیونکہ علم کی قیمت کون ادا کرسکتا ہے اس کی بنیاد حاجت پر رکھی ہے۔ علماء کی تنخواہوں سے زیادہ ہمارے یہاں حفظ کرسکتا ہے اس کی بنیاد حاجت پر رکھی ہے۔ علماء کی تنخواہوں سے زیادہ ہمارے یہاں حفظ کے مدرسین کی تنخواہیں ہیں بلکہ ٹورانی قاعدہ پڑھانے والوں کی ہے کیونکہ عالم کے مثلاً دو بی اور حفظ کرانے والے استاد کے کہ بچ ہیں تو زیادہ تنخواہ کی ضرورت ظاہر ہے۔ اس طرح دینی مدارس کے طلباء کا امتحان قرآن پاک کی تلاوت مع الصحت میں ہوتا جا ہے جب فارغین طلباعوام کی امامت کرتے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں تو بے حد بدنا می ہوتی ہے کہ بیکس مدرسہ کے فارغ ہیں ان کوکس نے سندہ یدی کم از کم ہیں تو بے حد بدنا می ہوتی ہے کہ بیکس مدرسہ کے فارغ ہیں ان کوکس نے سندہ یدی کم از کم ہیں تو بے حد بدنا می ہوتی ہے کہ بیکس مدرسہ کے فارغ ہیں ان کوکس نے سندہ یدی کم از کم ہیں تو بے حد بدنا می ہوتی ہے کہ بیکس مدرسہ کے فارغ ہیں ان کوکس نے سندہ یدی کم از کم

#### ایک داقعه

ایک فارغ انتحصیل ہمارے یہاں آئے ہم نے ان کا امتحان نورانی قاعدہ میں لیا بہت خفا ہوئے میں نے کہا آپ کی سند میں نورانی قاعدہ تو نہیں لکھا ہے پھرایک بچہ کو بلایا اوراس سے قرآن پاک بڑھوایا پھراس کو درس گاہ بھیجا اور مولا ناسے دریافت کیا کہ اس بچے نے کیسا پڑھا کہنے لگے بھی سے اچھا پڑھا میں نے کہا اگر اس کا آپ کواما م بنادیا جائے تو یہ بچآپ کی تلاوت کے متعلق کیسا فیصلہ کرے گا اوراس کے دل میں آپ کی کیا وقعت ہوگی ۔ آج فن اذان دینا گھٹیا عمل سمجھا جا تا ہے اگر علماء اور معزز لوگ اذان دینے لگیس تو پھریم لگھٹیا نہیں سمجھا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر خلافت کا کام میر نے دے نہ ہوتا تو میں موذنی کے فرائض ادا کرتا۔

میں نے اپنے یہاں مدرسین کا اجتماع کیا اور اس میں علماء کی تعداد 9 اُتھی ایک ماہ تک بیا جتماع رہامیں نے انہیں 9 اعلماء سے باری باری اذا نیں دلا ئیں اورا قامت بھی اس طرح ان کی اذان وا قامت کی اصلاح بھی مقصود تھی نیز تا کہاذان دینے کولوگ گھٹیانہ مجھیں۔

خدام كيلئے معقول تنخواہ كى ضرورت

اگردین خدام کومعقول شخواہیں دی جائیں تو یہ پیوش کے چکر میں کیوں رہیں اور پھران کا مید فتت جو نے گااس سے بہنے اور امامت کا کام لیا جاسکتا ہے حفظ کے استاد کے پاس ۱۵ سے بہنے اور امامت کا کام لیا جاسکتا ہے حفظ کے استاد کے پاس ۱۵ سے بہنے کی اس میں بہنے ہونا مطلوب ہے ایک بچہمی فیل کیوں ہو ہر بھون کے ۱۳۲ دانت ہیں تو ایک دانت کا ٹوٹنا گوارا کرے گا؟ سوفیصد بچوں کے کامیاب ہونے کا طریقہ بیہ جو کمزور ہے ہوں ان پر توجہ زیادہ کی جائے۔ ہمارے یہاں ااصوبوں کے بچ کا طریقہ بیہ جو کمزور ہے ہوں ان پر توجہ زیادہ کی جائے۔ ہمارے یہاں ااصوبوں کے بچ بیل سے علاوہ افریقہ کندن منز بیتی اور پاکستان سے پڑھ کر وہاں تھی کیلئے بہنچ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ تی تعالی نے تو فیق دی ہے کہ معیار کی صحت و تجوید سے قرآن پاک کی ہم وتی ہے۔ آج کل رواج بیہ ہو جاتے ہیں حالا نکہ پورا قرآن پاک تھے ہونا چاہئے۔ مش کر لیستے ہیں اور قاری صاحب ہو جاتے ہیں حالا نکہ پورا قرآن پاک تھے ہونا چاہئے۔ مشت کر لیستے ہیں اور قاری صاحب ہو جاتے ہیں حالا نکہ پورا قرآن پاک تھے ہونا چاہئے۔ مشت کر لیستے ہیں اور قاری صاحب ہو جاتے ہیں حالا نکہ پورا قرآن پاک میں موتی ہونا چاہئے۔ مشت کر لیستے ہیں اور قاری صاحب ہو جاتے ہیں حالا نکہ پورا قرآن پاک تھے ہونا ہو ہے۔ آئ کی اس حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ بعض ہوئے ہونے وی در کیا صرف نماز پڑھتے ہیں تو رعایت تجوید کی نہیں کرتے نہ مدنہ اختا تو صحت قرآن یا ور تجوید کیا صرف نماز پڑھتے ہیں تو رعایت تجوید کی نہیں کرتے نہ مدنہ اختا تو صحت قرآن اور تجوید کیا صرف نماز

جہری کاحق ہے یا قرآن پاک کاحق ہے ایک مدرسہ میں کا فیہ کے درجے میں عمدہ دریاں تھیں اور قرآن پاک کے درجے میں ٹوٹی چٹائیاں تھیں دل کوا تناصد مہوا کہ بیان نہیں کرسکتا۔ حاملین قرآن کی عظمت

قرآن پاک کی عظمت نہیں ہے حالا نکہ بیشاہی خاندان والے طلباء ہیں ان کواہل القرآن اللہ اللہ کہا گیا۔ ہمارے یہاں نئی دریاں پہلے قرآن پاک کی درسگاہوں میں استعال ہوتی ہیں پھر پرانی ہوکر عربی وفاری کی درسگاہوں میں پہنچتی ہیں۔اللہ تعالی کا کلام ہے اس کی عظمت کا استحضار اوراہتمام کی برکت ہے کہ جھے بھی مالی اہتلا نہیں پیش آتی حالانکہ تقریبا ۵ لا کھسالا نہ کا خرج ہے اور تقریباستر مکا تب ہیں اور جوطالب علم بیار ہوتا ہے اس کا علاج بھی شاہی ہوتا ہے دل کھول کراس کے علاج میں صرف کیا جا تا ہے۔ بیر جاہد ہیں اور در اور سول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ طلبا ہمارے لئے ذریعہ معاش بھی ہیں اور ذریعہ معاد بھی ہیں صدف ہو جاری کا باعث بھی یہی بنتے طلب ہمارے ساتھ کھر سے نکلتا ہے جو طالب علم دین سکھنے کیلئے گھر سے نکلتا ہے ہیں۔ مدرسین اور شطمین دونوں کا نفع انہی سے ہے جو طالب علم دین سکھنے کیلئے گھر سے نکلتا ہے جب تک گھر واپس نہیں آتا مجاہد ہوتا ہے اذان اور قرآن پاک کی صحت کے سلسلہ میں یہ باتیں جب تیں اور انگر آن پاک کی صحت کے سلسلہ میں یہ باتیں گزارش کی گئیں اور ایک مشورہ عرض کرتا ہوں کہ ہر موذن کے ساتھ ایک خادم بھی ہو۔

آپ حضرات کوانہی ہاتو ہ کیلئے تکلیف دی گئی جب خدام دین کی تنخواہیں معقول اور بہتر ہوں گی تو قوم اسنے بچوں کو دین سکھانے کیلئے حوصلے سے دیے گی اگر چہ نیت بھی صحیح نہ ہولیکن بعد میں نیت بھی صحیح ہوجائے گی۔

وہ ریا جس پر سے زاہد طعنہ زن پہلے عادت پھر عبادت بن گئ دارالا قاممۃ کے طلباء کوسوفیصد تکبیراولی کاعادی بنانا چاہئے طالب علم ہوکر مسبوق کیوں ہو۔ جواستاد بچوں کی نماز اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی مشق کا نگراں ہوتا ہے اور مسبوق ہونے پر باز پرس کرتا ہے ان کواس نگرانی کا وظیفہ بھی دیا جا تا ہے۔ (مجالس ابرار) زندگی مجرکا دستنور العمل

قطب الارشاد حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ اہل علم 'مبلغین اور طلباء کونفیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ا حسن اخلاق اورحسن کلام بتقویٰ و بتواضع ہو۔ ۲۔ تقوی سیہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچے۔ ۳۔ تواضع میہ ہے کہا پنے پرتعلیٰ اور بڑائی نہ ہودوسرے پرحقارت ونفرت کی نظر نہ ہو۔ ہم۔حسن اخلاق میہ ہے کہ حکم بعنی برد باری ہو بعنی نرم برتاؤ ہو۔ ۵۔حسن کلام بیہے کہ الفاظ شستہ شائستہ زم آواز کے ساتھ ہوں۔ ۲۔ یمل گھر میں بھی ہو۔ ۷۔ حسن اخلاق اورحسن کلام کے ساتھ اعمال صالحہ کا شوق کے ساتھ ہمیشہ اہتمام رہے۔ ۸۔اور برے اعمال ہے بنفرت بچتے رہیں۔ 9۔ زبان ذاکر ہو دل شاکر ہو۔ • اعصہ پاس نہ آئے۔

فیمتی نصائح برائے اساتذہ

ا \_اخلاص ہونا \_۲ \_تقویٰ ہونا \_۳ \_وقار ہونا \_۴ \_شفقت ہونا \_۵ \_قناعت ہونا \_ ۲ \_ نظر کی حفاظت ہونا۔ ۷۔ کتاب اچھی طرح حل ہونا۔ ۸۔ طلبہ سے ذاتی خدمت نہ لینا۔ 9۔ طالب کے ذاتی ہدیہ ہے بحکمت عذر کر دینا۔ • ا۔ طالب علم کو تحقیری کلمات سے نہ یکارنا۔ اا۔امردکوتنہائی کاموقع نہ دینا۔(اگرضرورت پڑےتو دروازے کھلار کھنا)

### فيمتى نصائح برائے طلبہ

الطلباء بيعت وتربيت كاتعلق كريكتے ہيں مگراسباق كے زمانے ميں اذ كارُاشغال ميں مشغول نه ہونا چاہئے۔۲۔ نماز ہا جماعت ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ سے تقویٰ اور تواضع اختیار کرنا ہے۔ مدرسہ کے کاموں میں دخیل نہ ہونا۔۵ نظریں نیجی رکھنا۔ ۲ ۔ کلام نرم کرنا۔ ۷۔ بلاضرورت میل جول ہے بچنا۔ ۸۔ کتب کا ادب کرنا۔ ۹۔ اساتذہ کا ادب کرنا۔ ۱۰۔ درسگاہ کا دب کرنا۔اا۔تلاوت کرنا۔۱۲۔مطالعہ کرنا۔۱۳۔تکرار کرنا۔۱۴۔اسباق کا التزام کرنا۔ ۱۵ ۔ طلب علم میں عمل کی نیت ہونا۔ ۱۷۔ اور بعد فراغت پڑھانے کی نیت ہونا۔ کا کسی کی خلوت گاہ میں نہ جانا۔ ۱۸۔ امر د کواپنی خلوت گاہ سے رو کنا۔ 19۔ تعطیلات اپنے شیخ کی رہنمائی میں بسر کرنا۔۲۰۔ ہروفت بیخیال رکھنا کہ میرااللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔

# تبلیغ میں جانے کی شرا کط

ا ـ ذربعیه معاش سنجالنے والا کوئی دوسرامعتبر آ دمی گھر میں موجود ہوتا کے سلسلہ معاش

خراب نہ ہو۔ ۱۔ رات کیلئے گھر پر کوئی دیندار بالغ محرم موجود ہو۔ ۳۔ باہر کی روز مرہ کی ضرور بات کامعقول انتظام ہو۔ ۲۔ قرض لیکر جانا نہ ہوا گرمعمولی قرض لینا بھی ہوتو ادائیگی کی غالب صورت موجود ہو۔ ۵۔ اگر ملازمت ہے تو اس کی طرف سے بخوشی باتنخواہ رخصت ہو۔ ۱ ۔ جتنے دن کیلئے جانا ہوتو اسنے ہی دن میں واپسی ہوور نہ اطلاع ہو۔ ۷۔ ایسامرض نہ ہوکہ معالج نے سفر سے منع کیا ہو۔ ۸۔ علماء علم دین کی خدمت کوسب سے اعلی وافضل واقدام خدمت سمجھیں۔ ۹۔ ول میں علماء کی عظمت بہت زیادہ ہو۔ ۱۔ تبلیغ کا کام نہ کر نیوالوں برطعن وشنعے واعتراض نہ ہو۔ (ماہنامہ کاسناسلام ملتان)

# ہمارے اکابر کی برکات بعدوفات بھی جاری ہیں

عكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله اسيخ ملفوظات ميس فرمات بين:

فرمایا که حضرت عمروضی الله عنه کے زمانہ میں ایک عورت مجذومہ طواف کردہی تھی۔ حضرت عمروضی الله عنه نے ان سے فرمایا "اپنے گھر میں بیٹھی رہ" کچھ مدت کے بعد دیکھا گیا کہ وہ مطاف میں پھر طواف کررہی ہیں اس سے کسی نے کہا "اہشوی فان الوجل (عمر) قلمات " (مژدہ ہوکہ وہ مخص (یعنی حضرت عمروضی الله عنه) وفات پا گئے۔ اس نے کیا عمدہ جواب دیا کہ وہ ایسے نہ تھے کہ "زندگی میں تو ان کی اطاعت کی جائے اور موت کے بعد نا فرمانی " میں تو سے جھراآئی تھی کہ وہ موجودہ وں گے پھرڈانٹ دیں گے طواف کوترک کر کے بیہ کہ رچلی گئی کہ میں ان کے تھم کے خلاف نہیں کرتی ۔ اس ذیل میں فرمایا کہ ہمارے اکا بربھی ایسے ہی تھے کہ بعد وفات بھی انگی برکات جاری ہیں ۔ اس لئے ان کی اطاعت کرنی چا ہے۔ (ملفوظات ۲۷) بعد وفات بھی انگی برکات جاری ہیں ۔ اس لئے ان کی اطاعت کرنی چا ہے۔ (ملفوظات ۲۲)

# علماء كواپيخ او پر سخت اور دوسروں پر نرم ہونا جا ہے

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:
علاء کیلئے بلکہ ہر مخص کیلئے عمدہ اور بہتر طریق یہی ہے کہ اپنے لئے تنگی اور دوسروں
کیلئے توسع سے کام لیس اور اس کے عکس سے ''ان الشیطان لکم عدوفات خذوہ
عدوا''اور''ا جتنبوا کثیرا من الظن'' کی تھیل کبھی نہیں ہو عکتی۔ (مجالس الحکمت)

# ا کابر کی تواضع کے واقعات

ا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى رات كولكه رب تھے كه ان كے ياس ايك مهمان آ گیا، چراغ بجھ رہاتھامہمان چراغ درست کرنے کے لئے جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالى نے كہا "مهمان سے خدمت ليناكرم وشرف كے خلاف ہے،مهمان نے كها: "میں نوکرکوا تھا دیتا ہوں۔"عمررحمہ اللہ تعالی نے فرمایا" وہ ابھی ابھی سویا ہے، اے اٹھا تا مناسب نہیں ہے۔ چنانچے خودا مطھے تیل کی بوتل سے چراغ بھر کرروش کردیا، جب مہمان نے کہا''آپ نے خود ہی پیکام کرلیا؟''تو فر مایا'' میں پہلے بھی عمر تھااوراب بھی وہی ہوں، میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی اور انسانوں میں اچھاوہ ہے جواللہ کے ہاں متواضع ہے'' ۲۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکڑیوں کا گٹھااٹھائے مدینہ کے بازار سے گزرر ہے تصے اور وہ ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام تھے اور فرمارہے تھے کہ''امیر (بعنی ابوہریہ ) آ رہاہے، گزرنے کے لئے راستہ کھلا کر دو،اس لئے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھااٹھائے ہوئے ہے۔'' ٣۔سيدنا عمر بن خطاب رضي الله تعالیٰ عنه ايک دن بائيں ہاتھ ميں گوشت اٹھائے ہوئے تھےاور دائیں ہاتھ میں کوڑا تھااور بیان دنوں خلیفہاورامیرالمومنین تھے۔ ہم۔سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت خریدااوراپی حیا درمیں باندھ لیا،ساتھیوں نے کہا ہم اٹھا لیتے ہیں۔فر مایا''جن بچوں کو کھانا ہے ان کاباپ اٹھائے یہ بہتر ہے۔'' ۵۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونڈی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جا ہتی دوسر ہے لوگوں ہے الگ (بات کرنے کے لئے )لے جاتی۔ ٧ \_ ابوسلمه رحمه الله تعالى كابيان ہے كه ميں نے حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه ہے کہا''لوگوں نے لباس،طعام،سواری اوریینے کی چیزوں میں کیا کیاایجادات کر لی ہیں؟''

ابوسعیدرضی الله تعالی عندنے جواب دیا" بھینے! آپ کا کھانا، پینا اور پہننا سب اللہ کے لئے ہونا جا ہے ۔اس میں اگرخود پسندی ،فخر ،ریا اور نمائش پیدا ہوجائے تو بیرگناہ اور اسراف ہے تو محركے كاموں ميں وہ سب كام كر جورسول الله صلى الله عليه وسلم كرتے تھے۔ آ ب صلى الله علیہ وسلم اونٹ کو حیارا ڈالتے اور اسے باندھتے ،گھر میں جھاڑو دیتے ، بکری دوہتے ، جوتے گانٹھتے، کیڑے پیوند کر لیتے ، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالیتے ، وہ تھک جاتا تو آٹا ہیں دیتے ، بازار سے چیزیں خرید کرلاتے اور اس میں بھی کوئی عارمحسوس نہ کرتے اور خریدی ہوئی چیزاہے ہاتھ میں پکڑے آتے ،یا کپڑے میں باندھ کر گھرواپس لے آتے غنی فقیر ، بڑے اورچھوٹے سب سےمصافحہ کرتے اور نمازیوں میں سے جوسامنے آ جاتا چھوٹا یا بڑا، کالا یا گورا، آزادیاغلام، ہرایک کوسلام کرنے میں پہل کرتے۔ "(منہاج المسلم: ص ۲۷۸،۲۷۷) ے۔امیرالمؤمنین حصرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه کا ایک واقعه ان کی خلافت کے وقت کاہے۔غلام کوساتھ لے کر بازار گئے۔غلام سے فرمایا کہ مجھ کو کپڑ ابنوانا ہے اورتم کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہے۔تم کیڑے کی دکان پرمیرے لئے اوراپنے لئے کیڑے پسند کرو۔غلام نے دو طرح کے کپڑے خرید لئے۔ایک قیمتی اورایک کم قیمت والا۔امیرالمؤمنین جب وہ کپڑا درزی کو دیے لگے توستے کپڑے کے متعلق امیر المؤمنین نے فرمایا۔ بیمیرے لئے ہے اور مہنگے کپڑے کے متعلق فرمایا کہ بیغلام کے لئے قطع کردو۔غلام نے کہا آپ آ قابیں، امیرالمؤمنین ہیں۔ آپ کواچھے کپڑوں کی ضرورت ہے اور اچھالباس جاہئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "میں بدھاہوں ہم جوان ہوتم کوا چھے لباس کی زیادہ ضرورت ہے۔" (ندائے شاہی ہمبره-۲۰۰۵)

حضرت شاه ولى الله ومولا نافخر الدين

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں: حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ایک دفعه ارشاد فر مایا که حضرت شاہ ولی الله صاحب محدث وہلوی اور مولانا فخر الدین صاحب چشتی اور حضرت مرزامظہر جان جاناں رحمہم الله تعالیٰ علیہم متیوں کا ایک زمانہ تھا اور متیوں حضرات وہلی میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص نے چاہا کہ متیوں حضرات ایک شہر میں موجود ہیں'ان کا امتحان لینا چاہیے کہ کس کا مرتبہ بڑا ہے۔ بیکھش اول

شاہ ولی اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت کل کوآپ کی میرے یہاں دعوت ہے قبول فر ما کیں اور 9 بجے دن کے غریب خانہ پرخو دتشریف لا کیں میرے بلانے کے منتظر نہ رہیں 'شاہ صاحب نے فر مایا بہت اچھا' اس کے بعد وہ صحف مولا نا فخرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا ساڑھے 9 بجے میرے بلائے بغیر مکان پرتشریف لا کیں اور ماحضر تناول فر ما کیں۔

### مرزامظهرجان جانال كاواقعه

یہاں سے اُٹھ کریڈ خص مرزا مظہر جانِ جاناں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضرہ وااور کہا کہ کاروبار کے سبب حاضر خدمت نہ ہوسکوں گا پورے دس ہجے دن کوغریب خانہ پر تشریف لا کیں۔ تینوں حضرات نے دعوت قبول فرمائی اورا گلے روز ٹھیک وقت مقررہ براس شخص کے مکان پر پہنچ گئے۔

اول تو بج شاہ صاحب تشریف لائے۔ اس شخص نے ان کوایک مکان میں بٹھایا اور چلاگیا' ساڑھے تو بجے مولا ناتشریف لائے' ان کو دوسرے مکان میں بٹھایا' پھر دس بجے مرزا صاحب تشریف لائے' ان کو تیسرے مکان میں بٹھایا' غرض مینوں حضرات بیٹھ گئے تو شخص ساحب تشریف لائے ' ان کو تیسرے مکان میں بٹھایا' غرض مینوں حضر ات بیٹھ گئے تو شخص نیانی لے کر آیا' ہاتھ دھلائے اور یہ کہ کر چلاگیا کہ ابھی کھانا کے کر حاضر ہوتا ہوں' کی گھنے گزرگئے اس شخص نے خبر نہ لی' آکریہ بھی نہ دیکھا کہ کون گیا اور کون بیٹھا ہے' جب ظہر کا وقت قریب آگیا اور اس نے سوچا کہ مہمانوں کو نماز بھی پڑھنی ہے تو اول شاہ ولی اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور شرمندہ صورت بنا کرعرض کیا' حضرت کیا کہوں گھر میں تکلیف ہوگئی تھی اس لیے کھانے کا انتظام نہ ہوسکا۔ دو پیسے نذر کیے اور کہا ان کو قبول فرمائی سے شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی کہا جو وہاں کہا تھا اور دو پیسے نذر ایکے مولا نا فخر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی کہا جو وہاں کہا تھا اور دو پیسے نذر کیے مولا نا نے فرمایا بھائی فکر کی کیا بات ہوں گھروں میں ایسے قصے پیش آجایا کرتے ہیں اور کھڑے ہوگئی آجایا کرتے کی ساتھ رومال پھیلا دیا' دو پیسے کی نذر بیں اور کھڑے ہوکر نہایت خندہ پیشانی نے تخطیم کے ساتھ رومال پھیلا دیا' دو پیسے کی نذر

قبول فرمائی اوررومال میں باندھ کرروانہ ہوئے وونوں کورخصت کرکے بیخض حضرت مرزا مظہر جان جاناں کی خدمت میں پہنچا اور وہی عذر بیان کرکے دو پیسے نذر کیے۔مرزاصاحب نے پیسے تو اُٹھا کر جیب میں ڈال لیے اور پیشانی پربل ڈال کرفر مایا کچھ مضا کقہ نہیں گر پھر ہمیں ایسی تکلیف مت دیجئے 'یہ فرما کرتشریف لے گئے۔

ال شخص نے بید قصہ اور بزرگوں سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا شاہ فخر الدین صاحب فن درویشی میں سب سے بوھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ نذر خندہ پیشانی کے ساتھ تعظیم سے کھڑے ہو کر قبول فر مائی اور ان سے کم درجہ شاہ ولی اللہ کا ہے کھڑے تو نہیں ہوئے مگر بخوشی نذر کو قبول فر مایا اور تیسرے درجہ پر مرزاصا حب کی نذر کی قبولیت کے ساتھ ملال بھی ظاہر فر مایا۔ یہ قصہ نقل فر ما کر حضرت امام ربانی نے ارشاد فر مایا: ''اس زمانہ کے بررگوں کا بہی خیال تھا مگر میرے نزد کی تو حضرت مرزاصا حب کا درجہ بڑھا ہوا ہے کہ باوجود بررگوں کا بہی خیال تھا مگر میرے نزد کی تو حضرت مرزاصا حب کا درجہ بڑھا ہوا ہے کہ باوجود اس قدرنازک مزاج ہونے کے اتناصر و تحل فر مایا اور پچھمضا کھٹے ہیں 'جواب عطافر مایا۔''

#### اخلاص کی عجیب شان

ایک بار احقر (حضرت کیم الامت رحمۃ اللہ علیہ) کی درخواست پر مدرسہ جامع العلوم کان پور کے جلسہ دستار بندی میں رونق افر وزہوئے اور احقر کے بے حداصرار پر وعظ فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ جامع مسجد میں وعظ شروع ہوا۔ جناب مولا نا لطف اللہ صاحب علی گرھی رحمۃ اللہ علیہ بھی کان پور میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ میرے عرض کرنے پر جلسہ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ میرے عرض کرنے پر جلسہ میں تشریف لائے ۔اس وقت ایک بڑاعالی مضمون جلسہ میں تشریف لائے ۔اس وقت ایک بڑاعالی مضمون بیان ہور ہاتھا جس میں معقول کا ایک خاص رنگ تھا 'ہم لوگ خوش ہوئے کہ ہمارے اکا برک نسبت معقولات میں مہارت کم ہونے کا شبہ آج جا تار ہے گا اور سب دیکھ لیں گے کہ معقول کسبت میں مہارت کم ہونے کا شبہ آج جا تار ہے گا اور سب دیکھ لیں گے کہ معقول سبت معقولات میں مہارت کم ہونے کا شبہ آج جا تار ہے گا اور سب دیکھ لیں گے کہ معقول سبت معقولات میں مونے کے بے تکلف سبت معقول نے بی مونے کے بے تکلف سے ظع کر کے بیٹھ گئے ۔ مولا نا فخر الحن صاحب گنگو ہی بوجہ ہمدرس ہونے کے بے تکلف سے انہوں نے دوسر ہے وقت عرض کیا کہ ہی کیا گیا ' یہی تو وقت تھا بیان فرمایا کہ ہاں بہی خیال جھوئ آیا تھا اس لیے قطع کر دیا کہ بی تو اظہار علم کے لیے بیان ہوانہ کہ اللہ کے واسطے۔ خیال جھوئو آیا تھا اس لیے قطع کر دیا کہ بی تو اظہار علم کے لیے بیان ہوانہ کہ اللہ کے واسطے۔

#### حضرت شاه اسحاق رحمه اللد كاواقعه

استاذالکل حضرت شاہ اسحاق صاحب نوراللہ مرقدہ کے ایک شاگردا جمیر میں رہا کرتے ہے اور وہاں مواعظ کے ذریعے سے اشاعت وین کیا کرتے ہے۔ انہوں نے حدیث 'لاتشد الرحال'' کا وعظ کہنا شروع کیا اور لوگوں پراثر بھی ہوا۔ انقاق سے شاہ اسحاق صاحب کا اس زمانہ میں قصد بجرت ہوگیا۔ جبشاہ صاحب کے قصد کی ان کواطلاع ہوئی تو آنہوں نے شاہ صاحب کو کھا کہ جناب عازم سفر بجرت ہوں تو اجمیر تشریف نہ لاویں کیونکہ میں لاتشد الرحال کا وعظ کہدرہا ہوں اور لوگ راہ پر آچلے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے جو بچھ اثر ہوا ہے اس کے غزیو ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تحریفر مایا کہ میں اجمیر کے قصد سے ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تحریفر مایا کہ میں اجمیر کے قصد سے بھر ویک کا اندیشہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تحریفر مایا کہ میں اجمیر کے قصد سے بھر ویک کا اور خواجہ صاحب ہمارے مشائخ میں ہیں۔ اس لیے بھرے ہیا اور وعظ کہنا اور وعظ کی جودہ ایم ہیں کرنا کہ اسحاق نے ملطی کی جودہ اجمیر آیا اس کا محل جست نہیں اور میر سے سامنے کہنا اور میں افرار کراوں گا کہ واقعی میری غلطی میں ہو جائے گا جس کا تم کو اندیشہ ہے اور شاہ صاحب نے یہ بھی تحریفر مایا کہ یہ جات سے دہ ضرور رفع ہوجائے گا جس کا تم کو اندیشہ ہے اور شاہ صاحب نے یہ بھی تحریفر مایا کہ یہ عورا ویا سکتا۔

#### مثالی استاد وشاگر د

افاضات یومیه میں حضرت حکیم الامت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا شہیدر جمۃ اللہ علیہ صاحب اور حضرت سید صاحب میں ایک مسئلہ پرطویل گفتگو ہوئی۔ بالآخر مولانا شہیدر جمۃ اللہ علیہ نے معافی جا ہی اور عرض کیا کہ مجھ کو آپ کی بات بلاچوں و چرا مان لینا جا ہے تھا اس پر سید صاحب نے فر مایا تو بہ کرویہ تو نبی کا مرتبہ ہے کہ اس کی بات کو بلاچوں و چرا مان لیا جرا مان لیا جائے اور رہی می شرک فی النہوت ہے۔ مولانا شہید فر ماتے ہیں کہ اس ارشاد ہے جھے شرک فی النہوت کے مطبع کا مفتوح ہوا۔ (آپ بیتی)

#### ا کابر کی بر کات

مولوی محمد قاسم صاحب کمشنر بند و بست ریاست گوالیارا یک بار پریشانی میں مبتلا ہوئے۔

ریاست کی طرف سے تین لا کھ کامطالبہ ہوا۔ ان کے بھائی یہ خبر پاکر حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب تنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے۔ حضرت مولا نانے وطن دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا دیوبند مولا نانے تعجب کے ساتھ فر مایا کہ گنگوہ حضرت مولا ناکی خدمت میں قریب تر ہے وہاں کیوں نہ گئے آتی دور دراز کا سفر کیوں اختیار کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں جھے عقیدت تھینچ لائی مولا نانے ارشاد فر مایا کہتم گنگوہ ہی جاؤ 'تمہاری مشکل کشافی حضرت یہاں جھے عقیدت تھینچ لائی 'مولا نانے ارشاد فر مایا کہتم گنگوہ ہی جاؤ 'تمہاری مشکل کشافی حضرت مولا نارشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی دعا پر موقوف ہے میں اور تمام زمین کے اولیا یہی اگر دعاء کریں گئو نفع نہ ہوگا۔ چنا نچہ والیس ہوئے اور بوسیلہ حکیم ضاء الدین صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حکیم صاحب نے سفارش کی تو مولا نانے ارشاد فر مایا کہ میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا بلکہ بیصا حب مدرسہ دیو بند کے مخالف ہیں جو اللہ کا ہے فر موال ایک میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا بلکہ بیصا حب مدرسہ دیو بند کے مخالف ہیں جو اللہ کا ہے قصور وار اللہ کے ہیں اللہ سے تو بھریں بندہ بھی دعاء کرے گا۔ چنا نچہ اوھر انہوں نے تو بکی اسے تھم آگیا۔ (آپ ہیتی)

حكيم الامت رحمه الله خودا بني نظر ميس

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھانہ میں متعینہ ایک پولیس افسر نے بیعت کی درخواست کی تھی جس کے جواب میں آپ نے انہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے لکھا۔
'' میں ایک خشک طالب علم ہوں اس زمانہ میں جن چیزوں کولوازم درویش سمجھا جاتا ہے جیسے میلا دشریف، گیار ہویں، عرس، نیاز، فاتحہ، قوالی وتصرف ومثل ذالک میں ان سب سے محروم ہوں اوراپنے دوستوں کو بھی اس خشک طریقہ پررکھنا پہند کرتا ہوں۔''

میں نہصاحب کرامت ہوں اور نہصاحب کشف نہصاحب تعریف ہوں اور نہ عامل صرف اللہ اور رسول کے احکام پر مطلع کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے کسی قتم کا تکلف نہیں کرتا نہا پنی حالت نہا پنی کوئی تعلیم ۔ نہامور دیدیہ کے متعلق کوئی مشورہ چھپانا چاہتا ہوں عمل کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ البت عمل کرتا ہوا دیکھ کرخوش اور عمل سے دور دیکھ کر زنجیدہ ضرور ہوتا ہوں۔ میں کسی سے نہ کوئی فرمائش کرتا ہوں نہ کسی کی سفارش اس لئے بعض اہل الرائے مجھ کوخشک

کہتے ہیں میرانداق بیہ ہے کہ ایک کودوسرے کی رعایت سے کوئی اذبت ندوں خواہ حرفی ہی اذبت ہو۔
سب سے زیادہ اہتمام مجھ کو اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے اس امر کا ہے کہ کی
کو کمی قتم کی اذبیت نہ پہنچائی جائے خواہ بدنی ہو جیسے مار پیپٹے خواہ مالی ہو جیسے کسی کا حق مارلینا
یا ناحق کوئی چیز لے لینا۔خواہ آبرو کے متعلق ہو جیسے کسی کی تحقیر۔ کسی کی غیبت خواہ نفسانی ہو
جیسے کسی کو کسی تشویش میں ڈالنایا کوئی ناگواررنج دہ معاملہ کرنا اور اگر اپنی غلطی سے ایسی بات
ہوجائے تو معافی جا ہے سے عارنہ کرنا۔

مجھے ان کا اس قدرا ہتمام ہے کہ کسی کی وضع خلاف شرع دیکھے کرتو صرف شکایت ہوتی ہے گران امور میں کوتا ہی دیکھے کر بے حدصد مہ ہوتا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اس سے نجات دے رہے ہے گران امور میں کوتا ہی دیکھے کر بے حدصد مہ ہوتا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اس سے نجات دے رہے گیا چٹھا ورنہ لوگوں نے تو \_

منش کرده ام رستم داستال وگرنه بلے بود در سیستال (حکیم الامت کے جیرت انگیز واقعات)

#### جو نپور کے وعظ کا عجیب واقعہ

حكيم الامت رحمه الله فرمات بين:

ایک مرتبہ ایک قصاب کی درخواست پر میں جو نپور گیا انہیں کے مکان پرمہمان ہوا وہاں میرے پاس ایک خطاظم میں پہنچا جس میں چار چیزیں میرے متعلق لکھی تھیں۔ سے بتایہ میں ہے ہوئے ہیں کہنچا جس میں جارچیزیں میرے متعلق لکھی تھیں۔

اول بیر کہتم جاہل ہو۔ دوسرے بیر کہتم جولا ہے ہوتیسرے بیر کہ: تم کا فرہو۔ چوتھے بیہ کہ وعظ کرنے بیٹھوتو گیڑی سنجال کر بیٹھنا۔

میں نے کس سے اس خطاکا تذکرہ نہ کیا۔ اگلے روز جب وعظاکا وقت آیا تو منبر پر بیٹے
کر میں نے لوگوں سے کہاصا حبو! وعظ سے پہلے مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ مجھے یہ خط ملا ہے اس میں چار چیزیں ہیں۔ پہلے جزء کے متعلق تو مجھے اس لئے پچھ کہنا
نہیں ہے کہ بیصا حب مجھے جاہل لکھتے ہیں اور میں خود اپنے اجہل ہونے کا معتر ف ہوں۔
اس طرح دوسرے جزء کے متعلق بھی پچھ کہنا نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو جولا ہا ہونا کوئی عیب
نہیں اور اگر کسی درجہ میں ہو بھی تو وہ غیر اختیاری امر ہے جیسے کوئی اندھایا کا نا ہوتو آل اس کا

مجھی یہی ہے کہ بیکوئی قابل بحث بات نہیں۔ دوسرے بید کہ میں یہاں کوئی شادی کرنے تو نہیں آیا کہ میں نسب کی تحقیق کراؤں۔ تیسرے بید کہا گرکس کو بلاوجہ میرے نسب ہی کی تحقیق کرنا ہوتو میں اپنی زبان سے کیا کہوں میرے وطن کا پیتۃ اور وہاں کے عما کد کے نام دریافت کر کے ان سے تحقیق کرلیں کہ میں جولا ہا ہوں یا کون؟

اہل مجلس کومشورہ

پھرفر مایا آپ کومشورہ میں مدودینے کے لئے میں خودا پٹی رائے بھی ظاہر کئے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ وعظ تو ہونے دیا جاوے اور غالبًا وہ صاحب بھی اس مجمع میں موجود ہوں گے جن کا یہ خط ہے۔ تو وہ جس جُلہ کوئی نا گوار بات محسوس کریں اسی وقت مجھے روک دیں۔ میں اسی وقت وعظ بند کردوں گا۔ یا اگر اس میں ان کو پچھ جاب مانع ہوتو میں آج بعد ظہر مچھلی شہر چلا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد میرے وعظ کی خوب تر دید کردیں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہوگیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ اپنی رائے بیان کریں۔ چاروں طرف سے آوازیں آئیں کہ آپ ضروروعظ کہیں اور آزادی سے کہیں۔ (حیم الامت کے جرے انجیز واقعات)

# حق کی فنتح

میں نے وعظ کہااور حسب عادۃ ترغیب وتر ہیب اور اصول شرعیہ بیان کئے پھر ضمنا بعض فروع کی بحث آئی تو اتفا قا اس میں بدعات ورسوم کا بھی ذکر آگیا تو خوب کھل کر بیان کیا۔
ہم مجمع محوجہرت تھا۔ ختم وعظ کے بعد جو نپور کے ایک مشہور مولوی صاحب نے اتنا کہا کہ مولانا ان چیزوں کی تو حاجت نہ تھی۔ میں نے نہایت بے تکلفی کے ساتھ کہا کہ مجھے اس کی خبر نہ تھی میں نے تو میں بیان نہ کرتا۔ اب میں نے تو حاجت سمجھ کر بیان کیا۔ اگر آپ مجھے وقت پر ستنبہ فر مادیتے تو میں بیان نہ کرتا۔ اب تو بیان ہو چکا اب اس کا کوئی اور تد ارک بجز اس کے نہیں کہ آپ دوسرے وقت اس کی تر دید فرمادیں اور اسی مجلس میں اعلان فرمادیں کہ فلاں وقت اس وعظ کی تر دید کی جاوے گی۔ میں فرمادیں اور اسی مجلس میں اعلان فرمادیں کہ فلاں وقت اس وعظ کی تر دید کی جاوے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پر پچھ نہ بولوں گا۔ مولانا عبدالا ول صاحب جو جو نپور کے فضلاء میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پر پچھ نہ بولوں گا۔ مولانا عبدالا ول صاحب جو جو نپور کے فضلاء میں بیا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور مولوی صاحب کو ملامت کی کہ آپ ایسی بیا تیں کیا کرتے ہیں۔ اور پھراعلان کے ساتھ فرمایا کہ صاحبوا آپ سب جانے ہیں کہ میں مولود یہ ہوں، قیامیہ ہوں کیکن حق بات وہی ہے جو مولانا نے فرمائی ہے۔ اس کے بعدوہ مجھے اپنے مکان پر لے کے اور اپنے پاس مہمان رکھا۔ (حکیم الامت کے جرت انگیزواقعات)

علیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک قصبہ بڑولی ہے، ایک دفعہ مولانا مظفر حسین صاحب وہاں کی سرائے میں تھہرے برابر میں ایک بنیا مع اپنے لڑکے کے تھہرا ہوا تھا اورلڑکے کے ہتھ میں سونے کے کڑے تھے مولانا ہے اس کی بات چیت ہوتی رہی۔ جبیبا کہ سفر میں عادت ہے کہ مسافر آپس میں بات چیت کیا کرتے ہیں اس نے پوچھا میاں جی کہاں جاؤگے مولانا نے سب بتا دیا کہ فلاں جگہ اور فلاں راستہ سے جاؤں گا اس کے بعد مولانا تہجد پڑھ کر روانہ ہو گئے لڑے کا تار لئے بنیا اٹھا تو دیکھا کڑے ندارد ہیں براس کی توروح فنا ہوگئ دیکھا کہ وہ میا نجی بھی نہیں ہیں جن سے رات بات چیت ہور ہی تھی اس نے کہا ہونہ ہوو ہی لے کے بیکوئی ٹھگ تھا وہ سیدھا اسی راستہ پرروانہ ہوا جس پرمولانا نے اس نے کہا ہونہ ہوو ہی لئے بیکوئی ٹھگ تھا وہ سیدھا اسی راستہ پرروانہ ہوا جس پرمولانا نے اس نے کہا ہونہ ہوو ہی لئے بیکوئی ٹھگ تھا وہ سیدھا اسی راستہ پرروانہ ہوا جس پرمولانا نے

جانے کا ارادہ بیان کیا تھا۔ یہاں تک کہ مولا نا اس کوئل گئے بس پہنچتے ہی اس نے ایک دھول رسید کی ۔مولا نانے کہا کیا ہے؟ کہا ہو چھتا ہے کیا ہے؟ لاکڑے کہاں ہیں؟

مولانا نے کہا بھائی میں نے تیرے کڑے نہیں لئے کہا ان باتوں سے کیا چھوٹ جائے گامیں تجھے تھانہ لے چلوں گا کہا کچھ عذر نہیں میں تھانہ بھی چلا چلوں گا غرض وہ مولانا کو پکڑے ہوئے تھانہ کے تھانہ میں پہنچا تفا قاتھا نیدار مولانا کا بڑا معتقد تھا اس نے دیکھا کہ مولانا آرہے ہیں کھڑا ہو گیا اور دور سے ہی آلیا بید کھے کر بنٹے کے ہوش خطا ہو گئے کہ بیتو کوئی بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں اور ڈرا کہ اب جوتے پڑیں گے مگر مولانا اس سے کہتے ہیں بھاگ جا بھاگ جا کھے کوئی پڑے گا۔

تھانیدار نے مولانا سے پوچھا یہ کون تھا کہاتم اسے پچھ نہ کہو جانے دواس کی چیز کھوئی گئ اس کی تلاش میں آیا تھاد کیھئے کیا بے نفسی ہے لطف یہ کہ نراعفو ہی نہیں بلکہ مولانا اس کے احسان مند بھی ہوئے چنانچے فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مجھے بڑا نفع ہوا جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں اور میرے ہاتھ پیرچو ہے جاتے ہیں تو میں نفس سے کہتا ہوں تو وہی تو ہے جس کے ایک بنئے نے دھول لگائی تھی بس اس سے عجب نہیں ہوتا۔ (حکیم الامت کے چیرت انگیز واقعات)

#### مولا نامحمه يعقوب كاواقعه

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب اپنے تمام مجمع ہیں خوش پوشاک نازک مزاج نازک بدن تھے اور حسین بھی ایسے تھے کہ معلوم ہوتا تھا شہرادہ ہیں ان کی حکایت ہے کہ موضع املیا کے ایک شخص نے مولانا کی مع طالب علموں کے آموں کی وعوت کی ۔ وہ گاؤں دیو بندسے تین کوس ہے۔ سواری بھی نہیں لایا مولانا مع رفقاء کے پیدل گئے اور وہاں آم کھائے جب چلنے گئے تو اس نے بہت سے آم گھر لے جانے کے لئے دیئے اور بہتیزی یہ کی کہ ان کے پہنچانے کے لئے بھی مزدور تک نددیا بس سامنے لاکررکھ دیئے کہ ان کو لیتے جائے مولانا کا حصہ بھی اور وں سے زیادہ ہی دیا گیا سب اپنے اپنے آم کپڑے میں باندھ کر چلے مولانا بھی بغل میں لے کر چلے ایک طرف کی بغل دکھ گئی تو دوسری طرف لے لیا جگہ تھی دور بار بارکروٹیں بدلتے تھے یہاں تک کہ جب دیو بند پہنچ تو ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے جگہ تی دور بار بارکروٹیں بدلتے تھے یہاں تک کہ جب دیو بند پہنچ تو ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے

مولانانے اس گھری کومر پررکھ لیااور فرماتے ہیں کہ بھائی بیتر کیب پہلے سے بمجھ میں نہ آئی اس وقت حالت بیتھی کہ مولانا کو دونوں طرف سے بازار میں سلام ہورہے تھے اور مولانا جواب دیتے جاتے تھے اوراس حالت میں مولانا کو ذرا بھی تغیر نہ تھا سجان اللہ! کیا تواضع ہے نفس ان حضرات میں تھا ہی نہیں بیاقصہ میں نے مولوی ظفر احمد صاحب مرحوم تھا نوی سے جواس زمانہ میں وہاں طالب علمی کرتے تھے سنا ہے۔ (حکیم الامت کے جیرت انگیز واقعات)

بيمثال شفقت

حضرت مولا ناسیدعطاء الله شاہ بخاری رحمہ الله حضرت مدنی رحمہ الله کے بارے میں فرماتے ہیں ' میں نہ مولا نا کا شاگر دہوں' نہ مرید نہ پیر بھائی' ان کے مجاہدا نہ کارناموں کی وجہ ہے مجھے ان ہے محبت وعقیدت ہوگئی تھی میں ایک مرتبہ کھنو ہے گاڑی پرسوار ہوا' میری طبیعت خراب تھی' چا دراوڑ ھکرسیٹ پرلیٹ گیا' بخار تھا' اعضا ﷺ تھی تھی' اس لئے کراہتا بھی تھا مجھے نہیں معلوم کہ کون سااسٹیشن آیا اور کون سا مسافر سوار ہوا' ہریلی کے اسٹیشن کے بعدایک شخص نے میرے پاؤں اور کمر دبانا شروع کی ۔ مجھے بہت راحت ہوئی' چپکا لیٹا رہا اور وہ دباتارہ' مجھے بہت راحت ہوئی' چپکا لیٹا رہا اور وہ دباتارہ' مجھے بہت راحت ہوئی 'چپکا لیٹا رہا اور وہ دباتارہ' کھے کیا سیاس گئی' پانی ما نگا تو اس نے اپنی صراحی ہے گلاس پانی کا دیا اور کہا'' لیجئ'' میں نے اٹھ کر دیکھا تو مولا نا مدنی رحمہ اللہ تھے مجھے ندامت ہوئی اور معذرت کی لیکن انہوں نے اس درجہ مجبور کیا کہ پھر لیٹ گیا اور وہ رامپور تک برابر مجھ کو دباتے رہے پھر میں اٹھ کر میٹھ گیا''۔ (ماہنا مدارشید)

